

#### مجموعه افادات

قطب العالم مولا نارشيدا حمد گنگو بى ..... جمة الاسلام مولا نامحمر قاسم نانوتوى .... شيخ البند حضرت مولا نامحمود حسن تحكيم الاسلام قارى محمد طبيب صاحب تحكيم الاسلام قارى محمد طبيب صاحب استادا تعلمها بمولا ناخير محمد صاحب ... مفتى اعظم مولا نامفتى محمد شفتا صاحب ... شيخ الحديث مولا نازكريا كاندهلوى استادا تعلمها بمولا ناخير محمد صاحب ... مفتى اعظم مولا نامفتى محمد شفتا صاحب ... شيخ الحديث مولا نازكريا كاندهلوى مطرت مولا ناشاه ابرارالحق صاحب ... وديگر حضرات اكابرين رحم الله



# جامعة خير المدارس - ملتان



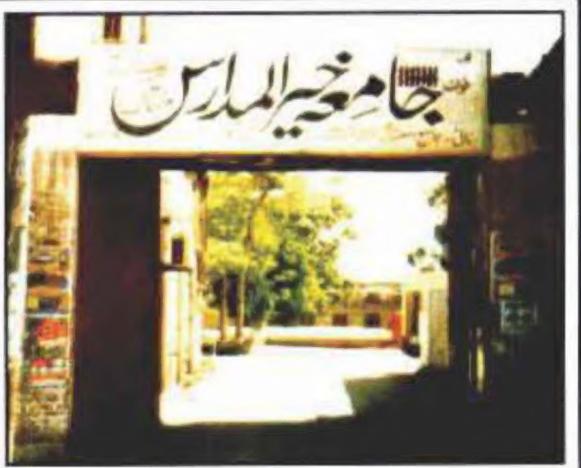

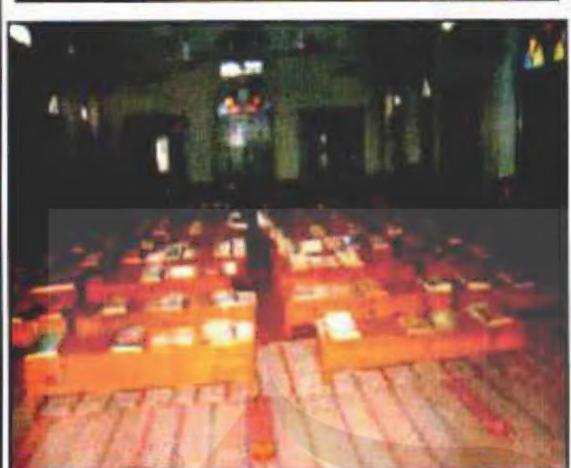













# جامعالى المالية المالية



وارالاقامه



جامعمتجد



ربائتی مکانات



دارالقرآن



30



تعليمي بلاك



وارالحديث



وارالافتاء



# دارالعلوم حقانيه-اكوژه ختك





جامعداشر فيدلا بهور



جامعه بنوري ٹاوَّن ميں'' دارالحديث'' كاداخلي درواز ه

مرفدمبارک جحة الاسلام حضرت مولانا شاه ولی الله محدث دهلوی نورالله مرفعه





ا حاطهٔ مزارانوری میں حضرت علامه انورشاه شمیری رحمه الله کے مرقد کے علاوہ یہاں خانواد وُانوری کی قبور ہیں جوزیارت گاہِ خاص وعام ہیں



- 🗫 یا کستان کے اہم مدارس کا تعارف اورائکے بانیوں کے اخلام رہنی ایمان افروز واقعات
- ابل نلم کیلیے محبت صالح واصلاح نفس کی اہمیت برا سلاف کا متوا ترمل اور کران قدراہ شاوا ت
  - 🗢 اہل مدارس اور طلباء کی سیاست میں شرکت کے نقصانات اور اکا برکی تنہیں ہات
- 💠 مدیر...مدرس اورطلبا کیلئے کمل دستورالعمل مع نصائح 💠 امراء سے استغناء اور أس کی بر کات
- 💠 شعبہ مالیات اور چند د کے بارومیں اکا برکی احتیاط 🔹 اخلاص وللّبیت کے انہول وا تعات
- ۱۸۵۷ کے بعد برمغیر میں مدارس دیدیہ کی نشاۃ ٹانیہ کی تاریخ اورا کا برکی نفاصانہ کا وٹس اور اسکے نتائج
- مدارس کی جارد بواری میں رہنے والے تمام افراد کی ضروریات پرمشتل ایک متندنصاب اور دستاویز
   جس کا مطالعہ اہل علم' مدرسین اور طلبا و کی و نی وو نیاوی کا میابی کی کلید ہے

# 

(جلدوم

نت<sup>ب</sup> **مُصمّداسطی مُلتانی** (دردهاسامان اسه ۱۳۵۰)

اِدَارَهُ تَالِينُهَاتِ اَشْرَفِيْنَ پُوک فراره مستان پَائِستان 081-4540513-4519240

#### مجموعه افادات

قطب العالم مولانارشيدا حركنكوبي مجدة الاسلام مولانا محق منانوتوي منانوتوي المسند معز ت مولانا محود حسن محيم الامت مجد والملت تعانوي مختم الامت مجد والملت تعانوي مختم الاملام مولانا حسين احمد مدني مناسبة معنى المعلم مولانا خير محد مليب ماحب مناقع مولانا منى محمد مناسبة مناقع مولانا منى محمد مناسبة مناقع مولانا منى محمد مناسبة مناقع مولانا مناقع مولانا منازكريا كاندهلوي مناحب معزت مولانا شاه ابرالي مناحب معزب مولانا شاه ابرالي مناحب معارسة مولانا شاه ابرالي مناحب معزب مولانا شاه ابرالي مناحب معزب مولانا شاه ابرالي مناحب ومديد مناهد منا

## يج المثالث

تاریخ اشاعت.....اداره تالیفات اشر فیده ۱۳۴۹ ها ناشر.....اداره تالیفات اشر فیده ناشر طباعت مسلامت اقبال پریس ملمآن

#### انتباه

اس کتاب کی کا بی رائٹ کے جملہ حقق ق محفوظ میں کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانو ٹی ہے فانون کی مشیر فانون کی مشیر فانون کی مشیر احمد خالت فی مسیر احمد خالت (ایدود کیت بائی کورٹ بتان)

#### قارنین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد ملنداس کام کیلئے اوارہ میں خلا می ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظرآ ئے تو برائے مبر ہانی مطلع فر ما کرممنون فر ما تمیں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاکم اللہ

اداره تالیفات اشرفید. چوک نواره ... ملتان کتبه الفدد تن مصیال دوج بز بزیال داولیندی اداره اسلامیات ...... آدوه بزار .... کرایتیا کتبه سیدام شهید... داروه بازار ... الابور مکتبه الفرآن .... توناذن .... مرای کتبه سیدام شهید... .. اروه بازار ... الابور مکتبه الفرآن .... توناذن .... برگرای کتبه در ما در می المید می المید در المید در می المید در می المید در المید در المید در المید در می المید در المید در می المید در المید د



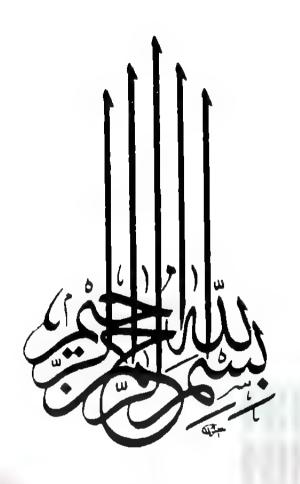









## ديوسب

شاد کېشس و نا د زې ښك سربين وېښد

بندمیں توسنے کیاسسام کا جندا بند

بنت بمنیا ک عبست کو لکانے جارجانہ

محکمت بطی کی فتیست کو کیا توسف دوچند

الم تيرا إست ، ضرب تيري سب پناه .

و در مستبدا و کی گرون ہے ، ورتبری کمن۔

تیری رحبت بربرار افست ام سوحال سے شار

قرن اول ك خبسه لا أن ترى ُ الني زمتنه

ئوعلىبردا برحق سب ، حق بگهبسال سبة ترا

خیل ہل ہے پیچ سے تا منیں تجو کو گزنہ

از کرائے نمست ذریر کہ تیری فاکست کو

كركيان عالمسان دين قيم نے پيسند

عان کر دیں گے جو نام سس پیٹر رہنا

یں ہے۔ جن کے رہتے پرکٹ دینے جو، نیا ہدنبد

مُنْ العامِن کے آگے بار مسابھی کو 'ہج

جس طرح معنة ترسير رقس را سب سيند

اس میں قابم ہوں کہ انویسٹ کے محمود کھن

سب کے بل تھے در دمندا درسب کی فطرت اجمنبہ

سرئی مبین کار تیری ہے خبین حماسے ہے آدام آدامی جن سے پر حمے ہے روایات سلف کا سرمب ہے ۔ اُو

Charles of the Color

# الماللة الزائم الرابيم الله الزائم المالية الم

علماء ہی انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں (حدیث)

### دارالعلوم د بو بند دِل ا فرنگ کا کا نٹا

یہ بھی سے کہ تجھے کلشن تقوی کہددوں
کیوں نہ میں ایک چمکتا ہوا ہیرا کہددوں
کیوں نہ دل والول کی جھے کوتمنا کہددوں
جھوٹ کیا ہو گا اگر فخر زمانہ کہددوں
پیکر عشق کہوں علم سرایا کہددوں
حت ہے یہ جھے کونوادر کا خزانہ کہددوں

عین حق ہے جو تخفی علم کا دریا کہہ دول ایشیا ہے جو انگوشی تو پھراس میں بھھ کو جنے دل والے ہیں وہ تجھ پہیں شیدادل سے بال تیرے اشرف وعثما کی وطیب کو میں بال بجا ہوگا! کہ میں تیرے حسین احمد کو ایک دو جار جو ہوتے تو کنا دیتا میں ایک دو جار جو ہوتے تو کنا دیتا میں

بار بارآتا ہے کیلائی کے ول میں کہ تھے ول افریک میں اٹکا ہوا کانٹا کہہ دوں (سیدامین کیلانی رحماللہ)

## فهرست عنوانات

| سابها       | مدرس اور مدارس                          |
|-------------|-----------------------------------------|
| <b>L.L.</b> | كامياب مدرس اورطريقة تدريس              |
| 4           | علم دین پڑھانے والاسب سے زیادہ کئی ہے   |
| <b>(*9</b>  | تدريس كادستورالعمل                      |
| ۵٠          | مولا ناعبدالله كنگوى رحمه الله كى مدريس |
| ۵۲          | تدريس اورثواب مستسمين                   |
| ٥٣          | معلم کے اخلاق                           |
| ٥٣          | شا گردوں سے مایوی کیوں؟                 |
| ۵۳          | استاذ کی صفات                           |
| ۵۵          | علم خدا ئی عطیبه                        |
| ۵۵          | اُستاد کے ذمہ پڑھانا ہے آنائبیں         |
| ۵۷          | استاذ کیلیئے صبر وحل کی ضرورت           |
| ۵۸          | طالب علمول ہے محبت                      |
| 29          | بدرس کی ذمه داری                        |
| 99          | مثالی مدرس کی صفات پرایک نظر<br>        |
| 44          | شا گرد کے حقوق                          |

| 41"         | لو کوں کودین نفع پہنچا تاعلاء پرواجب ہے                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 41          | طالب علم كيساته بعلاني كرفي متعلق أتخضرت على الله عليه علم كي وحيت |
| 71          | تحسى مقام كى غلط تقرير كرناياكسى سائل كوغلط مسئله بتلانا جائز نبيس |
| 40          | بغیرعلم کے مسئلہ بتانا جائز نہیں                                   |
| 46          | اگرکوئی بات معلوم نه ہوتو کہہ دے کہ معلوم نیں                      |
| 77          | شاگردوں کے نشاط وشوق باتی رکھنے کی بھی رعایت جا ہے                 |
| 42          | نا اہلوں کا دین خدمات کا متولی بننا قیامت کی علامت ہے              |
| 44          | شاگردے تین حقوق                                                    |
| ۸۲          | مجمعی مجمعی شامردے امتحان لینا جاہتے                               |
| AF          | تعليم من شاكر دكى استعداد كالحاظ ركهنا جائي                        |
| 79          | مفركتاب ہے طالب علم كوروكنا جائے                                   |
| 49          | شاكردول كيليخ ساتھ زى اورآ سانى كامعامله كرنا جائے                 |
| 49          | شا كردك لئے اللہ تعالى سے علم نافع كى دعائجى كرنى جاہے             |
| ۷•          | شا گردی دلجوئی کے متعلق ایک مثال                                   |
| <b>_</b> •  | شاگردگی بهتری کیلئے غمیہ                                           |
| 41          | تقتیم اوقات اور جماعت بندی                                         |
| 41          | غمه کی حد                                                          |
| <b>4</b>    | طالب علم کے نہم یا حفظ کی کوئی تدبیر                               |
| <b>4</b>    | شاگردگی معلومات میں اضافہ                                          |
| 4           | مدرسه کی تخواہ کے بارے میں ایک اشکال کا جواب                       |
| 4           | مدرس کو پانچ چیزوں کی رعایت رکھنالا زم ہے                          |
| ۷۳          | شا گردول پر شفقت اور نری                                           |
| <u>'</u> _^ | تاقص استاد                                                         |
|             |                                                                    |

| ۸۹  | بغرض اصلاح جن لوگوں کوسز ادی ان ہے معافی مانگنا                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 9+  | ایک نیک دل رئیس کا قصه                                             |
| 91  | غسه کاعلاج                                                         |
| 91  | چميا هوادشمن                                                       |
| 97  | غمه کاایک اورعلاج                                                  |
| 97  | غسه کا کامل علاج                                                   |
| 95  | غھے کے تمن در ہے                                                   |
| 91" | غصه کاملی علاج                                                     |
| ۳۱۹ | غمے کے ازالہ کی تداہیر                                             |
| 90  | غمه کی حالت میں کوئی فیصلہ یا سزا ہرگزنہ دیتا جاہے                 |
| 94  | اگربہت زیادہ غصہ آئے تو کیا کرتا جائے؟                             |
| 94  | سخی کرنے اور مزادیے سے مملے کیا سوچنا جائے                         |
| 94  | خدمت ليني من چنداموركالحاظ                                         |
| 94  | نابالغ بچوں سے خدمت لینا جائز نہیں                                 |
| 9.4 | خلاف شرع خدمت یا دوسرول کا کام بچول سے لینا                        |
| 91  | بالغ ونابالغ شاگردوں ہے خدمت کینے کے جواز کی شرائط                 |
| 9.4 | طلبه سے ذاتی کام لیتا                                              |
| 99  | طلباءے بلااجرت کام لیناحرام ہے                                     |
| 99  | طلبه داتی کام ندلینا                                               |
| 100 | بےریش بچوں کی صحبت سے برہیز                                        |
| 1+1 | شاگرد كىلئے اگركوئى دوسرى جكەمفيد بے تواس كى خوابىش ير بخوشى اجازت |
| 1•1 | استاد کاشا گردوں ہے بھی مزاح کرنے کی ضرورت اوراس کا فائدہ          |
| 1-1 | اساتذہ کے لئے ایک اہم ہدایت                                        |
|     | •, –                                                               |

| 127           | طلباءکو یا دکرانے کیلئے بچاس گناہ کبیرہ                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 100           | طلباء کے ہربیہ سے معذرت                                     |
| 124           | اساتذه کرام کی خدمت میں چند گذارشات                         |
| IPA           | درس وتدریس کاایک اہم اصول                                   |
| 1179          | استاد کے لئے دوکام کی باتیں                                 |
| 1179          | تعليم ومدريس                                                |
| 1179          | خدام دین کاما بین تعلقات                                    |
| 1174          | تدریس کے دوران کی ہے باتیں کرنا خیانت ہے                    |
| 104           | طلبه کی تربیت اوراس کی اہمیت                                |
| <b>4</b> ما ا | حضرت شيخ الحديث رحمه الله كاطرز تعليم اوراصول عشره          |
| ۳۳            | مدرس کی نظر صرف الله برجو                                   |
| الدلد         | مولا تامحمنيرصاحب رحمه الله تمهم دارالعلوم ديو بند كاوا قعه |
| ותת           | محدث تشميري رحمه الله كأحافظه                               |
| 100           | خدمت خلق کا عجیب واقعه                                      |
| 104           | زمن کما می آسان کیے کیے!                                    |
| IMA           | خدمت لينے ميں چنداُ مور كالحاظ                              |
| 162           | تحكيم الامت حضرت تقانوى رحمه الله كامعمول                   |
| 167           | مارے اسلاف کا طرز تدریس                                     |
| 162           | تھے مالامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بڑھانے کا خاص طریقہ     |
| 15%           | ناغه کی ہے برکتی                                            |
| 164           | انضباط او قات اور همت کی ضرورت                              |
| 1179          | <br>وقت کی قدرواہمیت                                        |
| 1179          | ایک بزرگ کاارشاد<br>ایک بزرگ کاارشاد                        |
| •             |                                                             |

| 169  | فرائض منقبی میں مستعدی                                   |
|------|----------------------------------------------------------|
| 10-  | طالب علمون كوسزا                                         |
| 161  | طالب علمول ہے محبت                                       |
| 101  | چیوٹی جگہرہ کرکام ہوتاہے                                 |
| 161  | کتب سے لڑکوں کی وحشت کا سبب                              |
| 107  | د بنی مشغولی د نیوی انتظام سے مانع نہیں                  |
| 107  | چند مثالی مدرسین کا تذکره                                |
| 102  | حعنرت قارى فتح محمد رحمه الله                            |
| ۱۵۳  | مولا تأسيح الله خان رحمه الله                            |
| 100  | مولا نامسى الله خان صاحب رحمه الله كي فنائيت             |
| ۲۵۱  | مولا ناعبداللدرائ پورى رحمه الله                         |
| 104  | علامه محمر شريف تشميري رحمه الله                         |
| IDA  | طالب علم کورسوائی ہے بچانے کی تدبیر                      |
| 169  | تحكيم الامت رحمه الله كاانضباطي معمول                    |
| 109  | طلباء کی اصلاح کیلئے تادیب                               |
| 109  | علم دین کوذر بعیدمعاش بنانا نھیک تہیں                    |
| 14+  | لاعلمی کا اظهار کمال علم کے منافی نہیں                   |
| 14+  | منسرقر آن مولا نااحم على لا مورى رحمه الله كا ذريعه معاش |
| 171  | كمال سادگي                                               |
| 177  | مدرس كيليخ تربيتي امور                                   |
| 145  | شامرووں کی مالی مرو                                      |
| 141  | ولى كامل حضرت مولا تاسيدها جي محمر عابد صاحب رحمه الله   |
| ואוי | آتاجاتا کچھنیں اور بڑے بنے کافکرہے                       |

197

مولا نا ثابت على صاحب رحمه الله كا دوران سبق

| 195"        | مولا تابدرعالم صاحبٌ دارالعلوم ميس                   |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 192         | مثالى تربيت                                          |
| 194         | استادالقراءرحمهالله كاطرز تدريس                      |
| 194         | علماءاور شخواه                                       |
| 199         | تدريس من نيت بلغ                                     |
| <b>***</b>  | دين نقاضه کوتر جيح                                   |
| r•r         | ایثاری ایک زنده مثال                                 |
| <b>**</b>   | طالب علم كيليّ كمال ايثار                            |
| <b>r</b> +4 | صبروعز بيت كاايك واقعه                               |
| r•2         | اہل مدارس کوخلوص تربیت اور ممل کی ضرورت              |
| <b>r</b> •∠ | علم دین حاصل کرنے میں امام غزالی جیسی نیت ہونا جا ہے |
| ۲•۸         | علاء کی فضیلت عمل کی وجہ ہے ہے                       |
| r- q        | بِمُل عالم بوری جماعت کی بدنامی کاسب بنماہے          |
| <b>11</b> + | الل علم اورطلباء كوتقوى كي ضرورت                     |
| <b>*</b> 11 | ز ماندطالب علمی ہی ہے عمل کا اہتمام کرتا جا ہے       |
| MII         | بغیر ممل کے پڑھنا بیکارہے                            |
| rim         | ارشادات حضرت مولا ناشاه ابرارالحق صاحب رحمه الله     |
| 717         | ا کابر کاعملی مقام                                   |
| 414         | اسلاف كااهتمام عمل                                   |
| ۲۱۳         | معکم کا دیندار ہونا منروری ہے                        |
| rim         | ابتمام سنن                                           |
| rim         | سنتوں کی اشاعت                                       |
| 710         | وقت کی اہمیت                                         |

| ۲۳۲          | جية الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوى رحمدالله كيدارس ديديكيك آخوزري اصول |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 774          | چندہ کے متعلق حکیم الامت حضرت تھانوی کی رائے                             |
| 222          | چنده کی ناپیندیدِه تدبیر                                                 |
| ٢٣٨          | علاء کرام چنده برگزنه کریں                                               |
| 729          | چنده میں ہے احتیاطی                                                      |
| 1170         | مدرسہ کے چندہ سے مہمان کو کھانا کھاا نا جائز نہیں                        |
| 1174         | مدرسهاسلامیہ کے چندہ کے متعلق اہم مشورہ                                  |
| 1174         | چندہ غرباء ہی ہے مانگنامناسب ہے                                          |
| <b>T</b> (*) | تصرف وغيروت چندولينے كاتكم                                               |
| ۲۳۱          | نابالغ بچوں سے چندہ نہ لینے کا حکم                                       |
| اکام         | بچہ سے مدرسہ وغیرہ میں چندہ دینے کاطریقہ                                 |
| ۲۳۲          | چنده میں احتیاط کی ضرورت                                                 |
| ٣٣           | چندہ کے سلسلہ میں مولا نامحم منیر صاحب نا نوتوی کا تقوی                  |
| trr          | چنده وصول کرنے کی شرائط                                                  |
| 200          | حرمت کی دووجه                                                            |
| ۵۳۲          | چنده کی جائز اور تا جائز صورتیں                                          |
| 444          | چنده کی تا جا ئز صورت                                                    |
| ٢٣٦          | زيردي کا چنده                                                            |
| 174          | شر ماحضوری اور رواجی چنده                                                |
| ۲۳۸          | علاء کرام کے چندہ کرنے کی شخفیق و تنقیح                                  |
| rm           | علماء کے چندہ کرنے کا طریقہ                                              |
| <b>17</b> %  | خدام دین اور چنده سے متعلق چند فوائد                                     |
| 414          | مقتدا ودين اورعلاء چنده نه کريں                                          |
|              |                                                                          |

| 4179        | اہل مدارس چندہ لے لیتے ہیں بیان کا احسان ہے                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 119         | مال حرام کی نخوست                                              |
| <b>10</b> • | مدرسه کی رقم میں بے احتیاطی                                    |
| 10.         | مہتم والل مدرسہ کیلئے چندومرف کرنے کا ضابطہ                    |
| 10.         | ایک مئله کی وضاحت                                              |
| 101         | چندہ کی رقم سے مدرسہ کا سائن بورڈ بنوا نا درست ہے یانہیں       |
| 701         | ابل مدارس كومدرسه يقرض لينے كى جائزة سان صورت                  |
| 701         | الدادى رقم سے درسہ کے لئے تجارت                                |
| 101         | مدرسه ومسجد كاحساب عليحده عليحده بهونا جائت                    |
| 101         | حرام مال کانیک کام میں مرف کرنازیادہ براہے                     |
| tot         | چندہ کی باتی رقم کوخرج کرنے کیلئے چندہ دہندگان کی اجازت شرط ہے |
| ror         | مال مدرسه من احتياط                                            |
| tor         | چنده مجمی د باوُ ڈال کرلیما جائز نہیں                          |
| rom         | عكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله كاواقعه                       |
| 700         | مدارس كوزكوة كى رقم فورأتمليك كرناجائي                         |
| 700         | مال وقف مين احتياط                                             |
| 704         | امراء کے ساتھ علق                                              |
| <b>767</b>  | امراءت تعلق کی حدود                                            |
| 102         | چنده د صول کرنے کی شرائط                                       |
| 102         | حرمت کی دووجه                                                  |
| TOA         | چندہ کے حلال ہونے کی اصل شرط                                   |
| TOA         | ز بردی چنده                                                    |
| 109         | باليسى اورسازش كے تنت چنده                                     |

MA

| ۳•۸          | يس منظر                                          |
|--------------|--------------------------------------------------|
| ۲۰۸          | حفرت محترم المقام زيدمجد كم السامي               |
| 711          | ز كوة فند كي حفاظت                               |
| 217          | چندہ مانگوتو غریبوں سے مانکو                     |
| 212          | بال اور بالى                                     |
| ۳۱۲          | علماءرو پیدینه مانتمین                           |
| rir          | چنده اور خنده                                    |
| 212          | الل علم كودميت                                   |
| ۳۱۳          | مدرستی آمدنی کاحساب                              |
| ساس          | كياحكيم الأمت رحمه الله مروجه چنده كمخالف تنفي؟  |
| MIA          | چندہ کے متعلق اکابر کے واقعات استغناء            |
| MIA          | عزت وراحت استغنام میں ہے                         |
| <b>1</b> 119 | قطب الارشاد حفرت كنكوى رحمه الله كاوا قعداستغناء |
| 1719         | حفرت سليم چشتى رحمه الله كااستغناء               |
| <b>**</b> *  | حضرت مولاً نا قاسم نا نوتوي رحمه الله كااستغناء  |
| <b>**</b> *  | الل علم كواستغناء كي منرورت                      |
| 271          | علم کے لئے استغناء کیوں لازم ہے                  |
| 271          | امراءے ملے میں ماہند پیراہوجاتی ہے               |
| ٣٢٢          | استغناء كے ساتھ مدرسہ چلانے كاطريقه              |
| 222          | علاء کواستغناء کی اشد منرورت ہے                  |
| ٣٢٣          | مقتداءاستغناء سے رہیں                            |
| ٦٦٢          | الل علم كى متوكلانه شان                          |
| ۳۲۳          | علامة تغتازاني كااستغناء                         |

247

| فهرست عنوانات | <b>r</b> A                              | تخفة المدارس (جلددوم)     |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| ۲۲۸           |                                         | محبت الل الله فرض عين     |
| MAY           | _لاتى ہے                                | الل الله کی محبت ضرور رنگ |
| MAY           | ایج ب                                   | خاصان حق کی محبت برد ک    |
| 749           |                                         | •                         |
| 12.           | <u>ت</u> بي                             | حضرات الل الله حكيم هو.   |
| 121           | ت میں رہنا جاہے                         | مجحمدت سيكامل كامحب       |
| 727           | العلاج كى طرف توجه كى ضرورت             | اہل علم کوا مراض باطن کے  |
| 727           | لول کی محبت کی ضرورت                    | بصيرت في العلم كيليّ بزر  |
| 24            | <i>-</i>                                | استغناء بطورر يانجفى جائز |
| 24            | ميت                                     | طلبا وكوصحبت ابل الثدكي و |
| 720           | يمل                                     | معلم وناصح كوخودضرورت     |
| <b>720</b>    |                                         | اصلاح وتربيت كيلئ فيخ     |
| 722           | !                                       |                           |
| 722           | ى ہے كوولى اور مقبول نەجو               |                           |
| <b>12</b> A   | **************************************  | منرورت فيخ كامل           |
| r29           | ح کی ضرورت واہمیت                       | اصلا                      |
| 129           |                                         | حقوق فيخ                  |
| MAI           | **************************************  | محبت بزرگال               |
| MI            | *************************************** | محبت كااثر                |
| 242           | *************************************** | كامل بنے كاطريقه          |
| ٣٨٣           | *************************************** | اصلاح كا آسان نسخه        |
| 270           | *************************************** | محبت کاملین کی شرط        |
| PAY           | *************************************** | محبت كالمين كااثر         |

| المالم    | الل الله كوستانے سے بہت ہى ڈرنا جاہئے                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٣       | جس کارہبرنہ ہواس کارہبر شیطان ہے                                                                             |
| هرام      | علماء كيليخ محبت صالح كي ضرورت واجميت                                                                        |
| ۳۲۵       | معبت کا اثر دل پراورالفاظ کا د ماغ پر ہوتا ہے                                                                |
| pyo       | مداردین محبت ابل الله ہے                                                                                     |
| ۲۲۳       | علم نبیں بدلا صحبت بدلتی رہی                                                                                 |
| ۲۲۳       | صاحب محبت کے نقدان کے آثار                                                                                   |
| <b>PT</b> | عالم ربانی کی محبت اور کیسٹ کے بول کا فرق                                                                    |
| MA        | تا شير صحبت مين مواجهه كااثر                                                                                 |
| ۳۲۸       | صحبت سے جودین پیدا ہوتا ہے وہ کتاب سے نہیں پیدا ہوتا<br>معبت سے جودین پیدا ہوتا ہے وہ کتاب سے نہیں پیدا ہوتا |
| 779       | حضرت مولا نارشیدا حمر کنگوی رحمه الله کے وصال کے اثر ات                                                      |
| <b>~~</b> | منگوه کا ماحول                                                                                               |
| 44        | دارالعلوم د ہو بند کے ماحول کے آثار                                                                          |
| اسم       | تھانہ بھون کے ماحول کے آثار                                                                                  |
| ۲۳۲       | صحبت سے قبلی کیفیات بیدا ہو کرمحرک عمل بنتی ہیں                                                              |
| ۲۳۳       | غيرمحبت يا فته علما وظهورفتن كاسبب بنتے ہيں                                                                  |
| ٣٣٣       | حفرات متقدمین کے ہال محبت بیخ کادرجہ                                                                         |
| ٣٣٣       | بلامحبت علم زبان تک رہتا ہے                                                                                  |
| ٣٣٣       | نورعكم واخلاق                                                                                                |
| ساساس     | محبت ومعیت کے ثمرات                                                                                          |
| ٢٣٦       | اصلاح باطن كا آسان طريقه                                                                                     |
| ٢٣٧       | تغير باطن سے دنيا ميں انقلاب بريا ہوتا ہے                                                                    |
| ٣٣٨       | صحبت کے موثر ہونے کے آ داب                                                                                   |

| فهرست عنوانات | ۳۲                                      | تخفة المدارس (جلد دوم)           |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| ۳۳۸           | *************************               | نبت كالر                         |
| ~~9           | ***********************************     | صحبت الل الله                    |
| <b>[</b> √[~+ |                                         | فيض صحبت نبوى صلى الله عليه وسلم |
| 441           | *************************************** | الل علم كواصلاح كي ضرورت .       |
| ١٣٣           |                                         | اعمال باطنه کی اصلاح فرض _       |
| المرامة       | *************************************** | محبت الل الله كا فائده           |
| المال         |                                         | ا كابر م مسلسله بيعت واصلاح      |
| ٢٣٦           | اب                                      | یزرگوں کے پاس جانے کے آد         |
| ٣٣٧           | *************************************** | حضرت جيلانى رحمهالله كاارشاه     |
| ۳۳۷           | ********************************        | يزركول كادامن                    |
| ۳۳۸           | *************************************** | . 7                              |
| <b>1717</b>   |                                         | لعليم انسانيت                    |
| المالما       | *************************************** | تمين مبارك ماحول                 |
| <b>60</b>     | بائے کرام                               | طا                               |
| اكم           | *************************************** | طالب علم كانصاب                  |
| rot           | *************************************** | مدرس کے حقوق وآ داب              |
| 101           | لمح ظ رکمنا                             | استاد کے ساتھ گفتگو کے آ داب     |
| ram           | نهائے                                   | استاد کی خدمت میں بلاا جازت      |
| ۳۵۳           |                                         | تعلیم دین مجی احسان ہے           |
| <b>"</b>      | مغالطه میں ندوالے                       | استاداورشا كردايك دوسرك          |
| ۲۵۵           | رزیادہ کی ہے                            |                                  |
| ۵۵۳           | ئے قتا کر دکواس پڑل کرنا جاہئے          |                                  |
| ran           | راستادغمه کرے تو صبر کرنا جاہے          | شاگرد کے بے ڈھٹھے سوال پرا       |
|               |                                         |                                  |

12.

| <b>720</b>     | مزيدوضاحت                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>12</b>      | باد بی ونا فرمانی پرفورامعافی مانگنا جاہتے               |
| <b>7</b> 22    | ادب استاد                                                |
| <b>MZZ</b>     | طلبا وکامبتم وغیرہ کی شکایت کرناان کی خصیل علم میں مصربے |
| <b>14</b>      | استاداورشا گرد                                           |
| ۳۷۸            | متخصيل علم                                               |
| r29            | علم کی خاطر                                              |
| rz9            | طالب علم كيليخ ضروري آواب                                |
| ۳ <b>۸</b> ۰   | آ داب استادو حقوق                                        |
| <b>17A •</b>   | آداب رفقاء                                               |
| <b>ሮ</b> ለ1    | آ داب درس                                                |
| <b>^^</b>      | متفرق آداب مدرس                                          |
| 2              | على بات الرسمجەندآئے تواساتذہ ہے مجمو                    |
| 740            | ساتميوں کے حقوق                                          |
| <b>64</b>      | مسابیے بھائیوں جیسامعاملہ کرنا جاہے                      |
| r An           | ساتمیوں کے ساتھ رعایت کرنے کا تھم                        |
| ۲۸٦            | ناغه شدوسبق كاسائقى سے تحرار كرنا                        |
| <b>M</b>       | مجلس میں بعد میں آنے والوں کے متعلق نصیحت                |
| <b>MA</b>      | اگر کوئی ساتھی دیرے آئے تو اس کوجکہ دینا جاہے            |
| ۳۸۸            | ايك طالب علم كي عقل برا ظهارافسوس                        |
| <b>17</b> /4 9 | طلبا و کیلئے منروری ارشادات                              |
| rq.            | شاگرد موتواپیا                                           |
| <b>1791</b>    | استادى تو يى بىمگوكر يى مسئة                             |
|                |                                                          |

۵•۵

مُرى بالون سے احراز

201

| ۵4. | مجلس علم میں حاضری کے آواب                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 021 | علم ہے محروی کا ایک سبب                                                             |
| 027 | یہ غلط ہی ہے                                                                        |
| 025 | تعلیم کے ساتھ ضرورت اصلاح                                                           |
| 040 | حضرت مولا نااحم على لا موري كاذ كرخير مولا ناسيدا بوالحسن ندوى كى زندگى پراېم اثرات |
| 040 | آپ کی زندگی کامبارک دن                                                              |
| 024 | قرآن ہاتھ میں لیتا ہوں مجھے ہاتھ بکڑ کرمسجد سے نکال دو                              |
| ۵۷۸ | نبت کے اثرات                                                                        |
| ۵۸۰ | اساتذه دعلاء کے ادب کی ضرورت واہمیت                                                 |
| ٥٨١ | شاگر دکتنای برا ابوجائے استادے کم درجہ کا بوگا                                      |
| ۱۸۵ | حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمه الله استے برے کیے بن کئے                         |
| ۵۸۱ | مولانا قاسم صاحب رحمه الله نانوتوى كادب كاحال                                       |
| ۵۸۲ | حاجی الدادالله صاحب کے کمال ادب کا حال                                              |
| ۵۸۲ | اساتذه كے متفرق آداب وحقوق                                                          |
| ۵۸۲ | استادکاحق بورا کرنے کے متعلق ایک حکایت                                              |
| ٥٨٣ | آج كل كے طلباء كا حال                                                               |
| ٥٨٣ | استاد کے ضروری آ داب                                                                |
| ۵۸۳ | مجة دالف ثاني رحمه الله كاكمال اوب                                                  |
| ٥٨٥ | اساتذہ کرام کی خدمت کرنے کی تمن شرطیں                                               |
| ٥٨٥ | استادکی تقریر یننے کے آ داب                                                         |
| PAG | استعدادا جھی بنانے کے لئے صرف تمن با تمیں کافی ہیں                                  |
| ۵۸۷ | حقیقی طالب علم چورنہیں ہوسکتا                                                       |
| ۵۸۷ | و بن مجالس کے آ داب                                                                 |
|     |                                                                                     |

|     | <del></del>                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ۵۸۸ | استاذ كااحرام                                                 |
| ۵۸۸ | علم ہے مستفید ہونے کے شرائط                                   |
| ۵۸۸ | حضرت عبدالله بن عمر رمني الله عنه كي سمجه                     |
| 019 | امام ابو يوسف رحمه الله كي طالب علمي                          |
| 249 | ا مام شافعی رحمه الله کی طالب علمی                            |
| ۵9٠ | طالب علم كا كمانا                                             |
| ۵9٠ | برهٔ ول کی تعظیم و تکریم کرتا                                 |
| ۵۹۰ | حافظ اورخوش آوازی کیلئے بعض غذائی چیزیں                       |
| 190 | تالائق شاگرد                                                  |
| ۵۹۲ | اینے وقت کارازی بچہ                                           |
| 09r | تعلیمی اخراجات خود کمانے والا طالبعلم                         |
| ۵۹۲ | امتحان میں محنت اور نینددور کرنے کانسخہ                       |
| 09F | آد هے منح کاوزن                                               |
| 09F | استاذ العلما ومولاتا خيرمحمرصا حب رحمه الله كي طلباء كوفيحتين |
| ۳۹۵ | باپ اور پاپ                                                   |
| 095 | طانب علم کی شان                                               |
| ۳۹۵ | الماردے اختلاط                                                |
| ۵۹۵ | ارشاد حضرت مفتى محمر شفيع صاحب رحمه الله                      |
| ۵۹۵ | هظِمراتب                                                      |
| ۵۹۵ | ارشادات خضرت على رمنى الله عنه                                |
| rea | مجالس حدیث کے آواب                                            |
| 094 | مدیث شریف کے ادب ہے متعلق چندوا قعات                          |
| ۹۹۵ | بروں کا مثالی بچین                                            |
|     | •                                                             |

# اجمالی فہرست

| ٣٣          | ـدرس اور درارس                                |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>r•</b> ∠ | ابل مدارس کوخلوص تربیت اور عمل کی ضرورت       |
| rr•         | چنده اور مدارس                                |
| MIA         | چندہ کے متعلق اکا بر کے واقعات استغناء        |
| איזים       | الل علم كيلي محبت مالح اوراصلاح نفس كى فرمنيت |
| ۳۵۰         | طلبائے کرام                                   |
| ۵٠٩         | طلباء كاسياست من حصر لينے كے نقصانات          |
| ۵۱۵         | طلبا وكيليخ چندانهم مدايات                    |
| <b>67</b> 2 | مطالعه كتكادستورالعمل                         |

#### مدرس اور مدارس

علوم دینیه کی قدریس پراجرد و اب اور مثالی واقعات
قدریس کے احکام و آداب اور مثالی واقعات
طلباء ہے برتا و اور ان ہے خدمت لینے کے آداب
سزااور تادیب کے سلسلہ جس شرگی احکام
شخواہ کے سلسلہ جس اکا بر کے ایمان افروز واقعات
معلمین و مدرسین کیلئے نصائح .....معلمین قرآن .....
اور درس نظامی کی قدریس ہے خسلک مدرسین ..... پروفیسر
حضرات کیلئے قرآن وصدیث اور اسلاف و اکا برکی مبارک تعلیمات
اور مضعل راہ واقعات و جدایات کا مرقع

## كامياب مدرس اورطريقة تذريس

محدث العصر حضرت مولا ناسيدمحمه يوسف بنوري رحمه الله تعالى لكعت بي مدارس عربيكانساب تعليم جس طرح حتاج اصلاح باس سيكبس زياده نظام تعليم كى اصلاح کی حاجت ہے نظام تعلیم سے میری مرادایک وسیع مغہوم ہے جس میں طلبہ کی تربیت و محمرانی طلب کاعلمی معیار طلب کا اخلاقی معیار تدریس کاطریقهٔ (کن کن مضامین برزیاده توجه دین کی ضرورت ) طلبہ کی دین تربیت کے لئے کیا کیا ذرائع اختیار کئے جائیں؟ طلبہ میں علمی استعداد عداكرنے كے لئے ترغيب وتر جيب كے كيا كيا وسائل ہونے جائيس؟ غرض صلاح وتقوى علمى معیاری قابلیت اخلاص وعمل کی روح بیدا کرنے کے لئے کن کن تدابیرکوکام میں لایا جائے؟ جب تک طلبہ کے قلوب میں امراض نہیں تھے د ماغوں میں جدوجہد کا جذبہ موجودتھا ،طبیعتیں علمی مسابقت ہے سرشار تھیں اساتذہ میں اخلاص وتعلق مع اللہ کی روح جلوہ کرتھی اور تعلیم وتعلم دونوں كامقعد خدمت علم وخدمت دين تفاياكم ازكم حصول علم مين توان تدابير كي حاجت نبين تمي ليكن نقطة خيال بدل كياتعليم كامقصد حصول سند بي حصول ملازمت اساتذه مي وه روح ندرى ان كامقصدمشامره كاحصول يامهتم كوخوش كرنايا بجرطلبه يخراج تحسين كى سندحاصل كرنا جب بيه امراض بداہو محے تواب ضرورت ہے کہ انہائی ول سوزی اور جاں فشانی کے ساتھ اس کے علاج ک طرف توجه کرنی جاہے سابق الذ کرامور میں سے ہرایک کافی تفصیل طلب ہے کیکن نظام تعلیم ک اصلاح کے لئے یہاں چنداہم ترین امور کی اصلاحی قد ابیر کا اجمالی خاکہ پیش کرنا ہے۔ ١- مدرسين حضرات كاطريقة تدريس بيهونا جائي كه:

(الف) كتاب كے مشكلات كوساد سالفاظ ميں اور اختصار كے ساتھ حل كرنے كى كوشش۔

(ب) تعبیر کے لئے عمدہ ول تشین واضح طریقدا ضیار کریں۔

(ج) كتاب كي كرن من قطعانستى سے كام ندليا جائے۔

(و) حل كتاب كے بعد فن كى مہمات برطلبہ كومتوجه كيا جائے۔

(و) جس مشکل کی شرح کس نے عمدہ کی ہے ان کا حوالہ دیا جائے اور طلبہ کوان ما خذ

سے روشناس کرایا جائے تا کہ مستعدوذ بین طلبدائی معلومات کوآ مے بر حاسکیں۔

(و) نضول وبریارمباحث میں طویل طویل تقریر کرے طلبا ہے داد محقیق حاصل کرنا

يدةريس كاسب سے برا فتنهاس كوئم كرنا جائے۔

۲- کتابوں کے اختیام اور اوّل ہے آخر تک تعلیم میں تطابق ( یکسانیت ہو) ہو کتابیں الی ہیں جن کاختم کرنا ضروری ہے پوری توجہ کرنی چاہئے کہ کتاب ختم ہوجائے کوئی بحث رہ نہ جائے ہیں جن کاختم کتاب ختم نہ ہواس کا امتحان نہ لیا جائے بلکہ تا اختیام کتاب میں الاندامتحان مؤخر کیا جائے اور اس مشکل پر قابو پانے کے لئے کتابوں کو تمن حصوں پر تقییم کرنا چاہئے کہ سمائی مشکل مائن مالاندامتحان تک کیاں ہے کہاں تک کتاب پہنی جائی جائی جائی اس کا شدت ہے انظام کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ابتدام میں ماہ دو ماہ بوی بوی بوی تقریریں ہوں اور آخر میں صرف ورق گروانی (جیسا کہ ہدائی مشکلو ق اور درجہ ٹامنہ کی کتاب کی ایوں کے ساتھ کیا جاتا ہے) جس نے علم کی ریڑھ کی ہڑی تو ڑویں۔

۳- جو اساتذہ جن کتابوں کے لئے زیادہ موزوں ہوں علمی استعداد اور طبعی رجانات کے اعتبار سے تقسیم اسباق میں اس کا خیال ضرور رکھا جائے۔

۳- ابتدائی دوسال کی تعلیم میں نتائج امتحانات میں نہایت بختی کی جائے ناکام کو قطعاً کسی مراعات کی بناء پر کامیاب نہ بنایا جائے وسط اور انتہائی تعلیم میں معقول اعذار کی بنا پر تسامح قابل برداشت ہے کیکن ابتدائی تعلیم میں ہرگز ایسانہ کیا جائے۔

۵- ابتدائی تعلیم انجمے اور تجربه کاراسا تذہ کے حوالہ کرنی جاہئے جومسائل کوعمہ واور مفید ترین طریقے پر ذہن شین کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں الغرض ابتدائی تعلیم کی عمد کی و پہنگی پر بائتہا توجہ کی ضرورت ہے اگر اعلی تعلیم کے اسا تذہ کو ابتدائی درجہ کا کوئی سیت بھی

ديا جائے تواس میں بہت فوائد ومصالح ہیں۔

۲- مرسین کواسباق استے دیئے جائیں تا کہ وہ مطالعہ و تدریس کی ذمہ داری پرضیح طریعے سے عہدہ برآ ہو سیس کا اجمالا اعدازہ یہ لگایا جاسکتا ہے کہ ابتدائی درجہ کے اسا تذہ کے پاس زیادہ سے زیادہ پانچ محفظ تعلیم کے لئے ہوں متوسط درجات کے لئے چار محفظ اور آخری درجات کے لئے تین محفظ ۔

2-اساتذه ایسد کے جائیں جو ہمتن مدسہ سے دابستہ ہوں ایسانہ ہو کے مرف دو تمن کھنے کا رکھتات ہو یا کہیں اور ملازم ہول مدرسہ کے مصالح کے چین نظریہ صورت بہت اہم وقائل آوجہ ہے۔ ۸-اساتذہ کے انتخاب میں حسب ذیل معیارانتخاب ہوں:

ا۔اخلاص۔ ۲۔تقوی وصلاح۔ سے اعلیٰ قابلیت سے تدریس سے شوق ۵۔اس فن سے مناسبت جواستاذ کے حوالہ ہوں۔ ۲۔ مدرسہ کے نظام سے وابنتگی کے طلبہ کے تعلیمی واخلاتی معیار کو بلند کرنے کا جذبہ۔

مقررہ کتابوں کی تدریس میں اعلیٰ درجہ کی مہارت رکھتے ہوں جس کا حاصل ہے کہ استعداد بہت اعلیٰ ہواور جن علوم کو پڑھاتے ہوں ان سے شغف وطبعی مناسبت ہو ُغرض ہے کہ محن وقت گزارنا یا معاش کی ضرورت کو پورا کرنا مقعد نہ ہو ہیں ہان میں بہت اہم ہیں'ان میں سے کسی ایک بات کی بھی کسی ہوتو مسجے کام نہ ہوسکے گا۔

9- اساتذہ کونن کی اعلیٰ کتابوں کی طرف مراجعت کرنی جاہئے تا کہ عمدہ معلومات طلبہ کے لئے فراہم کرسکیں الغرض مطالعہ وجد وجہد ضروری ہے تن آسانی وراحت کوشی سے مسرف سابقہ معلومات پراکتفانہ کرتا جاہئے طلبہ کے اندراعلیٰ علمی معیار پیدا کرنے کے لئے میں دری ہوگا کہ اساتذہ اس معیار کے موں۔

• ا- جہاں تک مقدرت ہوطلبہ کوراحت وآ سائٹ پہنچائی جائے اورطلبہ اسے رکھے جائے مقدرت ہوسکے لیکن اس کے ساتھ ان کی علمی محرانی ورس میں حاضری علمی محرانی ورس میں حاضری اس کے ساتھ ان کی علمی محرانی ورس میں حاضری رات کا مطالعہ امتحان میں بختی ان سب باتوں میں کوئی رعایت یاستی اختیار نہ کی جائے باقاعدہ طلبہ کے احوال کا معائدر کھا جائے اوراس کے لئے انظام ہوا کرکوئی طالب علم سہ

مای میں ناکام ہوتو اس کا کھانا بند کر دیا جائے اور اگرشش مای میں بھی ناکام ہوتو آخر سال تک مزید موقع دیا جائے اگر سالاندامتحان میں بھی نتیجہ ساقط رہاتو اس کوعلیحد وکر دیا جائے ا ان امور میں ستی کرناعلم کوفن کرنے کے مترادف ہے۔

اا-ابتدائی درجہ عربی کے طلبہ کا ماہانہ امتحان لا زی قرار دیا جائے مقدار خواند کی متعین کی جائے 'کوشش ہوکہ اس حد تک کتاب بہنج جایا کرے۔

۱۲- ہر درجہ کے مناسب مطالعہ کے لئے کوئی نہ کوئی کتاب منتخب کر کے متعلم کو دی جائے اس کتاب ماحتان سالانہ لازمی قرار دیا جائے۔

۱۳ - طلباء کی اخلاتی محمرانی عادات کی اصلاح اور دینی وضع کی پابندی بے حدضروری ہے اور میں وضع کی پابندی بے حدضروری ہے با جماعت نماز کی پابندی سیرت وصورت کی تربیت واصلاح کی طرف پوری توجہ ہونی چاہئے ان امور میں سستی زہر قاتل ہے غیر ذکی طالب علم اگر مختی ہو وہ صالح ہواس کو برداشت کیا جاسکتا ہے کیکن ذکی بدشوت و بدا طوار ہرگز رعایت کے ستحق نہیں۔

۱۳ مرسه کے ضوابط ایسے ہوں کہ طلبا وخود بخو دو بنی وضع ' صالحین کے شعار 'پوشاک' خور دنوش ومعاشرت وعبادت میں یا بند ہو جا کیں۔

10- امتحانات میں مسابقت و تقدم کے لئے ترغیبی وظائف رکھے جائیں سالانہ امتحان میں اعلیٰ کامیابی پرانعامات مقرر کئے جائیں انعامات میں بجائے نقدرتوم کے عمدہ میں اعلیٰ کامیابی پرانعامات میں ان کی علمی استعداد وطبعی خصوصیت کی رعایت رکھی جائے تو اورسونے پرسہا کہ کاکام دے گئ مثلاً حدیث میں اعلیٰ کامیابی پرحدیث کی کوئی عمدہ کتاب تغییر میں اعلیٰ کامیابی پرتغییر کی اعلیٰ کتاب دی جائے۔

۱۶- ہرسال کے امتحانات میں ایک پر چہ امتحان کا ایبا ہوجس سے عام اہلیت و قابلیت و قلمی استعداد کا پتہ چلے کسی خاص کتاب سے تعلق نہ ہو آخری فراغت علوم کے امتحان میں بیشخیص بہت ضروری مجمی جائے۔

ساء عربی ادبی زبان کی قابلیت مقاصد تعلیم میں شامل کرنی جا ہے ابتداء سے عربی انشاء لولی کی مشق وتمرین کا جو ہر درجہ میں لازی لولی کی مشق وتمرین کا سلسلہ جاری رکھنا جا ہے ایک کھنٹہ محصوص تحریع بی کا جو ہر درجہ میں لازی

ہو تین سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد چوتی جماعت میں قدریس کی زبان عربی ہو درس عربی میں میں میں ساتھ اس کے بعد چوتی جماعت میں بر حائے طلبہ واس الذہ کے سوالات وجوابات کا سلسلہ می عربی میں ہونا جائے۔

۱۸-طلباء میں عربی ادب ذوق پیدا کرنے کے لئے عربی مجلات وصحف و جرائد کا اجراء کا کا اور ایک دارالمطالعہ کا قیام اس مقصد کے لئے ضروری ہے۔

19- طلبہ میں تقریر وخطابت کی روح پیدا کرنے کیلئے ہفتہ وارجعہ کی رات تقریر کرنے کیلئے جلسے ہفتہ وارجعہ کی رات تقریر کرنے کیلئے جلسے جلسے جلسے ہوئے ہوئے کے علیحدہ مجلس تربیت ہواور ہرایک مجلس کی محرانی و تربیت ایک استاذ کے میر دہو آخری تقریر استاذ کی ہو ہر جلسہ کے لئے تقریر کا موضوع متعین ہو اور آخری استاذ کی تقریر میں تقاریر پر تنقید و تبعرہ ہوئی ہو ہر جلس کا وقت کم از کم تین کھنشہو۔

۱۱- مدرسی اطلب کی تعثیر جماعت و کھیرافرادی کوشش بیس کرنی چاہے کیت قابل النفات نہ ہو بلکہ کیفیت پر توجہ مرکوذر کی جائے مستعدین کا قبیل جماعت فیر مستعد ناالل کے جم ففیر سے ذیادہ قابل قدر مجی جائے دس مح طالب علموں پر سالانہ میں ہزار کاخرج قابل برداشت ہوتا چاہئے لیکن سونا الموں پہیں ہزار کاخرج مجی قابل مواخذہ ہے الغرض خطرناک وہا کی شکل میں مدارس عرب دویہ میں مدارس عرب دویہ میں مدارس عرب میں مدارس کے علاج وقد ارک کی طرف یوری توجہ کی خرورت ہے۔

۲۱- نظام تعلیم میں عوام کو مدرسہ کی امداد پر مائل کرنے کے بجائے علم و دین کی خیرخواہی مقدم ہونی چاہئے مطاق کی رضا مندی کی مقدم ہونی چاہئے مخلوق کی رضا مندی کی کوشش اور حق تعالیٰ کی رضا جو کی سے خفلت کے نتائج دینی و دنیوی خسران ہے۔

۳۲- درسه کے سالان بجٹ میں امیازی و فلائف وانعای کتب کی مضرور رکھی جائے۔
۳۳- ہرز مان کا ایک فن ہوتا ہے ال ز مان کا مخصوص فن تاریخ وادب ہے اس پر توجہ زیادہ کرنی ہوگ۔
۳۳ - قرآن کریم کا ترجمہ ابتدا ہے شروع کرتا جا ہے اور تمن جارسال میں ختم کرتا جا ہے ' بغیر کسی تغییر کے حض ترجمہ ابتداء ترید درس ہوتا جا ہے اور قابلیت بوحانے کے لئے محصوص اجزاء اور سور توں کا انتخاب کرتا جا ہے جنہیں انوی واد کی تحقیق کے ساتھ برجمانا جا ہے۔

دور میں جب تک حاطین علم میں حسب ذیل صفات نہ ہوں وہ ہے کہ اس موجودہ پرفتن ک

خدمت کے اہل نہیں بن سکتے 'وہ صفات مندرجہ ذیل ہیں۔

ا-اخلاص ۲-صلاح وتفوی ۳-کامل علمی استعداد ۳-صبرواستقلال اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ اگر اخلاص نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے قبولیت کی خلعت عطانه موكى جوبركت كاذر بعدب اكرتغوى نه موتوعوام براس كااثر نه موكا اوعلمي استعداد نه موتو مرض كاعلاج نه موسكے كا اكر مبرواستقلال نه موكاتو كامياني نبيس موسكى \_ (مثالى استاد)

> علم دین پڑھانے والاسب سے زیادہ بخی ہے رسول التُصلى التُدعليه وسلم في فرمايا كمتم جانع موكه:

''سب سے زیادہ بخی کون ہے؟ انہوں نے (ازراہ ادب) عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اوران کا نی زیادہ جانے ہیں'

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سب سے زیادہ تخی اللہ تعالی ہے پھرتمام بی آ دم میں سب سے زیادہ میں بخی ہوں اور پھرسب سے زیادہ بخی وہ مخص ہے کہ جس نے علم دین سیکھااور اس كو پھيلايا ، مخف قيامت من تنها بمزله ايك اميرك آئ كا-" (حياة المحاب)

اس حدیث میں اللہ ورسول کے بعدسب سے زیادہ مخی اس عالم کوفر مایا ہے جوعلم کو شائع کرے جس طریق ہے بھی ہوٴ خواہ مدریس ہے یا وعظ وتلقین ہےٴ خواہ تصنیف ہےٴ اورظا ہر ہے کہ جو تحص کسی برسخاوت کرے اس کا کتناحق ہوتا ہے۔

پس بیلم کی اشاعت کرنے والے جن لوگوں برعلم کی سخاوت کررہے ہیں ان لوگوں پر ان كا كتناحق موكا!

### تدريس كادستورالعمل

تيخ الحديث حضرت مولا نامحرز كريا كاندهلوي رحمه الله لكفية بين:

ابل مدارس کی بیخواہش ہے کہ ہمارے مدرسہ کے طلبہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں بندہ کو پسندید ونہیں بلکہ ہر جماعت میں اتنے طلبہ لیے جائمیں جن کوایک مدرس سنبال سکے اور زائدکوانکارکردے جہاں طلب کی کثرت ہے وہاں مدارس کی کثرت بھی کچھ کم نہیں ہے۔ بعض

مدارس کے مدرسین ومہتممان طلبہ کو ڈھونڈتے چھرتے ہیں۔ دوسرے اس وجہ سے کہ دوسو (۲۰۰) طلبه کی جماعت میں ہے مدرسین لاعلی العبین کسی طالب علم ہے کہہ دے کہ عبارت بردهو۔اس ہے کم از کم عبارت اور مطلب دریا فت کرے اور کوتا ہی پر تنبیہ کرے تا کہ پھر ہر طالب علم كوية فكر بيدا موكه نه جانے كل كس كانمبر آجائے ميرے والدصاحب كابيطرز تعليم ان کے مخصوص شاگر دوں میں خاص طور سے میرے چیا جان نوراللّٰد مرقدہ اور مولا نا عبداللّٰد صاحب منگوی من اجل خلفاء مرشدی حضرت مولا ناخلیل احمدصا حب سهارن بوری مهاجر مدنی نورالله مرقده جومیرے والدصاحب کے خاص طور سے شاگر درشید تھے اور انہوں نے تین برس میں ساری کتابیں میرے والدصاحب سے پڑھی تھیں اور حضرت تھانوی قدس سرہ کی میرے والدصاحب سے اس طلب پر کہ مجھے اسنے دوعزیزوں کے واسطے (بیعنی مولا تا ظفر احمه صاحب فيخ الاسلام بإكستان اورمولا ناشبيرعلى صاحب مهتمم خانقاه اشر فيهجو بعد ميس كراجي تشریف لے جاکرانقال فرما گئے) ایک اچھا مدس جا ہے۔اس پرمیرے والدصاحب نے مولانا عبدالله صاحب کو تجویز کیا تھا جس کی تفصیل ا کمال اہم کے مقدمہ میں ندکور ہے۔ مولا ناشبير على صاحب أستادمولا ناعبدالله صاحب كحالات من لكست بي كه:

میرے استادہ (مولانا عبداللہ صاحب) کے استاذ الاستاذہ (مولانا محمہ کی مصاحب) نے عرجرکی کو پڑھایا نہیں بلکہ کھول کر پلایا ہے تو شاگر درشید کیوں نہ ایسے ہوتے۔ چنا نچہ جب استاذک میں دکیا گیا تو اول مجھے کچھاردو پڑھائی مجرفاری شروع کرادی۔ اس ذہانے میں آ منامدہ غیرہ سے فاری شروع کرائی جاتی تھی مگراستاذ محر کو تھول کر پلانا تھا۔ لہذامیری تعلیم کے لیے ایک مستقل کتاب تیسیر المبتدی شروع فرمائی مھول کر پلانے کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ جب میری عمرچودہ (۱۲) سال کی تی تو ہدایہ محکول تو فیرہ سب جھے کھول کر پلانچے تھے۔ مولا تا عبداللہ گئی تو ہدایہ محکول تو میں رحمہ اللہ کی مقد رئیس

شیخ الاسلام حفرت مولا ناظفر احمر صاحب اینے خطیس لکھتے ہیں: مولا ناعبداللہ صاحب کو ابتدائی تعلیم صرف ونحوادب میں کامل مہارت تھی۔ میں نے میزان منشعب ' بیخ عنج کے ساتھ

ساتھ تیسے المبتدی پڑھی تھی۔ حصہ مرف تم ہونے کے بعد نومیر کے ساتھ اس کا حصہ نو پڑھا تھا۔ مولانا اس زمانہ میں ہم سے اردو کی عربی اور عربی کی اردو بنوایا کرتے تھے۔ عمر کے بعد سیرو تفریخ کو جاتے اور ہمیں ساتھ لیتے۔ خود قرآن شریف پڑھتے جاتے اور ہم سے قرآن کے صینے دریافت کرتے جاتے اور نوکی ترکیب ہمی ہو چھتے جاتے۔ ای طرح نومیر پڑھنے کے زمانے ہی دریافت کرتے جاتے اور نوکی ترکیب ہمی ہو چھتے جاتے۔ ای طرح نومیر پڑھنے کے زمانے ہی کو دیو بند خط میں جھے عربی کھنے اور ہولئے کی مشق ہوگئے۔ میں نے اس زمانہ میں اپنے ایک ساتھی کو دیو بند خط کھا تو اس میں عربی کے چندا شعار ہمی کھے تھے جن میں سے ایک شعریا دے:

انًا ما رأيتك من زمن فاز داد في قلبي الشجن حضرت تحکیم الامت رحمة الله علیہ نے میرایہ خط و کھے لیا تو بہت ہی دھمکایا کہ انجمی سے شعروشاعری کا مشغلہ شروع کردیا اہمی تو محنت کرنے اور یاد کرنے کا زمانہ ہے مگر مولانا عبدالله صاحب رحمة الله عليه سے فر مايا كه ميں نے اگر چەظفر كوشعروشاعرى يردهمكايا ہے مكر آب کی خوبی تعلیم کا مجھ پر بہت اثر ہوا کہ تحومیر پڑھنے والے کوعربی شعر بنانے کی لیافت ہوگئ۔اگر چہ شعر کیا تھے محض تک بندی تھی مرنحوی ترکیب تھی تھی۔ میں نے مولانا عبداللہ صاحب مرحوم سے میزان منشعب ' پنج عنج ' نحومیر' شرح ماً ته عامل مدلیة النو اورادب کی ایک کتاب "الطریف والا دیب الظریف" اس کے بعد قدوری اور ترجمہ قرآن برهی تحيل \_ بيزمانه ١٣٢٣ ه كا تعارح عرب تعانوى رحمة الله عليه كوكم وف مواكه حضرت كنكوي رحمة الله عليه كاوصال قريب ب-اس ليے حضرت حكيم الامت نے استاذ مرحوم سے كہا كه آ ب مولا تأسيكوبى رحمة الله عليه سے بيعت بيں اب مولا نا كاوفت قريب بآ ب مدرسه تھانہ بھون سے جے ماہ کی رخصت کے كرحضرت كنگوبى رحمة الله عليه كى خدمت ميں علي جائیں۔مولاناعبدالله صاحب کے حلے جانے کے بعد ترجمة قرآن کا مجمح حصد مولانا شاہ لطف رسول سے اور تلخیصات عشر کا میجو حصہ حضرت حکیم الامت رحمة الله علیہ ہے بر حااور بقيدايي بوب بعائى مولانا سعيداحمر صاحب رحمة الله عليدس يردحتار بالم محرح عرت حكيم الامت نے فرمایا کہ میں نے تو تغییر بیان القرآن لکمنا شروع کردی ہے۔اب مجھے درس کا وقت نہیں ملے گا میں تم دونوں (مجھے اور بھائی سعید مرحوم) کواپنے خاص تلانہ ہ کے پاس کان پور کے مدرسہ جامع العلوم میں داخل کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں وہاں مسلم کان پور میں داخل کرادیا۔ مسلم کی العلوم کان پور میں داخل کرادیا۔

جب میرا امتحان داخله مولا نامحمه اسحاق صاحب رحمة الله تعالی علیه بردوانی نے لیا تو یو جما آب نے اب تک کیا پڑھا ہے۔ میں نے وہ کتابیں منادیں جن کا اوپر ذکر آیا ہے۔ فرمایا کدندآب نے کافید پڑھااورندشرح جامی اورندخضرالمعانی تواب کیا پڑھنے کاارادہ ہے؟ مس نے کہا کہ اگر تھانہ بھون میں تعلیم کاسلسلہ جاری رہتا تو میں اس وقت ہوا یہ جلالین مفکوة اورتیسیر الاصول پڑھتا۔فر مایا بغیرنو رالانواراورمخضرالمعانی کے آپ مفکلو ہ ' جلالین کیسے پڑھ لیں کے اچھااس وقت ہدایہ آخریں پڑھنے والا جہاں سے پڑھرہا ہے اس سے آ کے آپ پڑھیں۔ میں نے عبارت سیح پڑھ دی۔ فر مایا ترجمہ سیجے میں نے ترجمہ بھی سیح کردیا۔ فر مایا مطلب بیان سیجے میں نے کہااس عبارت کاتعلق ذرااو پر سے ہے ذرااو پر سے د کھے لوں۔ اتنا سنتے بی فرمایاتم ہدایہ مفکلو 6 'جلالین ضرور پڑھلو گے۔ بیہ ہداییآ خرین پڑھنے والے نہ عبارت صیح برجے ہیں نہ ترجمہ می کرتے ہیں اور نہان کواس کی خبر کہ کس مضمون کا تعلق کس سے ہے۔ چنانچہنام داخل کردیا اور حضرت علیم الامت سے عرض کیا یہ تو آب کی کرامت ہے کہ بغیرشرح جای مخضرالمعانی 'نورالانوار پڑھے مولوی ظفر ہدایی آخرین کی عبارت سیح پڑھ گئے اورتر جمد بعی محج کردیا حالانکهند بہلے سے مطالعہ کیانہ کتاب کود یکھا۔ حضرت حکیم الامت رحمة اللدتعالى عليه بنن كلے اور فرمايا كه بيكرامت نبيس بلكة عليم كى خوبى ب- مارے يهال مولوى عبدالله صاحب ابتدائي تعليم بهت الحيمي دية بي كنحومير اور بدلية النحوير صن والول كوعربي ے اردواور اردو سے مربی بنانے کی پوری مشق ہوجاتی ہے۔ (آپ بتی)

#### تدريس اورثواب

حضرت مولانا مفتی محمر تقی عثانی صاحب لکھتے ہیں: حضرت مولانا محمر سہول عثانی صاحب حضرت مولانا محمر سہول عثانی صاحب حضرت شخ الہندر حمد اللہ تعالیٰ کے متازشا کردوں اور دارالعلوم دیو بند کے ان مقبول اساتذہ میں سے تھے جن کو بیک وقت حدیث اور فقد دونوں میں اللہ تعالیٰ نے کمال عطافر مایا تھا۔ حضرت والدصاحب رحمد الله فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت شیخ الہندر حمد

الله ہے سوال کیا کہ ' حضرت! ہم دینی علوم پڑھاتے ہیں اوران پر شخواہ بھی لیتے ہیں ترکیا الی مذریس پر کچھڑ اب بھی ملے گا؟

حفرت فیخ البندر حمداللہ نے فرایا "مولوی صاحب! ٹواب کی بات کرتے ہو؟ اس مقر میں جو کھے کوتا ہیاں ہم ہے ہوتی جین اگران پرمواخذہ نہ ہوتوای کوغیمت مجمول معرب و معرب وحمداللہ بیدواقع نقل کرنے کے بعد تشریحاً فرمایا کرتے تھے کہ حضرت فیخ البند رحمہ اللہ کا مقصد بینیس تھا کہ تخواہ لینے کے بعد ثواب کی کوئی امید نہیں کے حضرت فیخ البند رحمہ اللہ کا مقصد بینیس تھا کہ تخواہ لینے کے بعد ثواب کی امید ہے۔ لیکن بیاس وقت کوں کہ اگر نیت بخیر موتو ان شاء اللہ تعالی اس میں بھی ثواب کی امید ہے۔ لیکن بیاس وقت ہے جب کہ تخواہ کا حق پورا پورا اور اکیا ہواور آگر مقررہ وقت سے کم پڑھایا غیر حاضریاں کیں اور پڑھانے کے لئے جس محنت اور مطالع کی ضرورت ہے اس میں کوتا تی کی تو شخواہ کا حلال ہونا بھی محکوک ہے۔ حضرت شیخ البندر حمداللہ تعالی نے اس میں کوتا تی کی تو شخواہ کا البندر حمداللہ تعالی نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

معلم کے اخلاق

حکیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: معلم میں زے رسی اخلاق ہی نہیں ہونے چاہئیں تادیب بھی ہونا چاہئے معلمین سے ہروفت نری سے پیش آ تاتعلیم کے لئے معنر ہے ہاں اس احتیاط کی ضرورت ہے کہ نفسانیت کاشمول ذرا بھی نہ ہواور حد شری سے متجاوز نہ ہوجائے نری رحمہ کی سخص نہیں عصر بھی ہونا چاہئے نفسانیت سے پاک ہونے کی علامت یہ ہوجائے زری رحمہ کی سخص نہیں عصر بھی ہونا چاہئے نفسانیت سے پاک ہونے کی علامت یہ ہو کہ اگر ذرائی بھی زیادتی کو صور ہے ہی جا بہ صوباو سے تو رجوع کرنے میں تامل نہ ہو حضرت مصد بتی اکبر رضی اللہ عنہ نے واقعہ افک میں تم کھالی کہ حضرت مسطح (ایک محالی مہاج بھولے بھالے سے اور دی سے جو اور حضرت معد بتی اکبر رضی اللہ عنہ کہ مران کی سفارش میں آ بت اتری ولیعفو اولیہ فحوا ۔ تو حضرت معد بتی اکبر رضی اللہ عنہ موم ہو گئے گویا تھی ہی یا دنہ رہی اور پہلے سے بھی زیادہ سلوک کرنے گئے۔

#### شاگردوں سے مابوس کیوں؟

آج کے نوجوان ہی کل کی تاریخ مرتب کرتے ہیں نی نسل کے فکرومل سے قوم کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے اسا تذہ انتقاب محنت

اور سلسل کن کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں اور گےرہتے ہیں اور راتوں کواٹھ اٹھ کراپ شاگر دول کے لئے دعا کیں ما تکتے رہتے ہیں تو ضروران کی مختیں رنگ لاتی ہیں اوراللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے انہی بچوں میں کوئی نورالہ بن زنگی کوئی صلاح الدین ایو بی کوئی طارق بن زیاد کوئی ٹیم سلطان کوئی مولا تا محمد الیاس کوئی تھیے مالامت مولا تا اشرف علی تھا نوی کوئی در بیدہ ہارون فاطمہ بنت عبد الملک یا کوئی اسمۃ اللہ تسنیم جمہم اللہ تعالی علیم اجمعین جیے مردوعورت پیدا کرتے ہیں جوامت مسلمہ کی آ کھول کی شندک کا سبب بنتے ہیں۔

لہذا آپ بھی مایوں ہوکرفوراً نتیج کا انظار نہ سیجئے بلکہ امیدر کھئے اور محنت کرتے رہے محنت میں کی نہ آنے دہجئے' ماضی کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اس وقت بھی امت کو قائد کی منرورت ہے'اس لئے کہ تاریخ کے اوراق پرامت مسلمہ کا کریہ بہت مرقوم ہے۔

لہٰذااسا تذہ کرام کو چاہئے کہ طلبہ کوتا ریخ کاعروج وزوال بتلا کرحقیقت شناس بنا ٹیس اوراس نکتہ پرغور دفکر کی دعوت دیں کہ مسلمانوں کی کایا کیوں پلٹی ہے؟ اور آسان سے بگاڑ کے فیصلے کیوں آتے ہیں؟

غالبًا اس کی بڑی وجہ بھی ہے کہ من حیث القوم مسلمانوں نے اس ایک ذات کی رضا کو مقصود نہ سمجھا' جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے' تو یوں غیروں کے ہاتھ میں کھلونا ہے' عموی طور پر اپنی حق بات دعوت کے ذریعے آگے پہنچانا چھوڑی تو غیر کی باطل پکار پر معوہ و گئے اور جوامت امام عالم بنے آئی تھی وہ غلامان عالم بن گئ اب بھی ہم اگر اس ذلت سے نکل کراصلی مقام کو پانا چاہیں تو اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے جان و مال کی قربانی دینی ہوگی اور جمیں ایسے افراد تیار کرنے ہوں گے (تھم الامت مجد دالملت تھانوی رحمہ اللہ کے خطبات وملفوظات پڑھے جا ئیں اور کی کامل متند طبیب روحانی سے باقاعدہ اصلاح نفس کرائی جائے )

ان شاء الله تعالی اس طرز پر محنت کرنے سے کوئی ایسا فردسامنے آجائے گا جس میں صلاح اللہ بن ابو بی رحمہ الله تعالی وغیرہ جیسی کوئی صلاحیت پوشیدہ ہو۔ (مثالی استاد)

#### استاذ کی صفات

استاذكوجا بي كجهوث بولنے بي يونى كى مفت ويستة برمسلمان كے لئے ضرورى

ہے کیکن معلم اور معلّمہ کے لئے سچائی کی مغت سے متصف ہونا بے حد ضروری ہے۔ جس طرح زعمہ انسان کے لئے غذا کے بغیر گزارہ مشکل ہے ای اطرح استاذ کا بغیر سچائی کے گزارہ ہیں۔

اگراستاذی می خدانہ کر ہے جموٹ کی عادت ہے تو وہ چاہے فن اور مضمون میں کتنا بی ماہر کیوں نہ ہولیکن وہ استاذ ہیں ہے۔ اس لئے کہ شاگر واپنے استاذ کی ہر بات کوجی سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ شاگر و چاہے کتنا بی بڑا ماہر کیوں نہ ہولیکن جب استاذ کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس احساس سے بیٹھتا ہے کہ استاذ بعض با تیں وہ بتاتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ملاکر تیں اگر ایک مرتبہ شاگر دوں کو استاذ کے جموٹ بولنے کا احساس ہو گیا تو وہ بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر تیس کے اور وہ استاذ طلبہ کی نگاہ ہے گر جائے گا۔

علم خدائی عطیه

تعلیم الامت معزی و کی رحمه الله تعالی کے متعلق کلما ہے کہ ایک و فعد آپ کھریں اور حفرت رحمہ الله تعالی ہے کہ گئی تعیں کو رہم الله تعالی ہے کہ گئی تعیں کہ در بہ کھول ویں اور مرغیوں کو وا تا ڈال ویں مضرت رحمہ الله تعالی کو یا دند رہا اور ڈربہ کھول کی مفاین کلمتا چاہتے تھے کمر القاء نہ ہوئے ہی مضاین کلمتا چاہتے تھے کمر القاء نہ ہوئے ہی الله تعالی کی طرف متوجہ ہوئے الله تعالی ہے معافی چاہی اس وقت دل میں خیال آیا کہ آج مرغیاں کھولنا بھول کمیاان کو بند کر دکھا ہے اس لئے الله تعالی نے میر اول بند کر دیا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کوبھیرت دی ہان کے سامنے تو مرغی کا دل دکھانے پہلی دیوار کھڑی ہوجاتی ہے ہم اند حاد صند کتنے دل دکھاتے ہیں اس کا احساس ہی نہیں ان کا دل کھلا ہوا تھاوہ اگر کسی وقت ذرا بھی حق تعالیٰ سے دور ہوجاتے تو ان کو تنبیہ ہوجاتی تھی۔ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ دوسروں کو ایذا دینے سے بچو کسی کی تا کواری سے بھی بچو سسکسی کے دل پر بارند آنے پائے اپنی طرف سے پوری کوشش ہو دعا ہو پکا ارادہ ہو کہ جھے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ (مثالی استاد)

أستاد كے ذمه برد هانا ہے آتانہيں

حكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله فرمات بين: ايك صاحب اين بيه كو لے كر

حاضر ہوئے اور ایک معلم صاحب کے زیادہ مارنے کی شکایت کی اس پر انکو بلایا گیا بینہ شرعیہ کے بعد حضرت نے ان سے فر مایا کہ جب تمہیں مارنے کومنع کردیا ہے(اس کے بل بہت مخی کے ساتھ ممانعت کردی می تھی) بھرتم نے خلاف کیوں کیا؟ اس پر انہوں نے کوئی معقول جواب نہیں دیا حضرت نے ان کواینے پاس سے اٹھادیا اور فرمایا تمہارا فیصلمہتم صاحب کے آنے یر ہوگا (مہتم صاحب باہر مے ہوئے تعطلباءے مارنے کی وجہ بیمعلوم ہوئی کہاس نے یہ کہددیا تھا کہ چھٹی کا وقت ہو گیا اس براس کو بے حد مارا اور گلا دبالیا تھا جس سے مللے بر نشان یر مسئے تھے) بیان کرفر مایا بیتو جنون ہے کہ ذراس بات براس قدرسزا، اس واسطے حدیثوں میں آتا ہے کہ آوی کا بلانکاح ندر منا جاہئے (بیمعلم مجرد غیرشادی شدہ) تھے ایسے آ دمی کا غصہ سب و ماغ ہی میں بھرار ہتا ہے بنس کرفر مایا کہ کیا کیا جائے اس ز مانے میں بیوی بھی تو وقت ہے لتی ہے (بیمعلم س رسیدہ تھے )معلم صاحب بھی مجلس ہی میں تھے کہ حضرت نے ان کو مخاطب کرکے فرمایا تم کو یہاں رہنے کی تو اجازت ہے کیکن جب تک یہاں رہو میرے سامنے نہ پڑھاؤ اورطلباء کوفر مایا کہتم ان کے پاس نہ بڑھو (مجلس کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ اس وقت مختم فیصلہ نہ کرنے کا رازیہ ہے کہ حدیثوں می<del>ں غمہ کے</del> وقت فیصلہ كرنے كى ممانعت آئى ہے اس لئے میں ایسے امور میں عصہ کے وقت جمعی فیصلنہیں كرتا بعد رفع غيظ جب تك تمن تمن جارجار مرتبغور نبيس كرليتا كدواقعي بعى بياس مزا كالمستحق بجب تک سزانبیں دیتا (پھران کواہنے پاس سے اٹھا کرایک دوسرے معلم کوجو کہ نوعمر نتے بلایا جب وہ آ گئے توان سے فرمایا ) کے معلوم ہوائم بھی بچوں کو مارتے ہواس کا سیحے اور معقول جواب دو تاویلات کو ہرگز نہ مانوں گاہیہ بتلاؤ کہ جب میں نے منع کردیا ہےتو پھر کیوں مارتے ہو؟ یہ شرارت نفس کی ہے یانہیں انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں بیٹک شرارت نفس کی ہےتو فر مایا کہ اچھاطلباء کے سامنے دوش برکان بکر کرچلو کیونکہ میں نے تم کوخلوت میں عزت سے مجھایا تھا اس کوتم غنیمت نہیں سمجھے واقعی دنی الطبع بلائختی کے نہیں مانیا وہ صاحب حوض پر کان پکڑ کر چلے مجلس کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ اس سے طلباء پر مدرس کی بے رعمی ضرور ہوگی مگر میں کیا کروں میں نے ہر چند جایا کہ میرا کہنا مان جائیں مجبوراً عمل اختیار کیا ہے(پھران صاحب کو

حوض پرے بلایااور فرمایا کہ قرآن شریف لاؤوہ صاحب قرآن شریف لے آئے تو فرمایا اس یر ہاتھ رکھ کرکہو کہ خدا کی تھم!اب ہے کی بجہ کو نہ ماروں گا اورا کراس پر قا در نہ ہوتو کا م چھوڑ دو ہم اپنا انتظام خود کرلیں مے میں نے تمہارے واقعات کمریر بچوں کو بلا کر مارنے کے اور ایسے مارنے کے کہوہ بے ہوش ہو گئے سے ہیں تم کواس قدر مارنے کا کیاحق ہے بلاکس کے اذن کے مارنے کاحق یا والدین کو ہے یا حاکم کو یہ تیسرے میاں جی جج میں کہاں ہے آ مکتے تمہارے ذے پڑھانا ہے ملم آ جاناتھوڑ اہی ہے فقہا ونے اس کوخوب سمجما ہے چنانچے فرماتے میں کہ اگر کوئی عقد اجارہ میں بیہ کہے کہ اتنا حساب پڑھنا مجھے آجائے توبید دوں گا توبیا جارہ باطل ہےاورا گریدکہا کہ سکھاؤیر معاؤ خواہ آ وےخواہ نہ آ وے توبیہ جائز ہے کیونکہ استاد کے اختیار میں سکھلاتا پڑھاتا ہے آ جاتا نہیں کم بختوں کوراحت کی بات بتلاتا ہوں مکروہ تمام کام اینے ذیے بچھتے ہیں کہ بر حانا بھی ہارے ذے ہے کھرے بلوانا بھی ہمارے ذے ہاور جنتی بناتا مجی ہارے ذہے ہے ہمائی بہاں تو کسی کی بازیرس کا ڈرنبیں کوئی اہل شوری نہیں مرجنيس صرف ايك بى واسط بالركوئى نه يرصح توتم اس كى حالت لكه كرمهتم صاحب كو دے دو (مرادمولا نا مولوی شبیرعلی صاحب برادرزادہ حضرت مولا نا مظلہم العالی ہیں )وہ اگر مصلحت مجعیں مےان کے ماں باپ سے اطلاع کر کے خارج کردیں محتم ماں باپ کا کام اسے ذے کیوں لیتے ہوان کواگر برحانا ہوگا اس کا مزاج آپ درست کردیں مے دیکھنو الحريزي مدارس ميں مارنے كا قاعدہ بالكل نبيس بيتو دنيا دارتو حقيقت كو مجميس كے اور دين دارطبقهند سمجےاوراب توجربه لعلیم کا قاعدونکل آیا ہے: بی مکا تیب سے اُحد مور ہاہاس تخی سے تو بے اورا جا م ہوں مے اور دین تعلیم کوچیوڑ دیں مے ایسے وقت تو نہایت شفقت سے کام لیما جاہئے پھران صاحب نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کرفتم کھائی اور یکا عہد کیا پھر حضرت والا وُاك لكھنے ميں معروف ہو گئے ۔ (حكيم الامت كے خرت انكيزوا قعات)

### استاذ كيلي صبر وتحل كي ضرورت

اساتذہ کرام کواپی حیثیت کا ادراک ہونا جاہئے اوراس بات کا خیال رکھنا جاہئے کہ جب آپ کوشا گرد پر غصہ آئے مثلاً بلاوجہ پر پہل یامہتم بیک آپ کی شکایت پہنچائی یا آپ

کے طرز بیان وغیرہ کی نقل اتارتے وقت آپ کی اس پرنظر پڑجائے یابار بار تعبیہ کے باوجود وی بچھلی شرارت جاری کھیں وغیرہ تو ایسے وقت استاذ کو فطری طور پراپنے شاگر دول پرشدید عمد تو آتای ہے اب یمی وقت ہے کہ استاذ اس حقیقت کا استحضار رکھتے ہوئے کہ ''استاذ وہ بستی ہے جس کا کام شاگر دول کی تربیت کر کے ان کو فرش سے عرش تک پہنچا تا ہے''اپی تو ت برداشت میں اضافہ کر سے اوراس صلاحیت کو کام میں لاتے ہوئے کی کامظا ہرہ کرے۔

اس وقت تنبیہ کے طور پر کوئی طرز عمل ایسانہ اختیار کرے اور نہ ایسا کوئی فقرہ زبان سے کے کہ جس سے وہ بے تربیت بچیمز بداخلاقی پستی کاشکار ہوجائے اور بیسوچنے پر مجبور ہوجائے کہ انسانیت کی تربیت کرنے والے اداروں میں ہمیں سلیقہ سکھلانے والے تو وی زبان بول رہے ہیں جو میں گلیوں اور بازاروں میں سنتار ہتا ہوں۔

اس شدید غمہ کے وقت انقامی کارروائی کا دومرابرا بھاری نقصان میہوتا ہے کہ وہاں موجود دوسرے شاگر داستاذ کا میطرز کلام اور میمل اخذ کرتے ہیں اور اپنے دوستوں اور بھائی بہنوں کے ساتھ میطرز عمل اختیار کرتے ہیں اور جب اس پران کے والدین چو تکتے ہیں اور جب اس پران کے والدین چو تکتے ہیں اور بوجیتے ہیں کہ میمل اور بیالفاظتم نے کہاں سے سیکھے؟

تو وہ برملا جواب دیے ہیں: ہماری درس گاہ میں فلاں استاذ ہوں کہد ہے تھے۔
د کیھے! اب نے نے آپ سے یہ برے الفاظ کیھے اور آ کے پھرا ہے بہن بھائیوں دوستوں کوسکھائے اور بھی اس شاگر دکوان پر غصہ آیا تو اس نے بھی وہ طرز کلام یا طرز عمل اختیار کیا جواستاذ نے غصہ کے وقت اس کے ساتھ اختیار کیا تھا' پھر جن بچوں سے اس شاگر و نے اس طرح کا سلوک کیا ان بچوں کے ساتھ دوسرے نچ بھی ان کے مزاج کے خلاف کوئی عمل کریں مے تو یہ بچ بھی ای طرح جواب دیں گے' اب آپ اندازہ لگائے کہ ہم معلم الخیر تو نہیں ہے لیعنی شاگر دہم سے خیر سکے کرمعا شرہ کے اندر لانے کے بجائے شر سکے کرمعا شرہ کے اندر لانے کے بجائے شر سکے کہ محاشرے میں بھیلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ (مثالی استاد)

#### طالب علمول سي محبت

تحكيم الامت حضرت تعانوي رحمه الله فرمات بين : مجھے طالب علموں سے زیادہ محبت

ہے۔ مریدوں سے آئی ہیں مجھ میں طالب علمانہ شان غالب ہے۔ میں اپنے عیوب طالب علموں سے ہیں چھپا تالیکن میہیں جا ہتا کہ مریدوں پر میرے عیوب ظاہر ہوں کیونکہ میری مریدی کا علاقہ محبت ذرائی بات سے قطع ہوجا تا ہے۔ کہ منی کا اثر عوام میں خیال ہے۔ اور وہ بدل کیا اور طالب علمی کا علاقہ محبت قطع انہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ علم کی وجہ سے قائم ہے اطلاع عیوب کے بعد بھی علم تو اس شاگر دکا باتی ہے اور علم ہونے تک محبت باتی ہے۔ (موتی)

#### مدرس کی ذ مهداری

جراستاذا سطرح فکرکرے کدوہ ناظم تعلیمات یاوی مہتم (پرپل) ہے اس نیت سے چلنے سے بی اثر ہوگا طلبہ پراس فکر کا اثر پڑے گا خادیمن اور والدین بھی ایسے استاذ سے اثر لیس کے۔
حضرت فعمی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ' حضرت عمر صنی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: آج کل میں مسلمانوں کے ایک کام کی وجہ ہے بہت فکر مند ہوں بتاؤیس اس کام کاامیر کے مقر رکروں؟' لوگوں نے کہا: فلال صاحب کو مقر رکرویں۔
آپ نے فرمایا: وہ کم زور ہیں۔ لوگوں نے کہا: فلال صاحب کو مقر رکرویں۔ آپ نے فرمایا: بھے اس کی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے کہا: فلال صاحب کو مقر رکرویں۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: بھے ایسا آ دی چاہے کہ جب وہ امیر ہوتو ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: بھے ایسا آ دی جا ہو جب وہ امیر نہوتو وہ ایسے وہ ایسے کہ وہا وہ بی امیر ہے۔ لوگوں نے کہا ہمارے ملم کے وہ ایسے (متواضع بن کر) رہے جسے کہ وہ لوگوں میں سے ایک عام آ دی ہے اور جب وہ امیر نہوتو وہ ایسے (متواضع بن کر) رہے جسے کہ وہ لوگوں میں سے ایک عام آ دی ہے اور جب وہ امیر نہوتو وہ ایسے وہ ایسے (متواضع بن کر) رہے جسے کہ وہ لوگوں میں سے ایک عام آ دی ہے اور جب وہ امیر نہوتو وہ ایسے (متواضع بن کر) رہے جسے کہ وہ لوگوں فی امیر ہے۔ لوگوں نے کہا ہمارے علم کے مطابق تو ایسا آ دی رہے بن زیاد کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: بھوری ایس کے ایسے دھنرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: بھوری ایسے دھنرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: بھوری ایسے دھنرت عمر رضی اللہ تعالی استاد)

مثالی مدرس کی صفات پرایک نظر

مدرسین کی خدمت میں مختمران کے فرائنس کا خاکہ بیش کیا جاتا ہے۔ ا۔مدرس کو قد ریس سے پہلے درس کے لئے تیاری کرنی چاہئے۔ ۲۔مدرس طلبہ کے ساتھ ہمدردی سے چیش آئے۔ ۳۔ مدرس اپنے کام کو حصول رزق کا وسلینیں بلکہ دینی ومعاشرتی خدمت تصور کرے۔
۳۔ طلبہ کے سامنے دوسرے اساتذہ کی ذات اوران کے طرز تدریس پر نکت جینی نہ کرے ۵۔ مدرس اپنی جملہ توجہ طلبہ کے کر دار کی تفکیل پر دے۔ مندرجہ بالا فرائف کے ساتھ مدرس کو چاہئے کہ اپنا انداز بیان اور طریقہ تدریس آسان بنائے اس لئے کہ جو مخف اپنی خاطب کی ذبی سطح کو نظر انداز کر کے تھیجت کرتا ہے تو اس کی گفتگو سے بعض اوقات نفع کم اور نقصان زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے مدرس کے قول و نعل میں تضاد نہ ہواور اسے اپنی نشس کی اصلاح کی فکر ہو۔ جس کے لئے ضروری ہے کہ کی صاحب باطن اہل دل سے کمل رابطہ کی اصلاح کی فکر ہو۔ جس کے لئے ضروری ہے کہ کی صاحب باطن اہل دل سے کمل رابطہ ہواس کے بغیر عاد ہ تجربۂ معلومات معمولات نہیں بن سکتیں۔

ال لئے کتاب ہدامیں الل علم کیلئے صحبت صالح کی ضرورت واہمیت پرستقل باب دیا گیا ہے۔ مدرس طلبہ کی حوصل افز ائی کرئے تا کہ وہ استاذکی قتل و تقلید کے علاوہ خود بھی تقمیری کام کرسکیں۔ مدرس ذاتی طور پر تدریس کے میدان میں آ مے بڑھنے کے لئے مطالعہ و حقیق کرتا ہے۔

مدر کوخوش مزاج اور پرامید ہونا جا ہے اور دوران تدریس مناسب موقعوں پرخوش مزاجی کامظاہرہ کرنا جا ہے کیوں کہ بعض دفعہ خوش مزاجی تدریس کے لئے بردی موثر ہوتی ہے۔

۲ معلم کواپنے کارضی نہایت ذمدداری سے اداکر نے چاہئیں تاکہ جودرس وہ دے رہاہو وہ طلبہ کواچھی طرح ذبن شین کرائے اور دوران تعلیم فضول کوئی ہرزہ سرائی جھوٹی تجی باتوں اور زمین وآسان کے قلا بے ملانے اور برو پا حکایات سنانے یا اپنے ذاتی حالات کا ذکر طلبہ کے سامنے کرنے سے گریز کرئے بلکہ طلبہ میں اپنی شخصیت طرز عمل اور علمیت سے وقارقائم کرے۔ اپنا قلم اپنی کتاب ساتھ لے کرجائے ایسانہ ہوکہ خالی ہاتھ درسگاہ میں جائے اور طلبہ سے کتاب لے اور یو جھے کہ گزشتہ روز کہاں تک پڑھاتھا ؟

ے۔دوران سبق طالب علم کو حاضری رجٹر لانے یا کسی دوسرے کام سے ہا ہر بھیجا جاتا ہے جس سے طالب علم کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور طالب علم کو علمی نقصان بھی پہنچتا ہے اس سے حتی الا مکان گریز کرنا جا ہے ۔

۸۔ درسگاہ میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہئے ادرسبق شروع کرنے سے پہلے حاضری لینا اور طلبہ کے پاس کتابیں وغیرہ دیکھنا ان کی صحت اور صفائی کا خیال رکھنا 'غیر

حاضرطلبے بارے میں معلومات کرنا اور اگر بھار ہوں تو ان کے لئے دعا کرنا۔

اورمکن ہوتوان کی عیادت کے لئے جاتا اور غلط طریقے پراور بے نیازی کے انداز میں بیٹھے ہوئے طلب کوسید حابیت کی انداز میں بیٹھے ہوئے طلب کوسید حابیت کی اسلام ایک معلم کی خوبی ہے نیز طلب کے ساتھ زیادہ فضول ربط وضبط برد حانے سے محر برد کرے اور طلب کی ہمت افزائی کے لئے وقافو قانوالت دینے کا سلسلہ جاری رکھے۔

9۔ نیز بلا ضرورت رخصت پر نہ جائے 'بلکہ مدرسہ میں داخل ہوتے ہی سارا وقت ورس وقد رئیں اور مطالعہ میں گزار ہے خوش کپیوں اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہ کرے حتی کہادارہ میں اخبار بھی پڑھنے سے کریز کرے۔

ا۔ نیز صدر مدرس اور ناظم مدرسہ کے احکامات کی پوری طرح تعمیل کرنے انظامی اور تدریکی امور میں متعلقہ حضرات کی ہر مکن مدد کر سے اور مقررہ وقت پر نصاب ختم کرنے کی کوشش کر سے این ہر مکن مدر کے مدرسہ کے اندر کوئی الی حرکت نہ کر سے این ہر محل اور قول میں طلبہ کی بھلائی کو مدنظر رکھے مدرسہ کے اندر کوئی الی حرکت نہ کر سے جو کہ مدرسہ اور طلبہ وغیرہ کے لئے نقصان دہ ہو بلکہ اپنے کردار سے بیٹا بت کرے کہ اگر میں معمون ویا جائے کہ میر ایسندیدہ استاذ کون ہے "قودہ اس استاذ کا نام کیں۔

اا۔استاذشا کردول پرشفقت کرے ان کواپے بیٹول کے برابرجانے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "انما انالکم مثل الوالد" ترجمہ:۔ "میں تم میں شفقت کے اعتبارے ایسا ہول جیسے باپ (اینے بچول کے لئے ہوتا ہے)

ا۔ آواب تعلیم بعنی سکھانے میں صاحب شریعت کی پیروی کرے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کی نیت کرے۔ جزایا شکریہ کا قصد نہ کرے اور نہ طلبہ پر احسان جنانے کی نیت کرے۔

۱۳ ـ شاگردول کوفیحت کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرے۔
۱۳ ـ طالب علم کواگر بداخلاتی پرسزاد ہے تو بطریق تعریض اور بطریق رحمت دے۔
۱۵ ـ جوعلم پڑھار ہاہوا سکے علاوہ جود دسرے جائز علوم ہیں انکی ندمت طلبہ کے سامنے نہ کرے۔
۱۲ ـ طالب علم کی مجھے کے مطابق تقریر کرے ایسی تقریر نہ کرے جواسکی مجھے ہالاتر ہو۔
۱۲ ـ استاذا ہے علم پرعامل ہوتا کہ اس کے فعل ہے اس کے قول کی تحذیب نہ ہو۔

۱۸۔ ابتداء میں اتناسبق پڑھائے کہ مہولت کے ساتھ مبتدی دومر تبدد ہرا سکے اور پھر آہتہ آہتہ بتدر تنج زیادہ کرتا جائے۔

19۔ ابتداء میں ایسی کتاب شروع کرائی جائے جوطالب علم زیادہ سمجھ سکے۔

المراح الما الدتعالى المراح ا

۲۲۔ استاذ مجلس کا خود ہی ادب کرے تیائیوں کتابوں کا ادب خود استاذ کرے گا تو بچوں پر بھی اس ادب کا اثر ہوگا۔

حضرات محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنی مجلس درس میں باوضوجاتے تنے پہلے دورکعت نماز پڑھتے' پھرنہایت ادب اوروقار کے ساتھ قبلہ دوبیٹے کر بسم اللہ اور حمد وصلوٰ ق کے بعد درس شروع کرتے۔ (مثالی اُستاد)

#### شاگرد کے حقوق

تحکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ دعوت دوخدا کے راستہ کی طرف حکمت اور انچھی تھیجت کے ساتھ اور مناظر ہ کرواج مااور نرم طریق ہے۔ اس آیت ہے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ مستفیدین کے ساتھ اگر چہوہ طالب نہ ہوں کیونکہ آیت میں مدعوین ایسے ہی لوگ ہیں رعایت ان کے غداق و استعداد اور رفق وطاطفت کی رکھنا جا ہے اور اگر طالب ہوں جیسے بالمعنی التعارف طالب علم وغیرہم تو ان کے ساتھ تو رعایت فہ کورہ نہایت ورجہ ضروری ہیں ان کے ساتھ ابتدائی خطاب میں بھی مثلاً کتاب کی تقریر میں کہ یہاں میں بھی ابتدائی خطاب مراد ہے اور ان کے سوالات کے جوابوں میں بھی خواہ تحقیقی جواب ہویا الزامی کہ جادلہم سے بھی مقاولت مراد ہے۔

## لوگوں کودین نفع پہنچانا علماء پرواجب ہے

قرآن کریم میں ارشاد ہے کہتم بہترین امت ہولوگوں کی ہدایت کے واسطے پیدا کئے گئے ہوا تھے ہات کے واسطے پیدا کئے گروہ سے ہوا تھی باتوں کا تھم کرتے ہو۔ ''تم میں ایک گروہ ایسا ہونا جا ہے کہ خیر کی طرف لوگوں کو بلائے۔''

علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے علاء کولوگوں کے نفع ویٹی پہنچانے کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ نفع پہنچا تا ان پر واجب ہے لیس اس صورت میں مستفید بن پر اپنا احسان بچھ کر ان کو بے وقعت بجھٹا اور ان پر عظم چلانے میں صد سے تجاوز کرنا ان پر عض براہ کبر تختی کرنا نہا ہے تا زیبا امر ہے وہ اگر اپنی خواہش سے استفادہ کرتے ہیں تو گو یا اوائے واجب میں معلم کے معین ہیں ۔ پس ان کے ساتھ اقل ورجہ ایسا معالمہ کرتا چاہئے جیسا اپنے معین فی الدییا کے ساتھ معالمہ کرتا چاہئے جیسا اپنے معین فی الدییا کے ساتھ معالمہ کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ایسا معالمہ کرتا چاہئے جیسا اپنے معنو و ہے۔ یا ناقعی ہوجاتا ہے خصوص ان کے سوال کے جواب پروائی کی حالت میں ان کا نفع مفقو و ہے۔ یا ناقعی ہوجاتا ہے خصوص ان کے سوال کے جواب میں جب وہ سوال تعنت وعناد سے نہ ہوز جر میں شدت کرنا عموم ارشاد خداوندی (اما المسائل میں جب وہ سوال تعنت وعناد سے نہ ہوز جر میں شدت کرنا عموم ارشاد خداوندی (اما المسائل فلا ہر کرنے کوان پر اس طرح احسان رکھنا اور اپنے احسان کو جتایا تا کہ جس سے ان کی تحقیریا ان کواذ ہے ہو۔ تعلیمات خداوندی کے خلاف ہے۔

# طالب علم كيماته بهلائي كرنے كے متعلق آ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كى وصيت

جناب رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اور لوگ تمہارے تالع ہیں تمہارے پاس دور دراز ملکوں سے لوگ علم وین سکھنے اور سجھنے کو آئیں گے ان کے بارے میں میری وصیت کے موافق بھلائی ہے چیش آتا۔ (ترندی)

اس مدیث سے صاف معلوم ہوا کہ جو مخص علم دین طلب کرنے کے لئے آئے اس کے حق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی اور حسن معاملہ کی وصیت فرماتے ہیں کو ایمی سخت میں جناب رسول اللہ علیہ وسلم خیر کی اور جس معاملہ کی وصیت فرماتے ہیں کو ایمی سخت میں شروع نہیں کی اور بعد شخصیل کے تو اور بھی تعلقات وخصوصیات جو کہ معتضیات زیادت وتا کید حقوق ہیں زائد ہوں گے۔

پس حقوق اور بھی کما و کیفا کثیر آور توی ہوجا کمیں گے اور چونکہ دوسر بے نصوص سے صاحب افادہ کوئنگ کرنے کی ممانعت ثابت ہے۔

اس سے رہی مفہوم ہوگیا کہ طلباء کو بھی اپنی حوائج علمیہ و ما بعقلق بہا کی درخواست معلمین اور مہمنن سے ای درجہ تک کرنی چاہئے کہ ان کو کلفت نہ ہوئیان کے ذرمہ واجب نہیں کہ جتنے طلباء آئیں سب کے لئے طبق اور سبق کا انتظام ضروری ہی کر دیا کریں۔البتہ بشرط مہولت اس کا انتظام اور پھر بعد کام شروع کردیئے کے ان کے مصالح علمیہ کی رعایت حسب حدیث ضروری ہے۔

## کسی مقام کی غلط تقریر کرنایا کسی سائل کوغلط مسئلہ بتلانا جائز نہیں

جناب رسول النُّدسلَى النُّدعليه وسلم نے فرمایا کہ جو محض میری طرف سے کوئی بات بیان کرے اور وہ جانتا ہو کہ وہ مجموث ہے تو وہ مجموثا ہے (مسلم)

اس صدیث سے ثابت ہوا کہ بق کی تقریر میں غلط مطلب بتلادیتا یا مستفتی کوغلط مسئلہ بتلا

دینایہ حرام ہے۔جیسا بعض مدرسین و مقعین کی عادت ہے کہ طالب علم یا سائل سے اپنا جہل چھپانے کے لئے غلط سلط ہا تک دیتے ہیں اوراگر طالب علم قبول نہیں کرتا اور کچھ خدشہ کرتا ہے بھی مخالطات وتلہ سات سے اور بھی غضب اور سب وشتم سے اس کو خاموش کردیتے ہیں۔ اتنا کہنے کی تو فتی ہیں ہوتی کہ سیمقام ہماری بچھ میں نہیں آیا پھر سوچیں گے۔ یا یہ کہ دو سرے مدرس سے خود پوچھ لیس یا اس طالب علم ہی کو پوچھنے کی اجازت دے دیں اس سے عار آتی ہے حالانکہ سیکوئی عار کی بات نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئ عالم ہوگا۔ آپ نے کہت سے سوالوں پر لاا هوی فرمادیا اور جب وحی نازل ہوئی اس وقت بتلادیا اور واقعی جب احاطہ کل علوم کا خاصہ تی تعالی جل شانہ کا ہوگا۔ آپ نے کل علوم کا خاصہ تی تعالی جل شانہ کا ہے تو بعض چیز وں کا نہ جاننا ممکن کے لوازم سے ہے۔ تو اس لازم کا اگر اقرار کرلیا تو کوئ تی بات ہوئی بلکہ واقع میں تو غیر معلومات عدد میں معلومات سے زیادہ تی ہیں۔ قال تعالی و ما او تیت من العلم الا قلیلا۔ اور تم کوتو بہت تھوڑ اعلم دیا گیا۔

بغيرعكم كےمسكد بتانا جائز نہيں

سی سائل کوکسی نے بلاعلم کے مسئلہ بتلا دیا تو اس کا دبال اس بتانے والے پر ہے۔ اور جس شخص نے اپنے بھائی مسلمان کومشورہ دیا اور جا نتا ہے کہ وہ مشورہ ٹھیکٹ بیس ہے تو اس نے اس کی خیانت کی ۔ (ابوداؤد)

اس صدیث میں غلط مسئلہ ہتلانے کا گناہ ہونا اور غلط بات بتلا دینے کا (جس میں دین کی بات بھی آئٹی) خیانت ہونا صاف منصوص ہے۔

اگرکوئی بات معلوم ندہوتو کہددے کہ معلوم ہیں

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ اے لوگو جو خص کی بات کاعلم رکھتا ہوتو اس کو چاہئے کہ ہدد سے کہ اللہ جانے والا ہے۔ ہوتو اس کو چاہئے کہ ہدد سے کہ اللہ جانے والا ہے۔ کیونکہ بیہ کہدد بینا بھی علم کی بات ہے۔ اللہ تعالی فر ما تا ہے کہ اسے نبی کہدد و کہ میں تم سے کچھ مزدوری نبیس ما نکہا اور نہ میں تکلیف کرنے والوں میں سے ہوں (کہ اپنی طرف سے کچھ نہ سے کہ کہددوں)۔ ابناری وسلم

اس صدیث میں صرح تا کید ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو کہہ دے کہ معلوم نہیں پس تقریر سبق میں ہوں کا حق ہے۔ سبق میں ہوگا کہ اور طالب علم دونوں کا حق ہے۔

شاگردوں کے نشاط وشوق باقی رکھنے کی بھی رعایت جاہئے

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند ہر جمعرات کو وعظ سنایا کرتے ہے کہ فخص نے عضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند ہر جمعرات کو وعظ سنایا کرتے ہے کہ مار مانع ہے عرض کیا کہ حضرت روز وعظ کیجے ۔ تو آپ نے فر مایا کہ مجھے روز وعظ کہنے سے بیامر مانع ہے کہ میں تم کو ملول نہیں کرنا ہوں جیسی رسول الله علیہ وسلم ہماری خبر کیری فر مایا کرتے ہے کہ ہم ملول نہ ہوں۔ ( بخاری وسلم )

اس مدیث سے مستفید میں للعلوم کا ایک حق بیمعلوم ہوا کہ ان کے نشاط وشوق کے باقی رکھنے کوبھی رعایت کر ہے ہیں اس میں بید بھی داخل ہوگیا کہ سبق اتنا نہ پڑھائے ای طرح کتابیں اتنی نہ شروع کرادے کہ اکتا جا کیں۔اوراگروہ اس مقدار کے تخمل بھی نہ ہوں لیعنی اس کا مطالعہ اور گراروضبط دشوار ہوتو بدرجہ اولی منع ہوگا ای طرح وقت میں اس کی رعایت کریں کہ ان کی طبیعت تازہ ہو گھانے کا تقاضا کسل اورای طرح نیند کا غلبہ یا اور کی سبب سے دماغ پریشان نہ ہو جھے بعض مرسین طلبہ کو ان امور کے اہمال سے اس قدر زج کردیتے ہیں کہ یا تو وہ بھاگ جاتے ہیں یا استعداد حاصل نہیں ہوتی اوروہ ای میں مست بیں کہ ہم طلبہ کے ساتھ خوب محنت کرتے ہیں عالانکہ وہ سب محنت اکارت جاتی ہے اس کی نظیر ہے۔ارشاد حق تعالی کا بیمضمون "الذین ضل سعیھم کی الحیوۃ الدنیا و ھم یعصبون انہم یعصبون صنعا، الآیة.

ترجمہ:۔ بیوہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب گئی گزری ہوئی اور (وہ بیجہ جہل کے )اس خیال میں ہیں کہوہ اچھا کام کررہے ہیں۔

ای طرح ہفتہ میں کم از کم ایک روز کی تعطیل ہونا ضرور ہے۔ بعضے تعطیل میں بھی طالب علموں کی جان ماریتے ہیں اوراس کواپنی بڑی کارگز اری سجھتے ہیں۔

دوی بے خرد چوں دشمنی است

## نا اہلوں کا دین خدمات کا متولی بنتا قیامت کی علامت ہے

جناب رسول النُدصلی النُدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دین خدمات نالائقوں اور نا اہلوں کے سپر دہوجا کیں تو قیامت کا انتظار کرنا جا ہے۔ (بخاری)

اس حدیث کے عموم میں بیبھی داخل ہو کمیا کہ اگر کسی طالب علم کا کوئی سبت کسی دوسرے کے سپر دکرے تو اس کا لحاظ رکھے کہ وہ خص اس کا اہل ہوا گرنا قابل و بداستعدادیا غیر شغیق کے سپر دکرے گاتو شرعاً ندموم ہوگا ہے بھی شاگر دکا ایک حق ہے۔

#### شاگرد کے تین حقوق

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کسی سنر میں ہم سے پیچھے رہ مھے آ بہم سے ایسے وقت آ کر ملے کہ نماز کا وقت آ کیا تھا اور ہم وضو کررہے تھے۔جلدی کی وجہ ہم نے پاؤں دھونے میں بہت جلدی کی کہ پھے سوکھا رہ کمیا آ پ نے وکھے کردو تین بار فرمایا خبر دار ہو جاؤ عذاب دوز خ ان ایڑیوں کے لئے ہے جوسوکھی رہ جا کمیں۔ (بخاری)

اس حدیث ہے تین حق شاگردوں کے ثابت ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ صرف ان کے تعلیم علوم ہی پراکتفا نہ کر سے بلکہ ان کے اعمال واخلاق کی بھی حتی الامکان گرانی رکھے جس طرح حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے پاؤں کے خٹک رہ جانے پرمتنبہ فر مایا۔ اور یہ باب بالکل ہی مسدود ہوگیا ہے۔ اسما تذہ صرف سبق پڑھادیے کو ضروری بجھتے ہیں تعلیم کے ساتھ تربیت کی طرف توجہ نہیں فر ماتے اور علمی غلطی پرمتنبہ نہ کرنا تو اور بھی غضب ہے کے ساتھ تربیت کی طرف توجہ نہیں فر ماتے اور علمی غلطی پرمتنبہ نہ کرنا تو اور بھی غضب ہے کیونکہ اس کا تو انہوں نے بالتھ ترتی التزام کیا ہے جیسا بعض معلمین قرآن کی عادت دیکھی گئے ہے کہ شاگرد پہلویں بیٹھا ہوا غلط پڑھ رہا ہے اور یہ بہرے کو تنگے ہے بیٹھے ہیں اور اس سے بدتر یہ ہے کہ بعضے اسما تذہ شاگردوں سے ایسے کام لیتے ہیں کہ ان کے اخلاق اور تباہ ہوتے ہیں تو آگرا صلاح نہ کرے تو فسادتو نہ کرے۔

دوسرے بیکه اگر کسی وجہ سے اختال ہو کہ بدون آ واز بلند کئے ہوئے آ واز نہ پنجے گی

مثلاً حلقہ درس بڑا ہے یا اور کوئی عارض ہے تو بلند آواز سے تقریر کرناحق ہے شاگر د کا ورنہ
تقریر بی برکار ہے دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آواز بلند فر مایا۔
تیسر ہے اگرا حمال ہو کہ ایک بار تقریر کرنے سے طلباء نے نہ مجھا ہوگا تو دوسری تیسری
بار بھی تقریر کر دینا مناسب ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین بار فر مایا۔
اور آئندہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مستمرہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔
اور آئندہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ والہ وکی بات مہتم بالشان فر ماتے تھے تو تین مرتبہ
فر ماتے تھے کہ لوگ خوب مجھے لیس۔ ( بخاری )

مجمى بهى شاگردىسے امتحان لينا جا ہے

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے ہیں کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے ہاؤ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک ایبا درخت ہے کہ وہ پت جھڑنہیں ہوتا اور مثل مسلم کے ہے بتاؤ وہ کیا ہے؟ سب لوگ جنگل کے درختوں کوسو چنے گئے کہ کون سا درخت اس شان کا ہے میرے دل میں آیا کہ یہ مجھور کا درخت ہے مگر چونکہ میں ججھوٹا تھا اس لئے میں نے حیا کی اور چپ رہا بھرلوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ! ارشا دفر مائے کہ کون سا درخت ہے تو آپ نے فرمایا مجود کا درخت (بخاری)

اس مدیث سے طلباء کے امتحان لینے کی محمودیت نکلتی ہے جس کے فوا کدمشاہر ہیں۔ پس ان فوائد کے اہتمام کے لئے امتحان لیٹا یہ می مجملہ حقوق تلا مذہ میں سے ہے۔

تعليم مين شاگرد كى استعداد كالحاظ ركھنا جا ہے

حضرت علی کرم الله وجہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ایسی بات کروجووہ مجھیں کیاتم یہ جا ہے ہوکہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی تکذیب کریں۔ (بخاری)

اس حدیث سے ایک بیہ بات معلوم ہوئی کہ طالب علم کی تعلیم میں اس کے فہم واستعداد کا لحاظ رکھے اور اس کے فہم واستعداد کا لحاظ رکھے اور اس کے لحاظ سے ترتیب کتب و مقدار وعدد سبق تجویز کر ہے جیسا کہ ارشاد حق کو نوا د بانیین کی ایک تغییرا مام بخاری نے بیجی نقل کی ہے۔

الذي يربى الناس بصغار العلم قبل كباره.

## مصركتاب سے طالب علم كوروكنا جا ہے

جناب رسول الله عليه وسلم في حصرت معاذ رضى الله عنه في مايا كه جوفض مراء المدخون الله عنه من واخل موكار مراء اور خدا سے ماتو کو مرائح کی کوشر یک نه مجمتا موتو وه جنت میں واخل موكار حضرت معاذ رضى الله عنه في عرض كيا كه يا رسول الله! كيا لوگوں كو يه خوشخرى نه مناؤل فرمايا كه مت سناؤركون كونكه ميں خوف كرتا مول كه اس ير كلي كريس محد ( بخارى )

یہ حدیث نص ہے اس میں کہ باوجود کہ یہ ضمون من لقی اللہ النے کا مقاصد عظیمہ شرعیہ سے تھا محر بعض لوگوں تک اس کا پہنچنا اس لئے پندنہیں کیا گیا کہ وہ اس سے متغرر ہوتے ہیں اس طرح جو کتاب یا کوئی فن کسی خاص طالب علم کے لئے نامناسب ہواس کواس سے روکنا بذمہ معلم لازم ہے اوراس طالب علم کو بھی اس میں اطاعت ضروری ہے۔

شاگردوں كيلئے ساتھ فرى اور آسانى كامعامله كرنا جا ہے

جناب رسول الندسلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه دین امور میں لوگوں ہے آسانی كرو تكليف میں مت دُ الوخوش خبرى سناؤ۔ دین نے نفرت مت دلاؤ۔ ( بخارى )

اس حدیث کے عموم سے معلوم ہوا کہ طالب علم کے ساتھ درس میں بھی تیسیر وعدم سفیر کی رعایت رکھے۔ تقریر بھی الی صاف وسلیس کرے جوز ہن نشین ہوجائے۔ مقدار و اعداد سبق میں بھی اس پرزیادہ بارنہ ڈالے اس طرح ایک حق یہ بھی معلوم ہوا کہ تنبیہ وتا دیب میں اتی بختی نہ کرے کہ شاگر دکووحشت ہوجائے اس میں میاں جی لوگ بکٹر ت جتلا ہے۔

شاگرد کے لئے اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی دعا بھی کرنی جا ہے

حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے کوسینہ سے لگالیا اور یوں فرمایا کہ بااللہ اس کوقر آن کاعلم عطافر ماوے۔ (بخاری)

اس مدیث سے شاگرد کا حق علاوہ تعلیم کے بیمی معلوم ہوا کہ اس کے لئے حق تعالیٰ سے دعاہمی کیا کرے کہ اس کولم نافع عطا ہو۔

#### شاگردی دکجوئی کے متعلق ایک مثال

حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ خواب میں مجھے ایک پیالہ دودھ کا دیا کیا میں نے خوب سیر ہوکر پیا کہ ناخن تک سیر ابی کا اثر محسوس ہوا' پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر گودے دیا۔لوگوں نے عرض کیا کہ حضوراس کی تعبیر کیا ہوئی فرمایا دودھ سے مرادعلم ہے۔ (بخاری)

اس حدیث سے دوامر معلوم ہوئے ایک باعتبار صورت کبن کے ایک باعتبار معنی لبن کے ایک باعتبار معنی لبن کے اول بید کہ اس کا دل برختا ہے اور محبت نزائد ہوتی ہے جس قدراس کو استاد سے محبت ہوگی اس قدر علم میں برکت ہوگی۔ دوسرایہ کہ اگر اللہ تعالی سی کوکوئی باطنی برکت عطافر مائے تو شاگر دسے اس کو در لیغ نہ کرے غرض غذا ظاہری و باطنی کا مجمد حصداس کو بھی دے دے۔

#### شاگردی بہتری کیلئے عصہ

حضرت ابومسعودانصاری رضی الله عند نے کہا کہ ایک مخص نے عرض کیا یا رسول الله!
فلال مخص نماز طول کرنے کی وجہ سے قریب ہے کہ میں نہ پاسکوں (بعنی بدول ہو کر جماعت چھوڑ دوں) تو جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس قدر برافر وختہ ہوئے کہ ایسے بھی میں نے برافر وختہ ہوئے کہ ایسے بھی میں نے برافر وختہ ہوئے آپ کو نہ دیکھا۔ پھر آپ نے فر مایا کہتم لوگوں کونفرت دلاتے ہو۔ جو آ دمی نماز میں امامت کرے اس کو جا ہے کہ (قر اُت) تخفیف سے کرے کیونکہ مریض اور ضعیف اور جا جت مندسب قسم کے لوگ نماز میں ہوتے ہیں۔ (بخاری)

اس صدیث سے دوامر متعلق طالب علموں کے ٹابت ہوئے۔ایک بیک اگر کچھا سباق کسی اپنے شاگر دیا ماتحت مدرس کے سپر دکئے جائیں اوروہ طالب علم اس کی شکایت کرئے واکسی سنا چاہئے اور تحقیق کے بعداس کا انتظام کرتا جاہئے رہیں کہ محض اس کے طالب علم ہونے کے سبب اس کواوراس کی بات کو محض لاشی سمجھ کرنظر انداز کردیا جائے۔

دوسرے بیر کہ اگر کسی طالب علم ہے کوئی امر نامناسب صادر ہوا در کسی طور سے معلوم ہوجائے کہ غضبناک ہوکر کہنے سے زیادہ نفع ہوگا۔تو وہاں اس کی مصلحت کے واسطے غصہ ہی کرنا افضل ہے جس سے اس کی اصلاح کامل ہوجائے۔

## تقتيم اوقات اورجماعت بندي

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ ورتوں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم پر مرد غالب ہو گئے کہ آپ کا دعظ سننے کا موقع ہم کوئیس ملتا۔ ہمارا ہمی ایک دن مقرر کرد ہے۔ آپ نے ان کیلئے دعظ وضیحت اوراحکام اللی سنانے کا ایک دن مقرر فر مایا۔ ( بخاری )

ال حدیث سے تعیین تقیم اوقات و جماعت بندی طلبا و کامصلحت ہونا معلوم ہوتا ہے جن میں سے ایک عظیم مصلحت بی ہے کہ ہرایک کے لئے جداسبق مناسب ہے قوسب ایک میں کیے مجتمع ہوسکتے ہیں۔ چنانچے مورد صدیث میں ایک مصلحت رہے می کی کہ مضاحات اور اور تو ای انعنس ہوتے ہیں۔ مناسب ہوتے ہیں۔ و مستقل خطاب میں ایچی طرح مغہوم اور اوقع فی انعنس ہوتے ہیں۔

#### غصه کی حد

حفرت زید بن فالد جمنی رضی الله عند سے ایک طویل حدیث میں اونٹ کے لقط کے سوال پر آپ غمیہ ہونے کے بعد بیالفاظ بھی فرکور ہیں کہ سائل نے عرض کیا کہ کھوئی ہوئی بکری کا کیا تھم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بکری تیرے لئے ہے یا تیرے بھائی کے لئے ایک دوہ بکری تیرے لئے ہے یا تیرے بھائی کے لئے ایک دوہ بکری تیرے لئے ایک دوہ بکری تیرے کے ایک دوہ بکری تیرے کے ایک دوہ بکری تیرے بھائی کے لئے ایک دوہ بکری تیرے کے ایک دوہ بکری تیرے کے ایک دوہ بکری تیرے بھائی کے لئے دو بخاری )

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر طالب علم پر کسی بے ڈھتے سوال پر غصہ کیا جائے اور اس کے بعد پھروہ کوئی معقول سوال کر ہے تو اس کے جواب میں پہلے غصے کا اثر نہ آنا چاہئے۔ اور اور اس سے زیادہ اثر نہ رکھنے کامحل وہ ہے کہ جب دوسرا طالب علم کوئی بات ہو چھنے لگے۔ وہاں تو بدرجہ اولی پہلا اثر نہ آنے پائے بعض جھلے مزاج کے استادا کی پر خفا ہوئے تو بس اب تی پر برستے رہیں گے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایسی ہا تھی سنتی تھیں کہ جوان کومعلوم نہ ہوتو برابر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھ ہے کھ کرتی تھیں کہ جوان کومعلوم نہ ہوتو برابر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو تھی کہاں تک کہ بچھ لیتی تھیں۔ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو تھی حساب میں گرفتار ہوا وہ عذاب میں جنلا ہوا۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ حساب میں گرفتار ہوا وہ عذاب میں جنلا ہوا۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ

نے بون نبیں فرمایا کہ حساب آسان کیا جائے گا تورسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیہ پیشی ہورنہ جس سے مناقشہ کیا گیا حساب میں وہ ہلاک ہوگیا۔ (بخاری)

اس صدیث سے ثابت ہوا کہ اگر استاد کی تقریر میں کوئی شبد ہے اور طالب علم اس کو بوچھنے کے تو تاخوش نہ ہوالبتہ اگر نفسول سوال ہوتو تاخوش کا اظہار بھی جائز ہے۔جیسا کے اور حدیث میں لقط ایل کے سوال برحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہوتا نہ کور ہے۔

طالب علم کے ہم یا حفظ کی کوئی تدبیر

حفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایس آپ ہے بہت ی
حدیثیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اپنی چا در پھیلا۔ میں نے چا در
پھیلا دی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اس پرلگا دیئے اور فرمایا کہ اس چا درکوا ہے سینہ سے
لگالے میں نے اس کوا پے سینہ سے لگالیا تو اس کی برکت سے پھر پچھنہ بھولا۔ (بخاری)
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طالب علم کے نہم یا حفظ کی کوئی تہ بیرا گرا ہے علم وقد رت
میں ہوتو مقت مناء شفقت ہے کہ اس کے مشورہ اور سعی کا اہتمام فرمائے۔

شاگرد کی معلومات میں اضافیہ

حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک فخص نے جناب رسول الله سلی الله علیہ وسلی مسلی الله علیہ وسلم سے یو چھا کہ عمر میں کیا کیڑا ہے فرمایا کہ کرنتہ اور عمامہ اور پا جامہ اور باران کو شاہ وانہ ہے جونہ نہ ہوتو موز سے ہے اور ان کو جونہ کی طرح کا اس کے دفتہ سے نیچے دیں۔ ( بخاری )

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اگر طالب علم کوئی بات پوچھے مگر کوئی اور ضروری بات پوچھے مگر کوئی اور ضروری بات پوچھے سے رہ جائے تو شفقت کا مقتضابہ ہے کہ صرف اس کے سوال کے جواب پراکتفانہ کرے بلکہ وہ دوسری بات ازخود ہتلا دے۔(اصلاح انقلاب امت)

مدرسہ کی تنخواہ کے بارے میں ایک اشکال کا جواب عیم الامت حضرت تعانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں۔

ایک صاحب کاکی مدرسہ اسلای سے تعلق ہوگیا تھا وہ تخواہ میں سے پچھ واپس بھی کردیتے تھے کیونکہ کام تھوڑا بچھتے تھے ان کو پچھ ضرور یات پیش آگئیں بذر بعہ خط دریافت کیا کہاں ماہ میں واپس نہ کروں تو پچھ کناہ تو نہیں تحریفر مایا کہا گرکسی ماہ میں بھی واپس نہ کیجئے تو ذرا گناہ نہیں بلکہ بہتر بھی ہے کہ واپس نہ کیا سیجئے آئیں صاحب نے حضرت مولانا شاہ عبدالرجیم صاحب رائے پوری کی عیادت کے بارہ میں دریافت کیا تھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں یہ تحریفر مایا چندامور میں فور کر لیجئے آگرسب میں اطمینان ہوجائے تو جائے میں کیا مضا نقہ ہے۔ تحریفر مایا چندامور میں فور کر لیجئے آگر سب میں اطمینان ہوجائے تو جائے میں کیا مضا نقہ ہے۔ نہرا مدرسہ کاحرج نہ ہو۔ نہرا و بنہرا مدرسہ کاحرج نہ ہو۔ نہرا و بار نہ ہو۔ کیونکہ بعض اوقات مریض کا دل ملنے کا نہیں چا ہتا گر لحاظ کے مارے اپنی رائے کے خلاف کرتا ہے۔

مدرس کو با نئے چیز وں کی رعابیت رکھنا لا زم ہے صاحب تخذ معلم لکھتے ہیں کہ فقیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر معلم ثواب کی نیت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کاعمل انبیاء کیم السلام والاعمل بن جائے تو اس سے پانچ چیز وں کی رعایت رکھنالازم ہے۔

۱-اجرت کی شرطمت لگائے اور نہ بی اس پر شدید تقاضا اور اصرار کرے جوکوئی ہدید
وے دیے تبول کرے جونہیں ویتا اس کے پیچھے نہ پڑے تاہم اگر بچوں کو ہجے پڑھانے
لکھائی سکھانے اور حفظ کرانے پر معاوضہ کی شرط لگالیتا ہے تو جائز ہے۔
۲-ہیشہ باوضور ہے کیونکہ اثنائے تعلیم میں اسے قرآن پاک چھونے کی بار بار نوبت آئے گی۔
۳- بی تعلیم میں پوری ہمدروی کا جذب اور بچے کا خوب خیال رکھے۔
۳- بچوں میں مساوات اور برابری رکھے لڑائی جھڑے کے موقعہ پر عدل وانصاف قائم
رکھے اغنیا ہے کہ بچوں کی طرف میلان اور غرباء کے بچوں سے بے دئی بھی نہ کرے۔
۵- بچوں کو صدسے ذیا دو اور شدید پٹائی کی سزانہ دے کہ قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔
خبیب بن ابی ثابت سے روایت ہے کہ علمین حضرات با دشا ہوں والا نصیب لے کر خبیب بن ابی ثابت سے روایت ہے کہ علمین حضرات با دشا ہوں والا نصیب لے کر

## شاگر دول برشفقت اورنرمی

استادکوچاہے کہ شاگردوں پرشفقت کرے اور ان کو اپنے بیٹوں کے برابر جانے جیسا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انعا انا لکم مثل الوالد لولدہ میں تہارے لیے ایسا ہوں جیسا کہ والدائے لڑے کے لئے۔

ابوہارون عبری اور شہر بن حوشب کہتے ہیں۔ جب ہم طالب علم حضرت ابوسعید خدری
رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو فرماتے ، خوش آ مدید خوش آ مدید و میت رسول
اللہ سنو۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ، عنقریب زمین تمہارے لئے مسخروں کر
دی جائے گی اور تمہارے پاس کم عمر آئیں مے جوعلم کے بھو کے پیاسے ہوں مے تفقہ فی
الدین کے خواہش مند ہوں کے اور تم سے سیکھنا چاہیں مے ، پس جب وہ آئیں تو انہیں تعلیم
دینا ، مہر بانی سے پیش آنا، ان کی آؤ بھگت کرنا اور حدیث بتانا (جامع البیان العلم)

#### ناقص استاد

جوا ستاد اخلاتی برائیوں کوحسن خلق کے ذریعے رفع کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا وہ استاد کہلانے کامستحق نہیں ، اصل بات یہ ہے کہ عام طور سے اسا تذہ کو اپنی بدخلقیوں کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی ورندا پی اصلاح کی فکر ہوتی برعم خودا ہے کو کامل سمجھ لیتے ہیں اور ناتھ جب ایک کامل سمجھ لیتے ہیں اور ناتھ جب این کو کامل سمجھ لیتے ہیں اور ناتھ کھر اہودہ کم ہے۔

یا در کھئے جھوٹے بچوں کے دل میں رعب اور خوف کا سانا ایسا ہی برا ہے کہ جیسا نرم و نا زک بود ہے پر بادصرصر کا تند جھو نکایا بھولوں برلو کا چلنا۔

اگرطالب علم کوتا ہی کرتا ہے پہلے اس کو تنفقت اور نری سے مجھائے۔ اس کا اثر نہ ہوتو منبیہ کرے ، اس کا بھی اثر نہ لے قدر سہ کے ذمہ دار کواس کے حالات سے مطلع کرے ، اگر بار مجھانے اور منبیہ کے بعد بھی اس کی حالت درست نہ ہوتو اس کے سرپرست کو مطلع کر ویا جائے کہ یہاں اس کا ربنا مفید نہیں دوسری جگہ جیجے دیا جائے مکن ہے وہاں پچھ حاصل کر لے ، مگر یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ دوسرے کی اصلاح میں اپنے کو فاسد کردے۔

ہونے کو تیار ہوجاتے **تھ**۔

#### شفقت اورتواضع

قطب العالم حفرت مولا تارشیداحدصا حب کنگوبی رحمه الله کے حالات میں لکھاہے،
کہ ایک مرتبہ میں درس دے رہے تنے، بارش ہونے کی، طلبہ بی کتابیں لے کر
اندر چلے گئے، حفرت نے ان سب طلبہ کے جوتے اٹھائے اور حفاظت کی جگہ رکھ دیئے۔
اندر چلے گئے، حفرت نے ان سب طلبہ کے جوتے اٹھائے اور حفاظت کی جگہ رکھ دیئے۔
کبی تربیت وشفقت تھی جس کی وجہ سے پہلے زمانے کے طلبہ اپنے اساتذہ پر قربان

نفيحت كاطريقه

مصنف دحة التعلمين ارشاد فرماتے ہيں کواگر کمی شاگردکو کی حرکت ناشائن پر فيحت کرنا ہوادروہ خرکت الی ہوکداگر سب کے سامنے طاہر کی جائے تو اسے شرم آئے گی تو اس کی تنہائی میں الھیمت کرے اور بعد کو وہ ہے کہ اپنے دل کھیمت کرے اور بعد کو وہ ہے کہ اپنے دل کو پاک وصاف دکھے کی طالب علم سے ناخش ہوکر کیندند کھے ، اس سے دل سیاہ ہوتا ہے۔ اور یہ خیال کرے کہ ان طلب نے اپنے کو میرے حوالہ کر دیا ہے، جھے ان پر محنت کرکے اور ان کو بنا سنوار کر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، یہ میری کھیتی ہے جو آخرت میں کام آئے گی طلبہ کے فیل اللہ پاک استاد کو بڑی خوبیاں عطافر ماتے ہیں ، بسا اوقات استاد کے دل میں مضامین کا القاء طلبہ بی کی بدولت ہوتا ہے۔

#### طلباءی برکت

حضرت مولانا قاری عبدالرحن صاحب محدث پانی پی کے متعلق ان کے استاد حضرت مولانا شاہ محمد اسلق صاحب مہاجر کمی فرمایا کرتے تھے کہ الفاظ صدیث کے میں ان کو پڑھاتا ہوں اور صدیث کی روح مجھے ان سے حاصل ہوتی ہے۔

اگرمعلوم ہوجائے کہ سبق میں کوئی غلطی ہوگئ ہے تو فوراً رجوع کر لے اور طالب علم ہے کہ دوے کہ فلال بات میں نے غلط کہی تھی صحیح مطلب بیہ ہواور طالب علم عبارت کامنہ وم صحیح بتار ہا ہوتو اس کی بات مان لے اس میں استاد کی بردائی ہے، اس کی تو بین بیس ہوتی بلکہ اس کی دیا نت داری اور امانت کا سکہ شاگرد کے دل میں بیٹے جائے گا۔ (آداب المعلمین)

#### طلبہ کے ساتھ ایثار اور ہمدر دی

آداب المعلمين كم منف فرمات بي كه احقر في استادمولا ناسيدا مين الدين صاحب سي سنا ہے جواحقر كرشته ميں مامول بھى ہوتے بيں فرماتے سے كه حضرت مولانا سيد ظهور الاسلام صاحب بانى مدرسه اسلاميہ فقح پور كزمانه ميں ايك بنگالى طالب علم سخت بيار ہواور حالت اخير معلوم ہونے كى ، مولانا تشريف لے محتواس طالب علم كى آتھوں ميں آنوا محتے ، حضرت مولانا نے لئى ، مولانا تشريف لے محتواس طالب علم كى آتھوں ميں آنوا محتے ہوجاؤ كے اور اس كى بعد سجدہ ميں دير تك دعا ما تكتے رہے۔ فرمايا اے الله! اگر جان بى ليمنا طے ہوتو ظهور الاسلام كا بچے عطية الله حاضر ہے۔ مير طالب علم پردكى ہے، ميرى امانت ہے اس كوصحت عطا فرما، حضرت الاستاد نے فرمايا كر تقور كى دير ميں كھر سے اطلاع آئى كہ عطية الله كى حالت غير فرما، حضرت الاستاد نے فرمايا كر تقور كى دير ميں كھر سے اطلاع آئى كہ عطية الله كى حالت غير الركا تھا، الله يا كہ باب بينے دونوں كى قبر كونور سے بھردے۔

ایک مرتبہ طلبہ کی کوتا ہیوں اور بعض مرتبہ ان کی طرف سے مایوی کا تذکرہ استاذی حضرت مفتی محمود حسن صاحب دامت برکاتہم ہے ہوا، فر مایا ان سب چیزوں کے باوجودہم کو بہی کام کرنا ہے، ای میں ہمارے لئے خیر ہے دیگر مشاغل میں بڑے فتنے ہیں ہی ہمی امید ہے کہ ان ہی میں سے کچھا ہے نکل آئیں جن سے اصلاح امت کا کام اللہ پاک لے لیں اور ہمارے لئے ذریعہ نجات ہوجائے (آداب المعلمین)

اگر ہمارے اسلاف اس طرح تحل اور نرمی سے کام نہ کرتے تو علم دین ہم تک ہرگز نہیں چہنچ سکتا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندرعلم دین کی اشاعت کا جذبہ تھا اس کئے سب کچھ برداشت کرتے تھے، ہمارے ول اس سے خالی ہیں۔ (آداب المعلمین)



## اسلاف كى شفقت كى مثاليس

امام ابو بوسف کا قول ہے کہ اپنے شاگر دوں کے ساتھ ایسے خلوص اور محبت سے پیش آو کہ دوسراد کیمے تو سمجھے کہ بیتم ہماری اولا دہیں۔

ایک جگدارشادفر مایا کیلمی مجالس میں خصوصیت کے ساتھ غصہ سے پر ہیز کرو۔ امام ربانی کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک طالب علم فرش پر بیٹھا قرآن مجید پڑھ رہا تھا، حضرت نے خیال کیا تواہیۓ نیچے فرش زیادہ پایانی الفورزا کدفرش اپنے نیچے سے نکال کر اس طالب علم کے نیچے بچھا دیا۔

استاذ الکل حفرت مولا نامملوک علی صاحب کابیرحال تھا کہ جب طالب علم بیار ہوتا تو اس کا قیام گاہ پر جا کرعیا دت کرتے اوراس کی ہر طرح دل جو ئی کرتے حالا نکہ اس زیانہ میں وارالطلبہ کا انتظام نہیں تھا بختلف مساجداور مکا نوں میں طلبہ رہتے تھے۔

اب ہممین اوراراکین کا حال ہے ہے کہ اگر کسی طالب علم نے فقی ہوگی تو آسان علاج ہی ہے ہوا تا ہے کہ اس کا اخراج کردیا جائے ، حالا تکہ بدوائش مندانہ فیصلہ ہیں ہے بدون عقل مند جائز رکھے گا کہ اگر کسی عضو میں کوئی بھنسی نکل آئی ہے تو اس عضو ہی کو کا ندویا جائے ۔ صبح تد ہیر یہ ہے کہ اس کا علاج کیا جائے اور اس عضو کو صبح کر کے اس سے کام بائے ہاں اگر خدانخواستہ اس میں ایسی خرابی ہوگئی ہوجس سے تمام جسم پراٹر پڑے گا تو پھر اس کو علیحد ہ کرکے باقی جسم کو حفوظ کر لیا جائے ، اس طرح کسی طالب علم کے اندرکوئی خرابی ہوتو سے تو حسن تد ہیر سے اس کو خرابی ہوتا ہے ، اس طرح کسی طالب علم کے اندرکوئی خرابی ہوتو حسن تد ہیر سے اس کو خرابی سے نکا لئے کی کوشش کی جائے اگر کوئی تد ہیر کارگر نہیں ہور ہی ہے تو بھراس کا اخراج کیا جائے۔

اسلاف کی شفقت کے بینمونے ہیں آج ذراس اور معمولی سیات پرطلب کی اس قدر پٹائی

ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وشمن قبضہ ہیں آگیا ہے، جس سے جی بھر کر انتقام لینا ہے۔
حضرت کیم الامت نے توسیق یا دنہ ہونے پہمی استاد کے مارنے کومنع فر مایا چنانچہ خانقاہ
میں بخت تاکید تھی کہ کوئی استاد طالب علم کونہ مارے اس کی اطلاع تعلیم کے ذمہ دار کودی جائے وہ
مناسب سرزا تجویز کرے گا۔ اساتذہ کی طرف سے طالب علم کے دل میں اگر تکدر ہوگیا تو پھر اس
کوفیض نہیں ہوسکتا۔ نیز بسااد قات جو پچھ یا دہوتا ہے مارنے کے خوف کی وجہ سے بھول جاتا ہے
بعض اساتذہ تو چہرے پر مارنے سے بھی اجتناب نہیں کرتے ، حالانکہ حدیث پاک میں اس کی
سخت ممانعت آئی ہے۔ یہ مارنے والے اس پرغور کریں کہ ہم اپنے بارے میں کیا جا ہے تھے۔

سزادینے میں عموماً اساتذہ کی زیادتی اور کوتا ہیاں

کی جم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: تعزیر کے متعلق ایک کوتا ہی ہے ہے کہ جفا کاروں کے فزویک اس کی کوئی حد ہی نہیں جب تک اپ غصہ کوسکون نہ ہو جائے ہن اور پہلے جاتے ہیں جسے استاد کہ یہ اس بل بل ہن ہزار گونہ بڑھے ہوئے ہیں۔ عدالت اور پہلے کوتو یہ بھی مظلوم خص اوپر کے حکام سے استغاثہ (فریاد) نہ کر بیٹھے۔ شوہر کو مجت ہوتی ہے۔ باپ کوشفقت ہوتی ہے یہ اسباب ظلم کے کم کرنے والے ہوجاتے ہیں اور ان حضرات و مدرسین کو نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ محبت وشفقت۔ اگر پھھ اندیشہ ہوسکتا تھا تو والدین سے ہوتا۔ گر والدین خواہ سے اور نہ محبت وشفقت۔ اگر پھھ کی خوشامہ میں کان تک نہیں ہلاتے اور اپنے اعتقاد میں شاگرد کے گوشت پوست کا استاد کو مالک بجھے ہیں تو ان سے کب احتمال ہے کہ ان حضرات کوظلم سے روکیں۔ اس لئے یہ سب مالک بچھے ہیں تو ان سے کب احتمال ہے کہ ان حضرات کوظلم سے روکیں۔ اس لئے یہ سب مالک بچھے ہیں تو ان سے کب احتمال ہے کہ ان حضرات کوظلم سے روکیں۔ اس لئے یہ سب مالک بچھے ہیں تو ان سے کب احتمال ہے کہ ان حضرات کوظلم سے روکیں۔ اس لئے یہ سب مالک بچھے ہیں تو ان سے کب احتمال ہے کہ ان حضرات کوظلم سے روکیں۔ اس لئے یہ سب مالک بچھے ہیں تو ان سے کب احتمال ہے کہ ان حضرات کوظلم سے روکیں۔ اس لئے یہ سب مالک بھے جیں تو ان کی تعزیر (سرادینے) کی کوئی حذبیس۔ (اصلاح انتظاب)

ایک طبقہ ہے میاں جیوں کا۔ یہ بچوں کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں ان کو جب کسی بچہ پر غصہ آتا ہے تو قہر عام کی طرح سب پر برستا ہے کہ ایک طرف سے سب کی خبر لیتے چلے جاتے ہیں۔اس سے میاں جی بہت کم بیچے ہوئے ہیں (التبلیغ)

میاں جی صاحب کوتو کچھ ہو چھے ہی نہیں انہوں نے تومثل یاد کر لی ہے کہ ' ہٹری ماں باپ کی اور چیڑی استاد کی'' نہ معلوم میرکوئی قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے یا فقہ میں کہیں

لکھاہےاورلطف میہ ہے کہ بعض دفعہ خصہ تو آتا ہے بیوی پر کیونکہ کھر میں لڑائی ہوئی تھی اب بیوی پرتو کچھ بس چلانہیں۔وہ خصہ باہر بچوں پراتر تا ہے۔ میتو عیسا ئیوں کا کفارہ ہوگیا کہ ''کرے کوئی اور بجرے کوئی''۔

میاں جی صاحبان سے یا در تھیں کہ قیامت کے دن اس کا بدلہ دیتا ہوگا۔ یہاں بچوں کی چڑی آئی ہے۔ وہاں آپ کی چڑی بچوں کی ہوگی۔ کیا تماشہ (اور کیا حال) بیلوگ حدود سے تجاوز کرجاتے ہیں اور شفاء غیظ کے لئے مارتے ہیں۔ایباز دوکوب (اور ایس مار بیٹ) کہا گرولی اجازت بھی دے دیتو بھی درست نہیں (کلمۃ الحق)

تعز براورسزا كي حقيقت اوراس كي صورتيس

"تغزیر" وہ سزاہے جوتا دیب کے لئے دی جاتی ہے اور صدکے درجہ سے کم ہواوراس کے طریقے مختلف ہیں (۱) ملامت کرنا (۲) ڈانٹنا (۳) ہاتھ یالکڑی وغیرہ سے مارنا (س) کان کمینچنا (۵) سخت الفاظ کہنا (۲) محبوس کردینا (۷) مالی سزادینا (اصلاح انقلاب)

#### سزامیں کتنامار سکتے ہیں

سزااورتادیب کی ضرورت پڑتی ہے اس کی اجازت ہے اور الضروری یتقلو ہقلو الضرورة کے قاعدہ سے آئی ہی تادیب (سزادینے) کی اجازت ہو سے آئی ہی تادیب (سزادینے) کی اجازت ہو سے آئی ہی تادیب تربیت (قعلیم) میں معین ہونہ آئی جو درجہ ایلام (سخت تکلیف اور مصیبت) تک پہنچ جائے اسی زیادتی قطع نظر گمناہ ہونے کے انسانیت اور فطرت کے بھی خلاف ہے (التبلغ) منرب فاحش (سخت مارنے) سے فقہاء نے صراحنا منع فرمایا ہے اورجس ضرب (مارسے) جلد پرنشان پڑجائے اس کو بھی فقہاء نے ) ضرب فاحش میں داخل کیا ہے اورجس سے ہڈی ٹوٹ جائے یا کھال بھٹ جائے وہ بردجہ اولی ہے (درالحقار)

بلکہ ضرب فاحش سےخوداستاد کوتعزیر دی جائے گی۔ (اصلاح انقلاب) سینق یا دنہ ہو نے بر مالی جر مانہ مقرر کرنا جا کرنہیں تعزیر بالمال (مالی جرمانہ) ہمارے نہ ہب میں درست نہیں اور بعض روایات میں جووارد ہے وہ منسوخ ہے اور بعض (علاء) جواس کے جواز کے قائل ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چندروز تک اس کا مطلب یہ ہے کہ چندروز تک اس کا واپنے پاس رکھے جب وہ مخص آو بہر لے وہ مال اس کولوٹا دیا جائے نہ خودر کھے نہ بیت المال میں واخل کرے (درالحقار)

اور قائلین جواز کے نزدیک بھی جواس کے شرائط ہیں ندان کی خبرند ان کی رعایت تواختلافی جواز بھی مستحق نہیں ہوا اور جب بیجا ئز نہیں تو وہ رقم حلال ندہوگی تو اس کا کھانا بھی نا جائز اور نیک کاموں میں صرف کرنا اور بھی زیادہ نا جائز (املاح انتلاب)

ایک مولوی صاحب نے جو یہاں (تھانہ بھون حفرت کے مدرسہ میں) مدرس ہیں طلباء پر سبت یا دنہ کرنے کے جرم میں بلاحضرت کی اجازت ومشورہ کے کچے جرمانہ مقرر کیا جب حضرت والا کواطلاع موئی تو مولوی صاحب کو بلا کرفر مایا کہ آپ نے طلبا پر جرمانہ مقرر کیا؟ انہوں نے اقرار کیا۔ پوچھا گیا کہ میہ جائز کہاں ہے انہوں نے بیکہا کہ مالکوں ہی کوانعام کے نام سے دیا جائے گا۔

حفرت والانے فرمایا کہ کسی کے مال کا جبس کرنا بلا اس کی رضا مندی کے کب جائز ہے۔ دوسرے پیجر مانہ بچوں پرتونہ ہوا بلکہ ان کے مال باپ پر ہوا کیونکہ مال ان ہی کا ہے۔ آپ کا کام سکھانے اور سمجھانے کا ہے۔ نہ یا دکریں بلاسے آپ نے شریعت کی مخالفت کیوں کی اور میری بلا اجازت بیکام کیوں کیا۔ آپ کے سپر دجو کام ہے اس کو کئے جائے بلا یو چھے کوئی نیا کام نہ کرئے۔

علاوہ اس کے اس مدرسہ کے متعلق میر ہے دل میں یہ بات جی ہوئی ہے کہ طالبین خدا کے ہوجا کیں۔ اصطلاحی عالم بنا تامنظور نہیں ہے۔ امتحان کے اچھے برے ہونے کا مجھے کچھ خیال نہیں ہوتا۔ (حسن العزیز)

اگر خلطی سے خصہ میں زیادہ ماردیا تواس کی تلافی کرنا جا ہے۔
اگر ایسا کوئی ہوجیے حافظ علی حسن صاحب کیرانوی تھے تو وہ بے شک اس ظلم ہے نکی سکتا ہے۔ گران میں افراط تو نہ تھا یہ تفریط تھی کہ بچوں کو مارکران سے کہتے تھے کہتم مجھ سے بدلہ لے لواور بعض لڑکے ایسے شریہ تھے کہ بدلہ لے لیتے اور حافظ جی کو چی سے سڑا سڑ مارتے تھے اور وہ ایسے سیدھے تھے کہ بچوں کے ہاتھ سے مارکھاتے تھے۔
مارتے تھے اور وہ ایسے سیدھے تھے کہ بچوں کے ہاتھ سے مارکھاتے تھے۔
یہمیاں جی ایسے تھے کہ بچوں برظلم نہ کرتے اور اگر بھی ذرای زیادتی ہوگئ تواس کی تلافی اس

طرزے کرتے تھے (بیعن طلباء سے زبان سے معافی مانگتے یا مار کھاتے تھے) بیر طریقہ انجھانہیں اس سے لڑکوں کی شرارت اور بدد ماغی اور بدخلتی بڑھ جاتی ہے اور معلم کواس کی رعایت ضروری ہے کہ بجوں کے اخلاق خراب نہ موں (انتہائیے)

#### تلافی کی سب سے بہتر اور آسان صورت

اگرکوئی اپنی زیادتی کی تلائی کرنا چاہے تو اس کی تدبیریہ ہے کہ سزا کے بعد بچوں کے ساتھ شفقت کرواورجس پرزیادتی کی ہے اس کے ساتھ احسان کرو بہاں تک کہ وہ خوش ہو جائے جیسے میرٹھ کے ایک رئیس نے ایک نوکر کے طمانچہ ماردیا تھا پھراس کواپی فلطی پر خبہ ہوا تو اس کوایک رو پیدیا۔ پھر دوسر نوکر سے کہا اس سے پوچھنا' اب کیا حال ہے۔ کہنے لگا کہ میں تو دعا کر رہا ہوں کہ ایک طمانچہ روزلگ جایا کر ہے۔ بس میطریقہ تلافی کا بہت اچھا ہے اس سے بچوں کے اخلاق پر بھی اثر نہ ہوگا اور خلم کا دفعہ بھی ہوجائے گا۔ اور جب میاں جی استاد صاحب کا ایک دود فعہ کرنے میں خرچے ہوگا تو آئندہ کوخود بھی ذراستجل کر مارا کریں گے۔ (التبلیغ)

## اگراستادی بہت زیادہ مارنے کی عام عادت ہو

دوسرے معلم کو جونو عمر تصان سے فر مایا کہ معلوم ہوا ہے کہ تم بچوں کو بہت مارتے ہو۔ اس کا صحیح اور معقول جواب دو۔ تاویلات کو ہرگز نہ مانوں گا یہ بتلاؤ کہ جب میں نے منع کر دیا ہے تو پھر کیوں مارتے ہو۔ یفس کی شرارت ہے یا بہیں؟ انہوں نے اقرار کیا کہ بے شک نفس کی شرارت ہے میں نے تم کو خلوت ( تنہائی ) میں عزت سے مجھایا تھا اس کو غنیمت نہیں بہجھتے ۔ واقعی دنی الطبع بلائحی کے نہیں مانتا۔ پھر بلایا اور فر مایا کے قرآن شریف لا ووہ صاحب قرآن شریف لا ہے تو فر مایا کہ اس پر ہاتھ در کھر کہوکہ خدا کی تسم اب کی بچہ کونہ ماروں گا میں نے تمہار سے اقعات کھر پر بچوں کو بلاکر مارنے کے سنے ہیں اور ایسے مارنے کے کہوہ ہوتی ہوگئے ہیں تم کو اس قدر مارنے کا کیا جی اور آگراس پر قادر نہ ہوتو کام چھوڑ دو ہم اپنا انتظام خود کر لیس گے۔ ( ملحوظات )

حضرت امام ربانی مولا نارشیداحد گنگوہی رحمہ اللہ کا بچوں کوزیادہ مارنے برنا پسندیدگی کا اظہار

حضرت امام ربانی کو کواران تھا کہ بچوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بخی کابرتاؤ کیا جائے

اگر کمی صغیرس بید کے بیٹنے یا کراہنے کی آ واز آپ کے کان میں پڑتی تو آپ بے چین ہوجاتے اور مجى باب كاين لركوزياده مارنے كى شكايت آب سنتے تو آپ كومدمه موتا اور مناسب الفاظ میں باب کونفیحت فرمایا کرتے تھے۔مولوی محمرا ساعیل صاحب منگوہی نے اسے لڑ کے محمر جلیل کوایک مرتبہ مارا۔ان کی پھوپھی نے حصرت سے جا کر شکایت کی ایکے دن جومولوی اساعيل صاحب حاضر ہوئے تو حضرت نے فر مايا مولوى اساعيل ادھر آؤمولوى اساعيل صاحب بنے لگے کیونکہ بجھ محے تھے کہل اڑے کے مارنے کی چغلی کھائی می ہے حصرت نے فرمایا کہ ہنتے کیا ہوادھر آ واورمولوی کی تم بھی آ و (مولوی کی صاحب بھی اینے صاحبزادہ محمدز کریا کو بہت مارتے تھے)اس کے بعد جاریائی پر بیٹھ کر فرمایا "مولوی یجی می تم سے مسئلہ یو چھتا ہوں کہ لر کے کوئس قدر مارنا جا ہے ؟ تقیحت کے لئے اتنا بی کافی تھا اب مولوی یجیٰ صاحب جواب وی تو کیادی عفرت نے کی مرتبال فقرہ کود ہرایا آخر فرمایا کے مولوی اساعیل تم عہد کرو کہ لیل کے مارنے مسیخی نہ کروں گا اگر عبد نہیں کرتے تو میں جلیل کو کوالیار نہ جانے دوں کا میں اس کوخود یر حاول کا کیونکہ بیمیرادووجہ عزیز ہاول تبہاری وجہ کے تم میرے عزیز ہواوردوسرے بھائی عبدالجید کانواسہ ہے۔ آخر مولوی اساعیل صاحب نے وعدہ کیا کہ حفرت انشاء اللہ ابیا نه موگا \_صاحبزاده حکیم مولا نامسعوداحمرصاحب اس وقت حاضر تنے کہنے کے کہ حضرت میں بھی توسعیدکو مارتا ہوں۔آپ نے فر مایا تمہارا مارتا بھی سعید کو مجھے معلوم ہے کہ لڑکے کواس قدر مارنا نہ جاہئے ایک دوطمانچہ مارنے کا مضا کقہ نہیں اس عجیب نرم انداز پر حضرت امام ربانی نے کئی علقين كوبالتخصيص اورعام متوسلين كوعلى العموم تفيحت فرمائي \_ (تذكرة الرشيد)

## بچوں برزیادتی ایک ہولناک گناہ

مولا نامفتی محمد ابراہیم صاحب صادق آبادی فرماتے ہیں کہ

سیدی ومرشدی قبلہ خطرت مفتی رشید احمد صاحب لد حیانوی دامت برکاہم کا بید ملفوظ جو بندہ نے خود سنا اور اٹل علم کی مجلس میں حضرت والانے پورے اہتمام کے ساتھ بسط و تفصیل سے ارشاد فر مایا جس کا خلاصہ بیہ کہ قاری صاحبان آج کل معصوم بچوں کو بدر دی سے پیٹتے ہیں اور اس میں شرکی حدود کی قطعا کوئی رعایت ہیں کرتے۔ شریعت کی روسے جانور کو بھی چہرے پر مارنا حرام ہے گرقاری صاحبان کی مارکا نشانہ عموماً بچوں کا چہرہ ہی ہوتا ہے۔ اس طرح مارنے کی

آخری حد تین ضربی ہیں گران کی مار کا کوئی حدوحاب نہیں ہوتا اور یہ کہ کرئی اس ذور سے نہ ماری جائے گہ جم پرنشان پڑ جا کیں یہاں مار مار کربچوں کا خون بہانے سے بھی در لیے نہیں کیا جا تاغرض کی پہلو سے بھی شرعی حدود کی کوئی رعایت طحوظ نہیں ہوتی ۔ ہر حد کو بے در دی سے پامال کیا جا تا ہے۔ ان حضرات کو سوچتا جا ہے کہ یہا کید ایسا ہولناک گناہ ہے جس کی معافی کی بھی کوئی صورت نہیں اس لئے تابالغ بچ دل سے معاف بھی کر دی تو اس کی معافی کا کوئی اعتبار خبیں۔ ہاں بالغ ہونے کے بعد معاف کر دے تو معافی معتبر ہے گرقاری صاحبان جن بچوں پر ظلم کرتے ہیں بالغ ہونے کے بعد معاف کر دی تو معافی معتبر ہے گرقاری صاحبان جن بچوں پر علم کرتے ہیں بالغ ہونے کے بعد ان سب سے ایک ایک کرکے ملنا اور ان سے معاف کراتا ممکن نہیں کہ بعض بچ بلوغ سے پہلے ہی دنیا سے دخصت ہوئے ہیں (۲) اور بہت سے بچو دور در دار کے علاقے ہے آتے ہیں پڑھ کر چلے جانے کے بعد اسا تذہ سے بھی ملاقات کی نو بت ہی نہیں آتی اور معافی کے لئے یہ می ضروری ہے کہ بطیب خاطر بخش دیا جائے۔

یہ حضرات اگر بالغ لڑکوں ہے بخشوا کیں بھی تواس کا کیاا عتبار کہ وہ مروت ہے مغلوب موکز نہیں بلکہ دل کی ممرائی ہے بخش رہے ہیں غرض اس گناہ کی بظاہر تلا فی ممکن نہیں۔

## طلباء کی اصلاح کے سلسلہ میں چند ضروری باتیں

عكيم الامت حفرت تفانوى رحمه الله فرمات بين:

ا - ہمیشہ یا در کھے کہ تازہ کم میں بھی وعظ تھیجت مفید نہیں ہوتی بلکہ الی اور معز ہو جاتی ا اور معز ہو جاتی ہوتی جاتر ہو جاتی ہوتی ہیں ہوتی بلکہ الی اور معز ہو جاتی ہے اور اس کے معز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تھیجت ہوتی ہے اس بات کی کہتم اپنے خم کے جذبہ کور وکو اور مصیبت زدہ اس کی کوشش بھی کرتا ہے خم رو کنے کی مگر چونکہ اس وقت نم کی شدت ہوتی ہے بس وہ خم ول ہی ول میں رہتا ہے اور زیادہ عرصہ تک خم کے رہنے ہے قلب میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہیں۔ (انفاس عیلی) میں کھٹن پیدا ہو جاتی ہیں۔ (انفاس عیلی) اور خس امر میں شرعا مخوائش ہواس کے صادر ہونے سے دوسر مے خص کو تحق سے حصر کے خص کو تحق سے دوسر مے خص کو تحق سے دوسر مے خص کو تحق سے دوسر سے خص

۲-جس امر میں شرعاً حمنجائش ہواس کے صادر ہونے سے دوسر مے محص کو محق سے اجتناب کا حکم کرنا ہے آ داب احتساب کے خلاف ہے نری سے بھی توبیہ کام ہوسکتا ہے مگراس کا خیال کرنا اور اس پر ممل کرنا تبحر کا کام ہے۔

س-میرامعمول ہے کہ مجھے خاطب کی غلطیوں پر تنبید کرنامقصود ہوتا ہے اس لئے میں ان

کے مسلمات سے جواب دینا چاہتا ہوں تا کہ بچھنے میں آسانی ہواوراس سے الی بصیرت ہوتی ہے کہ دلی بتلانے سے نہیں ہوتی ۔ال تعلیم کے دواثر ہوتے ہیں اگر طبیعت سلیم ہے تو اصلاح ہوجاتی ہے درنہ ملنا چھوٹ جاتا ہے اور عمر بحر کے لئے نجات ہوجاتی ہے اس طرز پرلوگ میرے او پرالزام لگاتے ہیں کہ تعلیم کی بجائے تنقیحات شروع کردیتے ہیں۔ (حسن العزیز)

## طلباء کوسز اوینے کے متعلق شرعی اصول

عارف كامل حفزت حاجى محمر شريف صاحب رحمه الله حفزت تحكيم الامت تفانوى رحمه الله اپنی آب بنی تحریری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کی خدمت میں لکھا حضرت اقدیں یہاں سکول میں بینا چیز اینے فرائض تندی اور دیانت داری سے پورا کرتا ہے مکرسزاد یے بغیر بعض طلباء کامنہیں کرتے ۔ آموختہ یا ذہیں کرتے اورطلبہ کا نتیجہا**جیمانہ نکلے ت**و افسران بالانتک كرتے ہيں۔اس ناچز نے طلبہ كوسز اوسے كاايك اصول مقرر كرركھا ہے اس كے مطابق چلا موں اصول میہ ہے کہ سز اصرف اس سبق پر دیتا ہوں جواجھی طرح پڑھا دوں اور طلباء کوایک دن سلے بنادوں کہ سیسبق میں کل سنوں گایا دکر کے آنا۔ پھر بھی سنتے وقت طلباء کو بہت مواقع دیتا موں جس اڑے کی نسبت ظاہر ہوجا تاہے کہ یاد کرنے کی کوشش کی اور خوب کی محر یاد ہوائیس اے سر انہیں دیتا بعض طلبه اس قدر د حیث اور لا برواہ واقع ہوئے ہیں کہ جب تک خوب تسلی بخش مرمت نہ ہو کام ہی نہیں کرتے تو ان کوسزا دیتا ہوں ،شرارتوں پربھی سزا دیتا ہوں۔اکثر ہاتھوں برلکڑی سےمطابق موقع ایک سے لے کر چھ تک مارتا ہوں بہمی بھی زیادہ کا بھی ایفاق ہوتا ہے (کسی نہایت سخت شرارت پر مارتے وقت سوچ کر ما تاہوں اکثر غصہ نہیں ہوتا تمھی تجمار ہوتا بھی ہےلیکن معلوم ایبا ہوتا ہے کفلطی دونوں صورتوں میں ہوجاتی ہے کیونکہ شک سا ر ہتا ہے کہ قدر حق سے زیادہ نہ مارا کمیا ہواور ظلم نا انصافی نہ ہوگئی ہو۔ بورا بورا انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر سزادے جکنے کے بعد طبیعت پر بوجھ سار ہتا ہے حضرت اقدس کوئی ایسا اصول ارشا دفر کمیں کہ جس بر کار بند ہوکر گناہ ہے بھی بچے جاؤں اور طلبہ کام بھی کرتے رہیں۔

حكيم الامت حضرت تقانوي رحمه الله كاجواب

جب غمه ندر ہےاں وقت غور کیا جاوے کہ تنی سزا کامستحق ہےاں سے زیادہ سزانہ

دى جائے اگر چەدرميان مس عمرة جاوے (كتوبات اشرفيه)

## بچوں کوسزادینے کا طریقہ

فيخ الاسلام مولا نامفتى محمرتقى عنانى مظلفر مات بين:

اس کے لیے علیم الامت حضرت مولا نا تھانوی قدس اللہ مرونے ایک عجیب سانسخہ
ہتایا ہے اور ایسانسخہ وہی ہتا کے تھے یا در کھنے کا ہے فرماتے تھے کہ جب بھی اولا دکو مارنے کی
مفرورت محسوس ہو یا اس پر غصہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتو جس وقت غصہ آرہا ہواس
وقت نہ مارو بلکہ بعد میں جب غصہ شنڈ ا ہو جائے تو اس وقت مصنوی غصہ بیدا کر کے مارلو
اس لیے کہ جس وقت طبعی غصہ کے وقت اگر مارو کے یا غصہ کرو گے تو پھر صد پر قائم نہیں رہو
گے بلکہ حد سے تجاوز کر جاؤ کے اور چونکہ ضرورت مارتا ہے اس لیے مصنوی غصہ پیدا کر کے
پھر مارلو تا کہ اصل مقصد بھی حاصل ہوجائے اور حد سے گزرتا بھی نہ پڑے۔

اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ساری عمراس پڑمل کیا کہ طبی غصے کے وقت نہ کسی کو مارا اور نہ ڈانٹا' پھر جب غصہ شنڈا ہوجا تا تواس کو بلا کرمصنوی شم کا غصہ پیدا کر کے وہ مقصد حاصل کر لیتا۔ تا کہ حدود سے تجاوز نہ ہو جائے کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان اکثر و بیشتر حدیر قائم نہیں رہتا۔

#### بچوں کو مارنے کی حد

یہ بات بھی ہجھ لینی چاہئے کہ استاد کے لئے یا ماں باپ کے لئے ہے کواس صدتک مارتا
جائز ہے جس سے بیچ کے جسم پر مارکا نشان نہ پڑے۔ آج کل یہ جو بہتاشہ مار نے کی جو
رہت ہے یہ کی طرح بھی جائز نہیں جیسا کہ ہمارے یہاں قر آن کریم کے محتبوں میں مارکٹائی
کارواج ہے اور بعض اوقات اس مار پٹائی میں خون نگل آتا ہے زخم ہوجاتا ہے یا نشان پڑجاتا
ہے یہ ل اتنابر اگناہ ہے کہ حضرت کیسے مالامت مولا نا تھانوی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ
جمعے بھے جمعے میں نہیں آتا کہ اس گناہ کی معافی کی کیا شکل ہوگی؟ اس لئے کہ اس گناہ کی معافی کس
سے مائے جاگر اس نیچ ہے مائے تو وہ تا بالغ بچے معاف کرنے کا اہل نہیں ہے اس لئے کہ اگر رہے کہ اس لئے کہ اس کے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ بیت معاف کی کہ معاف کا اعتبار نہیں اس کے حضرت والا فرمایا کرتے

تھے کہ اس کی معافی کا کوئی راستہ مجھ میں نہیں آتا اتنا خطرناک گناہ ہے اس لئے استاداور ماں باپ کوچا ہے ۔ البتہ باپ کوچا ہے کہ وہ ایک کے دوہ بیچ کو اس طرح نہ ماریں کہ اس سے زخم ہوجائے یا نشان پڑجائے۔ البتہ ضرورت کے تحت جہال مارنانا گزیر ہوجائے صرف اس وقت مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔

#### بچوں کوتر بیت دینے کا طریقہ

اس کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اصول بیان فرمایا کرتے تھے جواگر چکی اصول تونہیں ہے اس کے کہ حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں لیکن اکثر وبیشتر اس اصول بڑمل کیا جاسکتا ہے کہ جس وقت کوئی مخص غلط کام کررہا ہو۔ٹھیک اس وقت میں اس کوسزا دینا مناسب نہیں ہوتا بلکہ وقت پرٹو کئے ہے بعض اوقات نقصان ہوتا ہے اس لئے بعد میں اس کو سمجھا دؤیا سزاوی ہو میز ادے دو دوسرے یہ کہ ہر ہر کام میں بار بارٹو کتے رہنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ ایک مرتبہ بٹھا کر سمجھا دو کہ فلال وقت تم نے یہ غلط کام کیا۔ فلال وقت یہ غلط کیا اور پھر ایک سرتبہ بٹھا کر سمجھا دو کہ فلال وقت تم نے یہ غلط کام کیا۔ فلال وقت یہ غلط کیا اور پھر ایک سرتبہ بٹھا کر سمجھا دو کہ فلال وقت تم نے یہ غلط کام کیا۔ فلال وقت یہ غلط کیا اور پھر ایک سرتبہ بٹھر وع ہو جائے تو بعض اوقات انسان اس میں بے قابو ہو جاتا ہے اور پھر صدور پرقائم رہنا ممکن نہیں رہتا اس لئے اس کا بہترین علاج وہی ہے جو ہمارے حضرت تھانوی قدس اللہ سر ونے تجو برفر مایا (اصلاحی خطبات جلدیہ)

## ایک بچه کی مظلومیت اوراستاد کوتا دیب

ایک کم من بچے نے بعد عصر ۱۳ رجب کو حضرت والا (حکیم الامت رحمہ اللہ) کی خدمت میں ایک پرچہ پیش کیا جس میں اپنی مظلومیت کا ظہار کیا تھا حضرت والا نے اس کے حالات میں ایک برچہ پیش کیا جس میں اپنی مظلومیت کا ظہار کیا تھا حضرت والا نے اس کے حالات میں ایک نامینا حافظ سے جواس بچہ کو اپنی وطن سے ملازم رکھ کراپی خدمت کے لئے لائے شے اور ایک مولوی صاحب کو جو بچھ مدت سے اپنی اصلاح باطنی کے لئے خانقاہ میں مقیم سے کہ بید دونوں مجھ پرظلم کرتے ہیں۔ حافظ جی کھانے کوئیس دیتے فیصلاتے ہیں اور مولوی صاحب بھی حافظ صاحب کو حسیت مار بھی دیتے ہیں اور مولوی صاحب بھی حافظ صاحب کو سکھلاتے ہیں اور خود بھی مارت ہیں اور کی خص بطور کو اہ کے بلائے جوابی آ تکھول سے ان کے جورو تم و کھے تھے۔ ان سے ان دونوں صاحب کی سامنے شہادت لی۔ اب حافظ جی سے جورو تم و کھے تھے۔ ان سے ان دونوں صاحب کے سامنے شہادت لی۔ اب حافظ جی سے جورو تم و کھے تھے۔ ان سے ان دونوں صاحبوں کے سامنے شہادت لی۔ اب حافظ جی سے جورو تم و کھے تھے۔ ان سے ان دونوں صاحبوں کے سامنے شہادت لی۔ اب حافظ جی سے

دریافت کیا کہ حافظ صاحب آپ اس بچہ پر چھ زیاد تیاں کرتے ہیں؟

حافظ کی نے کہا اس میں چوں کامرض ہے۔ حضرت نے فرملیا میں نہیں ہو چھتا کہ اس کا تعد کیا مرض ہے میں آو بید میافت کرتا ہوں کہ تمہار سائد بھی بیمرض ہے یائیس کہ اس پڑھلم کرتے ہو نصف خواک کھاتا دیتے ہو جب حافظ تی نے صاف جواب ندیا تو لا کے سائد ہے کہا کہ تلاتو تج کیا بات ہے کی سے نڈرنا اس کی نے کہا مجھوں تی کم دیتے ہیں اور مارتے ہیں اور مولوی صاحب می مارتے ہیں۔

اب حافظ بی سے پوچھا کہ حافظ بی ہتلاؤ کہ یہ ٹھیک کہتا ہے یا نہیں۔ حافظ بی نے کہا ٹھیک کہتا ہے۔ فرمایا پھر کیوں مارتے ہوا ہے روٹی پیٹ بھرکے کیوں نہیں دیے۔ کیا تم نے بیشر طائفہرالی تھی کہ پیٹ بھر کے روثی نہیں دوں گا۔ حافظ بی نے کہا کہ ہم نے روثی کم کردی تھی کہ چوری کا مرض جاتا رہے۔

فرمایا ار عقل کے دشمن اس سے تو اور مرض بردھے گا کہ جب بھوکا ہوگا چوری کرے
گا نیز آپ نے یہ چوری کا علاج کسی شرق دلیل سے تجویز کیا ہے یا آپ نے کسی عالم سے
دریا فت کیا تھا اور مارنے کو بھی آپ نے چوری کی سزا کہاں سے تجویز کی ہے اور فرمایا کہ
فالم! اللہ کا خوف نہیں رہا۔ آنکھیں تو چوٹ کئیں ، دل بھی اندھا کرلیا۔ اب مولوی صاحب
سے پوچھا کہ مولا تا آپ نے اس لڑ کے کو کیوں مارا۔ آپ کا کیا تصور کیا تھا ؟ انہوں نے کہا
کہ جی یہ چوری کیا کرتا تھا فرمایا کہ آپ کا کچھ چرایا تھا فرمایا۔

کہا میرا تو نہیں فلاں صاحب کا حلوہ کھالیا تھا۔حضرت نے پھر فرہایا کہ آپ کو کیا تن تھا۔

تھا۔ کہا میرا تو نہیں فلاں صاحب کا حلوہ کھالیا تھا۔حضرت نے پھر فرہایا کہ آپ کو کیا حق تھا۔

اگر پچھ کہتے تو وہ کہتے ۔ جاؤدور ہوجاؤ۔ انجی خانقاہ سے چلے جاؤاور اندھے تو بھی نکل اور پھر فرہایا انجی بہاں سے دور ہوجاؤ دونوں (اے نیاز) پچینک دوان کا سامان اسباب۔ انجی نکال دواور حافظ جی سے کہا کہ جاؤا بھی اس لڑکے کا کراپیلاؤ (مظفر پورکا) ہاں یہ بچہ ہے اکیلا نہیں جاسکتا۔ دوآدمیوں کا کراپیلاؤ اور آگر بارہ برس کا نہیں ہے تو نصف کراپید دواور آگر بارہ برس کا نہیں ہے تو نصف کراپید دواور آگر بارہ برس کی عمر ہے تو وہ کراپیلاؤ ہم اپنے اہتمام سے پہنچادیں کے اور لڑکے سے خطاب کر کے کہا کہتم آج سے ہمارے بہاں کھایا کرواور نیاز میرے سامنے کھلایا کرواور یہ بھی فر مایا کہ ان کم بختوں کو ہا ہوکرنی آتی ہے یا بیٹھ کرتبیع تھمانی۔ اللّٰہ کا خوف ذرہ دل میں نہیں۔ میں پچ

کہتاہوں کرانڈے محبت رکھنے والاتو کی بلی کے ساتھ بھی ان مظالم کو گوارہ نہ کرے گا اوراس
پر آزاد بنتے ہیں جھے تو اس قدر حافظ بی پر غصر نہیں کہ یہ معذور ہیں۔ گرمولا نا کو کیا ہوا ہے
پڑھ کھے کرسب ڈبودیا، حافظ بی چونکہ معذور تھے اس لئے حضرت نے ان کو ۱۵ ایوم بیٹھنے کی
اجازت دی کہ اس میں اپنا انتظام کر لواور جاؤ۔ دوسرے دن حافظ بی کو حضرت نے نہ دیکھا تو
حاضرین میں سے ایک مختص سے فرمایا کہ آج حافظ بی نہیں آئے۔ ان صاحب نے کہا کہ وہ
خوف کی وجہ سے نہیں آئے کہ شاید میرے جانے سے حضرت کو تکلیف ہوگی تو حضرت نے
فرمایا کہ جب میں نے ان کو پندرہ ہوم کی اجازت دے دی ہے اس کا تو بہی مطلب ہے کہ ان
دفوں میں آکرسنا کریں۔ بعد میعاد البتہ ان کونہیں آٹا چاہیے۔ ہاں ان مولوی صاحب کو ہرگز
تھریف لانے کی اجازت نہیں کیونکہ ان کوایک دن کی بھی اجازت نہیں ہے۔

اسکے بعد حضرت والا حافظ جی کومظالم اور بخل کی برائیاں سمجھاتے رہے (ملفوظات اشرفیہ)

## طلبا کوبے تحاشا مار ناحرام ہے

کیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے جی آ ہتہ آ ہتہ اور جعرات کود کھے تو خوش کے بعد تو کمت ہوئے ہوئے جاتے جی اور آتے جی آ ہتہ آ ہتہ اور جعرات کود کھے تو خوش خوش کمتب سے بھا گئے ہوئے جاتے جی اور جعہ کی شام کو پاڑ مردہ کہ کل گرفتاری کا دن ہے بیتو نفس کمتب کی مشقت ہے اور جو استاد صاحب کوئی قصائی مل گئے تو کچھنے مورت د کھے کر کا نپ اضحتے جیں اور جو کسی وان ان کا ہاتھ پڑھیا تو خیر نہیں خاص کر اگر وہ استاد صاحب اند ھے جا فظ ہوئے تب تو مصیبت بلکہ مصائب جی مصائب جیں میں نے دیکھا ہے کہ ایک اند ھے حافظ جی لڑکے کے سرکو ٹا گوں میں د بالیتے تھے اور بے تھا شا کر میں گھو نے مارا کرتے تھے جی تو استاد صار کرتے تھے جی تو استاد کا ہرجلد ۲۸)

#### کتاب سے مارنے پرتقیحت

استادالمحد ثین حضرت مولا ناظیل احمدسهار نپوری نورالله مرقده کو مدرسین کے احتر ام کا خاص اہتمام تھا اوران کے ساتھ وہ لطف شفقت کا برتاؤ فر مایا کرتے جوان کے شایان شان تھا باوجودیہ کہ تمام مدرسین آپ کے شاگر داور معتقد خادم تھے مگر جب کوئی آتا تو آپ اس کو پاس

بھالیتے اوران کی بری بھلی سب توجہ سے سنتے تھے مسکراتے تھے اورکوئی شکایت لاتا تواس کی کافی شختین فرما کران کوسلی دیا کرتے تھے۔طالب علم اوراستاد کے مابین کوئی قصہ ہوتا جس میں غلطی استاد کی ہوتی تو اس وقت بڑی ضیق ہیش آتی آور بڑی حسن تدبیر سے دونوں پہلوسنبالا كرتے تنے \_مولوى ظفراحم صاحب كے مزاج مي غمر تھا۔ايك مرتبه طالب علم كے بے تكے سوالات بران کو بر معاتے ہوئے عصر آیا تو کتاب جوفلے کی متنی طالب علم کے منہ ماری۔ حضرت کے قریب ہی ان کی درس گاہتی اور حضرت نے سب د مکیداور سن لیا تھا اس وقت گرفت كرنے ميں طالب علم كى جرأت بڑھنے كا انديشہ تعااور حضرت كواس كا خاص اہتمام رہتا تھا كہ طلبے کے قلوب میں استادی عظمت قائم اور باقی رہے۔اس لئے ایسا کردیا کو یا سنا ہی نہیں۔ بعد عصر جب مولوی ظفر احمد صاحب مجلس میس آکر بیشے تو حضرت نے فر مایا مولوی ظفر کیا کتاب ہے بھی مارا کرتے ہیں؟ کتاب تواس کے لئے موزوں نہیں ہوتی پھر کتاب بھی مدرسے جو کہ وقف ہےادرجسکی حفاظت ضروری ہے۔مولوی صاحب نے غلطی کااعتراف کیااورآئندہ کیلئے احتیاط کاعہد کیا تو آیسسرور ہوئے اور پھرمحبت کے لہجہ میں فرمایا بھائی آج کل طلبہ کو مارنے کا ز مانہیں ہے کیونکرز مان فساد کا ہے۔قلوب میں تکبر بھرا ہوا ہے۔بعض نا دان مقابلہ سے پیش آنے لکتے ہیں۔اس سے تو بہت ہی احتیاط کرواور اگر کوئی زیادہ بک بک لگادےاس کوہتم ے اطلاع کر کے درس سے اٹھا دو بس اس سے زیادہ سزاکی ضرورت نہیں۔ (ارواح الله)

## بغرض اصلاح جن لوگوں کوسز ادی ان سے معافی مانگنا

حضرت مولا نامفتى رشيداحم صاحب رحمداللدفر مات بي

میں نے حمیت دیدیہ کی خاطر یا کسی معصیت سے رو کئے کے لئے جن اوگوں کو جسمانی سزادی یا زبانی زجروتو بخ کی بعد میں ان سے معاف کرایا ہے اور ان کی تطبیب خاطر کیلئے انہیں کراں قدر ہدیہ بھی دیا ،علاوہ ازیں ان کیلئے روز اند عاوالیسال تو اب کا بھی معمول ہے۔ اولاد کے بالغ ہونیکے بعدان ہے معاف کرلیا تابالغ کامعاف کرنا شرعاً معتزمیں۔

یم اس لئے کیا کہ شاید سزادینے میں حد شری سے تجاوز ہو گیا ہو یااس میں نفس کی شرکت ہوگئی ہو۔

شاگردوں اور اصلاحی تعلق رکھنے والوں سے معاف کرانے بیں ان کے بجڑنے اور و بنی ضرر کاسخت خطرہ ہے اس کئے ان کے ساتھ بیمعا لمہیں کرتا البتدان کے لئے خصوصی

دعاءاوراینے استغفار کامعمول ہے۔ (جواہر حکمت)

## ایک نیک دل رئیس کا قصہ

حفرت محیم الامت تھا نوی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ میں جب کا نپور میں تھا تو ہمارے مدرسه میں ایک رئیس کا بھانجا پڑھتا تھا جو بہت ہی شریر تھا اس کی بیرحالت تھی کہ بیت الخلاء کی و بواروں براسا تذہ مدرسہ کے تام لکھتا تھا لوگوں کوفکر ہوئی کہون تالائق ہے آخرلوگوں نے خفیہ طور پر تفتیش کی اور بہلالکھا ہواسب مٹا کریدا تظام کیا کہ جو محص بیت الخلاء سے لکا ا اس کے نگلنے کے فور اُبعد دیکھا جاتا کہ کچھ لکھا ہوا تو نہیں آخروہ لاکا جوایک وفعہ نکلا تو دیوار پر نام لکھے ہوئے یائے مجے اوراس کو پکڑ کر مدرسین کے پاس لا یا کمیا تو ایک مدرس نے سخت سز ادی حتیٰ کہ ماریتے ماریتے ہے ہوش کردیا اوراس کی جان کا خطرہ ہو گیا تو بعض لوگوں نے اس کے ماموں کو اطلاع وی فورا کا نپورآئے تو واقعی لڑکے کی حالت تازک تھی محر علاج معالجہ سے افاقہ موااور بینے کی امید ہوگئی شہر کے لوگوں نے ان کو بہت بہکایا کہ بولیس میں ر بث تکھوا دو مر وہ سمجھ دار آ دی تھے انہوں نے گوارند کیا کہ ایک دین مدرسد کی شکایت غیروں کے پاس لے جاؤں وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ صاحب میری عدالت تو آپ ہیں میں آپ کے یہاں استفافہ کرتا ہوں میں نے چیکے سے ان مرس صاحب کے یاس رقعہ لکھا کہتم اس وقت اپنا استعفیٰ داخل کردو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا چرمیں نے رئیس صاحب ہے کہا کہ میرے پاس ان صاحب کا استعفیٰ ملازمت ہے آگیا ہے اور وہ آب كے سامنے ہے اب ہم كوان يركوئى حق مواخذ وكانبيس رہاكيونكد مدرسد كے ملازم بى ند رے اس کئے میں چھے نہیں کرسکتا آپ کا جہاں جی جا ہے استغاثہ دائر کر کے انتقام لے لیجئے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ نے اس کا استعفیٰ منظور کرلیا ہے۔ میں نے کہا اور رد کرنے کا ہم کو کیا اختیار ہے وہ بے جارے بہت بڑے اہل آ دمی تھے کہنے لگے کہ بیتو میری بڑی نحوست ہوئی کہ میری وجہ ہے ایک عالم مدرسہ ہے الگ ہوتے ہیں اوران کا فیض مدرسہ ہے بند ہوتا ہے میں اپنا استفافہ واپس لیتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کہیں استعاث نا كرول كامي نے اپناحق معاف كيا آپ نے ان كا استغاثه واپس كرديں ان كى

اس الجیت ہے میں بڑا خوش ہوا کہ شاباش مسلمان کو دین ہے اتن ہی محبت ہوتا چاہیے۔

اس کے بعدان کی عجیب خوش ہی ہتی کہ جھ سے کہنے گئے کہ میرا خیال بیتھا کہ اس لڑکے کو اپنے ہمراہ لے جاؤں اور کھر پراس کی تعلیم کا انتظام کروں گراب میں بیچاہتا ہوں کہ اس کو گئے دفوں مدرسہ بی میں رکھو کیونکہ ابھی اگر میں اسے گھر لے گیا تو بیاس حالت میں جائے گا کہ اس کے دل میں ایک عالم سے کیے بغض ہوگا اور بیاس کی آخرت کو معز ہاں گئے چند روزاس کو مدرسہ بی میں رکھا جاوے اورانی حضرت کے سپر دکیا جائے جنہوں نے اس کو مارا کو مدرسہ بی میں رکھا جاوے اورانی حضرت کے سپر دکیا جائے جنہوں نے اس کو مارا اس کے دل کا خارنگل جائے اوران سے اس کو مجت ہو جائے پھر میں اس کو گھر بلالوں گا۔

واقعی میں اس کی سلامت فطرت پر حیران رہ گیا اور بے ساختہ میرے دل سے ان کے لئے واتی میں اس کی سلامت فطرت پر حیران رہ گیا اور بے ساختہ میرے دل سے ان کے لئے دمانگی اوراس وقت ہی میری سمجھ میں ہی تھ ہیر آئی کہ بچوں پر زیادتی ہو جائے تو اس کی تلافی و عائی اوراس وقت ہی میری سمجھ میں ہی تھ ہیر آئی کہ بچوں پر زیادتی ہو جائے تو اس کی تلافی اس طرح کرنا جا ہے۔ (دیکھے بعضے دنیا دار بھی کہی سمجھ کے ہوتے ہیں)

#### غصه كاعلاج

حفرت علیم الامت تھا نوی فرماتے ہیں: مجھے یاد ہے کہ میں پہلے غصہ میں تبجیل کرتا تھا جس سے کام بڑتا تھا تو میں نے اس کا بیملاح کیا کہ ایک کلیہ یاد کرلیا کہ تجیل نہ کرتا تھا او میں نے اس کا بیملاح کیا کہ ایک کلیہ یاد کرلیا کہ تجیل نہ کرتا جا ہے اس سے برسوں تک کام لیتا رہا۔ الحمد للداس طریق سے تعدیل ہوگی اوراس قیم کے کلیات و مختصرات کی سب اہل فنون کو ضرورت ہے۔ (دمة الارتیاب والانجاب، اصلاح اعمال)

جناب رسول التُرصلى التُدعليه وسلم نے فرمايا انى اعلم كلمة تو قالها للهب عند مايجديعن من ايباكلمه جاتا وي كرفسه والا اس كو پڑھ لي قالمه عند مايجديعن من ايباكلمه جاتا وي كرفسه والا اس كو پڑھ لي قصم جاتا رہ اوروه كلمه اعوذ بالله ہے۔ (وعنواك النفب، واب نائيت)

## جصيا ہوا رحمن

حفزت عکیم الامت تفانو گ فرمات میں کہ غصہ دوسروں پر چلانے سے پہلے اپنے دشمن پر چلانے سے پہلے اپنے دشمن پر چلائے۔ یہ نفس آپ کا ایسا چھپا دشمن ہے کہ جس کی دشمنی کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ دوسرے دشمن آپ کے معلم کھلامخالف ہوتے ہیں اور یہ کام جوآپ سے کراتا ہے لذات اور

شہوات کے بردہ میں کراتا ہے تواس کی الی مثال ہوگئی جیسے آپ کا ایک مخالف آپ کو سکھیا دے اور کہے کہ یہ کھا لیجئے آپ اس کو ہرگز نہ کھا کیں سے اور ایک آپ کا دوست جو در حقیقت دشمن ہواور آپ کے قبل کی فکر میں ہولڈو میں ملا کرز ہردے دے تو آپ اس کو بڑے شوق سے کھالیں مے اور جب تک اس زہر کا اثر نہ ہوگا آپ کو ذرائجی وہم نہ ہوگا۔

ای طرح نفس آپ ہے لذات اور شہوات کی آڑ میں ایسے برے کام کراویتا ہے کہ ان کے نتیج بہت ہی خراب ہیں اور آپ کو پہتہ بھی نہیں چلنا جس وقت وہ نتائج ظاہر ہوں گئو ان کا قدارک مشکل ہوجائے گا۔ (وعظ غوائل المغضب ،آ داب انسانیت)

#### غصه كاايك اورعلاج

اورایک علاج بیہ کہ جس کوغصہ زیادہ آتا ہوا یک کاغذ پر بیلفظ لکھ کر کسی ایسے موقع پر
لگادے کہ اس پرضرور نظر پڑتی ہووہ لفظ بیہ ہے '' اللہ تعالیٰ کو تھھ پراس سے زیادہ قدرت ہے
کہ جتنی تجھ کواس پر ہے'' غصہ جسی آتا ہے کہ جب دوسرے کواپنے سامنے کمزور پاتا ہے اور
جب دوسراز بردست ہوتا ہے تو غصہ بیس آتا۔ (وعظ فوائل النضب، آداب انسانیت)

#### غصه كاكامل علاج

ایک مرتبہ حضرت وہ کو غصر آیا ابودائل کتے ہیں کہ انہوں نے فوراً پائی منگا کروضوکیا اور دورکعت نماز پڑھی اور کہا کہ میرے والد نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت کی ہے کہ الغضب من المشیطان اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان المشیطان خلق من النار لیعنی غصہ شیطان کا اثر ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔غصہ کے وقت حرارت ہی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ چرہ کیسا سرخ ہوجاتا ہے ہاتھ پیرکا بھنے تیسے ہیں یہ سب ناری کے فعل جیں چنا نچے شیطان سے کسی نے پوچھا کہ انسان میں ہوتا ہے تو دل میں ہوتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اس نے کہا جس وقت انسان خوش ہوتا ہے تو دل میں ہوتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو سر کے اویر ہوتا ہوں۔ (وعظ الغضب)

#### غصے کے تین در ہے

تحكيم الامت حضرت تقانوى رحمه الله نے دوران وعظ فرمایا: پس جانتا جا ہے كه غصه

اورای طرح ہر خلق کے اندر تین مرتبے ہیں اول تو غصہ کا پیدا ہونا عین ہیجان نفس ووسرے ہیں اول تو غصہ کا پیدا ہونا عین ہیجان نفس ووسرے ہیں اول کے کہاں کے مقتضی پر جوش میں آ کرکوئی کارروائی کرنا مثلاً غصہ آیا اور جوش آیا کہ زبان سے فلاں بات شخت اس کو کہوں اور ہاتھ سے ماروں ۔ پس جس قدر ہیجان اور جوش کا مقتضی تھاسب افعال اس نے کرلئے۔

تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ بیجان تو ہوالیکن نفس اس مخف کو بے قابونہیں کرتا اور نہ جوش کو جا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ بیجان تو ہوالیکن نفس اس مخف کو سے جاری کرتا ہے اور معاکوئی کارروائی نہیں کی بلکہ جب جوش کم ہو گیا اس وقت نور کر کے کارروائی کرتا ہے۔

اب تینوں مرتبوں میں غور کرنا چاہئے کہ کس میں مصلحت ہے اس کئے کہ خصہ کے اندر عقلی اور شرع حکمتیں ضرور ہیں ان کا انکار کسی طرح نہیں کیا جاسکتا اور وہ مصالح واجب انتصیل ہیں اور موقو ف علیہ ان کا غصہ ہے اور بحکم مقدمۃ الواجب واجب بعض افراد کے اعتبار سے غصہ واجب ہوا اور بعض کے اعتبار سے منہی عنہ بھی ہے جولوگ محققین نہیں ہیں وہ ایسے مقامات پر پہنچ کر تنگ ہوتے ہیں اور گھبراتے ہیں۔ (وعظ الغضب أور اب انسانیت)

#### غصه كاعملي علاج

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ الند فرماتے ہیں غصہ کے بارہ ہیں ایک گر ہلا تا ہوں جو عملی علاج ہے جودستورالعمل بنانے کے لائق ہے وہ یہ کہ غصہ آتے ہی فورا نافذ کرنا شروع نہ کردے۔ ذرائھ ہر جائے اور جس پرغصہ آیا ہے اس کو اپنے سامنے سے ہٹادے یا خودو ہاں سے ہٹ جائے۔ جب جوش جا تارہ باب فیصلہ کرے کہ اس مخص کو کیا سزادی جائے مگراس فیصلہ کے لئے علم دین کی ضرورت ہوگی وہ ہٹلائے گا کہ یہ موقع غصہ کرنے کا ہے یا نہیں پھر موقع ہونے پر سزائمتنی ہونا چاہئے اس کے بعد جو کچھ فیصلہ ہوگا وہ بجا ہوگا اور ان سب باتوں کا فیصلہ سکون کی حالت میں کرے غصہ میں نہ کرے کیونکہ حدیث میں ہے۔ لایقضی القاضی وہو غضبان کہ قاضی غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے بلکہ خوب ہو ہے اور محالمہ پر نظر تانی وہو غضبان کہ قاضی علم دین کی ضرورت ہوگی ای طرح میاں جی کو چا ہے کہ فور آسزا دیتا نہ ہمی کرے۔ یہاں جی علم دین کی صرورت ہوگی ای طرح میاں جی کو چا ہے کہ فور آسزا دیتا نہ شروع کردیں۔ یہ بھی سکون کی حالت میں فیصلہ کریں جب جرم ثابت ہو جاوے نو سزا بھی تھم

شری ہے تجویز کریں کہ ایک لکڑی مارنی جائے یادویا تین گونس اس پرداضی نہ ہوگا کیونکہ اس کا مزہ تو اس میں ہے کہ وہنے کی طرح دھنیا چلا جائے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ آ پ مزے کے لئے مارتے ہیں سزاکے لئے ہیں۔ ایک بات جو پہلی بات کا تمہ ہے یہ بھی ہے کہ جب غصہ آ ئے تو یہ بھی سوچیں کہ آ یا سزاد بنا واجب ہے یا جا کڑے آگر واجب ہوتو اس آ بت پڑمل کرے۔ ولا تا خد کم بھما دافع فی دین اللہ زنا کار کے لئے فرماتے ہیں کہ اس پر شفقت غالب نہ آئی جا ہے۔ پس آگر شرعاً سزا واجب ہوتو سزاد بنا واجب ہوتو سزاد کا مریزی دواست میں مرح آ بخوردن خطاست وگر خوں بفتو کی ہریزی دواست

اور یہاس صورت میں ہے جب موجب سزاا پناخی نہ ہو بلکہ جی اللہ ہواورا گراپناخی ہو
کہ کی نے ہمارانقصان کیا تھایا ہماری تافر مانی کی تھی تواس وقت کال درجہ اتباع ہدی کا یہ ہے۔
من علی واسلح فاجر علی اللہ یعنی اپناخی معاف کردے کو یہ بھی جائز ہے کہ بدلہ لے لے لیکن اگر معاف کرد ہے تو اس کا اجراللہ تعالی پر ہے اور معاف کرنا چونکہ نفس پر شاق ہے اسکے لئے بعض مراقبات کی بھی ضرورت ہے مثلاً یہ ہو ہے کہ اے نفس کیا تو بحر م نہیں ہے پھریہ کے کہ جنی تھی کواس پر قدرت ہے۔ پھریہ ہوچ کہ آوا پنے جنی تھی کواس پر قدرت ہے خداتعالی کو تجھ پر اس سے ذیادہ قدرت ہے۔ پھریہ ہوچ کہ آوا پنے جرم کیلئے کیا جا ہتا ہے معانی چا ہتا ہے تو جسے توا پنے لئے جا ہتا ہے اس طرح تھی کو دوسروں کے لئے بھی معانی کو پہند کرنا چا ہے اور یہ بھی سوچ کہ آگر تو خطا معاف کردیں گے۔ (وعظالمون والمدی آور داب انسانیت) معاف کردیں گے۔ (وعظالمون والمدی آور اسان انسانیت)

## غصے کے ازالہ کی تدابیر

تحكيم الامت حضرت تعانوى رحمه اللدني دوران وعظفر مايا:

غصہ کو جاری کرنے میں صدود سے خارج ہو جانا بہت براہے گر ہاری یہ کیفیت ہے کہ جب غصر آتا ہے تو کچھے بین یہ چاہتے ہیں کہ دل شخد اکرلیں۔خصوص میاں جی صاحبان کی تو عمو آبی حالت ہے۔ آج کل سکولوں میں تو کسی کی مجال نہیں کہ ایسی کارروائی کرے۔ گرم کا تیب میں طرح طرح کی سزائیں ایجاد کی جاتی ہیں اس پرطرہ یہ کہ بیوی سے تو لڑکر آئے اور غمہ اتاریں لڑکوں پر پھر جرم تو کیا ایک لڑے نے اور پیٹیں مے سب کو۔

ای طرح بعض ظالم نوکروں کی بری طرح خبر لیتے ہیں ان کے ٹھوکریں مارتے ہیں۔
اس کا بتیج عقریب بیہ ہوگا کہ آج وہ مظلوم اور مغلوب ہیں گرقیامت میں غالب ہوں گے۔
حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میرے غلام چوری کرتے ہیں خیانت
کرتے ہیں۔ میں ان کو مارتا ہوں۔ میر اان کا کیا معاملہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا کہ قیامت میں تر از و کھڑی کی جاوے گی ایک پلہ میں ان کی خطا کیں اور ایک پلہ میں تہاری سرار کی جاوے گی جو پلہ بھاری ہوگا اس کے موافق عمل ہوگا۔ انہوں نے عرض
میں تہاری سرار کی جاوے گی جو پلہ بھاری ہوگا اس کے موافق عمل ہوگا۔ انہوں نے عرض
کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سب کو آزاد کیا۔ میں اپنا کام آپ کرلیا
کروں گا۔ بیان صحابی کا غلبہ حال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مطلب نہ تھا بلکہ مقصود
بیر تھا کہ اعتمال ہونا جا ہے۔ (وعظ الہوئی والہدی آداب انسانیت)

غصه کی حالت میں کوئی فیصله باسز اہر گزنه دینا جا ہے حکیم الامت حضرت تعانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں: اسسفصہ کو جہاں تک ہوسکے روکوغصہ کی حالت میں حواس درست نہیں رہے۔اس وقت مقدمہ اور کوئی فیصلہ نہیں کرنا جا ہے۔ (تعلیم الدین)

۲.....غمہ کے وقت طبیعت جُڑک آضی ہے اور اس کے قبار کے (برائیاں اور نقصانات)
پیش نظر نہیں رہ جاتے ۔ تجربہ کر کے دیکھا گیا ہے کہ غمہ کار و کنا بمیشہ اچھا ہوا ہے اور جب اس
کو جاری کیا گیا ہے تو بمیشہ اس کا انجام برا ہوا ہے اور دل کو قتی (افسوس) بھی ہوا ہے۔
غمہ جب آئے تو یہ یا در کھے کہ کسی قول یا فعل میں ہرگز نقبیل (جلدی) نہ کر بے
تعویر بے دنوں میں اس طرح کرنے ہے تعدیل ہوجائے گی۔ (انفاس عیمی صوب ہے کہ
سین عمہ میں بچوں کو ہرگز نہ مارا جائے بلکہ غمہ ٹھنڈ ا ہوجائے کے بعد سوچ سمجھ کر
سزادی جائے۔ (انفاس عیمیلی)

سسحدیثوں میں غصہ کے وقت فیصلہ کرنے کی ممانعت آئی ہے۔اس لئے میں ایسے امور میں غصہ کے وقت فیصلہ کرنے کی ممانعت آئی ہے۔اس لئے میں تین جاربار عصہ محصہ کے وقت بھی فیصلہ بیس کرتا ۔غصہ ختم ہوجانے کے بعد جب تک میں تین جاربار ملفوظات) غور نہیں کرلیتا کہ واقعی ریس را کا مستحق بھی ہے۔اس وقت تک سزا نہیں دیتا۔ (ملفوظات)

#### اگر بہت زیادہ غصہ آئے تو کیا کرنا جائے؟

عیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگرکسی کوئسی پر غصہ آئے تواس کو چاہئے کہ اس کے سامنے سے خود جٹ جائے یا اسے جٹا دے اور شفنڈا پانی پی لے اور اگر زیادہ غصہ بوتو یہ سوچ لے کہ اللہ تعالی کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں اور ہم سے خلطی ہوتی رہتی ہے جب وہ ہمیں معاف کرتے رہتے ہیں تو ہم کو بھی چاہئے کہ اس محف کی خلطی سے درگز درکردیں ورنہ جن تعالی بھی ہم سے انتقام لینے گیس تو ہمارا کیا حال ہو۔ (ملز فات)

## سخی کرنے اور سزادیے سے پہلے کیا سوچنا جا ہے

حکیم الامت حضرت تعانوی رحمہ اللہ ہے دریافت کیا گیا کہ نوکر پر زبان سے یا ہاتھ سے سزا دینے میں زیاوتی ہو جاتی ہے اور بعد میں پچھتانا پڑتا ہے کوئی الی تدبیر ارشاد ہو جس سے زیادتی نہ ہواور سیاست میں بھی فرق نہ آئے۔

فرمایا بہتر تدبیریہ ہے کہ زبان ہے کچھ کہنے یا ہاتھ بڑھانے سے پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ فلاں فلاں لفظ میں کہوں گایا تنا ماروں گا پھراس کا التزام کیا جائے کہ جتنا سوچا ہے اس سے زیادہ نہ ہوجائے۔(حسن العزیز)

۲.....۲ میاں جیوں استادوں کا علاج سے ہے کہ غصہ میں نہ مارا کریں جب غصہ جاتا رہے تو سوچا کریں کہ کتنا قصور ہے اتن سزا دے دین چاہئے بیتو سلامتی کی بات ہے ورنہ لڑکے قیامت میں بدلہ لیں محے۔

ایک عورت نے ایک بلی کوستایا تھا جب وہ مرگئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے و یکھ نے و یکھا کہ وہ عورت جنم میں ہے اور بلی اس کونوچتی ہے جب بلی کوستانے سے وہ عورت دوزخ میں گئی تو لڑ کے تو انسان ہیں۔ (دعوات عبدیت)

#### خدمت لينے میں چندامور کالحاظ

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اسسان ان کو چاہے کہ اگر کسی ہے کا گرکسی ہے کہ اگر کسی ہے کہ اس کے قلب پر تکدر نہ ہو۔ (حن العزیز)

۲..... جب کوئی مخص کس سے کام لے تو بقدرامکان اس کی اعانت کرے سارابوجھ اس پر نہ ڈال دے اتن ہی مدہ ہی کہ منہ ہے صاف الفاظ کے (حسن العزیز)

سا....فروخت کردہ چیزوں کے متعلق حضرت تھانوی خادم ہے بھی یہ تفتیش نہیں فرماتے کہ کون می چیز کتنے میں کمی فرماتے ہیں کہ اگرا عتبار نہیں تواس کو بھیجنا ہی نہ جا ہے اور اگرا عتبار ہے تو پھر شبہ نہ کرنا جا ہے جتنے میں جا ہے بچے دے (حسن العزیز)

۳ .....اگر جھے کومعلوم ہو جائے کہ اس خادم کوراحت پہنچانے کا اہتمام تھا اور پھراس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پرنا گواری نہیں ہوتی ہاں اگر راحت پہنچانے کا اہتمام ہی نہو اور فکر ہی نہ ہوتو بے شک نا گواری ہوتی ہے۔ (الا فاضات)

۵ ...... والدُغلطيول پرتغير (غصه) نبيس ہوتا جس پرتغير ہوتا ہے ايك بے پرواى ايك خودرائى پر باتی غلطيوں سے کوئى نج سكتا ہے خودرائى پر باتی غلطی کس ہے نبیس ہوتی گناہ تک ہوتے ہیں جن غلطبوں سے کوئى نج سكتا ہے اور محض بے بروائى كى وجہ سے نبیس بچتاان پرتغير (غصه) آتا ہے۔

٢ .....وفخصول عميراول نبيس ملكامتكبر اورجالاك عراص العزيز)

## نابالغ بجول سے خدمت لینا جا ترجہیں

عیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا : بعض میاں جی (اسا تذہ) بچوں پر دوسری طرح ظلم کرتے ہیں وہ یہ کہ ان سے اپنے گھر کی خدمت لیتے ہیں کہیں پانی بھرواتے ہیں کھی آٹا پیواتے ہیں بھی مٹی ڈھواتے ہیں۔ یا در کھو والدین کی اجازت کے بغیر تابالغ بچوں سے الیک خدمت لینا جائز نہیں ۔ بعض میاں جی (حفاظ مولوی) یہ کرتے ہیں کہر میوں کی دو پہر میں خودتو سوتے رہے ہیں اور بچوں سے پکھا جعلواتے ہیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آخر جس طرح تم کو نیند آتی ہے ان کو بھی تو آتی ہے۔ (انہائی)

ہمارے یہاں مدرسہ میں ایک حافظ صاحب تھے ایک روز انہوں نے دولڑکوں کو چکی پرآٹا لینے کو بھیجادہ مر پرلاد کرلائے میں نے کہا حافظ صاحب یہت بے جابات ہے گرآپ کے بچے ہوتے تو کیا ان سے بھی ہوجھ اٹھواتے؟ ذرا انعماف سے بھی شاگردکو اپنے بچے سے کم درجہ کانہ بھمنا چاہئے۔ مولوی بس ہرایہ پردھاتے وقت تو فقیہ ہوتے ہیں مرحمل میں ان کو بھی احتیا طنہیں ہوتی (کلمۃ الحق)

#### خلاف شرع خدمت یا دوسرول کا کام بچول سے لینا

بعضے میاں بی دوسروں کا کام بھی بچوں سے لیتے ہیں مثلاً کوئی مرحمیاتو اس کا تیجہ بچوں سے پڑھواتے ہیں اور بعضے میت کے گھروں پر بھی بھیج و سیتے ہیں کا نپور میں بھی بیرواج تھا کہ بچوں کو تیج کے لئے لئے جاتے تھے۔ میں نے روک دیا کہ بچے مدرسہ میں تیجہ کے واسطے نہیں آتے بلکہ نتیجہ کے واسطے تیسے ہیں۔ یہاں سے اس کام کے لئے کوئی نہیں جائے گا تب بیسلملہ بند ہوا (التبلغ)

## بالغ ونابالغ شاگردوں سے خدمت لینے کے جواز کی شرا کط

ا- بچوں ہے ایسی خدمت لیتا جا ئرنہیں جس میں والدین کی رضانہ ہو۔

۲-اوراگر رضا بھی ہوتو جو خدمت بچوں کی طاقت سے باہر ہو۔ یا خلاف سنت ہو۔ (جیسے تیجہ دغیر ہ پڑھوانا) وہ بھی جائز نہیں۔

۳-اگر بالغ ہوتو بشرا نط جائز ہے وہ شرط یہ ہے کہ بطیب خاطر ہو( ولی رضامندی) ہے جو جرنہ دوگر معلمین ان معاملات میں بہت گڑ بڑ کرتے ہیں۔اس کا خیال رکھنا جا ہے۔( کلمۃ الحق)

## طلبه سے ذاتی کام لینا

عارف کامل حفرت حاتی محرشریف صاحب رحمه الله نے حفرت تھیم الامت کی خدمت میں کھیا کہ تدریس کے زمانہ میں طلبہ ہے میں بھی ذاتی کام لے لیا کرتا تھا۔ اس بارے میں حضرت اقدی کی مجیب تعلیم ہے۔ میں نے لکھا کہ طلبہ ہے کام لیتا ہوں اگر چہ باضا بطہ معاوضہ ادائیں کرتا تا ہم کچھ دے دلا کرائیس خوش کردیتا ہوں اس پر حضرت نے تحریفر مایا۔

(۱) کیا ان از کول کے والدین کوخبر اور ان کی اجازت ہے؟ (۲) کیا معتمد مزدور نہیں اللہ کتے ؟ (۳) کیا ان کواتے ہی چیے دیئے جاتے ہیں جتنے دوسرے مزدوروں کو؟

اس کے بعد میں نے چند تا دار اور مفلس طلباء کے والدین سے اجازت کی اور حضرت کی ضدمت میں لکھا کہ آئندہ ان کواتنا ہی معاوضہ ادا کیا کروں گا جتنا دوسرے مزدوروں کو حضرت نے تحریفر مایا۔ جزا کم اللہ وبارک اللہ (اصلاح دل)

## طلباء سے بلاا جرت کام لیناحرام ہے

حفزت تحیم الامت تعانوی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک طالب علم کواجرت برنقل خطوط كا كام ديا ہوا تھا اس نے بہت غلطياں كيس حضرت والانے ان بريختى فرماكى انہوں نے معذرت کی فرمایا که کتاب کا ناس کرانامنظورنہیں ۔ کہاں تک پیغلطیاں بنائی جاویں اورایک رقعهان كوككعا كدكى روز سے غلطياں بهت زياده اور فاش ديمن جاتى ہيں مجھےاحساس ہواہے كم میری خاطرے بیکام کیا جاتا ہے دلچیس سے اور مزدوری سمجھ کرنہیں کیا جاتا اگر میرا خیال تھیک ہے تو صرف ظاہر کردو کتاب کے خراب کرنے سے کیا فائدہ مجھے جواب صاف ال جانے میں کلغت نہ ہوگی اور کام خراب ہونے سے کلغت ہے انہوں نے جواب میں لکھا در حقیقت یہی بات ہے مجھ کواس کام سے دلچین نہیں کسی اور کے سپر دفر مایا جاوے چنانچہ ایسا ہی کیا حمیا پھر حضرت والا نے فرمایا لوگ مجھ کومتشدد کہتے ہیں حالانکہ ایسے لوگ موجود ہیں جو دس دس برس میرے یاس رہے اور مجمی اف کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ پیغلطیاں وہ ہیں جن کی وجہ تخافل ہے جوآج کل عام طورے طبائع میں ہے میں کس سے بلا اجرت کا منہیں لیتا حالا نکہ رواجاً اور قانونا ہرطرح مجھے ت ہے کہ کام لوں کیونکہ کوئی مجھ سے بیعت ہے کوئی شاگرد ہے لیکن میں اس کوحرام شری سجمتا ہوں، میں اس کو داخل تکبر سجمتا ہوں جیسا کے روساء راہ کیروں سے کام لیا كرتے ہیں كەارے فلانے بازار میں فلانے سے بير كہتے جانا ايسا غداق مجزا ہے كہلوگ اس كو مجریمی نہیں بھتے ہیں وہ راہ گیرندان کی رعیت نہ کوئی شناسا بمر تبدوی مرابتداء سے عادت حکومت کی بڑی ہوئی ہے ہرخص سے کام لینے کواپناحت سجھتے ہیں اس حق کی حقیقت جب معلوم ہوکان کے اور جوحاکم ہے وہ ان کو پکڑ پکڑ کرکسی نا کوارکام برجیج دے (کمالات اشرفیہ)

طلبه سے ذاتی کام نہ لینا

صاحب آ داب المعلمين فرماتے ہيں كه حضرت مولا تا خان زمان صاحب كواحقر نے بچشم خودد يكھا جوكدا پناسامان خريد كرخود لے جاتے اصرار كرنے پر بھى كى كوندد ية حالانكه مكان بازارے كافى دور تھا ہمارے مدارس كاسا تذه كواس عبرت حاصل كرنى چاہيے كم ازكم اپنايدذاتى كام خودكرليا كريں ، حضورا كرم صلى الله عليه وسلم ابنا كام خوددست مبارك

ے فر مایا کرتے تھے بحریوں کا دودھ دوہ لیتے پھٹا ، کپڑا خودی لیتے ہملین مبارک ٹوٹ
جا تمں تو اپنے ہاتھ ہے گانٹھ لیتے ،اپنے کام کے لئے دوسروں کو تکلیف نددیتے۔ حضرت
انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دس برس ہیں آپ کی خدمت میں رہا،اس عرصہ ہیں آپ کی خدمت میں رہا،اس عرصہ ہیں آپ کی خدمت میں سے اس کے دردیے۔
خدمت میں نے اس قد رنہیں کی جتنے کام آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کردیے۔
آج کل ایس پھے ہوا چل ہے کہ برخص کو یہ تو یاد ہے کہ میراحق دوسروں پر کیا ہے۔ ہر
وقت اس کامطالبہ ہے اور نہ پوراہونے پراس کی شکایت کرتا ہے اور اس کے اوپر جودوسروں
کے حقوق ہیں ان کا دھیان تک نہیں ، بہی سبق ہمارے اسا تذہ کرام نے بھی یاد کر لیا ہے وہ
تمام اقوال وقسم ان کو یاد ہیں جن سے ان کاحق شاگر دوں پر ٹابت ہوتا ہے اور شاگر دوں
کے ان پر کیاحقوق ہیں اس کا انہوں نے کوئی سبق نہیں پڑھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسا تذہ کو جوشفقت اور تعلق تلا غذہ سے ہوتا چاہی اس کو پورا کرتے رہیں تو شاید ہی کوئی شاگر دایا بد

آج کل صاحب زادگی کے مرض کا شکار ہوکرا کٹر اساتذہ کے لڑکے جاہل رہ جاتے ہیں یا دوسری لائن اختیار کر لیتے ہیں ، نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ علم اس کھرسے ختم ہوجا تا ہے دوسرے طلبہ کے مقابلہ میں بھی اپنی اولا دکوتر جی نہ دینا جا ہیے۔

## بےرکیں بچول کی صحبت سے پر ہیز

مصنف رحمۃ المعلمین تحریر فرماتے ہیں کہ خلوت بالا مارد (بریش) ہے بہت اجتناب کرے ہرگز ان کے ساتھ خلوت نہ کرے اور جلوت میں بھی ضرورت سے زیادہ بات چیت نہ کرے نہان کی طرف قصداد کھے نہان کی بات نفس کے تقاضے سے کیونکہ امر دیرتی کا مرض اس طرح سے بیدا ہوتا ہے کہ پہلے بالکل پہتہیں چاتا اور جب جڑمضبوط ہوجاتی ہے تب پیتہ چاتا ہے اوراس وقت کنارہ کشی دشوار ہوتی ہے۔

مثل مشہور ہے۔

سر چشمہ شاید مخرفتن بہ میل چو پر شد نہ شاید گزشتن بہ پیل اپنی یاک دامنی پر ناز نہ کرے کہ میں بھلا اس مرض میں کہاں مبتلا ہوسکتا ہوں۔

حفزت بوسف عليه السلام نے فر مايا

وماابرئ نفسى ان النفس لا مارة بالسوء

حفرت امام عظم ابرہ نیفد حمد اللہ نے امام محمد حمد اللہ کدخ پر جب تک وہ امرد تے نظر نہیں ڈالی۔
حفرت حاتی المداواللہ مہا جرکی فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں ہوائے نس کے اور کی ہے نہیں ڈرتا۔
یہ شیطان کا مقولہ ہے کہ اگر جنید بغدا دی جیسا مرداور رابعہ بھریہ جیسی عورت خلوت
میں ہوجا کیں تو میں دونوں کے اندر برے خیالات پیدا کر کے دونوں کا منہ کالا کردوں۔
خلوت بالا مارد قواس نے زیادہ خطر تاک ہاں سے لواطت جیسی خبائت کا مرتکب ہوجا تا ہے۔
مثا گرد کے لئے اگر کوئی دوسری جگہ مفید ہے تو
مثا گرد کے لئے اگر کوئی دوسری جگہ مفید ہے تو
اس کی خوا ہمش بر بخوشی اجازت دینا جا ہے۔
اس کی خوا ہمش بر بخوشی اجازت دینا جا ہے۔

استادکوچا ہے کہ اگر کوئی طالب علم اپنے حالات کو مجبوری کی بناء پراس کے پاس سے منقل ہوکر دوسرا استاد یا کسی دوسرے مدرسہ میں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہواور اس میں اس کا فاکدہ ہوتو دیانت داری کا تقاضایہ ہے کہ خوشی کے ساتھ اس کو اجازت دے ۔ محض اپنے حلقہ درس کی رونق یا مدرسہ میں تعداد دکھانے کے لئے اس کو بجز واکراہ نہ رو کے ، جس جگہ طالب علم کا بی نہ لگے وہاں رہ کروہ کیا پڑھ سکتا ہے، آخر کاروہ بددل ہوکر یا بھاگ جائے گایا علم بی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور یہ دونوں چزیں معز ہیں اس لئے کہ پہلی صورت میں اس کو جائے ہیں۔ جائے ہیں میں اس کو جائے گایا۔ جائے گا۔ جب ہوجائے گا۔

اوراستادشا گرد کے محیح تعلق سے جوامت کی اصلاح کی صور تیں پیدا ہوتی ہیں ان سب کا دروازہ بند ہو جائے گا دوسری صورت میں دوسروں کو دین کی با تیں سکھا تا تو بہت دور رہاخوداس کا ہی دین پرقائم رہنامشکل ہوگا۔

حضرت سفیان بن عیدند حمدالله جب این آبائی وطن کوفد پنجی اورا ما ابوحنیفه رحمدالله کومعلوم مواتو این کا حافظ آگیا ہے، ان سے جا مواتو این شاگر دوں سے کہا کہ تمہارے باس عمرو بن وینار کی مرویات کا حافظ آگیا ہے، ان سے جا کراستفادہ کروچنا نچیا مام صاحب کے تلاندہ وہاں جاکران سے استفادہ کرنے گے۔ (تخفۃ معلم)

### استاد کاشا گردوں ہے بھی بھی مزاح کرنے کی ضرورت اوراس کا فائدہ

تحكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله فرمات بي

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول و فعل محکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں بڑی حکمت تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رعب وجلال اس درجہ عطا فرمایا تھا کہ ہرقل وکسری اپنے تخت پر بیٹے ہوئے آپ کے نام سے تھراتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مددر عب سے بھی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی چیز ہیں حضور کے غلامان کے نام سے بھی سلاطین کا نیتے تھے جیسے حضرت عمر وحضرت خالہ ۔

اور بیمعلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف سلطان نہ تھے بلکہ رسول بھی تھے اور رسول کا م یہ ہے کہ امت کی ظاہری وباطنی اصلاح کرے جس کے لئے افادہ استفادہ کی ضرورت ہے اور افادہ استفادہ کی شرط یہ ہے کہ مستفیدین (استفادہ کرنے والوں کا) ول مربی (تربیت کرنے والے مثلاً پیراستاد) سے کھلا ہوا ہوتا کہ وہ بے لکلف اپنی حالت کو ظاہر کر کے اصلاح کر سکیس (یا کوئی بات پوچھ کر سمجھ سکیس اور جس قدر رعب حق تعالی نے آپ کو عطافر مایا تھا وہ صحابہ کو استفادہ سے مانع ہوتا تھا۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وکا گاہ اس مصلحت سے مزاح فرماتے تھے تا کہ صحابہ کے دل کھل جا کیں اور وہ ہروقت مرعوب رہ کرا ہے ول کی باتوں کو بیان کرنے سے نہ رکیس (التبلیغ)

### اساتذہ کے لئے ایک اہم ہدایت

شیخ القراء حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمه الله فرماتے ہیں: بچوں کو درس گاہ ہیں۔
اکیلا ہرگزنہ چھوڑ نا جا ہیے اول وقت میں درسگاہ بہنچ جانا اور وقت ختم ہونے پر بچوں کورخصت
کر کے درسگاہ سے باہر جانا جا ہے۔ اگر کسی ضرورت سے درسگاہ سے باہر جانا پڑے تو اپنے رفتی دوسر ہے مدرس یا کسی قابلِ اعتاد طالب علم کونگران مقرر کر کے جائے۔

### انوكھي تربيت

ڈررہ غازی خان کا ایک طالب علم حضرت قاری جیم بخش صاحب رحمہ اللہ کے باس پڑھتاتھا

ناظم مدسه فایک مرتبد شکایت کی که بیسینماد مکما جاول تو حضرت قاری صاحب کویقین سآیا كميراشا كرداورسينمابني؟ مكرناهم اسد سنكم باتعول ككث سميت بكرلايا تعا يكث وكي كرحضرت كو بهت مدمه والمحران كوهم ديا كهاستان وتديد مديد كرو يجيع مديعدوه طالب علم دوباره اس جرم من پرا کیا محر دعر علا او کران کودانا محل کرتمباری پلی مارے اس نے کیول اثر ندلیا؟ شایداخلاص ند تعالمیکن کچه عرصه گزرنے پرتیسری بار پھروہ سینماد کھتے بکڑا گیا۔اب مار پٹائی کے بجائے آب نے بیکیا کہ دو پہرکوچھٹی ہوئی تواسے بلاکریاں بٹھالیااورڈیسک برزورسے ہاتھ مارکر سب كوخاموش كرديا اوريردرد ليج من فرمان كك كرشب وروز جواس قدرمحنت كرربابهول صرف اس کے کقرآن کا نور کی طرح تمہارے سینے میں آجائے۔ محرالی حرکتیں و کھے کردل کڑھے لگتا ہے۔ سینما دنیا کی بدترین جکہ ہے وہال کسی قرآن کے طالب علم کا کیا کام؟ پھراس طالب علم کی طرف متوجہ وکر فرمانے کی دیکھوجب سے میں نے ہوٹ سنجالا ہے آج کک کی کے سامنے ہا تھ ہیں جوڑے لیکن آج تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہول کہ خدارا اس حرکت سے باز آجاؤ سیس کربے اختياراس طالب علم كي جيني نكل منس ومر فطلب بيمي بيمنظرد يكهانه كيا اورسب باختيارو یڑے۔حضرت کی وفات کے دس بارہ برس بعد اتفاق سے رائیونڈ اجماع پراس سے اس کے ایک ساتمى كى ملاقات ہوگئى تواس نے مزاح كرتے ہوئے يو جما بھائى سينما بنى كاشوق ابھى ہے ياختم ہو حميا؟ كتنے دن بعدسينماد مكھتے ہو؟ اس كى آئكھيں اشك بار ہوكئيں اور بولاحضرت قارى صاحب اليساساتذه ونيامس اب كهال ملتي بي جواكب ى نشست من طالب علم كى كايابليث وي؟ جس دن قاری صاحب نے اس گنہگار کے سامنے ہاتھ جوڑے متصاس دن سے بھی تبجہ فوت نہیں ہوئی۔ مجمى ديره دويار المورجمي تنن يار ح تبجد من يره متابول اورتم توسينما يوجور بهوال دن س مجمى فى دى يرجمي من في نظرتبين دالى (تحدّ حفاظ)

سزادييخ مين نفسياتي احتياط

اوراس بارہ میں بیہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ دو پہراور شام وغیرہ کی رخصت سے ایک مختشہ اورا کی دویاز اکدایام کی تعطیل ہے ایک دن قبل سزاوے سکتے ہیں اوراس قریب وقت میں ہرگز سزاند میں بلکہ تلطف اور مہر بانی شفقت اور محبت کا برتا و رکھیں کہ بچہ آپ کے

ساتھ پوری طرح مانوس ہواوراس کے دل میں آپ کی طرف سے تھوڑا سابھی بعداور دوری نہ ہو۔ ورنہ واپس آنے میں بہت ہی ہی وہیش کرے کا بلکہ بسااوقات الی صورت میں شیطان اس پر پورا قبضہ کر لیتا ہے اور تعلیم موقوف کرا دیتا ہے اور ایک یا اس سے زائد ایام کی رخصت پوری کرنے کے بعد بچر آئے تو پہلے دن اس کے ساتھ خفکی اور ناراف تکی کابر تا وہ گرزنہ کریں۔

### بچوں کے متعلق اصلاحی امور

(الف) تمام بچوں کوآ ہتہ آ ہتہ شرعی اورعمہ ہا تیں بتائی جا کیں اورنماز با جماعت کا تو یوری طرح یا بند بنادیا جائے۔

بان کوشوق دلا یا جائے کہ اعمال میں خلوص اور صدافت اور نبیت میں عمر گی پیدا کریں کہ ان باتوں ہے بھی حفظ میں بڑی مدد ملتی ہے۔

رج)ان کواس بات کی بھی عادت ڈلوا ئیں کہ ہرمعاملہ میں احتیاط سے کام لیا کریں۔ (ڈ) اگر کسی بچے میں کوئی شرافت یاعلمی کمال پائیں تو اس پر اس کوشاباش دیں اور تعریف بھی کریں بشرطیکہ اس سے تکبرادرعجب کی بلامیں سینسنے کااندیشہ ندہو۔

(ه) ہوسکے توائی حیثیت کے موافق ان کے ساتھا چھاسلوک اوران کی امداد بھی کیا کریں۔ ( ) مدیری کی بین دران کی طرح سمجھوں اور ان کی تعلیم میں ہوتے ہے تھے۔

و)سب بچوں کواپنی اولا د کی طرح مجھیں اوران کی تعلیم میں اس قدر حریص رہیں کہ اینے ذاتی کام جوغیر ضروری ہوں ،ان سے بھی ان کی تعلیم کو بردھ کرتصور کریں۔ (تحذ معلم)

محض زیاوتی تنخواہ کے لئے ترک ملازمت ناشکری ہے

تحكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله النيخ ملفوظات ميس فرمات مين:

ایک جگہ کی تھوڑی تنخواہ کی ملازمت کو تحض دوسری جگہ کی زیادتی کی وجہ سے چھوڑ تا جبداس قبل تنخواہ میں گزریھی ہوجا تا ہو۔خدا تعالیٰ کی ناشکری ہے جب میں کا نپور میں تھا تو ایک جگہ سورہ پیدی تنخواہ پر جھے بلایا گیا اس وقت جھے کا نپور میں چالیس رہ پے ملے تھے میں نے جواب لکھ دیا کہ جو خض ایک جگہ کام کر رہا ہے اس کا دہاں سے ہثانا مناسب نہیں ہے جو مخض بے کار ہواس کو بلاکر آپ رکھیں تا کہ اس کی حاجت رفع ہواور اگر میں آپ کے

یہاں آبھی جاؤں تو آپ کومیر ہے او پراعتما دنہ کرنا چاہئے کیونکہ جو خص زیادتی کی وجہ سے
آپ کے یہاں آیا ہے اگر اس کواس سے کہیں زیادہ ملیں گے تو وہ وہاں چلا جائے گا ای
سلسلہ میں فرمایا کہ جوصا حب مدرسہ امداد العلوم سے تعلق چھوڑ کر دوسری جگہ زیادتی تخواہ
د کھے کر گئے ان کو جمعیت تو نصیب ہوئی نہیں حالانکہ جمعیت بوی چیز ہے سلطنت کی بھی اس
کے سامنے کچھ حقیقت نہیں ہے کہ قلب مطمئن ہو۔ (ملفوظات ج محا)

### جلسه دستار بندی د بوبندگی برکت

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:

دیوبند کے جلسہ دستار بندی میں کٹرت سے دیہاتی آئے تھے گر تعجب ہے کہ اس کٹرت پرشور وغل کا پیتنہیں تھا صاحب جنٹ خوداس جلسہ میں موجود تھے وہ بہت تعجب سے کہتے ہیں کہ میں نے کوئی جلسہ ایسانہیں دیکھا کہ جس میں اس قدر کٹرت سے آدمی ہوں اور سبب مہذب پھر فر مایا کہ وہاں کسی کی کوئی چیز گم نہیں ہوئی حالانکہ اسباب لوگوں کا بے تر تیب پڑا ہوا تھا گر تلاش کرنے پراپی چیز و ہیں ل جاتی تھی کیونکہ وہاں کوئی لینے والا تو تھا بی نہیں اور جلسوں میں تو ہر طبیعت کا نہیں تھا میں نے خود جلسوں میں تو ہر طبیعت کے لوگ آتے ہیں گراس میں کوئی الی طبیعت کا نہیں تھا میں نے خود السیکٹر یولیس سے جلسہ کے حاضرین کی تعداد یوچھی تھی تو انہوں نے تمیں ہزار بتلائی۔

معاتب نے ایک لاکھ آ دمیوں کے کھانے کا سامان کرلیا تھا۔ جنٹلکین لوگ جیرت میں سے کہ یہ معادب نے ایک لاکھ آ دمیوں کے کھانے کا سامان کرلیا تھا۔ جنٹلکین لوگ جیرت میں سے کہ یہ ملانے اتنابراانظام کس طرح کریں گے گر بھراللہ بہت اچھار ہا کھانا وقت پر ملا اور نہایت صفائی ونفاست کے ساتھ وتیار کیا گیا تھا میں نے تو اس خیال سے کھایا نہیں تھا کہ ہم چندہ دینے سے تو سے اور الٹا کھانا کھا کمی گرمعلوم ہوا کہ بہت اچھا کھانا تیار کرایا گیا تھا۔ (ملفوظات جما)

### طالب علموں سے خدمت لینا

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں کسی طالب علم سے خدمت نہیں لیتا ہوں طالب علم اس واسطے نہیں ہیں ان کا اپنا ہی کام بہت ہے کسی کی خدمت کریں گے یا پڑھیں مے نیز اس وجہ سے کہ خدمت کرانے سے مجھ کوان کا ایک فتم کا دباؤ اور لحاظ ہوجائے پڑھیں سے نیز اس وجہ سے کہ خدمت کرانے سے مجھ کوان کا ایک فتم کا دباؤ اور لحاظ ہوجائے

گا پھرا گرتا دیب کی ضرورت ہوگی تو میں نہ کرسکوں گا نیز اس خیال سے کہ خدمت کر کے کوئی اپنے آپ کو مقرب نہ خیال کر لے اور لوگ اس کو بچ میں نہ ڈالیس اس پر بہت سے مفاسد ہن ہوتے ہیں جیس اکثر مشائخ کے یہاں موجود ہے اور میں نے طالب علموں میں سے بھی ذاکر بن کو اس قاعدہ کے ساتھ اور ذیا وہ خاص کر رکھا ہے آگر کوئی طالب علم اپنی طرف سے کوئی کام میرا کرد ہے تو میں منع نہیں کرتا ہوں اور ذاکر بن کو اس سے بھی رو کتا ہوں ایک تو ذکر کا ادب اور دوسرے اس وجہ سے کہ کوئی ان میں سے میر سے او پر کسی بات پر اصرار کی جرائت نہ کرنے گئے نیز کسی کو یہ خیال نہ ہوجاوے کہ میں مقرب ہوگیا اس سے ذکر شخل میں کہی کرنے گئے۔ (حکیم الامت کے جیرت آگیز واقعات)

بہلے اکا برعلماء حب جاہ والوں کو درس سے نکال دیتے تھے علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپ ملفوظات میں فرماتے ہیں: پہلے اکا برعلاء جس میں حب جاہ کا مرض دیکھتے تھے اس کو اپنے طقہ درس سے نکال

دیتے تھے۔اباس کا کوئی اہتمام ہی نہیں۔(ملفوظات ج۲۷)

مضامین کتاب کوآسان کر کے بیان کرنا چاہئے

کیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:

اس کوموٹے موٹے الفاظ میں اور پیچیدہ عنوان سے بیان کرتے ہیں اور جات خواہ معمولیٰ ہی ہوگر
اس کوموٹے موٹے الفاظ میں اور پیچیدہ عنوان سے بیان کرتے ہیں اور طالب علموں کا آج
کل بہی فداق ہور ہا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی مدرس کے بڑے معتقد ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہور ب جانے ہیں اور جو تحقق لوگ ہیں وہ مشکل سے بڑے قابل مخف ہیں اور بر مانا خوب جانے ہیں اور جو تحقق لوگ ہیں وہ مشکل سے مشکل مضمون کو بھی ہمل کر کے بیان کر دیتے ہیں گر بعض ایسے خف کو کہتے ہیں کہ ان کی تعلیم مرسمری اور عامیا نہ ہے خوب یہ قدر ہوئی ان کی لیافت کی اور ان کو اس شفقت کے بدلہ میں کہ انہوں نے مضمون کو ایسا ہمل کر دیا کہ بات مجھ میں آگئی بیہ خطا بات عطا ہوئے۔

ای طرح مصنفین میں جوشفی ہوتے ہیں وہ اپنی کتاب کومشکل نہیں کرتے کیونکہ ان

ک غرض یہ ہوتی ہے کہ ہماری کتاب سے فائدہ ہوجائے نہ کہ ہمارا کمال اور ہماری لیافت ظاہر ہو۔ (الباطن ص ۱۰ ص ۹ ص ۱۱)

## امرد سے تعلق ہر طرح ناجائز ہے

کیم الامت حعزت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میرے پاس ایک خط آیا کہ ایک لڑکا
ہے اس سے ایک خفس کو پاک محبت ہے۔ اس کے حال سے نعق ہے اور صرف ایک دفعہ وہ تھیل لاہوسہ ) کی تمکین (اجازت) جا ہتا ہے لڑکا کہتا ہے کی معتبر عالم سے فتو کی منگا وہ مجھے عذر نہیں اور
بلااس کے ناممکن ہے وہ خفس ہم کھا تا ہے کہ پاک محبت ہے تقبیل کے سوااور پکھارادہ ہرگر نہیں
ادر صورت عدم تمکین تقبیل کے اس کے مرجانے کا اندیشہ ہے آپ اگر فتو کی دیدیں تو اس کی جان
ادر صورت عدم تمکین تقبیل کے اس کے مرجانے کا اندیشہ ہے آپ اگر فتو کی دیدیں تو اس کی جان
اور شاباش ہے اس لڑکے کو فرمایا امارد سے تعلق بہت ہی خبیث انفس کو ہوتا ہے اور اس کا نام
اور شاباش ہے اس لڑکے کو فرمایا امارد سے تعلق بہت ہی خبیاں دفوں طرف سے فریفتگی تمی
اور تعشق کیا جاتا تھی حصول مقصود کے بعد دونوں میں عداوت ہوگی اس تعلق میں خاصیت ہی ہے
اور غضب ہے بعض امردوں کو مظہر جمال حق سے جہاں حیوانات میں سے امل کو اختیار کیا ہے اور املی ان صوفحوں کے خیال کے مطابق افلا ہوتھ ہیں وہ جماد ہیں گئی خود مظاہر قدرت کو بیاں کیا ہے وہاں حیوانات میں سے امل کو اختیار کیا ہے اور الی الا مارد ہونا جا سے تھا۔ جبال وارض ان صوفحوں کے خیال کے مطابق افلا ہوتھ رون

### امردسے احتیاط کی ضرورت

حضرت اقدس مولانا شاہ ابرارالحق صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں۔ امار وجمع امرد کی ہے آج کل بعض لوگ امرد کے معنی بی نہیں جانے ایک بی اے پاس دوست اس ناکارہ کی اتوار کی ہفتہ داری مجلس میں آیا کرتے تھے کی ملفوظ یا وعظ میں لفظ امرد پڑھا گیا احقرنے ان سے دریا فت کیا اس کا مطلب کیا ہے کہنے گئے۔ امرد کا مطلب میں نے دو سمجھے ہیں یا امرود یا امر د دھارا میب ہننے گئے۔

امرد کہتے ہیں اس لڑ کے کوجس کے داڑھی مونچھ نہ نگلی ہواور اس کا چہرہ اس وقت

چونکہ عورت کے مشابہ ہوتا ہے اس لئے نفس کومیلان اور بری خواہش پیدا ہوتی ہے ای سبب سے ایس لئے ناحرام ہے۔ سے ایسے لڑکوں کود یکھنا حرام ہے۔ سے ایسے لڑکوں کود یکھنا حرام ہے۔

حفرت امام اعظم ابوحنيفه رحمة الله عليه جب امام محمد رحمة الله عليه كويره هات تحان كي جب تک داڑھی نہیں نکلی بجائے سامنے بھانے کے پیچھے بھاتے تھے۔حضرت حکیم الامت مولا نا تھا نوی کے تصنیف والے حجرہ میں ایک طالب علم کو کسی کام سے مولوی شبیر علی صاحب " نے بھیجا۔حضرت فورا بالا خانے سے بیجے اتر آئے اور مولوی شبیرعلی صاحب کو تنبیہ فرمائی کہ خبر دار! میرے تنہائی کے کمرہ میں کسی امر دکومت بھیجا کر وخلوت کسی امر د کے ساتھ جا ترنہیں اورفر مایا کداب ہمارے معتقدین کوسبق مل جائے گا کہ جس کوہم اپنا مقتدااور براسمجھتے ہیں وہ کتنااینے نفس سے بدگمان ہوکرامردوں سے احتیاط کرتا ہے۔حضرت تھانوی رحمہ الله فرمایا کرتے تھے کہ امر د کا فتنہ مورت ہے زیا وہ سخت ہے کیونکہ نامحرم عورت ہے کوئی ویندار بات چیت میل جول کا راستہبیں یا تا اور محلوق کے خوف ہے اس کی ہمت نہیں یا تا' برعکس امرد ے بات چیت میل جول میں وہ لوگوں کو دھو کہ دے سکتا ہے کہ یہ ہمارا شاگر د ہے یا ہمارا بھائی ہے۔اس کئے دیندار حضرات کوشیطان اس خبیث عمل میں باسانی بھنسا کرخدا تعالی کی رحمت اور قرب سے دور کر دیتا ہے اور ای طرح نوعمری میں طلباء کو اس خبیث عمل میں بآسانی پھنسا کرخداتعالی کی رحمت اور قرب سے دور کردیتا ہے اور ای طرح نوعمری میں طلباء اس خبیث فعل میں مبتلا ہوکرا بی صحت کوخراب اور قوت حافظ کو بربا دکر لیتے ہیں اورعلم اور تقویٰ ہے محروم ہوکر دنیا وآخرت دونوں ہی تباہ کر لیتے ہیں۔

حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب رحمہ اللہ نے بارباریہاں دینی مداری میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ دارالا قامہ جہاں طلباء کی قیام گاہ ہووہاں ایک استاداور گراں مقررہوجو رات کو دوایک مرتبہ اچا تک معائنہ کرلے کہ طلبہ کس حالت میں ہیں اس سے طلبہ پرخوف ہوگا اور آپس میں غلط میل جول سے محتاط رہیں کے تعمیر دارالا قامہ میں بھی اس کا خیال رہے کہ طلبہ کی قیام گاہ کا استاد معائنہ کرسکے ۔ اور چھوٹے بچوں کی رہائش کا الگ انتظام ہوئر سے طلباء کے کمروں کی ایک انجی مہتم کے پاس بھی ہوتا کہ جب کا الک انتظام ہوئیز طلباء کے کمروں کی ایک ایک بنجی مہتم کے پاس بھی ہوتا کہ جب

ضرورت ہوا جا تک ان کے کمروں کا معائنہ کیا جاسے اس سے ان کی صفائی اور آ داب معاشرت کا امتحان کیا جاسکتا ہے نیزکسی مہمان کود کھانا ہے تو طلباء سے نجی ما تکنے کی ذخت نہ ہوگی اور مناسب بیر ہے کہ چھوٹے بچوں کے لئے بڑے بڑے کر سے کمرے تعمیر ہوں اور ان کی اخلاقی محرانی کا نہایت اہتمام کیا جائے اور کوئی استاد ہرگز ہرگز کسی امرد کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے خلوت مع الا مارد سے خت احتیاط رکھے کیونکہ بیمرض بہت آ ہتہ آ ہت انہا اثر کرتا ہے اور جب پورااثر ہوجاتا ہے پھراس سے نجات بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ (مجالس ابرار)

### امرد پرنظر برا گناہ ہے

حکیم الامت حفرت تھانوی رحماللہ فرماتے ہیں: ایک عالم کا انتقال ہواان کوخواب ہیں دیکھا گیا ہو چھا کیا ہوا؟ کہا مزہ میں ہوں۔سب گناہ معاف ہو گئے گرایک باتی ہے اوراس کی کلفت بھی باتی ہے جھ سے یوں کہا جا تا ہے کہ زبان سے اقرار کرلوتو معاف کردیں وہ گناہ ایسا شرمناک ہے کہ اقرار کی ہمت نہیں ہوتی وہ گناہ امرد پرنظر ہے اورسب گناہوں میں بھی بہی ہوا کہ اقرار کرلواور معاف،سب کا اقرار کرلیا اوران سے نجات ہوگئ اس کا عذاب برداشت کرتا ہوں اور مارےشرم کے اقرار نہیں کرتا۔ (حکیم الامت کے چرت انگیز واقعات)

کتب دیدید کی تعلیم پرضرورت سے زیادہ اجرت لینا جائز ہے

حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں: سرید میں میں میں اللہ است میں اللہ است میں اللہ میں اللہ

ایک مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ کتب دینیہ کی تعلیم پرضرورت اور گزر سے زیادہ اجرت لینا بھی جائز ہے یانہیں؟ فرمایا جائز ہے خصوصاً اس زمانہ میں کیونکہ مباشرت اسباب سبب ہے قناعت اوراطمینان کے حصول کا اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔

اورضرورت دوشم کی ہے۔ حالی اور مالی ممکن ہے کہ اب ضرورت نہ ہواور آئندہ چل کر ضرورت ہوجائے۔ اور اس صورت میں دل میں استغناء ہوتا ہے کہ ہمارے پاس رو بیہ ہے۔ صاحب ہدایہ نے جو وجہ رزق قاضی میں بیان کی ہے اس سے میں نے جعرات کی روٹیاں جو یہاں آتی تھیں جاری رکھوا کیں۔ بعض موذن واپس کردیتے تھے۔ میں نے کہا

کہ واپس نہ کی جائیں۔ ممکن ہے کہ بیرحالت ہمیشہ ندر ہے اور پھرموذن کو ضرورت پڑے۔
اور لوگوں کی عاوت نہ ہوتو موذن تنگ ہوکر مسجد چھوڑ دے۔ اور مسجد غیر آباد ہوجائے اور
مدری کی تخواہ میں زیادہ انکار کرنااس میں امام شافعی صاحب رحمہ اللہ کی اہانت ہے کیونکہ ان
کے نزدیک بیہ بالکل جائز ہے۔ غرض اتناظمع جائز ہے پھر بیشعر پڑھا۔

چوں طمع خواہد زمن سلطان دین خاک برفرق قناعت بعد ازیں (جب سلطان دین ہی تھم دیں کہ مع اور حرص اختیار کروتو پھر قناعت برخاک ڈالو)

حضرت سفیان توری رحمہ اللہ بہت زاہد ہے۔ یہاں تک کہ ہارون رشید کا خطآیا تو لائھی سے کھول کر پڑھا کہ خطاکو ظالم کا ہاتھ دگا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں مال جمع کرنا جا ہے کیونکہ اگر ضرورت ہوگئ تو پہلے دین کو تباہ کرےگا۔اس واسطے تخواہ بے شک لے اگر بے جمع کرتا ہے۔ ( ملفوظات ج۲۲)

حضرت مولا ناشاه ابرارالحق رحمه الله كى اساتذه كيلئ مدايات التعليم خدايات التعليم خدامت كوابنا فرض مصبى خيال كرنا اوروظيفه كوانعام خداوندى سجمنا ـ

۲۔ انتظام وظیفہ وانتظام تعلیم کرنے والوں کواپنامحس سجھنا اور ان کے لئے دعائے خیر کرتے رہنا۔ نیز عامۃ اسلمین کے لئے بھی دعا کااہتمام کرنا۔

سے طلباء کوبھی اپنامحس خیال کرنا کہان کی وجہ سے علمی اور عملی ترقی کا موقع ملتا ہے۔ نیز ان کوالٹد تعالیٰ نے سبب روزی بنایا ہے کہ خدمت دین کے ساتھ روزی کالظم بھی ہے۔ ہم خریاد ہم تو اب کا سلسلہ بھی ہے۔

سم طلبا و کی عظمت بوجہ مجاہد فی سبیل اللہ وضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے کرتا۔ ۵۔مثل اولا دیے طلباء سے شفقت و محبت کا معالمہ کرتا۔

۲۔ ایسے معاملات سے احتیاط فرمانا کے طلباء یا منتظمین یا معاونین کی تحقیر ظاہر ہویا علمہ المسلمین کے معاملات سے احتیاط کرنا۔ اسلمین کے سامنے شکاہت و بے قعتی ہو۔ اسلمین کے سامنے شکاہت و بے قعتی ہو۔ اسلمین کے سامنے شکاہت و بے قعتی الوسع احتیاط فرمانا اور بشرط ضرورت تا دیب حدود کے اندر کرنا۔

9 \_ نماز باجماعت بلکه تحبیر اولی تعدیل ارکان ادعیه ماثوره اور اوقات مقرره کی پابندی کی تلقین فرماتے رہناگاہ بگاہ تمرانی ازخود کرنا۔ (بیدت اسلام بھی ہے)

• الطلباء کی قلطی و بے ادبی پراولاً فہمائش پھرتا دیب حسب مصالح وموقعہ کرنا۔
اا۔امارد کو خلوت میں آنے سے تی سے روکنا۔

۱۲۔ بڑے طلبا و سے خدمت بعدا جازت نتنظم لیتا۔امارد سے سخت احتیاط اس بارے میں رکھی جائے۔ ۱۳ طلبا و کی عیادت اور ضروری اعانت کا خاص خیال رکھنا۔ ۱۳ سارنا غیسبتل کے نقصانات گا و بگا ہیان کرنا۔

10\_مطالعه كى تاكيد فرما تا \_اسى طرح تاكيد مطالعه سبق كى بعى \_

۱۱ ۔ قرآن شریف میں ہرایک کاسبق خودسننا۔ دیگر جماعتوں میں باری باری سبق پڑھانا۔ یا ایک دن میں کی طلباء ہے۔ اے اے طالب علم کے سبق کا مدارا پی تجویز پرد کھنا کہ آج کون پہلے سنائے۔ تا کہ سب تیاری کرکے لائیں۔

۱۸ فلباء کی شرارت اور باد بی پرصبر محمل کا اجتمام جاہے اوراس وقت کفار مکہ کے حالات کوسا منے رکھ کر اسوء نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کوسوچا جائے بعد شفا غیظ مناسب طریقہ اصلاح کا تجویز کیا جائے ۔ فہمائش یا تا دیب۔

19۔ کسی کے توجہ دلانے پراپی غلطی علمی یا عملی ظاہر ہوتو اس کاممنون ہوتا جاہئے۔ ۲۰ ظہور غلطی پراس غلطی کی خلافی کی فکر کرتا جا ہے ۔ اس سے عظمت بڑھتی ہے۔ ۲۱ تعلیم المعلم یارحمۃ المعلمین یا اشرف النہیم کا مطالعہ میں رکھنا۔ (مجالس ابرار)

#### ضابطهامتحان

### طلباء يعملي تربيت

حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے ارشاد فر مایا کہ بھی بھی مدرسہ کے سب طالب علموں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے انہیں سنت کے مطابق کھڑا ہونا' ہاتھ ناف کے بنچ سنت کے مطابق ہا ندھنا اور پاؤں کے آپس میں فاصلے کا چار انگلیوں کے برابر ہونا اور پاؤں کا قبلہ رخ ہونا اور اس طرح پوری نماز کو عملی طور پرسنت کی راہ پرمشق کرادیں اور ان سے کہا جائے کہ تم لوگ اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ اور بھائی بہن کو اس طرح بتا دواور عورت ومرد کی نماز میں جوفرق ہے اس کی بھی مشق کرادیں یا بتا دیں۔

### مدرس كيلئة استغفار كاابتمام

حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اساتذہ اور مدارس کے طلباء کو استغفار کا اہتمام اور حیاۃ اسلمین کے مطالعہ کا اہتمام چاہئے اور جزاء الا ممال کو گھروں پرسانے کا نظم بھی ہونا چاہئے۔ گناہوں کے نقصانات کو طلباء اور اپنے بچوں کو خوب زبانی یاد کرادینا چاہئے۔ رزق کی کمی میں گناہوں یا ان کے مقد مات کے ارتکاب کا بڑا وخل ہے اس طرح حضرت کیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ اور ملفوظات کا مطالعہ ہم محض کونہایت ضروری حضرت کیم اللہ تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ اور ملفوظات کا مطالعہ ہم حض کونہایت ضروری ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے رائے کی فہم سلیم عطاہ وتی ہے جو بڑی دولت ہے۔ (مجالس ابرار) انداز تھر لیس

کیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہیں نے ایک طالب علم کودیکھا کہ وہ ایک مبتدی کو میزان پڑھا رہے تھے اور اس کے خطبہ ہیں ''الف لام تعریف'' کی قسمیں بیان کررہے تھے۔ ہیں نے کہا کہ مولوی صاحب اس غریب کی راہ کیوں ماررہے ہو۔ بیان سب مضامین کو جز ومیزان سمجھے گا اور شکل سمجھ کرمیزان ہی کوچھوڑ دے گا۔ ہیں نے اپنے پڑھانے کا طرز ہمیشہ یہی رکھا ہے کنفس کتاب کوئل کردیا اور زوا کہ بھی بیان نہیں کے اور حل بھی اس طرزے کہ بڑے بڑے ایک مقامات بھی بھی طالب علموں کو مشکل نہیں معلوم ہوئے۔ طرزے کہ بڑے بڑے رہے گا مشہور بحث ہے۔ کان پور میں ایک مولوی فضل حق صدرا میں مثنا قبالکرری بحث ایک مشہور بحث ہے۔ کان پور میں ایک مولوی فضل حق

طالب علم جھے سے صدرا پڑھتے تھے جس دن بیر مقام آیا ہے تو جس نے بلاا ہتمام معمولی طور سے

اس کی تقریر کردی۔ جب انہوں نے اس کواچھی طرح سجھ لیا تو جس نے کہا بھی مقام ہے جو مثنا ة

بالکریر کے لقب سے مشہور ہے ان کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے گئے یہ تو ہجھی مشکل نہیں ہے۔ آخر

سالا نہ امتحان میں منتحن نے بھی مقام سوال میں دیا۔ مولوی فضل حق صاحب مرحوم نے جو تقریر

اس مقام کی کھی تھی (وہ اب تک مدرسہ جامع المعلوم میں محفوظ ہے) محتین بھی اس پرعش عش

کرتے تھے بعض نے کہا کہم نے اس مقام کی تقریرائی کہیں نہیں دیکھی۔ تو بڑی کوشش اس کی

ہونی جا ہے کہ کتاب کو پائی کردے نہ یہ کہا تی فضیلت کا اظہار کرے۔ (اثر فی بھرے موقی)

### حضرت علامه شبيراحمه عثاني رحمه اللدكا طرزتد ريس

آپ دارالعلوم دیوبند میں اعلیٰ درجے کے اساتذہ میں ثار کئے جاتے تھے اور دارالعلوم معقولہ میں مقوسط کتابوں سے لے کرمسلم شریف اور بخاری شریف تک کی تعلیم دی۔ تمام علوم معقولہ اور منقولہ منطق وفلفہ فقہ وحدیث اور تغییر کی کمل مہارت رکھتے تھے۔ آپ جہاں بہتر عالم وفاضل تھے۔ وہاں اعلیٰ درج کے خطیب مقرر ہونے کے علادہ بہترین مدرس بھی تھے۔ میدان درس وقد ریس ایک جدامیدان ہے۔ جس میں ہرعالم کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ کا درس میدان درس وقد ریس ایک جدامیدان ہے۔ جس میں ہرعالم کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ کا درس بھی اور شارخصوصیات کا حالل ہوتا تھا۔ سبق پڑھاتے وقت پورے ذوق وشوق کو کمل میں لاتے تھے طلباء بے حدمتاثر ہوتے تھے۔ اس طرح تقریر فرماتے کہ کتاب کا ایک ایک لفظ دل میں اثر جاتا۔ مشکل سے مشکل مضمون کو اس طرح بیان فرماتے کہ کتاب کا ایک ایک لفظ دل میں آسان ہوکر آٹھوں کے سامنے آ جاتا۔ ان کے طرز بیان میں تمثیل کا رنگ اتنا آپھوتا ہوتا کہ آسان ہو جاتے تھے۔ طلباء کی اگر جاتے ایک طرف رجوع کرتی۔ ان کے سبق میں اکثر بیت ایسے دشوار مائل کے طرف رجوع کرتی۔ ان کے سبق میں معلوم ہوتا کہ مطالب کا کشف ہور ہا ہاور آسان سے دحی تازل ہور ہی ہے۔

اس طرح درس حدیث کے وقت ان پر قرن اولی کے محدث کا ممان ہوتا اور دلوں پر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مجلس میں

تشریف فرما ہیں اور قال الرسول کا بازار گرم ہے آپ کی تذریبی علمی خدمات کی مدت سے سال ہے۔ ۱۹۰۸ء سے ۱۹۳۸ میں مدیث سال ہے۔ ۱۹۰۸ء سے بے کر ۱۹۳۷ء تک سال کا عرصه علامہ عثمانی کا درس حدیث و تغییر فقہ و شطق و فلسفہ اور علم الکلام میں گزرا نے ضیکہ آپ کی تدریبی خدمات کا احاطہ بہت مشکل ہے۔ (جالیس بڑے مسلمان)

### علامه تشميري رحمه اللدكي خصوصيات

جب آپ درس دیے کیلے تشریف رکھتے تو اکثر شروح حدیث اپنی پاس رکھتے تا کہ مسائل کے حل میں آسانی ہو۔ ان میں سے جس شرح کی ضرورت ہوتی الی سرعت سے منتخب فرما لیتے گویا وہ تمام شروح آپ کی نظروں کے سامنے ایک ہی ورقہ ہے۔ سب سے پہلے حدیث کی نغوی تشریح اور خوی و بلاغی تحقیق کر کے موضوع حدیث کی تشریح فرماتے اور شارجین کے کلام کا خلاصہ بیان کرتے ۔ ایسی جامع تشریح کرتے کہ طالب علم مطمئن ہوجاتے اور ہرایک فن میں ایسامدلل بیان فرماتے گویا آپ اس فن کے بانی ہیں۔

آپ کا کلام نہایت ہی مختصر ہوتا تھا۔ ای دجہ سے مولا نااٹر ف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ علامہ شمیری رحمہ اللہ کے ایک ایک جملہ کی تشریح کیلئے بسااوقات ایک کتاب تھی پڑجاتی تھی۔ چونکہ علامہ صاحب کا کلام ہر باب کی جامع تشریح پر مشتمل ہوتا تھا۔

جب آپ فقہ الحدیث پر کلام فر ماتے تو نہا ہت مدلل انداز میں نداہہ اربعہ ذکر کرکے رائح ندہب کی وجوہ ترجیح بیان فر ماتے اور اس میں محدثین کے اقوال ترتیب کے ساتھ ذکر فر مایا کرتے۔سب سے پہلے آئمہ جہتدین پھرمشائخ عظام کے اقوال نقل کرکے اختلاف کے اسباب بھی بیان فر ماتے۔ بھی بھی متقد مین کے اقوال پران کی علمی شان کو کھوظ رکھتے ہوئے تقید کرتے ۔ لیکن طلبہ کوان کی شان میں باد بی کرنے پر تنبیہ فر ماتے۔ آپ نحوی مباحث و بلاغی مسائل میں اکابر کے اقوال نقل فر ماتے مشلا نحو میں سیبویہ کے اور بلاغت میں بیخ عبدالقادر جرجانی اور علامہ زخشر کی کے اور لغت میں امام جوہری وزمخشری کے اقوال نقل فر ماتے میں امام جوہری وزمخشری کے اقوال نقل فر ماتے میں امام جوہری وزمخشری کے اقوال نقل فر ماتے میں امام جوہری وزمخشری کے اقوال نقل فر ماتے تھے۔ (جالیس بڑے مسلمان)

### اصاغر كى حوصله افزائى

مفتی اعظم مولا نامفتی شفیع صاحب رحمه الله فرماتے ہیں۔ مجھے تصنیف و تالیف اور مضمون نگاری کی طرف متوجہ کرنے میں حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب رحمۃ الله علیہ کا بڑا حصہ ہے۔ مولا ناکی عادت بیتی کہ وہ انتظامی کاموں میں مصروف رہنے کے باوجود دارالعلوم کے طلباء پرخاص نظرر کھتے تھے اور جس طالب علم میں کوئی صلاحیت دیکھتے اس کی ہمت افزائی فرما کراس کی صلاحیتوں کوا جا گرکرنے کی کوشش فرماتے۔

میں ابھی دارالعلوم میں پڑھتا ہی تھا کہ مولانا کی خاص نظر عنایت مجھ پر مبذول ہوگئی۔بار ہااییا ہوا کہ جب میں امتحان گاہ میں جیٹھا پر چہلکھ رہا ہوتا تو حضرت مولانا میرے پاس تشریف لاکرمیرے لکھے ہوئے جوابات دیکھتے اور بعض اوقات استے مسر در ہوتے کہ دوسرے اساتذہ کو جاکراطلاع دیتے تھے۔

ایک مرتبہ کی اخبار یا رسالے میں کوئی مضمون شائع ہوا کہ جس میں امت کے کی اجماعی مسئلے کے خلاف رائے ظاہر کی گئی تھی۔ حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب رحمہ الله نے احقر کو تھم دیا کہ اس کا جواب کھو۔ میں نے تعمیل تھم کی اور بیمیرا پہلامضمون تھا۔ میں نے احقر کو تھم دیا کہ اس کا جواب کھو۔ میں نے تعمیل تھم کی اور بیمیرا پہلامضمون تھا۔ میں نے احب رحمہ الله کود کھایا تو وہ خوش سے پھو لے ہیں سائے اور اس وقت مجھے حضرت شاہ صاحب رحمہ الله فیخ الا وب حضرت مولانا اعز ازعلی صاحب رحمہ الله اور دوسرے اساتذہ کے یاس لے میے اوران کومیرالکھا ہوا یہ ضمون دکھایا۔

حضرت والدصاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ وہ میر اپڑھنے کا زمانہ تھا اور میں نے پہلا مضمون لکھا تھا۔ اس لئے اس میں یقینا بہت ی خامیاں ہوں گی۔ نیکن حضرت مولا نانے جو معاملہ میرے ساتھ فرمایا اس نے میری الی ہمت افزائی کی کہتری کام کا ایک شوق پیدا ہوگیا۔ اس کے بعد ''القاسم'' کے نام وارالعلوم ویو بند کا جو رسالہ حضرت مولا ناکی زیر ادارت میں لکا تھا اس نے ای میں مضامین لکھنے شروع کردیئے۔

فراغت کے بعد کھی مرمہ بعد حالات ایسے رہے کہ جھے تعنیف و تالیف کی طرف توجہ دیا ہے کہ محمد میں میں ہے ہے۔ دینے کا موقعہ نہ مل سکا۔ اس لئے حضرت مولانا اس زمانے میں مجھ سے پچھ شاکی رہے۔

اس کے بعد جب میں نے دو تین رسالے لکھ کرانہیں دکھائے تو وہ کھل اٹھے اور فر مایا۔
یہی تو وہ کام ہے جس میں تہہیں مشغول دیکھنا چاہتا ہوں (چالیس بڑے مسلمان)
حضرت شیخ الہندر حمد اللہ کا کمال تو اضع

دارالعلوم کی قدیم عمارت نو درہ کے عقب میں ایک عظیم الشان دارالحدیث تعمیر کرنے کی تجویز ہوئی اس کیلئے بری ممری بنیادیں نو درہ کی عمارت سے متصل کھودی میں۔اتفاق وقت سے دیو بند میں بڑی تیز بارش ہوئی اور کافی دیر تک رہی بیرز مین کچھنشیب میں تقی بارش کے پانی سے ساری بنیادیں لبریز ہوگئیں۔ دارالعلوم کی قدیم عمارت کوخطرہ لاحق ہوگیا۔ فائر بریکیڈئیرانجنوں کا زمانہ ہیں تھا اور ہوتا بھی تو ایک قصبہ میں کہاں۔حضرت میخ البندرحمه الله كواس صورت حال كى اطلاع لمى تواييخ كمريس جتنى بالنياں اورايسے برتن تھے جن سے یانی نکالا جاسکے سب جمع کر کے حضرت کے مکان پر جو طالب علم اور دوسرے مریدین جمع رہتے تھے ان کوساتھ لے کران یانی سے بھری ہوئی ممری بنیادوں پر پہنچ اور بدست خود بالٹی ہے یانی نکال کر باہر پھینکنا شروع کیا۔ پینخ الہندر حمداللہ کے اس معاملہ کی خبر بورے دارالعلوم میں بجل کی طرح میں میں اور ہر طالب علم اور ہر آنے جانے والا اینے اپنے برتن لے کراس جگہ بہنچ گئے اور بنیا دوں کا یانی نکالنا شروع کیا۔ احقر بھی اینے قوت وحیثیت کے مطابق اس میں شریک تھا۔ میں نے دیکھا کہ چند تھنوں میں بیسارا یانی بنیا دوں سے نکل کر کیچڑ رہ گیا تو اس کوہمی بالثیوں سے صاف کیا گیا۔اس کے بعد ایک قریبی تالاب پرتشریف لے محے اور طلباء ہے کہا کہ اس میں شسل کریں مے۔ حضرت اول عمرے سیا ہیانہ زندگی رکھتے تھے یانی میں تیراکی کی بڑی مشت تھی۔حضرت کے ساتھ دوسر ے طلباء بھی جو تیرنا جانتے تھے وہ درمیان میں پہنچ کئے مجھ جیسے آ دی جو تیرنے والے نہ تھے کنارے پر کھڑے ہوکرنہانے لگئے بیروا قعدتو احقرنے خود دیکھا اورسیروشکار میں طلباء کے ساتھ بے تکلف دوڑ تا بھا گنا' تالا بوں میں تیرنا بیہ عام معمول زندگی تھا جس کے بہت سے واقعات دوستوں اور بزرگوں سے سنے ہیں۔ ویکھنے والے بیہ نہ پہیان سکتے

تے کہان میں کون استاد ہے کون شاگرد۔ (جالیس بوے مسلمان)

### دارالا فمآء ميس حضرت كنگوى رحمه الله كى خدمات

مشائخ دیوبند ک نعبی جماعت میں جو کمال حفرت گنگوہی رحمہ اللہ کو حاصل تھا وہ اور کو نہیں ہوا ابتداء میں حفرت تا نوتو ی اور حفرت گنگوہی رحمہ اللہ سوالات کے جوابات تحریفر مایا کرتے تھے۔حفرت گنگوہی رحمہ اللہ میں کیونکہ اشاعت دین کا جذبہ بہت تھا۔ اس لئے آپ خطوط کے جوابات فوراً تحریفر ما دیا کرتے تھے۔اگر دن میں فرصت کم ملتی تو اپنے آرام کے وقت میں کی فرما کر رات کو جوابات تحریفر ماتے تا کہ سائل کو جواب جلد پہنچ جائے۔مولا تا تھا نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بہت سے سوالات حضرت کی خدمت میں بھینج کھو دیا! آشوب چشم میں مبتلا ہوں۔ چنانچ چشم بند کر کے جواب کھور ہا ہوں۔آپ تمام جوابات ایک مرتبہ بہت سے سوالات حضرت کی خدمت میں جوابات اپنی تھا میں میں جانوں میں جوابات اپنی کی ابتداء کا سہرا آپ بی کے سرے اور دار المعلوم کے فتوی کا دارو مدار آپ بی کے سر پرتھا۔ آپ بی کی بیشان تھی کہ اگر کے مسلمان کی مسئلے میں خطا ہو جاتی تو بلائکلف فرما دیتے کہ جھے تحقیق نہیں۔ (چالیس بڑے مسلمان)

### تمبر بروہ کیا برسائیں گے

فر مایا ایک عالم اورایک واعظ کومل کا پابند ہونا چاہئے۔بغیرممل کے صرف تول مفیداور موژنہیں ہوتا۔صاحب قعیدہ بردہ نے تو قول بلاممل سے مغفرت طلب کی ہے۔الفاظ ان کے یہ ہیں۔میں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بناہ چاہتا ہوں جو بغیرممل کے ہو۔

ایک بزرگ کا واقع کھا ہے کہ ایک صاحب ان کے پاس این لڑک کو لے کرآئے کہنے گئے حضرت بیگو بہت کھا تا ہے ہزار مجھا یا مگر ایک بات بھی اس نے مان کرند دی۔ میں پریشان موں کہ اسے اس کم سے کس طرح روکوں مجھا ندیشہ ہے کہاں کٹر ت سے اگر بیگو کھا تارہے تو مجگر خراب ہوجائے گا۔ آپ دعا فر ماسیے اور مجھن بان مبارک سے تھے خرم اور بیجی فر مادیجے۔

بزرگ نے جواب میں فرمایا آپ کل تشریف لایئے وہ آئے تو انہوں نے لڑکے کو السیحت فرمائی اور دعا بھی کی۔ جب لڑکے کے والد جانے گئے تو پوچھا۔ یہ حضرت یہ تھیجت اور دعا کل بھی آپ فرما سکتے تھے آج آپ نے کیوں بلایا؟

بزرگ نے فرمایا بھی کل تک میں بہت کو کھایا کرتا تھااس حالت میں اے گوٹرک
کرنے کی تھیجت کیوں کرتا۔ آج میں نے خود کو کھانا کم کردیا ہے تو پھرا سے تھیجت کی تاکہ
یہ تھیجت موثر ہواور میں پوری قوت کے ساتھ اپنی بات کہ سکوں۔ فرمایا اس سلسلہ میں میں
نے ایک شعر کہا ہے جونہایت قابل غور ہے وہ ہے۔

جب نور ہی نہیں خود ہی دل میں نمبر پر وہ کیا برسائیں کے (مواعظ در دمجیت)

### غصه کے وفت کوئی فیصلہ نہ کرو

فرمایا: که حدیث میں ہے کہ حاکم کو چاہئے کہ غصر کی حالت میں بھی فیصلہ نہ کرے بلکہ اس وقت مقدمہ کوملتو کی کردے۔ تاریخ بڑھا دے۔ یہاں حاکم سے مراد ہروہ فخص ہے جس کی دوآ دمیوں پرحکومت ہو۔اس میں معلم'استاذاور گھر کا مالک بھی داخل ہے۔

#### بردى تخوابي

ایک قاری صاحب کا خطاآیا کیاگر حفرت کے قرب وجوار میں کوئی ملازمت لی جائے مناسب ہے۔
فر مایا: قرب وجوار میں تو جوار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پراٹھے ملیس ۔ پھر فر مایا کہ بردی تنخوا ہوں نے بھی مولو ہوں 'قار ہوں اور حافظوں کو مارلیا۔ پھر فر مایا کہ جننے لوگ یہاں سے محض ترقی کی وجہ سے ملازمت چھوڑ کر مے انہیں اطمینان تو نصیب ہوانہیں۔ جب انسان کا گزر کافی طور پر ہور ہا ہوتو ایک جگہ سے محض زیادتی کی وجہ سے تعلق چھوڑ وینا میناشکری ہے البت اگرگز رکے لائت بھی نہ ہوتو وہ اور بات ہاں وقت مضا کھنہیں۔

### حنفي مسلك

حضرت مولانا رشید احمد گنگوبی رحمد الله فرمایا کرتے تنے کہ مجھ کوحضرت امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ کا ند ہب صدیوں میں ایساروش نظر آتا ہے جبیبا کہ نصف النہار میں آفاب بات بیر بھی ہے کہ معرفت کے لئے فہم کی ضرورت ہے۔ مگر بدفہم لوگ شب و روز معترض بات بیر بی ہے کہ معرفت کے لئے فہم کی ضرورت ہے۔ مگر بدفہم لوگ شب و روز معترض رہتے ہیں۔ کیونکہ بینائی توالی خراب ہے اور آفاب براعتراض ہے۔

# لاعلمی کا اظہار کمال علم کے منافی نہیں

امام الک کی حکایت ہے کہ ایک جلس جن ان سے جالیس سائل کی نے پوچھ (انچی طرح یا ذبیں رہا) چھتیں کا جواب دے ویا اور چار جن لا اور کی کہایا چار کا جواب دیا اور چھتیں طرح یا ذبی طالب علم سے پوچھ کرد کھتے جو ہر گربھی یہ کہے کہ جن خبیں جانتا جھے کو باوجوداس کے کہ اتنے دن کام کرتے ہو گئے مگر اب تک الی ضرورت پڑتی ہے کہ دیکھتا ہوں کہ اس مسئلہ میں جھے کوشرح صدر نبیں ہوا اور قواعد سے اگر جواب لکھتا ہوں تو اس جس بیا حتیا طرح تا ہوں اور یہ لکھ دیتا ہوں کہ قواعد سے یہ جواب لکھتا ہوں تو اس جن بیا ملا اور جواب لکھتا ہوں اور بعد میں لفزش خابت ہوتی ہے۔ پس میں کہتا ہوں کہ جولوگ کھے بین جب ان کو لفزشیں ہوتی جی تو ہوان پڑھ ہیں وہ تو بطریق اولی غلطیوں میں جتا ہوں جو تے ہوں گے اور وہ تحق بھی ان پڑھ ہیں جو آ کہ نامہ دستور الصبیاں بلکہ گلتان سکندر نامہ ہوتے ہوں گے اور وہ تحق بھی ان پڑھ ہی ہے جو آ کہ نامہ دستور الصبیاں بلکہ گلتان سکندر نامہ پڑھا رہا ہو یا انٹرنس پاس اور ایف اے پاس ہو بلکہ عربی پڑھنے والے بھی سب عالم نہیں ہیں کیونکہ ذبان اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے۔ (وعظ النوا والنواز قد دوات اس سب عالم نہیں ہیں کیونکہ ذبان اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے۔ (وعظ النوا والنواز قد دوات اس سب عالم نہیں ہیں کیونکہ ذبان اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے۔ (وعظ النوا والنواز قد دوات اس سب عالم نہیں ہیں کیونکہ ذبان اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے۔ (وعظ النوا والنواز قد دوات اس سب عالم نہیں ہیں کیونکہ ذبان اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے۔ (وعظ النوا والنواز قد دوات اس سب عالم نہیں ہیں کیونکہ ذبان اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے۔ (وعظ النوا والنواز قد دوات اللہ میں سب عالم نہیں ہیں کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کونک کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیا ہوں کیونکہ کیا ہوئی کے کونک کیونکہ کیونکہ

### نیندگی رعایت ضروری ہے

فرمایا: کہ اگر پڑھتے پڑھتے نیندا نے لکے تکیہ پرسرر کھ کرسور ہو۔ جب طبیعت ہکی ہو جائے تو پھر پڑھنے لکو۔ نیندکواکر زبردی دفع بھی کیا جائے تو اس کا انجام بیہ ہوتا ہے کہ د ماغ میں ختکی پیدا ہو جاتی ہے۔ صفرا میں اشتعال بڑھ جاتا ہے۔ سودا میں ترتی ہو جاتی ہے۔ خیالات فاسدہ آنے لگتے ہیں اور بعض اوقات وہ ان کو الہام سمجھ کر اپنے کو بزرگ جانے لگتا ہے آخر بیہ ہوتا ہے کہ جنون ہو جاتا ہے ای لئے جناب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم جانے گئا ہے آخر بیہ ہوتا ہے کہ جنون ہو جاتا ہے ای لئے جناب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے بینانچ ارشاد ہے۔ لاتفریط فی النوم بعنی نیند میں کی نہ کرو۔

#### ملازمت ميں استقلال

تھیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت فلاں مولوی صاحب نے زیادہ تخواہ پر جاتا پہند نہیں کیا فرمایا کہ مجھ کویہ بات بہت

پندہا، کی رو پیرتو ہے ہی ضرورت کی چرکر بڑی تھت راحت اور مناسبت ہے معلوم نہیں نئی جگہ میں جا کر مناسبت ہونہ ہو۔ راحت ملے نہ لے۔ اس لئے پرانی ہی جگہ کوغیمت ہجمتا چاہے میں جس زمانہ میں کا نپورتھا پچاس رو پیریخواہ تھی۔ آگرہ سے خطآ یا کہ ہم سور و پیدیا ووسود ینگے۔ میں نے ان کو جواب میں مشورہ لکھ بھیجا کہ ایسے خص کو بلا کر ملازم رکھو جود وسری جگہ نوکر نہ ہوا گرکسی نوکری کرتے ہوئے کو بلا کر ملازم رکھا تو تم تو سودہ کے اور اگر کہیں سے جگہ نوکر نہ ہوا گرکسی نوکر وسوی جگہ پر بلایا گیا وہ وہاں چل دے گا ایسے بھگوڑ ہے کا کیا اعتبار! پھر ہنس کر فر مایا کہ میرا تو کام بنائی نہ تھا میں نے مشورہ دیکر دوسروں کی بھی راہ ماردی۔خصوص اس زمانہ میں تو پرانی جگہ کو چھوڑ تا ہی نہیں چاہئے اس میں بڑی مصلحت اور حکمت ہے ہر جگہ مناسبت میں تو پرانی جگہ کو چھوڑ تا ہی نہیں چاہئے اس میں بڑی مصلحت اور حکمت ہے ہر جگہ مناسبت اور موافقت کا پیدا ہو تا بہت ہی مشکل ہے۔ (ملوظات حضرت تمانوی تا ب

يابندى اصول اورانضباط اوقات

فرمایا: لوگ اصول کی پابندی ہے گھراتے ہیں۔ باصولی باتیں کرتے ہیں۔ متنبہ کرتا ہوں تو برامانے ہیں میں پہلے خود اصول کا پابند ہوتا ہوں۔ پھر پابند ہونے کا کہتا ہوں۔ بھے انضباط اوقات کا بچین ہی ہے بہت اہتمام ہے جواس وقت سے لے کراب تک بدستور موجود ہے۔ اور بیای کی برکت ہے کہ اللہ تعالی نے اس قدرد بنی کام جھے لے لیا ہے۔ میں بھی ایک لیحہ بھی برکار بہنا برداشت نہیں کرتا۔ میرے استاد حضرت مولا نا چیخ الہند محمود حسن صاحب دیو بندی ایک بارتھانہ بھون تشریف لائے میں نے ان کے قیام اور راحت رسائی کے تمام ضروری انظامات کے جب تھنیف کا وقت آیا تو بدادب عرض کیا کہ حضرت اس وقت میں کے تمام ضروری انظامات کے جب تھنیف کا وقت آیا تو بدادب عرض کیا کہ حضرت اس

فر مایا: ضرورتکھومیری وجہ سے اپنا حرج بالکُل نہ کرنا۔ کومیرا دل اس روز کچھ لکھنے میں ا اگانہیں لیکن ناغہ نہ ہونے دیا کہ بے برکتی نہ ہو۔ تھوڑا سالکھ کر پھر جلد ہی حاضر خدمت ہوگیا۔ حضرت کو تعجب ہوا کہ اس قد رجلدی آ مجئے۔عرض کیا حضرت چندسطریں لکھ لی ہیں۔ معمول بورا ہوگیا۔ (اصلاح دل)

تذريس

تحكيم الامت حضرت تعانوي رحمه الله نے فرمایا كه ایك بار كانپور میں جب میں عربی

مدرسه جامع العلوم میں مدرس اول تھا تو میں نے مولوی پوٹس کو جوایک مبتدی طالب علم اور میرے ہم وطن تنے مولوی انعام اللہ صاحب کے (جواس مدرسہ کے ایک طالب علم تھے) سپر دکر دیا کہتم ان کوفصول اکبری بڑھا دیا کرو! ایک بار میں نے ان کا امتحان لیا تو انہوں نے فن کے متعلق بہت ادھرادھر کی تحقیقات بیان کیں۔ جب امتحان لے چکے تو میں نے مولوی انعام الله کو بلایا اور یو چما کرتم کو میں نے فصول اکبری یرد حانے کیلئے کہا تھا یا شرح فصول اکبری کہنے ملکے انہوں نے کوئی بات غلط بیان کی میں نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو کہنے گلے فصول اکبری! میں نے کہاتم نے تو ان کوفصول اکبری کی شرح پڑ حائی ہے کیونکہ جومضامین ادھرادھر کے بیان کئے ہیں وہ نصول اکبری میں کہاں ہیں وہ خاموش ہوئے پھر میں نے کہا کتم اس طالب علم کے سامنے فس کتاب کا مطلب بیان کر دیا کرو! اس سے ان کواستعداد پیدا ہوگی۔ پھرفر مایا کہ کتاب میں مصنف ہے کہیں کہیں غلطیاں بھی ہوئی ہیں! تو وہاں برغلطیوں کی توجیہ اور تاویل نہیں کرنا جائے جیسا کہ عام مدسین کی عادت ہے بلکہ ظاہر کردینا جاہئے کہ یہاں غلطی ہوئی ہو درندان غلطیوں کی تاویل اور توجیہ كرنے سے شاگرد ميں بھى مہى مصرعادت تاويل كى پيدا ہوجاتى ہے دوسرے تاويل كى ضرورت ہی کیا ہے۔ مدرس مصنف کا ذمہ دار تونبیس کہ جواس نے کہددیا جس طرح بن برے اس کو ضرور بنائے مدسین کا منصب تو صرف تاقل کا ہے اس کے ذ مصرف تصحیح نقل ہے کہ یہ بتلا دے کہ کتاب کی عبارت کا مطلب یہ ہے اور کتاب کاحل کردے خواہ کتاب غلط ہو یا سیح ہوالبتہ اگر کوئی مضمون غلط ہواس کا غلط ہونا ظاہر کردے بس کافی ہے اس سے طالب علم کواستعداد پیدا ہوتی ہے اس طرح خارج کتاب مضامین بیان نہ کرے کیونکہ ہے ادهرادحر کی با تنیں یا دتھوڑ ابی رہتی ہیں۔جب وہ با تنیں طالب علم کو یا دہی نہیں رہ سکتیں تو مچر ان کے بیان کرنے سے فائدہ ہی کیا ہوا۔ ( ملفوظات حضرت تھا نوی ج )

كام ميں لگنے كانسخہ

حضرت حاجى صاحب رحمه الله فرمايا كرتے تھے كه اگر ديا ہے بھى كوئى عمل كرتا ہوتواس كو

کرتارہے۔اورترک نہ کرے کیونکہ اول اول ریا ہوگی پھرعادت ہوجائے گی۔اورعادت سے عبادت ہوجائے گی۔اورعادت سے عبادت ہوجائے گی کیسی حکیمانہ تحقیق ہے۔ کہ مایوی کا کہیں تام ونشان ہیں۔سوبعض اوقات شیطان ریا کا اندیشہ ولا کرساری عمر کے لئے عمل سے روک ویتا ہے۔ جو بڑا خسارہ ہے۔ پس عمل کرو۔ چیوڑ ومت ،اخلاص کے فکر میں بھی اتنا غلونہ چاہئے۔کام میں گے رہو۔اگر کوتا ہی مظنون یا تتحمل ہو۔ تو استغفار ہے اس کا تدارک کرلو۔غرض یہ کہ کام میں لگو۔

### درس وتدریس سب محکموں کی روح ہے

فرمایا! درس و تدریس سب محکموں کی روح ہے خواہ تقریر ہوخواہ تحریر خواہ تصنیف۔اس
کی مثال الی ہے جیسے انجن کا پہیہ کہ اس کے چکر پرتمام گاڑیوں کو حرکت ہوتی ہے آگراس کی مثال الی ہے جیسے انجن کا پہیہ کہ اس کی حرکت بند ہوجائے مگر اس کی ضرورت کا احساس لوگوں کواس واسطے نہیں ہوتا کہ جو چیز مدار کا رہوا کرتی ہے وہ اکٹر لطیف ہوتی ہے جیسے گھڑی کا فتر اور بال کمانی کہ کنوار آ دمی گھڑی د کھے کرسب سے بڑی چیز اس کے کھٹے کو بھتا ہے کین حقیقت شناس جانے ہیں کہ گھٹ کی حرکت کا مدار فنر پر ہے آگر فنر کی حرکت بند ہوجائے تو مشاہ کے حفظے کو ایک و فعہ بھی حرکت بند ہوجائے تو مشاہ کے دفعہ بھی حرکت بند ہوجائے تو میں کہ دفعہ بھی حرکت بند ہوجائے تو میں دفعہ بھی حرکت بند ہوجائے تو میں کے دفعہ بھی حرکت بند ہوجائے تو میں دفعہ بھی حرکت بند ہوجائے تو کہ دفعہ بھی حرکت بیں ہو بھی ۔ (مزورت انعلماء)

### حضرت مولا نا يعقوب نا نوتوي كي خدا دا د بيبت

حضرت مولا نا لیحقوب نا نوتوی رحمه الله میں خدادا ہیبت تھی جب مدرسه میں آ کر بیٹھ جاتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ سارا مدرسه انوار جلال سے بحرا ہوا ہے یہ چیزیں خداداد ہوتی بیں اور منے بنانے سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتیں میں دخل نہیں اور بنے بنانے سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتیں کیونکہ یہ عطا وقت ہے جس کو بھی عطا فر ماویں۔

### ترجح الراج

عیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا: کوئی بچ بھی مجھے مجھا دے اور میری غلطی دل میں لگ جائے میں اس پراصران بیس کرتا ترجیح الراج کا سلسلہ اس کی دلیل ہے۔ مولا ناشبیر علی صاحب نے مجھے فرمایا کہ بہتی زیور کویے خصوصیت حاصل ہے کہ حضرت نے بہتی زیور ککھ

177

کرمولانا صبیب احمد کیرانوی کومعقول تخواہ پر ملازم رکھا کہ بہتی زیور کی غلطیاں نکالیں۔ پھر جب بر بلوی حضرات کی طرف سے اعتراضات کی بوجھاڑ ہوئی تو حضرت نے فر مایا اللہ تعالیٰ کی بھی جیب شان ہے کہ میری تخواہ بھی بچادی۔ان اعتراضات پرغور کرتا ہوں بلکہ جہاں بات دل کولگ کی رجوع کرلیا اور ترجے الراج میں اعلان کردیا۔ (اصلاح دل)

### رياست بهويال كاايك قابل تقليد دستور

بعو پال میں ایک عام دستورتھا کہ اگر کسی غریب آدی نے اپنے بچے کو کمتب میں بھا دیا تو آج مثلاً اس نے الم کا پارہ شروع کیا تو ریاست کی طرف سے ایک روپیہ اہواراس کا وظیفہ مقرر ہوگیا، جب دوسرا پارہ لگا تو دور روپ ماہوار ہو گئے، تیسرا پارہ لگا تو تمن روپ ماہوار ہو گئے، تیسرا پارہ لگا تو تمن روپ ماہوار ہو گئے، بہال تک کہ جب تمیں پارے ہوئے تو تمیں روپ ماہوار بچے کا وظیفہ ہوتا۔
اور اس زمانے میں ساٹھ برس پہلے تمیں روپ ماہوارا لیے تھے جیسے تین سوروپ ماہوار، بہت بڑی آ مدنی تھی ،ستاز مانہ تھا، ارزانہ تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے غریب لوگ ماہوار، بہت بڑی آ مدنی تھی ،ستاز مانہ تھا، ارزانہ تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے غریب لوگ تھے جنہیں کھانے کونیس ملی تھاوہ بچوں کو مدرسہ میں واخل کرادیتے تھے کہ قرآن کر بم حفظ کرے گئی و اس دن سے وظیفہ جاری، ہزاروں ایسے گھرانے تھے، اور ہزاروں حافظ پیدا کرے ساری مجدیں حافظوں سے آباد ہوگئیں۔ (اثر نی بحرے موق)

خوبصورت لركول كے ساتھ اٹھنا بيٹھنا موجب فتنہ ہے

ہم جنسی سے بیخے کے لئے وہ تمام دروازے بند کرنا ضروری ہیں جواس منوں مل (لواطت) تک پنچاتے ہیں، برلیش نوعمر بچوں کے ساتھ اختلاط سے بیخے کی ہمکن کوشش کی جائے بعض تابعین کا قول ہے کہ دیندار عبادت گزار نوجوانوں کے لئے مچاڑ کھانے والے درندے سے بھی بڑادشمن اورنقصان دہ، وہ امرواڑ کا ہے جواس کے پاس آتا جاتا ہے۔

حسن بن ذکوان کہتے ہیں مالداروں کے بچوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو،اس لئے کہ ان کی صورتمی عورتوں کی طرح ہوتی ہیں، اور ان کا فتنہ کنواری عورتوں سے زیادہ علین ہے۔ (شعب الایمان:۳/۳۸) کیونکے عربہ تا آوکی میں میں ملال ہو تقی بیں لیکن اڑکوں میں حلت کی کوئی میں ہے۔
عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی فر ماتے بیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان توری رحمہ اللہ تعالیٰ جمام میں داخل ہوئے تو وہاں ایک خوب صورت لڑکا بھی آ میا تو آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اے باہر نکالو، کیونکہ عورت کے ساتھ تو ایک شیطان ہوتا ہے اور لڑکوں کے ساتھ دس سے ذاکہ شیطان ہوتے ہیں۔ (شعب الایمان :۳۱۰/۳)

ای بنا و پرنی کریم صلی الله علیه وسلم کانتم ہے کہ جب بچے بچھ دار ہو جا کیں تو ان کے بستر علیحدہ کردو، تا کہ ابتدا وہی ہے وہ بری عادتوں سے محفوظ ہو جا کیں۔ نیز بچوں پرنظر رکھنی چاہئے کہ وہ زیادہ وقت بالحضوص تنہائی کے اوقات بڑے لڑکوں کے ساتھ نہ گزاریں۔ اگر کئی بچا کیک کمرے میں رہتے ہوں تو ہرا کے کابستر اور لحاف الگ ہونا جاہئے۔

ان تمام تفصیلات ہے معلوم ہوگیا کہ صرف اپنی منکوحہ بیو یوں اور مملوکہ باند یوں ہے ہی شہوت پوری کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ قضاء شہوت کا کوئی بھی طریقہ شریعت میں ہرگز جا کرنہیں ہے۔ اور پردے وغیرہ کے یا اجنبی عورتوں مردوں سے اختلاط کی ممانعت کے جو بھی احکام ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ معاشرہ سے غلط طریقہ پر قضاء شہوت کا رواج ختم ہو۔ جو مخص ان باتوں کو سامنے رکھ کراپنی شرم گاہ کی حفاظت کر لے گا اور اپنی جوانی کو ان فواحش سے بیالے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا بدلہ جنت کی صورت میں عطافر مائے گا۔ ان شاء اللہ۔

### حضرت بیخی اُ ندلسی کی امانت داری

یکیٰ اُندلی (اندلس جوکسی وقت میں علم وفن کا،خصوصیت سے علم حدیث کا مرکز تھا حافظ ابن عبدالبر اور علامہ حمیدی اور شیخ اکبر جیسی شخصیتیں وہاں کی مٹی سے پیدا ہو کیں ) حدیث یا ک کا درس دیتے تھےاور بے شارا شخاص ان سے استفادہ کرتے تھے۔

ایک دن حضرت کیل نے پڑھانے کی طویل چھٹی کردی، طلباء نے معلوم کیا کہ حضرت اتن کمبی چھٹی جس کی مدت بھی متعین نہیں کس بناء پر کی گئی، فرمایا مجھے افریقہ کے تضرت اتن کمبی چسٹی جس کی مدت بھی متعین نہیں کس بناء پر کی گئی، فرمایا محصل ہے تہ خری کنارے پر قیروان جانا ہوا ہی مشکل ہے

بڑے بڑے بن ہیں، اور زہر ملیے جانور، فرمایا کہ ایک بقال لیعنی لا لہ کے میری طرف ساڑھے تین آنے یعن ایک درہم ہے۔ان کے اداکرنے کے لئے جارہا ہوں۔

لوگول نے عرض کیا کہ حضرت ایک درہم ہی توہے؟ فر مایا مجھے ایک صدیث پنجی ہے اور پھر الى سند كے ساتھ صديث يرجى كرايك لاكه، ايك لاكه، ايك لاكه، ايك لاكه، ايك لاكه، ايك لاكه، ايك لاكه، یعنی جھ لاکھ کانفلی صدقہ کرنے میں اتنا تواب نہیں جتنا ایک درہم حن والا کا ادا کرنے کا ثواب ہے۔اللہ تعالی ہمیں ہمی حقوق ادا کرنے والے بنائے ،اورجن لوگوں نے حقوق ادا کئے ہیں ان ك صدقه اورطفيل من جميل بعى ايمان ك تقاضول كو بوراكرنے والا بنادے\_آ من إللهم آمين\_(اسلام من امانت داري كي حيثيت اورمقام صغيه ١٠٠ وعظ جعفرت مولا نامفتي افتحار الحسن صاحب)

### مدارس اورخانقاه کی برکات

فرمایا: "اگرغور کیا جائے توعلم مدارس میں سکھلایا جاتا ہے اور تربیت اخلاق خانقاہ میں ہوتی ہے۔ مری ہونے کے ساتھ ساتھ جب تک آ دمی خانقائی نہ بے اس وقت تک منحیل نہیں ہوتی محض خانقاہ میں جائے گا تو آ دمی وجدی بن جائے گا اور اگر کورا مدرس بن جائے گاتو نجدی بن جائے گاتو اس راہ میں نہ نجدی ہونا کافی ہے اور نہ وجدی۔ وجداور نجد دونوں کوجمع کرے تب ہی کامل بے گا۔ایک طرف آ دی علم لے جس کے لئے مدرسہ جانا یڑے گا اور دوسری طرف تربیت بھی لے اس کے لئے خانقاہ جانا بڑے گا۔ بہر حال دونوں چزوں کوجع کرما پیمقت کی علامت ہے'۔ (جواہر حکمت)

فرمایا: "" ج جس دور ہے ہم گزرر ہے ہیں اس دور میں مسلمانوں کے لئے صرف وو پناہ گا ہیں ہیں۔ایک دینی مدرسے دوسرے بیانی کام تعلیمی ادارے باہرے لوگوں کولا کرایک جگہ جمع کرتے ہیں اور پھرا بی تعلیم دیتے ہیں اور یہ لینی کام والے جمع شدہ ایک جگہ سےدوسری جگہ لے جاتے ہیں''۔ (جواہر حکمت)

# مدرسين كيلئے نصائح

#### منصب مدرس

حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں

ا۔اس کی کوشش کرے کہ استاد جب بنے کہ اپنی اصلاح کسی شیخ کامل ہے کراچکا ہواور مآختوں کو ایک نظرے دیکھے اور طلبہ کے اخلاق کی محرانی اوران کی اصلاح کو مدنظر رکھے۔ ۲۔طلباء سے خدمت نہ لے اگر ضرورت پڑتے تو کام میں آسانی کا خیال رکھے خود مدد کرے یاکسی اور سے مدد کروائے۔

۳۔ شاگر دوں کاممنون رہے کہ ان لوگوں نے اپنے کوتمہارے سپر دکیا ہے کہ تم اپنے دیں گئیتی باڑی میں خوب شوق سے کام کرو۔

ہ متعلمین کوایک نظرے دیکھے اور یکساں برتا وُر کھے تا کہ متعلم کے دل میں حسد بارنج نہ پیدا ہوا در بدگمان نہ ہوکسی کے ساتھ کچھ خاص معالمہ کرنا ہوتو اس کومع اس کی وجہ کے اوروں برصراحة بااشارة ظاہر کردے۔

۵ لِعليم مِن دنيا پيش نظر نه موبلکه دين مدنظر مو۔

۲۔ حیا اور وقار سے رہے تا کہ بیدا خلاق متعلمین میں پیدا ہوں کیونکہ حیا ایمان کی در محت کی بڑی شاخ ہے اگر بیہ پیدا ہوجائے گی تو دین کے بہت کاموں کی پابندی کرلیں کے مگر وقار سے مراد کبرنہ سمجھے۔

ے۔ کچے دیر تک خلوت میں فراغت کے وقت رہے اور اس میں اپنفس سے محاسبہ کرے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اوامر میں سے کیا کیا بورا کیا اور نواہی میں سے کس کس کو

چوڑااورتعلیم میںاور تربیت میں کیا کوتا ہیاں ہوئیں اور کیا کیا سرانجام ہوئیں۔مرضیات خداوندی کے بجالانے پر تہہ دل سے شکریہ ادا کرے تاکہ موافق وعدہ خداوندی لئن شکر تم لازیدنکم اور ترقی ہو۔اورارتکاب معاصی پردل سے تو بدواستغفار کرے تاکہ بٹارت یعنی طوبی لمعن وجد فی صحیفته استغفارا کئیرا میں داخل ہو اور کوتا ہیوں کو دفع کرنے کی دل وجان سے کوشش کرے اوراللہ تعالیٰ سے بصدعا جزی والحال التجاکرے کے مرضیات بجالانے کی تو فی عنایت فرما کیں اور نامرضیات سے اجتناب نعیب فرما کیں اور ای پرعمر مجرد کی دل وجان کی خوات میں و ما ذلک علم الله بعزیز خلاصہ فرما کیں اور ای پرعمر مجرد کی سرور خلوت اختیار کرے اور فرکورہ بالا کا موں کو بجالائے تاکہ نور باطن سے بھوادر بہت کی آفتوں سے نجات ہو۔

اور جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم کوتکم ہوا خلوت اختیار کرنے کا حالا نکہ آپ
معصوم تھے ہم لوگ تو سر سے پیر تک گناہ ہی گناہ میں بھر سے ہوئے ہیں ہم لوگوں کے لئے تو
خلوت اور ضروری ہوگی۔ چنانچہ ارشاد خداوندی فاذا فرغت فانصب و الی ربک
فار غب سے ظاہر ہے جیسے ربڑوغیرہ میں پھونک مارکر ہوا بھرتے ہیں ای طرح ذوق وشوق وجد شکر ہمت سے برکردی ہے۔کرکے دیکھو۔

۸۔خلوت بالا مرد سے بہت اجتناب کرے اور امردخوبصورت سے بہت ہی سخت اجتناب کرے اور امردخوبصورت سے بہت ہی سخت اجتناب کرے ہرگز ان کے ساتھ خلوت نہ کرے اور جلوت میں بھی ضرورت زیادہ بات چیت نہ کرے نہ ان کی طرف قصد آ دیکھے اور نہ ان کی بات نفس کے تقاضہ سے کیونکہ امرد پرتی کا مرض ای طرح بیدا ہوتا ہے کہ پہلے بالکل پیتنہیں چلتا اور جب جڑ معنبوط ہوجاتی ہے تب پیتہ چلتا ہے کہ اس وقت کنارہ کشی امرد سے بہت دشوار ہوگئی ہے۔

اپنی پاکدامنی پر تازند کرے کہ میں بھلا اس مرض میں کہاں جتلا ہوسکتا ہوں حضرت
یوسف علیہ السلام نے فرمایان النفس الامارة بالسوء اور حضرت امام اعظم رحمہ اللہ نے امام
محر کے درخ پر جب تک وہ امرد تنے نظر نہ ڈالی حضرت حاتی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ
میں دنیا میں سوائے نفس کے کس سے نہیں ڈرتا تو ہم تم اپنے یا ک ہونے پر کیا تاز کر سکتے ہیں۔

اگرایا خیال میں آئے تو مجھیں شیطان دھوکا دے رہا ہے اور بیم ض ان میں ای طرح پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اسے خبر نہ ہواور جب خبر ہوگی تب اسے قدرت مقابلہ نفس پر نہ ہوگی یا بہت ہی مشکل ہوگی بیہ شیطان کا ہی مقولہ ہے کہ اگر جنید بغدادی ایسا مرداور رابعہ بھری الی عورت خلوت میں ہوجا کیں تو ہم دونوں کے اندر خیالات برے پیدا کر کے دونوں کا منہ کالا کردیں تو صاحبوا سے اولیا ہو بہکانے کا دعوی کرتا ہے تو ہم اور آپ کب اس پھندے سے فی سکتے ہیں۔ رب اعو ذہک من همزت الشیطین و اعو ذہک رب ان یحضرون.

نفس اور شیطان سے ہر گھڑی ہرآن مقابلہ کرنے کو تیار رہے جو کام کرنے کو یہ کہیں ہرگز ہرگز نہ کرے مثلاً یہ کہا مرد کی با تیں سنویا اس کی طرف دیکھویا اس کے پاس چلوتو ہرگز ان کا کہنا نہ مانے اور دو تین دفعہ مخالفت کرنے سے انشاء اللہ ان کا تقاضا جا تارہے گا۔

اوراپ نفس کی ہروقت گرانی کرتا رہے اور اپنے ہرکام میں بیسو چتا رہے کہ بیہ تقاضائے نفس یا وسوسہ شیطانی ہے تو نہیں ہے اگر ہے تو فوراً مخالفت کرے ڈھیلا وست نہ پڑے اور اللہ تعالیٰ ہے بصد زاری والحاح عرض کرے کہ یا اللہ ان اعداء ہے تو پناہ دے اگر تو پناہ نہ دے گا تو ہم کوکوئی دوسرا پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے اور ہم سخت گھائے میں پڑیں گے۔ و ما ذالک علی اللہ بعزیز اور بیسوچ لے کہ اگر امر د پری کروں گا تو یہ بات ضرور ظاہر ہوگی کیونکہ عشق و مشک را نتو ال نہ فتن مشہور ہے اور حرکات و سکنات اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرناوغیرہ کہ ہی دے گی کہ امر د پرست ہے مولا ناروی صاحب فرماتے ہیں۔ بعث معشق معشوقاں نہاں ست دستیر عشق عاشق بادوصد طبل ونفیر عشق معشوقاں نہاں ست دستیر عشق عاشق بادوصد طبل ونفیر اور جب ظاہر ہوگی تو ساری عزت خاک میں مل جائے گی کیونکہ عزت اللہ تعالیٰ کی

بس خدمت دین کرے اور اللہ تعالیٰ ہے دل نگائے رہے اور ساری خرافات ہے دل
کو پاک وصاف رکھے اور جہاں تک ہوسکے اور جس طرح ہوسکے قلب کو فارغ رکھے یہ
بڑی دولت ہے (رزقنا اللہ و ایا کم) اور بہاردل دیکھتارہے بقول ایک شور بدہ کے
سوئے جناں بھی آ کھا تھا تا ہے باردل
سوئے جناں بھی آ کھا تھا تا ہے باردل

اطاعت بي من بـــوالله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

179

ہرشب شب برأت ہے ہرروزروزعيد۔

9۔ طلبہ کی صحت کے لئے اور ان کی فراغت کے لئے برابر دعا کیا کرے تا کہ اپنے دین کی میتی کر سکے۔

ان سے دین کا نقع مجھ کو بہت ہور ہا ہے۔ معاف کرد سے اور باعث ملول ہوتو یہ خیال کر کے کہ ان سے دین کا نقع مجھ کو بہت ہور ہا ہے۔ معاف کرد سے اور معاف کرد سے سے اور مجمی اللہ میاں کے یہاں قرب برد ھے گا۔ اللہ والے تو اور ایسوں کا احسان مانے ہیں حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید نے ایک محفی سے کہا کہ حضرت آپ کی بیوی صلحب بردی بدزبان ہیں۔ حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ایسامت کہنے ان کا مجھ پر بردااحسان ہے کہنے والے نے کہا کہ یہ بیوی صلحب کیا احسان کریں گی بیرتو نہا ہے تھی بدزبان ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھی بہی تو احسان ہے کہ وہ برا احسان کریں گی بیرتو نہا ہوں جس کے بدلے میں اللہ تعالی نے و نیا میں مرزا کا ڈیکا بجادیا۔ محمل کہتی ہیں اور میں میرکرتا ہوں جس کے بدلے میں اللہ تعالی نے و نیا میں مرزا کا ڈیکا بجادیا۔

حضرت مولانا اساعیل شہیدرحمہ اللہ کوایک شخص نے مجمع میں کہاتم حرامی ہو۔حضرت نے فرمایا کہ بھئ تم غلط کہتے ہو۔میرے بابا کے نکاح کے گواہ ابھی تک موجود ہیں۔

ایک بزرگ کولوگول نے مکارکہا مریدوں نے ان کو مارنا چاہا بزرگ صاحب نے فر مایا
نہیں جانے دومیر ہے ساتھ آؤ گھر پر چلوا در گھر پر لے گئے جتنے خطوط ان کے آئے تھے اور
لیے چوڑ ہالقاب فوٹ وقطب لکھے سب سما منے رکھ دیئے اور فر مایا کدمکار کہنے والے پر آپ
لوگوں کو کیول فعم آیاای وجہ سے نا کہ اس نے غلط بات کہی تو ان صاحبوں نے بھی غلط لکھا ہے
انہیں بھی مارنا چاہئے نہیں تو دونوں کوچھوڑ وینا چاہئے۔ورنہ بیفس کا کام ہوگا کہ خلاف واقعہ بھلائی پرتو خوش ہوگیا اور کچھونہ کہانہ برامعلوم ہوا اور خلاف واقعہ برائی بربرہم ہوگیا۔

خفرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک محض کوئل کرنے کے لئے گرایا اور سینہ پر سوار ہوئے
اس نے منہ پر تعوک دیا حضرت نے چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ
میں ڈرا کہ کہیں میر آفل کرنائنس کے تقاضہ سے نہ ہو۔ واقعی یہ حضرات نفس کے کرسے واقف
میں اور اس کے کر پہچا نے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جو شیطان پر ہزار عابد سے بڑھ کر اشد
ہیں۔ غرضیکہ معلم اپنے ول کو پاک وصاف رکھیں کسی طالب علم کے قصور پرنا خوش ہوکر کینہ نہ
کرکھیں اس سے دل کا ستیاناس ہوجائے گا۔ بس دل میں اللہ میاں کو جگہ دینا جا ہے اور اشعار

ذم**ل کوپیش نظر رکھنا جا ہے۔** 

آئین ماست سینہ چوں آئینہ داشتن کفرست درطریقت ماکینہ داشتن بدشیں دردل ویرانہ ام اے تیخ مراد کہمن ایں خانہ بدودا کے تو ویراں کردم ہاں طالب علم کی اصلاح کی غرض سے کھے تبیہ یا کوئی سزایا کوئی ترکیب کردے جس میں اپنفس کا شائبہ نہ ہوا گر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کواس کا علم ہے۔و کفیے ' باللہ شہیدا۔ اا۔اگرکوئی طالب علم مدرسہ چلا جائے بددل نہ ہو پریشان نہ ہو۔ گھبرا سے نہیں ہائے ہا کہ نہرے کہیری آمدنی یا تاموری گئی اب میری کسے کئے گی اوراس طالب علم کی یاس کے ہوکر دیں گئی ہرگز جرگز خوشا مدنہ کرے خدا پر تو کل دی اورائلہ والا بھر رہے اللہ میاں اس کے ہوکر دیں گے۔ حدیث میں آیا ہے من کان اللہ کعورائلہ والا بھر رہائی تائم تو دیگراں خور اور یہ سے میں آیا ہے من کان اللہ کا دو اور انہ باش تائم تو دیگراں خور اور یہ شعرا پنامعمول رکھے

ہرکہ خواہد کو بیاؤ ہرکہ خواہد کو ہرو داری ہوئی اگر اس کی تعلیم وتربیت میں کوتا ہی ہوئی تو اور بیہ سمجھے کہ ایک کی ذمہ داری ہے چھٹی ہوئی اگر اس کی تعلیم وتربیت میں کوتا ہی ہوئی تو اسب بیسی امتحان تیامت میں گرت بنتی ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دی اور بیہ سمجھے کہ قطع اسباب میں امتحان ہے تو کل کا۔ اسباب کے ساتھ متوکل بننے کا دم بھرتے تھے اب اسباب کواللہ نے منقطع کردیا تا کہ تمہارے تو کل کی قلعی کھلے۔ اگر اب بھی اس طرح خندان وشادان رہواور خدا پروییا ہی بھروسہ دے جیسا کی آ دی کے کہ دینے کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں بھروسہ ہوجاتا ہے اور دل کواطمینان ہوجاتا ہے اور خوراک پوری کھائی جاتی ہے اور نیندا چھی طرح آتی ہے آگر تمہاری حالت ایک ہی رہے تو تم بے شک متوکل ورنہ جموٹے ہوتے ہارا تو کل اسباب پر ہے۔ حالت الی بی رہے تو تم بے شک متوکل ورنہ جموٹے ہوتے ہمارا تو کل اسباب پر ہے۔ خلاصہ یہ کہ درس خادم دین بن کر دے۔ اگر طالب آئیں خدمت کرے ورنہ خدا کا خلاصہ یہ کہ درس خادم دین بن کر دے۔ اگر طالب آئیں خدمت کرے ورنہ خدا کا

### شاگردوں کے جوتے اٹھانا

نام لے آزادر ہے۔ (مجالس ابرار)

تحکیم الامت حضرت نقانوی رحمه الله فرماتے ہیں: حضرت مولانا رشید احمر کنگوہی رحمہ الله ایک مرتبہ صدیث کا درس فرمارہے تھے کہ کن میں بارش آئٹی۔ تو تمام طلباء کتابیں کے کرمکان کی طرف کو بھا گے۔ محر حضرت مولا ناسب کی جوتیاں جمع کررہے تھے اورا تھا کر چائے کا ارادہ تھا کہ لوگوں نے دیکھ لیا سبحان اللہ ان حضرات میں نفس کا تو شائبہ بھی نہ تھا بلکہ نہایت سادگی اور بے نفسی تھی۔ ( حکیم الامت کے جرت انگیز واقعات )

حضرت نا نوتوی رحمہ اللہ کے بارہ میں بھی آتا ہے کہ آپ جس طالب علم میں کبرکا مرض ویکھتے اسے اپنے جوتے اٹھانے کو کہنے اور جس طالب علم میں تواضع ویکھتے اس کے جوتے خودا تھالیتے تھے۔واللہ اعلم (ازمرتب)

طريق تعليم

حضرت مولا ناشاه ابرارالحق صاحب رحمداللدفر مات بي

ا۔جہاں کتاب نہ بھے میں آئے تو ہا تمی نہ بنائے بلکہ صاف کہددے کہ اس وقت میری تجھ میں نہیں آتا ہے دہرے وقت کتاب دیچے کریا کس سے پوچھ کریتاؤں گاجب معلوم ہوہتلادے۔ ۲۔اگرشا گردکوئی ہات بیان کرے اوروہ حق ہوتو بلائکلف فورا مان لے ٹال مٹول نہ کرے۔ ۳۔ یزمائے گئے سبق کی بہت تکرانی کرے۔

۳۔ پڑھانے کے وقت نہ اوروں ہے با تیں کرکے ان کا نقصان کرے اور نہ ان کو فضول با تیں جو کتاب سے متعلق نہ ہوں ہتلا ہتلا کر ان کاحرج کرے۔

۵-ہرکتاب پڑھنے کا جونفع ہواتی لیافت ہیدا کرا کرتب آگلی کتاب شروع کرادے۔ ۲۔ان کے ہرفعنول سوال کا جواب نندے بلکہ آگرفعنول سوال ہوان کوڈانٹے اور سزادے۔ ۷۔اس کا خیال رکھے کہ سوال سے زیادہ جواب نہ دیں جنتی باتوں کا سوال ہواتنا ہی جواب دیا کریں۔

۸۔ پنچ کی کتابوں میں اوپر کی ہاتیں نہ بتا دے اس سے طالب علم پریشان ہوگا اور جو ضروری ہاتیں کتاب زیر سبق کی ہوں گی انہیں بھی نہ یا دکر سکے گا۔ منہ ورسی میں کتاب نہیں ہوں گی انہیں ہوں کہ سے کا سے ایک کا سے ایک کا میں میں کہ سے میں کہ ہوں کا میں میں کہ ان

9- پڑھاتے وقت ہرطالب علم کی طرف توجہ کرے تا کہ سی کی دل فکنی نہو۔

۱۰ مرکتاب کا خلاصہ بیان کردے خصوصاً جوسبق ہواور گزشتہ سبق کواختصار بیان کردیا کردے تاکہ طالب علموں کوخلاصہ کتاب سے آگاہی ہوجایا کرے اور یا دداشت سہولت وآسانی ہوجائے اور روزانہ سبق میں یہ بیان کردیا جائے کہ آج کے سبق میں یہ فلاں فلاں با تیں یا دکرنے کو بیں اور خلاصدان کا یہ ہے کہ طالب علم کثر ت مضامین سے گھبرائے ہیں اور مضامین ڈئن میں محفوظ رہیں اور ہر کتاب اور ہر سبق کے نئے مضامین پر انہیں مطلع کردے اور ہدایت کردے کہ نئے مضامین کوالگ نوٹ کرکے یا دکریں۔

اا۔ کتابوں میں جومسائل کی مثالیں ہیں انہیں پر کفایت نہ کرے بلکہ اور بہت مثالیں صحیح و غلط بتا کر انہیں دکھاوے اور بہت کی مثالیں ہیں انہیں پر کفایت نہ کرے بلکہ اور بہت کی مثالیں سے غلط بتا کر انہیں دکھاوے اور بحق و غلط کی ان سے تمیز کر اور سے مثل دخلت فی المسجد میں اعراب ان سے دلوادے یا خود اعراب دے کر ان سے بھی کرادے تا کہ مسائل خوب مثق ہوجائے۔

۱۱۔ طالب علموں کو مطالعہ کرنے کا سبق یاد کرنے کا آ موختہ کی تکرانی کا طریقہ سکھلائے۔ اگراس کی پابندی نہ کریں تنبیہ کرے اور بغیر طریقہ بتائے ہوئے مار ناظلم ہے۔
سا۔ جس فن سے مناسبت نہ ہو وہ طلبہ کونہ پڑھا کیں اگر چہان کے سرپستوں کی تاکید ہو کیونکہ وہ فن پڑھا ناان کا وقت ضائع کرنا ہے۔

۱۳ اخلاق رذیلہ وجیلہ کے امثال قرآن وحدیث سے چھوٹے چھوٹے جملے نکال کر معرب بنی اعراب عامل معمول وغیرہ کی مثل کرادیں تا کہ قواعد بھی مثل ہوجا کیں اور ادب بھی آجائے اور حدیثیں ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جا کیں۔ بھی آجائے اور حدیثیں ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جا کیں۔ ۵۔مسائل وقواعد کی تقریر طلبہ سے کرادیتا کہ ان کی زبان کھلے۔

۱۶ ۔ بغیر مطالعہ سبق نہ پڑھائیں گرمطالعہ کرنے کا امتحان کرلیں اس طرح پر کہاں تک پڑھو گے اگر الیم جگہ بتائے جہاں پر بات تمام ہونے کو ایک جملہ باقی ہویا سوال کر لے کسی مسئلہ کی علت کا جو بعد میں بیان ہوا اگروہ کچھ نہ بولے توسمجھو کہ اس نے مطالعہ نہیں دیکھا۔ یادیکھا ہے گربغیرغور کے۔

کا۔ تھوڑا پڑھا کمیں مگر مطالعہ خوب کرادیں بیانہ خیال کریں کہ زیادہ زیادہ پڑھا کمیں کتاب جلد ختم ہوجائے کیونکہ کتاب ہی ختم کراکر کیا کریں سے جب سمجھیں سے نہیں یا یاد نہ رکھیں سے اور یہ بھی نہ خیال کریں کہ دوسری کتاب پڑھنے کھیں سے اور یہ بھی نہ خیال کریں کہ دوسری کتاب پڑھنے کا موقعہ نہ ملے اور یہ شل پیش نظر رکھیں کہ جوتھوڑ اپڑھتا ہے وہ تھورے دن میں پڑھتا ہے اور جو

زیادہ پڑھتاہوہ زیادہ دن میں پڑھتاہ وجہ ظاہرہ کہ جوزیادہ پڑھےگا وہ مطالعہ تھیک طور پر کے اور نہ مطالعہ تھیک طور پر کے اور آموختہ کا اختیاران سے بیان کرے گا اور نہ آموختہ کا اختیاران سے بیان کر دے گا اور اس کا اکثر ان سے سوال کرلیا کرے یہاں تک کہ آموختہ برق ہوجائے۔

۱۸۔ استادکو چاہیے کہ صرف میں جوافعال کہ باعتبار سمجے وہموز و معتل وغیرہ کے میارہ تسم پر ہیں ہرائیک کی ایک ایک کردان صرف میں جوافعال کہ باعتبار سمجے کردان صرف بیر کی خوب یا د کرادیں اور ان کی تعلیلیں خوب مثل کرادیں اور اشعار عربیہ دعائیہ وصلواتیہ یاد کرادیں تاکہ ادب بھی آ جائے اور دعا ودرود جومغز عبادت ہے یہ بھی حاصل ہوجائے اور انہیں جب ذوق وشوق ہوتب ان اشعار کو پڑھا کر دعا بھی ما تک لیں اور علم نحو میں عامل معمول کی خوب مشق کرادیں کی مثل کی بہت ضرورت ہے۔ (مجالس ابرار)

#### چندمز يدمدايات

حفرت مولا ناشاه ابرارالحق صاحب رحمدالله فرمات بي

ارکی طالب علم مے متعلق ایسے طالب علم کاسبق متعلق نہ کرے کہ ان دونوں میں یارانہ اوردوستانہ تعلق ہونے کا احتمال ہوا گر قلطی خیال میں ہوگی کہ مجھا تھا کہ نہ ہوگی گر ہوگی تو بعد علم فوراً ان کا تعلق سبق وغیرہ کا چھڑا دے اوران کوآ کہ میں بات چیت سلام وکلام سے متع کردے اگر سیملاج کام نہ کرے ایک کو نکال دے۔ اگر سیملاج کام نہ کرے ایک کو نکال دے۔ اگر شاکر دمغموم ہواور استاد کومعلوم ہو کہ بیاس خیال سے ممکن ہے کہ میں تا خوش ہوں یا اس کی طرف سے میرا کچھ گمان برا ہے اور واقع میں استاد تی کے دل میں کچھ نہ ہوتو مثا گر دیرا ظہار کردے کہ میرے دل میں کچھ نہ ہوتو مثا گرد پرا ظہار کردے کہ میرے دل میں کچھ نہ ہوتو مثا گرد پرا ظہار کردے کہ میرے دل میں کچھ نہ ہوتو مثا گرد پرا ظہار کردے کہ میرے دل میں کچھ نہ ہوتو مثا گرد پرا ظہار کردے کہ میرے دل میں کچھ نہ ہوتا ہے۔

ساخودا زادرہاورانہیں بھی آ زادر کے بعن تعلیم وتربیت واصلاح کاتعلق تو رہاور خوب دل سے رہاں کے علاوہ اپنے کسی کام کی وجہ سے ان کی آ زادی میں خلل نہ ڈالے اور نہاں کے کام کی وجہ سے ان کی آ زادی میں خلل نہ ڈالے اپنے کام کے واسطے ان کو مجبور نہ کر سے اور نہ ان کے کام کے واسطے خود مجبور ہوائی مسلحت کے خلاف نہ ہواوران کا بھلا ہوتو کر دے اور اپنا بھلا ہواوران کی مسلحت کے خلاف نہ ہواوران کا بھلا ہوتو کر دے اور اپنا بھلا ہواوران کی مسلحت کے خلاف نہ ہوتو کر الے جیسے بہشت میں لوگ رہیں مے ویسے ہی رہے۔

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد کے رابا کے کارے نباشد روالس ابرار)

طلباء کی مملی تربیت کا نصاب حضرت مولانا شاه ابرارالحق معاحب رحمه الله فرماتے ہیں:

وضوى چوده سنتول كوتر تيب وارطلبا مكوزباني يا دكرادي، جاكي \_

(۱) نیت کرنا (۲) بسم الله پرد هنا (۳) دونوں ماتھ گوں تک دھونا (۳) مسواک کرنا

(۵) كلى كرنا (٢) ناك من يانى ۋالنا (عوازهى كاخلال كرنا (٨) باتھ يىرى الكيون كاخلال كرنا

(۹) ہر عضو کو تین بارد ہونا (۱۰) ایک بارتمام سر کا سے کرنا (۱۱) دونوں کا نوں کا سے کرنا (۱۲) ترتیب سے دضو کرنا (۱۳) ہے دوسراعضود ہولیہ ایک عضو خیک نہ دوسراعضود ہولیہ

مزیدارشادفر مایا کہاہے طلباء کو کھانے پینے کی ۵اسٹیس بھی زبانی یا دکرادیں اور ان کی کاپیوں میں نوٹ بھی کراویں۔

(۱) دسترخوان بچهانا (۲) دونول باتمول کوگول تک دهونا (۳) بسم الله پرهنا۔

(4)ابخ دائع الكيول علام المناه الكيول علام الكيول علام

(٤) پلیث یا بیاله کوالگیوں سے خوب جاٹ لیٹا (۸) اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر

صاف کرے کھالیتا (۹) کھانے میں کوئی عیب نہ تکالنا (۱۰) فیک لگا کرنہ کھاتا۔

(۱۱) کھانے کے بعدی دعا پڑھنا (۱۲) پہلے دسترخوان اٹھا کر پھر اٹھنا (۱۳)دستر

خوان اٹھانے کی دعا پڑھنا (۱۲) کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا (۱۵) ہاتھ دھوکر پھر کلی کرتا۔

طلباء کو یا دکرانے کیلئے بچاس گناہ کبیرہ

نیزارشا دفر مایا که این طلباء کو پچاس منا ہوں کی فہرست بھی زبانی یا دکرائی جائیں۔ (۱) حقارت ہے کسی پر ہنسنا (۲) طعن کرنا (۳) کسی کو برے لقب سے پکارنا

(٣)بدگمانی كرا(٥)كى كاعيب تلاش كرنا(٢) نيبت كرنا(٤)كى كوبلا وجه برا بهلا كهنا

(۸) چغلی کھاتا (۹) تہمت لگاتا (۱۰) دھوکہ دیتا (۱۱) عار دلاتا (۱۲) کسی کے نقصان پر

خوش ہونا (۱۳) تکبر کرنا (۱۸) فخر کرنا (۱۵) ضرورت کے دقت باوجودقدرت کے مددنہ کرنا

(۱۲) کسے مال کا نقصان کرنا (۱۷) کسی کی آبروکومدمہ پنجانا (۱۸) چھوٹوں بردم نہ منا (۱۹) بردوں کی عزت نہ کرنا (۲۰) بھوکوں اور نگلوں کی حیثیت کے موافق مددنہ کرنا (۱۱) كسى دنياوى رنج يستند بولنا (تين دن يسندياده مجمور دينا (۲۲)كسى جاندار كي تصويرينانا (۲۳) کسی کی زمین برمورثی کا دعویٰ کرنا (۲۴) کسی ہے کئے کا بھیک مانگنا۔ (۲۵)دارهی مندانایا کیشت ہے کم کٹانا (۲۷) کافروں اور فاستوں کالباس پہننا (2/ ) مردول كومورتول كاسالياس پېننا (۲۸) مورتول كومردول كاسالياس پېننا (۲۹)بد کاری کرنا (۳۰)چوری کرنا (۲۱) ژا که مارنا (۳۲) جمعوتی گواهی دینا (۱۳۳) تيمون کامال کمانا (۱۳۳) مان بايكى نافر مانى كرنااوران کود که ديناليعنى ستانا (٣٥) بےخطاجان کوئل کرنا (٣٧) جمونی قتم کھانا (٣٤) رشوت لینا (٣٨) رشوت دینا (٣٩)رشوت كےمعامله من يرنا (١٨)شراب بينا (١١)جوا كھيلنا (١٢)ظلم كرنا (سم) کسی کامال بغیر یو چھے لے لیرا (۲۸) سود لیرا (۲۵) سودد یرا (۲۸) سود کھتا (٧٧) سود كا كواه بنتا (٨٨) جموث بولنا (٢٩) امانت من خيانت كريا (٥٠)وعده خلافی كرنا\_(ى اس ايراير)

طلباء کے ہدیہ سے معذرت

مولوی منفعت علی صاحب بی اے ایل ایل بی وکیل سہار نیور سے فرمایا کہ میں نے حضرت تھانوی رحمہ الله کی خدمت میں بزمانہ طالب علمی جب بمی ہدیے بیش کیا۔ تو آپ نے یہ فرما کرواپس کردیا کہ "ابھی تو تم طالب علمی عی کردہے ہو۔ اس لئے سردست تمہارا مجھ پرحق ہے۔ اگر میں اس طرح ہدایا لینے لکوں۔

توسونے کی دیواریں کمڑی کرلوں۔"

غرضیکہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے وسعت کے ساتھ ہدایا قبول کرنے اور ان کے محدود تعداد میں قبول کرنے اور ان کے محدود تعداد میں قبول کرنے کے اصول وضع کرنے میں ای تعلق باللہ کو دخل تھا۔ جس کے بعد دنیا کی کسی چیز کی محبت ووقعت دل میں باتی نہیں رہ جاتی۔ (حکیم الامت کے جرت اکمیز واقعات)

# اساتذه كرام كي خدمت ميں چند گذارشات

حضرت مولا ناشاه ابرارالحق صاحب رحمه الله فرمات مين:

میں مدارس کے اساتذہ کرام ہے حسب ذیل گزارش کیا کرتا ہوں۔

ا۔ قاعدے کی تعلیم میں حروف کی صحت کا اہتمام کیا جائے جو نے بچے کہیں سے مجڑے ہوئی ہا اور بڑی حاکا مجڑے ہوئے آئیں ان کوہمزہ اور عین کا فرق سمجھائے اس کے بعد چھوٹی ہا اور بڑی حاکا فرق سمجھائے۔ پھراسی طرح صاداور سین اور ذال اور زااور ظا اور ضاد کا فرق سمجھائے۔ پھراسی طرح صاداور سین اور ذال اور زااور ظا اور ضاد کا فرق سمجھایا جائے اور خوب مثل کرائی جائے۔

۲۔ قاعد ہے میں امتحان ہر تختی پر ہو مثلاً تختی اور اس پر بچہ کا نام لکھ دیا جائے۔ پھر ای تختی میں امتحان ہواورامتحان استاد کے علاوہ کسی دوسرے سے دلایا جائے پھر جب دوسری تختی میں امتحان ہو تجب تک سو فیصد بچہ اس تختی میں پاس نہ ہوجائے آگے نہ بڑھنے دیں اس طرح قاعدہ میں اس تختی ہیں تو ۱۲ مرتبہ امتحانات لئے جا کیں گے اور ہر تختی کے امتحان میں جو تلطی ہواس کوا یک دفتی پر لکھ کر بچہ کود ہے دیا جائے تا کہ بچہ اس کوا ہے استاد کے پاس لے کرجایا کرے اور استاد اس تلطی کو درست کرانے کا اہتمام کرے۔

سے اس کے بعد اللہ کا لفظ مشق کرا ئیں کہ س جگہ باریک اور کہاں موٹا پڑھیں کے اس کے اعدہ کی مثق کرا ئیں۔ ای طرح ایک آعدہ کی مثق کرا ئیں۔

س-جوبچه حفظ کے لئے آئے تو آموختہ کواصل قرار دیں۔

۵۔ حافظ ہونے پراپی تکرانی میں پہلے ایک بار مدرسہ کے اندر پوری محراب س کر پھر دوسری جگدا جازت سنانے کی دی جائے۔

۲۔استاد کا تقرر جب کریں تو تنہائی میں ان کا بھی امتحان کرلیا جائے کہ حروف کی ادائیگی اور تواعد تجوید کا کس قدر علم ہے۔

کے داخلے کے دنت معلوم کرلیں کہ سیدتو نہیں ہے تا کہ معرف ذکو ق کا استعال سید پرند کیا جائے۔ ۸۔ تنخو اہ کا معیار حاجت پر ہونا چاہئے۔ مدرسین قرآن کی تنخو اہ صرف ونحو کے مدرسین ے کم نہونا جا ہے صرف ونحوالہ مقصود ہاور آن یاک مقصود ہے۔

9 ۔ کوئی بچہ بیار ہوتو اس کا وظیفہ بڑھا دینا جا ہے اور بہتر سے بہتر علاج کا انتظام ہو جیسے کہ اپنے بیچے کا علاج کراتے ہیں اور ان کے لئے دعائے صحت بھی کریں اور ان کی مزاج پری کرتارہے۔

ا وطلباء کرام کو مجاہد فی سبیل اللہ اور رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کامہمان سجھتے ہوئے ان کے ساتھ اکرام کامعا ملہ کیا جائے۔ کے ساتھ اکرام کامعا ملہ کیا جائے۔ وزیر کا بچٹہ ہیر کا بچٹہ فقیر کا بچہ سب کا برابر خیال رکھا جائے۔ اارڈ انٹ ڈپٹ کرنا ہوتو ول میں عظمت ہوتھ قیرا ور تذکیل نہ ہو۔ ۱۲۔ کوشش کی جائے کہ سوفیصد نبچے کامیاب ہوں ایک بچہ بھی فیل نہ ہو۔ ۱۲۔ کوشش کی جائے کہ سوفیصد نبچے کا میاب ہوں ایک بچہ بھی فیل نہ ہو۔ ۱۳۔ معائنہ کا مقصد صرف تعریف نہ ہو بلکہ اصلاح ہو۔

سا۔معائد میں مدارس کے باور چی خانے (مطبخ) بیت الخلابھی ویکھنا چاہئے کہ مغائی ہے یائیں۔ای طرح کھانے کے وقت اگر قطار کتی ہوتو طلباء کو کھڑے ہونے میں آپس میں اتنافعل ہو کہ کوئی آ دمی گزرنا چاہے تو نکل جائے بالکل متصل ہوکرنہ کھڑے ہوں اور شور فعل بھی نہو۔

10۔ مہتم صاحب سنر پر جائیں یا کسی ضرورت سے بھی تو کوئی تائب مہتم مدرسہ میں محرال ہوتا کہ طلباء پر محمہداشت رکھیں اور آنے والے مہمانوں سے ملاقات کریں اور مضروری باتوں کا جواب دیں۔

۱۷ یقیرات میں ضرورت کومقدم رکھیں پلاسٹر کی فکرند کریں زیب وزینت کو درجہ ٹانوی دیں اور تعلیم کی عمد کی کو درجہ اول دیں خواہ کھڑکی دروازہ کتناہی دیرے لگائے جا کیں۔

کا۔ مبحد میں لاؤڈ اپنیکر سے اذان اندرون مبحد نہ ہواس کو مبحد سے خارج کمرے میں نصب کریں اور نماز لاؤڈ اپنیکر سے نہ اداکی جائے آگر چہ نماز ہوجاتی ہے لیکن فی نفسہ استعال اس آلہ کا ناجائز ہے۔ تبلیغی اجتماعات سے سبق حاصل کیا جائے کہ بعض مقام پر ۲ لا کھ کا اجتماع ہوا گراذان اور نماز میں لاؤڈ اپنیکر نہ استعال کیا عمیا۔

١٨- اى طرح معجد من بينك ساحتياط كياجائ البته بدون بدبووالا بينك جوذرا

قیمتی ملتا ہے استعمال ہوتو مضا کقہ نہیں اس پینٹ کا نام پلاسٹک پینٹ ہے مگر واضح ہو کہ برش جو استعمال ہواس میں خزیر کا بال نہ ہو کیونکہ جتنے اچھے برش ہوتے ہیں اس میں خزیر کے بال ہوتے ہیں اس لئے کیا ضروری ہے کہ پینٹ کیا جائے۔

۱۹۔ مسجد کے منبر پر بدون حاکل قرآن شریف نہ رکھے جائیں۔

۲۰ مبحد کے اندراجرت لے کرتعلیم دینا جائز نہیں اس لئے مدرسہ کی تعمیر کا اہتمام مقدم ہےخواہ چٹائی ہے ہو۔

ارشادفر مایا کہ حدیث پاک میں اسئلک حبک کے بعد حب من بحبک کے اور حب من بحبک کے اور حب من بحبک کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ حق تعالی کی محبت کے ساتھ اہل اللہ کی محبت بھی مطلوب ہے کی نکہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں مستقل مطلوب ہوتے ہیں۔

ارشادفر مایا که حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوگ ایک محمنشر اسے نماز کی تیاری کرنا شروع کردیتے تھے۔

ارشادفر مایا کے مریضوں کی صحت کے لئے کم از کم اا بارالحمد للدشریف پڑھ کر پانی پردم کرکے بلائے اور کشرت ہے سورہ فاتحہ پڑھ کردم کرکے بانی پر بلاتے رہیں جس قدرزیادہ تعداد الحمد شریف کی ہوگی اثر بڑھتا جائے گا مریضوں کو اس عمل سے بہت جلد حق تعالیٰ کی رحمت سے شفا ہوتی ہے اس کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ (مجالس ابرار)

## درس وتذريس كاايك اجم اصول

تحكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله اين ملفوظات مي فرمات بين:

انظام کی ہر چیز میں ضرورت ہے۔ میں درس کے وقت مدرسین کے پاس ایسے خص کو خیس ہیں بیضے دیتا جوشر یک ورس نہ ہو۔ میں جس وقت کا نپور میں مدرس تھا میرا بہی معمول تھا اس میں خرابی ہیہ ہے کہ استاد کوتو یہ فکر کہ کوئی بات تقریر میں کتاب کے خلاف نہ ہو جائے اور شاگر دکو یہ فکر کہ کوئی ایسا سوال نہ ہو کہ جس سے ہم بداستعداد خیال کئے جا کیں ۔ تو دونوں مشوش ( فکر مند ) ہو جائے ہیں آج کل مدارس میں قطعاً اس کا انتظام نہیں کیا جاتا ہوں ہی وقت خراب کیا جاتا ہوں ہی

# استاد کے لئے دوکام کی باتیں

کیم الامت حفرت تھا توی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:

آج کل بچوں کی تعلیم کے باب میں بڑی گر برد ہورہی ہے۔ تا اہل استا تعلیم کے لئے مقرر ہوتے ہیں نہ تو تعلیم می بچوں کو ہوتی ہے نہ تربیت۔ ایک بڑی کو تا ہی ہے کہ بچے کو مانوس بنا کر تعلیم نہیں دیتے۔ میر اید مطلب نہیں کہ گستا خی کے در ہے تک مانوس بنوا تا مقصود ہے۔ گریہ بھی نہیں کہ متوحش بنایا جائے توحش کی حالت میں بچہ پڑھ نہیں سکتا۔ اس لئے ضرورت ہے کہ بچے کو مانوس بنایا جائے۔ مانوس ہونے کی حالت میں نہایت سہولت سے بڑھ سکتا ہے۔ گریہ معلم لوگ اکثر سنگ دل اور کم عقل ہوتے ہیں۔ تعلیم کے لئے عقل اور ترجم کی ضرورت ہے۔ اس میں تقوے کو بھی بڑا ورجم کی ضرورت ہے۔ اس میں تقوے کو بھی بڑا ورجم کی ضرورت ہے۔ اس میں تقوے کو بھی بڑا ورجم کی ضرورت ہے۔ اس میں تقوے کو بھی بڑا ورجم کی ضرورت ہے۔ اس میں تقوے کو بھی بڑا ورجم کی ضرورت ہے۔ اس میں تقوے کو بھی بڑا ورجم کی خرورت ہے۔ اس میں تقوے کو بھی بڑا ہے۔ اس سے تعلیم میں برکت ہوتی ہے۔ (الافاضات نے م

تعليم ومذريس

کیوں ہے؟ السلام قاری محمد طیب صاحب رحمداللہ فرماتے ہیں۔ ''انسان اشرف المخلوقات
کیوں ہے؟ السبارے میں حکما واورفلاسفہ کا دعویٰ تو بیہ ہے کہ انسان میں ایک جو ہر ہے جو دوسری
چیزوں میں نہیں ہے اور وہ عقل ہے تو بنا واشر فیت عقل ہے جو اس کے اندر ہے لیکن میں بجھتا
ہوں کہ بید دعویٰ کی جو ناکھ مل ہے فی الجملہ سی می ہے لیکن محض عقل پر بنیاد رکھ وینا بیانسان کی
افغلیت کے لئے کافی نہیں ہے۔ اس لئے کہ عقل تعوثری بہت جانوروں میں بھی موجود ہے۔'
در بعض حکماء نے دعویٰ کیا کہ دعقل 'بنا واضعلیت نہیں بلکہ افضلیت ''علم' ہے۔ جانوروں کو علم
نہیں دیا گیا بلکہ انسانوں کو علم دیا گیا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جی صحیح نہیں فی الجملہ سی ہے گراس
پردارو مدار نہیں رکھ سکتے ۔ اس لئے کہ علم تو جانوروں کو بھی ہے'۔ (جوا ہر حکمت)

#### خدام دین کامابین تعلقات

حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر دین کا خادم دوسرے دین کے خادم کو اپنار فیق سمجھے فریق نہ بنائے افسوس کہ آج کل تنایل تفاضل اور تحاسد کا معاملہ بہت بڑھ رہا ہے اس کا اہتمام کیا جائے کہ صرف تعارف پر اکتفا کیا جائے اور تفاصل و تقابل ہے احتیاط کی جائے۔ (مجالس ابرار)

# تدریس کے دوران کسی سے باتیس کرنا خیانت ہے

کیم الامت حضرت تھانوی رحماللہ کی خدمت میں ایک صاحب نے عرض کیا کہ میں ایک جگہ مدرس ہوں۔ بعض لوگ اوقات تعلیم کے وقت پاس آ کر بیٹے جاتے ہیں۔ ان سے باتیں کرنے میں جوطلبہ کا حرج ہوتا ہے کیا یہ خیانت ہوگی؟ فرمایا: کہ بیٹک خیانت ہوان لوگوں کو منع کر دیتا چاہئے کہ یہ کام کا وقت ہے۔ عرض کیا گیا جواس وقت تک ہو چکا یا آئندہ اتفا قا پھر ایسا ہوجائے تو کیا اس کا کوئی بدل ہوسکتا ہے۔ فرمایا: سوائے تو بہ کے اور کوئی بدل منس عرض کیا گیا کہ خارج اوقات میں کام کرلیا جائے فرمایا: یہ بھی اس کا بدل نہیں۔ فرضوں منسی عرض کیا گیا کہ خارج اوقات میں کام کرلیا جائے فرمایا: یہ بھی اس کا بدل نہیں۔ فرضوں کے قائم مقام نظلیں تھوڑ ای ہو گئی ہیں کام کے وقت کام کرنا چاہئے۔ (انفاس عیسیٰ)

### طلبه کی تربیت اوراس کی اہمیت

حفرت شيخ الحديث مولا نامحم ذكريا كاندهلوى رحمه الله فرمات بين:

"فلال مدرسہ میں ایک وقت میں اکابر کی الی جماعت تھی کہ ہرتہم کی خیروبرکات موجود تھیں 'طاہر کے اعتبار ہے بھی اور باطن کے اعتبار ہے بھی اس وقت تعمیراتنی بڑی نہیں مرایک الیں چیزاتنی بڑی تھی کہ مدرسہ خانقاہ معلوم ہوتا تھا۔ ہر چہار طرف بزرگ ہی بزرگ نظر آتے تھے۔اب سب کچھ ہے اور پہلے سے ہر چیز ذائد ہے مگروہی چیز ہیں جواس وقت تھی کو یا جسد ہے دو جہیں۔'' (آپ بیتی)

# حضرت شيخ الحديث رحمه الله كاطرز تعليم اوراصول عشره

اس نا کارہ کواپنے مدری کے زمانہ بالخصوص حدیث پاک کی تدریس کے زمانہ میں جو اس میں کارہ کوائے میں کے زمانہ میں جو اس میں ہو گیا تھا' حدیث کے متعلق مقدمۃ الحدیث مقدمۃ الکتاب پر مخضر کلام کے بعدا پنے اصول عشرہ خاص طور سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی اور پہلے دن بیدس اصول بتا کر (اس نا کارہ کی بداخلاتی کا زور تھا) اس لیے صاف ریجی کہد یا کرتا تھا کہ میں اصول بتا کر (اس نا کارہ کی بداخلاتی کا زور تھا) اس لیے صاف ریجی کہد یا کرتا تھا کہ میں

ان چیزوں کے خلاف زبان سے نہیں کہوں گا ہاتھ سے کہوں گا۔اس زمانہ میں اس ناکارہ کی علمی سلسلہ میں تو زبان کے ہاتھ زیادہ علمی سلسلہ میں تو زبان کے ہاتھ زیادہ چاتا تھا۔اس ناکارہ کے اصول عشرہ جن ہر مجھے خاص طور سے زور تھاوہ یہ ہیں:

(۱) .....بین کی غیرطامنری میرے یہاں بخت ترین جرم تھا۔ میرے طامنری کے رجٹراس زمانے کے موجود ہیں سالوں کے درمیان میں (ب) بیاری کی تو کہیں کہیں ملے گیا (ر) رخصت کی کیکن (غیرطامنری کا برسوں میں بھی تلاش ہے مشکل ہے ملے گا۔
(۲) .....مف بندی کا اہتمام نماز کی صفوف کی طرح ہے کسی کا آ کے بیشنا کسی کا تھے بیٹھنا کسی کا جیجے بیٹھنا ہے تر تیب بیٹھنا اس سے کارکو بہت ہی گراں گزرتا تھا۔

(۳) .....وضع قطع کے اوپر بھی اس سیہ کار کو بہت ہی زیادہ شدت سے اہتمام رہتا تھا۔علماء سلف کی وضع قطع کا خلاف اس سیہ کار کو بہت ہی گراں گزرتا تھا بالخضوص ڈاڑھی کے معاملہ میں اول تو اس زمانہ میں مدرسہ کا فارم داخلہ ہی ایسے شخص کونہیں ملیا تھا جو ڈاڑھی منڈاتا تھا لیکن اگر کسی مجبوری ہے یا طالب علم کے عہدو بیان پردا خلہ کا فارم ل بھی جاتا تو اس سیہ کارکے سبق میں حاضری کی اجازت نہیں۔

(٣) .....اس نا کاره کی عادت بیقی که "کتاب الحدود" وغیره کی روایات میں جو حش لفظ آگیا جیسان انکتھا یا اصص بظر الملات" وغیره الفاظ ان کا اردو میں لفظ کی ترجمہ کرنے میں جھے کہی تامل نہیں ہوا۔ میں نے کنامیہ سے ان الفاظ کا ترجمہ بھی نہیں بتایا میرے ذہن میں بیتھا کہ جسیا اردو میں ان کا ترجمہ ہو لیے ہی عربی میں ان کے اصل الفاظ ہیں۔ میں اپنی نا پاک اورگندی زبان کوسید الکو نین رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبرضی الله تعالی عنہ کی پاک زبانوں سے اونچانہیں جمتا تھا کین اسباق کے شروع میں اپنے اصول عشره میں اس کی پاک زبانوں سے اونچانہیں جمتا تھا کہ ان فحق الفاظ پراگر کوئی شخص ہنا جس سے وہ صدیث پاک کے ترجمہ کے بجائے گائی بن جائے تو سبق ہی میں پٹائی کروں گا اور میں خود بھی ترجمہ کرتے وقت ایسا منہ بنا تا تھا جسیا بڑا غصہ آرہا ہوجس کی وجہ سے اول تو طالب علم کو ہنے کی ہمت نہیں وقت ایسا منہ بنا تا تھا جسیا بڑا غصہ آرہا ہوجس کی وجہ سے اول تو طالب علم کو ہنے کی ہمت نہیں بڑتی تھی کیکن اس پرجمی آگر کوئی بے حیا تیسم بھی کر لیتا تو میں اس کی جان کو آجا تا تھا۔

(۲۵) ..... کتاب کے اور کہنی وغیرہ رکھ دیتا ہی جیسا کہ بعض طالب علموں کی عادت ہوتی ہے اس سیدکار کے بہاں نہایت باد بی اور گتا نی تھی اس پر پہلے ہی دن نہایت زور سے نمیرا در تنہید کردیا کرتا تھا اور اس سے نمیرا ور تنہید کردیا کرتا تھا اور اس سے بی برن ھے کہ نمرا کتاب پر کہنی رکھ کر اور ہاتھ پر مندر کھ کر اور تنہیں کردیا تھا اور سونا تو اس سے بھی برن اسخت ظلم تھا۔ اس پر نہایت شدت سے تنبیدتو پہلے ہی دن کردیا تھا اور اس ذمانہ میں اس سیدکار کا بدن چونکہ نہایت تی ہلکا پھلکا سو کھی لکڑی کی طرح سے تھا اس لیے اس ذمانہ میں اس سیدکار کا بدن چونکہ نہایت ہوگی اور میں نے تقریر کی اور جب طالب علم نے حدیث پڑھی اور میں نے تقریر کی اور جب طالب علم نے دوسری حدیث شروع کی تو میں اپنی جگہ سے اُٹھ کر نہایت پھرتی سے سونے والے کوایک تھیٹر مار کرا پی جگہ بیٹے جایا کرتا تھا۔ دورہ کے طلبہ نہایت متحیر رہ جاتے کہ یہ کیا ہوگیا گر چونکہ لوگوں کو میری عادت معلوم ہوگئی تھی اس لیے وہ سجھ جایا کرتے تھے کہ کوئی غریب ہوگیا ہوگیا ہوگا

(2) ۔۔۔۔۔ حدیث پاک کے سبق میں خاص طور سے بیٹنے پر بھی میں خصوصی تنہیہ شروع سال میں کر دیتا تھا کہ چوکڑی مار کرنہ بیٹھیں' دیوار سے فیک لگا کرنہ بیٹھیں' حدیث پاک کی کتابوں کا نہایت ادب ظاہرا و باطنا طحوظ رکھیں' کسی نقل وحرکت سے حدیث کی کتابوں کا نہایت ادب ظاہرا و باطنا طحوظ رکھیں' کسی نقل وحرکت سے حدیث کی کتاب کی بےاد بی ظاہر نہ ہو۔

(۸) .....باس بربھی میں خصوصی تبیہہ شروع میں کر دیتا تھا۔ میں ان ہے کہا کرتا تھا کہ دنیا میں سینکڑوں فراہب سینکڑوں طریقے لباس کے ہیں مگرا یک چیز میں تم خود ہی غور کرو کہ منقداؤں کا لباس ایک ہے بینی لمبا کرتا' لمبا چوغا' چاہے مسلمان ہو چاہے پادری ہو چاہے بود ہو بالحضوص او نچا کرتا سریں تک اور تن پائجامہ کی تو میں بہت شنج کیا کرتا تھا کہ ایسے لوگوں کو نماز کی صف اول میں ہرگز نہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ وہ زبان حال سے دوسروں کو بے حیائی کے ساتھ اسے اعضاء مستورہ کا جم دکھلارہے ہیں۔

(۹) ..... آئمہ حدیث اور آئمہ فقہ کے ساتھ نہایت اوب اور نہایت احترام اور ان پر اعتراض جائے لبی ہی کیوں نہ ہو ہر گزنہ کیا جائے بعض لوگ حنفیت کے زور میں دوسرے آئمہ براور بعض بیوتوف آئے۔ یث پر تنقیدی فقرے کہتے ہیں یہ جھے بہت نا گوار ہوتا تھا۔ (۱۰) ..... مجمعاس پرمجی بهت زورتغاادرابتداه بی می طلبه کواس پرمتنبه کردیا کرتا تغاکه معاصر مدرسین کاکوئی قول آپنقل کرین توشوق ہے مگر مدرس کانام ہر گزنه لیں۔(آپ بیتی) مدرس کی نظر صرف اللہ بر ہو

شیخ الحدیث حضرت مولا ناجم زکریا کا عمولی رحماللہ لکھتے ہیں۔اپ اکابرکایہ تجربہ کیا کہ وہ حضرات جو کہا ہیں پڑھاتے سے ان کوا پی حیثیت سے او نچا بجھتے سے اوراب یہ دکھے رہا ہوں کہ جو کوئی بھی کوئی کہاب پڑھا تا ہے اپنے کواس سے او نچا بجھتا ہے۔ وہ حضرات اپی تنخواہ کوچاہے کئی ہی قبیل ہوا پی حیثیت سے زیادہ بچھتے ہیں۔اس مضمون کو ہیں مخواہوں میں اضافہ ہوجائے وہ اپنے کواس سے زیادہ سختی سجھتے ہیں۔اس مضمون کو ہیں اس رسالہ میں فصل نمبر العمل اکابر کا اپنی تخواہوں کوزا کہ بچھتے کے ذیل میں تفصیل کھوا چکا ہوں۔اللہ تعالی شانہ جھے بھی تو نیق عطا فر مائے کہ یہ صفحون ذہن میں رائخ ہوجائے کہ مواے کہ وہائے کہ یہ صفحون ذہن میں رائخ ہوجائے کہ وہائے کہ اللہ تعالی شانہ جھے بھی تو نیق عطا فر مائے کہ یہ صفحون ذہن میں رائخ ہوجائے کہ وہائے کہ یہ مضمون ذہن میں رائخ ہوجائے کہ وہائے کہ یہ صفح وہائے وہ مدرسہ ہو طازمت ہو تجارت ہو نیوسب ما لک کے قاصد ہیں ما لک کے قاصد ہیں ما لک کے قاصد ہیں ما لک کے تاصد ہیں مال کہ کے تاصد ہیں ما لک کے تاصد ہیں مالک کے تاصد ہیں میں مالک کے تاصد ہیں میں مالک کے تاصد ہیں مالک کے تاصد ہیں مالک کے تاصد ہیں میں مالک کے تاصد ہیں کیا کہ سے تاہد کے تاصد ہیں مالک کے تاب کے تاب کو تاب کے تاب کہ تاب کی کے تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کی کو تاب کی کے تاب کو تاب کی کے تاب کو تاب کے تاب کے تاب کے تاب کے تاب کی کے تاب کی تاب کے تاب کے تاب کے تاب کے تاب کے تاب کے تاب کی تاب کی کے تاب کی کے تاب کی کے تاب کی کے تاب کے تاب کی تاب کے تاب کی تاب کی کے تاب کی کی کے تاب کی کے تاب کی کے تاب کی کے تاب کی کی کو تاب کی کو تاب کی کے تاب کی کے تاب کی کی کو تاب کی کے تاب کی کے تاب کی کے تاب کی کے تاب کی کی کی کو تاب کی کی کو تاب کی کے تاب کی کوئی کے تاب کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کے تاب کی کوئی کے تاب کی ک

اگرآ دی یغور ہے سو چا کرے کہ جھے اس ماہ یش کیا ملا پھراس کا اس پراصرار کہ دہ مدرسہ کی شخواہ سے ملاہے یا کسی کے ہدیہ سے یا کسی اور ذریعے سے جمافت کے سوااور کیا ہے۔ زبان سے تویہ چیزیں ہم لوگ بھی کہتے رہتے ہیں لیکن دل میں جگہ کرلیس تو دین و دنیا دونوں کی راحت ہے اور اس ناکارہ کو اس کے ذاتی تجربے بارہا ہوئے۔ ہزاروں سے بھی کہیں زیادہ کہ جب بھی کسی جگہ سے آ مدکا ذریعہ کوئی بند ہوا مسبب الاسباب مالک نے دوسرا دروازہ ہاتھ کے ہاتھ کو اپنی کمائی سے عمدہ غذا کیں کھائے یا دوستوں کے اصرار و ہدایہ سے عمدہ غذا کیں کھائے یا دوستوں کے اصرار و ہدایہ سے عمدہ غذا کیں کھائے یا دوستوں کے اصرار و ہدایہ کہیں کہائی سے عمدہ غذا کیں کھائے یا دوستوں کے اصرار و ہدایہ کہیں گئی پھریہ و چتا کہ فلاں کے ورس میں ایک بی سی کی گئی پھریہ و چتا کہ فلاں کے ورب سے نہیں آئی یو فلاں کے ذریعے سے نہیں آئی ہو قوئی نہیں تو اور کہا ہے۔ (آ ہے بیتی)

# محدث تشميري رحمه اللدكاحا فظه

حفرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمد الله فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی ایک تھنیف کے سلطے میں ابوائس کذاب کے حالات کی ضرورت تھی۔ مجھے ان کی تاریخ نہلی چنانچہ میں حسب معمول حفرت مولانا انورشاہ صاحب کے دروولت پر پہنچ کیا۔ اس وقت مرض وفات اپنی آخری صد پر پہنچ چکا تھا اور دو تین ہفتے بعد وصال ہونے والا تھا' کمزور بے حد ہو چکے تھے۔ ابتدائی گفتگو کے بعد میں نے آنے کی غرض بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ ادب اور تاریخ کی کتابوں میں فلاں کے بعد میں نے آنے کی غرض بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ ادب اور تاریخ کی کتابوں میں فلاں مواقع کا مطالعہ کر لیجئے اور تقریبا آٹھ دی کتابوں کے نام لے دیئے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! مجھے تو کتابوں کے اساء یا دہمی ندر ہیں گے۔ نیز انتظامی مہمات کے بھیڑوں میں حضرت! مجھے تو کتابوں کے اساء یا دہمی ندر ہیں گے۔ نیز انتظامی مہمات کے بھیڑوں میں انتی فرصت بھی نہیں کہ چند جزوی مثالوں کے لئے اتنا طویل وعریض مطالعہ کروں! س آپ بی اس مخفی کی دروغ گوئی کے متعلقہ واقعات کی دوچار مثالیس بیان فرمادین میں انہی کوآپ کے اس محفی کی دروغ گوئی کے متعلقہ واقعات کی دوچار مثالیس بیان فرمادین میں انہی کوآپ کے اساعیاد کی دوچار مثالیس بیان فرمادین میں انہی کوآپ کے اس

حوالہ ہے جزو کتاب بنادوں گائی پرمسکر کرابوالحن گذاب کی تاریخ 'اس کے من ولادت ہے تو والہ ہے جزو کتا شروع کردی جس میں اس کے جھوٹ کے بجیب وغریب واقعات بیان فرماتے رہے آخر میں من وفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میڈھن مرتے مرتے بھی جھوٹ بول گیا پھر اس جھوٹ کی تفصیل بیان فرمائی ۔ جرانی بیٹھی کہ یہ بیان اس طرز ہے ہور ہا تھا کہ گویا حضرت اس جھوٹ کی تفصیل بیان فرمائی ۔ جرانی بیٹھی کہ یہ بیان اس طرز ہے ہور ہا تھا کہ گویا حضرت معمود ح نے آخ کی شب میں مستقلا اس کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے جوائی بسط ہے من وار واقعات بیان فرمار ہے ہیں چنانچہ میں مشتقلا اس کی تاریخ کا مطالعہ کیا کہ '' حضرت! شاید کی قربی بیان فرمار ہے ہیں چنانچہ میں اس کی تاریخ و یکھنے کی نوبت آئی ہوگی؟ سادگی سے فرمایا '' جی نہیں! آخ ہے تقریباً چالیس سال کا عرصہ ہوتا ہے جب میں مصرکیا ہوا تھا خدیوی کتب خانہ میں مطالعہ کے لئے پہنچا تو اتفا قامی ابوائحن کذاب کا ترجمہ سامنے آگیا اور اس کا مطالعہ دیر تک جاری رہا۔ بس اس وقت جو با تیں کتاب میں دیکھیں حافظ میں محفوظ ہوگئیں اور آخ آپ کے سوال پر متحضر اس وقت جو با تیں کتاب میں وقت تذکرہ کیا۔'' (خزید)

#### خدمت خلق كاعجيب واقعه

حضرت مولا نامظفر حسین کا ندهلوی رحمة الله علیه کا شار بھی اکابر دیوبند ہیں ہے ان کے علم وضل کا اندازہ اس سے لگایا جا سکت ہے کہ وہ حضرت شاہ مجراسحاق صاحب رحمة الله علیہ کے بلاواسط شاگر واور حضرت شاہ حبدالغی محدث وہلویؒ کے ہم سبق ہیں۔ وہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جار ہاتھا' بو جھزیا وہ کہیں تشریف لے جار ہاتھا' بو جھزیا وہ تھا وہ بھٹکل چل رہا تھا' حضرت مولا نامظفر حسین صاحبؒ نے بیرحال دیکھا تو اس سے وہ بوجھ لیا اور جہاں وہ لے جانا چاہتا تھا وہاں پہنچا دیا۔ اس بوڑھے نے ان سے بوچھا ''ابی نے کہا: '' بھائی میں کا ندھلہ میں رہتا ہوں' اس نے کہا: '' وہاں مولوی مظفر حسین بڑے ولی ہیں' اور یہ کہ کران کی بڑی تعریفیں کیں' مگر مولا نانے فرمایا: '' اور تو اس نے کہا' واہ میاں! تم فرمایا: ''اور تو اس میں کوئی بات نہیں' ہاں نماز تو پڑھ لے ہے!' اس نے کہا' واہ میاں! تم فرمایا: ''اور تو اس میں کوئی بات نہیں' ہاں نماز تو پڑھ لے ہے!' اس نے کہا' واہ میاں! تم اسے بزرگ کوابیا کہو؟' مولا نانے فرمایا' کو جانتا تھا اس نے بوڑھے سے کہا '' بھلے مانس! اسے عمل ایک اور جھلے مانس!

مولوی مظفر حسین یبی ہیں 'اس پروہ بوڑ حامولا ناہے لیٹ کررونے لگا۔

کی شخصیات تھیں جن کا خلاق ہے متاثر ہوکر غیر سلم می حلقہ بوش اسلام ہوجاتے تھے۔ (خزینہ)

ز مین کھا گئی آ سان کیسے کیسے!

مولا تامحود صاحب رام بوری فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اور ایک ہندو تحصیل دیو بند میں کسی کام کو گئے میں حضرت مین البند کے یہاں مہمان ہوا اور وہ ہندوہمی این بھائیوں کے گھر کھانا کھا کرمیرے یاس آھیا کہ میں بھی یہاں ہی رہوں گا'اس کوایک جاریائی دے دی منی۔ جب سب سو محے تورات کو میں نے دیکھا کہمولا تازنانہ سے تشریف لائے میں لیٹار ہااور بیے بھتا تھا کہ اگر کوئی مشقت کا کام کریں گے تو میں امدا د کروں گا ور نہ خواہ مخواہ اینے جا گئے کا اظہار کر کے کیوں پریٹان کروں میں نے دیکھا کہ مولا تااس ہندو ک طرف بزھے اوراس کی جاریائی پر بیٹھ کراس کے یاؤں دبانے شروع کئے۔وہ خرائے لے كرخوب سوتار ما\_مولا تامحمود صاحبٌ كہتے ہيں كه ميں اٹھا اور عرض كيا كه حضرت! آپ تکلیف نه کریں میں د باؤں گا۔مولا نانے فرمایا کہتم جا کرسوؤ' بیمیرامہمان ہے میں ہی اس خدمت کوانجام دوں گا۔ مجبوراً میں جیب رہ کیا اور مولا ٹا اس ہندو کے یاؤں دیاتے رہے۔ بائے ایس ستیاں اب کہاں؟ آج تو حالت بیہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کا شنے کو دوڑ تا ہے ایک عالم دوسرے عالم کی ٹا نگ کھینچنے کی فکر میں ہے۔غیرمسلموں کی خدمت کا تو تصور بھی محال ہے۔ ( خزینہ )

## خدمت لينے ميں چنداُ مور کالحاظ

تحکیم الامت حضرت تعانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں: ا۔انسان کو جا ہے کہ اگر کسی سے کام لینا جا ہے تو اس حالت میں لے کہ اس کے قلب پر تکدر نہ ہو۔ (حسن العزیز)

۳۔ جب کو کی مخص کسی ہے کام لے تو بقدرام کان اس کی اعانت کرے سارابو جھا ت پر نہ ڈال دے۔ اتن ہی مدد سہی کہ منہ سے صاف الفاظ کے۔ (حسن العزیز) سا۔ فروخت کردہ چیزوں کے متعلق (حضرت تھانویؓ خادم ہے بھی یہ تفتیش نہیں فرماتے کہ کون سے بھی یہ تفتیش نہیں فرماتے ہیں کہ اگرا عتبار نہیں تو اس کو بھیجنا ہی نہ چاہئے۔ اوراگرا عتبار ہے تو پھر شبہ نہ کرنا چاہئے۔ جتنے میں چاہے تاج دے۔ (حسن العزیز)

۳۔ آگر مجھ کومعلوم ہوجائے کہ اس کو (خادم) راحت پہنچانے کا اہتمام تھا اور پھراس سے کوئی غلطی ہوجائے تو اس پر تا گواری نہیں ہوتی ۔ ہاں اگر راحت پہنچانے کا اہتمام ہی نہ ہواور فکر ہی نہ ہوتو بیشک تا گواری ہوتی ہے۔ (الافاضات)

۵۔واللہ غلطیوں پرتغیر (غصہ) نہیں ہوتا جس پرتغیر ہوتا ہے ایک بے پروائی پرایک خودرائی پر۔ باتی غلطیوں سے کوئی نج سکتا خودرائی پر۔ باتی غلطی کس سے نہیں ہوتی۔ گناہ تک ہوتے ہیں۔ جن غلطیوں سے کوئی نج سکتا ہواہ محض بے پروائی کی وجہ سے نہیں بچتاان پرتغیر (غصہ) آتا ہے۔ (حسن العزیز) کے دو قصوں سے میرادل نہیں ملتا۔ متکبر سے اور جالاک سے۔ (حسن العزیز)

# حكيم الامت حضرت تفانوي رحمه الله كامعمول

فرماتے ہیں میں نے جب سے درس وقد رئیں کا کام شروع کیااس کاالتزام رکھاہے کہ جو بات مجھے معلوم نہ ہوئی صاف کہد دیا کہ مجھے معلوم نہیں خواہ شاگر دسوال کرے یا کوئی اور بیہ بات مجھے اپنے استاذ حضرت مولانا یعقوب صاحب سے حاصل ہوئی۔ (مجاس تھیم الامت)

#### ہارے اسلاف کا طرز تدریس

تحکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہمارے بزرگوں کے پڑھانے کا یہی طریقہ تھا کہ وہ حضرات محض کتاب کو گئی ہوت وہ حضرات محض کتاب کوحل فرما دیتے تھے اور زائد کچھے نہ بتلاتے تھے ہاں اگر کوئی بہت ضروری بات ہوتی تواس کوفرمادیتے تھے۔ (دعوات عبدیت)

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللّد کے پر مھانے کا خاص طریقہ ۱- میں نے اپنے پڑھانے کا طرز ہمیشہ بھی رکھا ہے کنفس کتاب کوحل کردیا اورزوا کد مجھی نہیں بیان کئے اور حل بھی اس طرز سے کیا کہ بڑے بڑے مشکل مقامات بھی مجھی طالب علموں کومشکل معلوم نہیں ہوئے۔ (تعلیم البیان) ۲-فرمایا که میرا پہلے ہی ہے قاعدہ تھا کہ طالب علم ہے مقد مات ہوچے لیتا تھا بس وہ مقام خود بخو دخل : دجا تا تھا لوگ بجائے اس کے کہ میر ہے اس طرز ہے خوش ہوں اور برا مانتے تھے دق (پریشان) کرتے ہیں (لیکن بیطریقہ بہت مفید ہے) (حن العزیز)
۳-میرایہ بھی معمول تھا کہ جس بات میں شرح صدر نہ ہوا فورا کہ دیا کہ یہاں میری سمجھ میں نہیں آیا تم بھی خور کرواور میں بھی خور کروؤگا۔ (مزید الجید بحن العزیز)

# ناغد کی بے بر کتی

عیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں: انصباط اوقات میں بڑی برکت ہے کوئی کام مشکل نہیں رہتا اور ناخہ میں بڑی ہوجاتی ہے جا ہے تھوڑ اہی ساہولیکن ناغہ نہ کرے۔
مولا نامملوک علی صاحب کوجس روز کام ہوتا ایک دوسطر ہی پڑھاتے تھے لیکن فرماتے سے کہناغہ نہ ہوتا جا ہے۔

میں بھی جب کوئی مضمون یا کتاب لکھتا ہوں تو ناغز ہیں کرتا بعض روز بالکل فرصت نہ ملتی تو برکت کے لئے صرف ایک ہی سطر لکھ لی اس سے تعلق قائم رہتا ہے ورنہ اگر ناغہ ہوجائے تو پھر بے تعلق ہوکرمشکل ہے دوبارہ نوبت آتی ہے۔ (حسن العزیز)

#### انضباط اوقات اور ہمت کی ضرورت

کیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں: انضباط اوقات میں بڑی برکت ہوتی ہے کوئی کام مشکل نہیں رہتا الحمد للہ مجھے کوئی کام وشوار نہیں معلوم ہوتا ہمت کر کے لے بیٹھتا ہوں توحق تعالیٰ پورا ہی فرمادیتے ہیں آج کل کے نوجوانوں کی ہمتیں ہی پست ہیں ورنہ اگر ہمت کریں توحق تعالیٰ خود مدوفرماتے ہیں قدم اٹھا کر چلنا شروع کردے پھر چاہے ایک ہی بالشت روز چلے دوری روز بروز کم ہی ہوتی جائے گی۔ (حسن العزیز)

الله کاشکر ہے کہ میں نے نظام الاوقات میں بھی کسی کو پریشانی میں نہیں ڈالا جوانظام ایک دفعہ ہو گیااس کے خلاف بھی نہیں کیاای وائے لوگوں کومیر کی تجویزوں پراعتا در ہتا ہے اور بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایسے آزاد ہوتے ہیں کہ سی انتظام کا ان کو پاس لحاظ نہیں ہوتا ایک مولانا بہت مشہور مخص تھے ایک جلسہ ہوا جو مرف انہیں کی وجہ سے ہوا تھا اور لوگوں نے بڑے انتظام کئے تھے عین وقت پر لینے گئے تو معلوم ہوا کہ باہر تشریف لے گئے ہیں کس قدر پریشانی ہوئی اور تمام شہر میں زق بق ہوئی۔ (حسن العزیز)

#### وقت كى قدروا بميت

منروری باتوں میں ہم محنت سے نہیں تھ جراتے ہاں فضول امر میں ہم سے ایک سطر بھی نہیں لکھی جاتی اس کا احساس وہ فض کرتا ہے جس کو وقت کی قدر ہو گرآئ کی لوگ وقت کی قدر بی نہیں جانے حالانکہ زندگی کی ہر ہر گھڑی ہر سیکنڈ اور منٹ اتنا قیمتی ہے کہ ساری ونیا بھی اس کی قیمت نہیں ہو سی مرتے وقت اس کی قدر معلوم ہوگی کہ ہائے ہم سے کتنا بڑا خزانہ فضول پر باوہ و گیا اس وقت آ ہے تمنا کریں سے کہ کاش ہم کو ایک و ومنٹ کی اور مہلت مل جائے وقت آئے کے بعد نہ ایک منٹ اوھر ہو سے گانہ اوھ غرض وقت بہت قابل قدر چیز ہے لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے فضول باتوں میں ضائع کردیتے ہیں۔ (التبلیغ)

#### ایک بزرگ کاارشاد

وقت کی قدر کرنا چاہے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک برف فروش ہے جھے کو بہت عبرت ہوئی وہ کہنا جار ہاتھا کہ اے لوگو جھ پررتم کرومیرے پاس ایسا سرمایہ ہے کہ ہرلحہ تعوز التی تعوز افتح ہوجا تا ہے اس طرح کی ہماری بھی حالت ہے کہ ہرلحہ برف کی طرح تعوز ی تعوز ی تعوز کی تعوز کی

فراغت کے وقت کومشغول سے پہلے غنیمت سمجھو، زندگی کوموت سے پہلے غنیمت سمجھو کام کرنا شروع کردو۔ (الج)

## فرائض منصى ميس مستعدى

تحکیم الامت حعرت تھانوی رحمہ اللہ جس زمانہ جس درس و تدریس کے فرائض انجام ویا کرتے تھے، تو آپ اپنے اس کام جس برے مستعد تھے۔ کا بلی کو پاس سی کنے نہیں ویا کرتے تھے، کرتے تھے اور استاذی اور ملازمت دونوں کا پورا پوراحق اداکرنے کی سعی فرمایا کرتے تھے،

اوراس میں کامیاب بھی تھے۔

خودفر ماتے ہیں: جب میں پڑھا تا تو اپ اوپر بہت تعب برداشت کر کے پہلے سبق کی تقریر کواپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا تھا پھر پڑھا تا تھا، اس لئے ساری تقریر نہایت سہل اور باتر تیب ہوتی تھی، جس کی وجہ سے مشکل سے مشکل مضامین بھی طالب علموں کے لئے بالکل یانی ہوجاتے تھے اور باسانی ذہن شین ہوجاتے تھے۔''

یہ بات نہیں کہ آج کے حضرات اساتذہ وطلبہ میں صلاحیت نہیں، ہمارا تجربہ ہے ہردو میں بڑی صلاحیتیں موجود ہیں صرف مناسب ماحول اور تربیت وتوجہ کی ضرورت ہے، یہ واقعہ ہے کہ طلبہ نے جس دن سے مطالعہ چھوڑ دیا، اساتذہ نے بھی محنت ترک کردی، اب اسباق میں گری علمی نکات ولطائف سے نہیں، بلکہ دومرے موضوعات سے بیدا کی جاتی ہے، آج سب سے انچما اور قابل استاذی وہ مجما جاتا ہے، جس کی تقریر لمبی ہو، اور باتیں دلچسپ ہوں الا ماشاء اللہ انجما اور قابل استاذی وہ مجما جاتا ہے، جس کی تقریر لمبی ہو، اور باتیں دلچسپ ہوں الا ماشاء اللہ مہاں بینج کر کہتا پڑتا ہے کہ اللہ تعالی اپنی بے انتہا رحمتوں سے محدث عصر حضرت شاہ صاحب تشمیری کی قبر کو بحر دے جنہوں نے اپنے زمانہ میں پھرایک دفعہ کی غدات کو جلا بخش ما حسب کشمیری کی قبر کو بحر دے جنہوں نے اپنے زمانہ میں پھرایک دفعہ کی غدات کو جلا بخش دی تھی کی اور مطالعہ کا ایک معیار قائم فرما گئے۔

آج کل کے اساتذہ کے سلسلہ میں خود حضرت تھا نوی علیہ الرحمتہ فر مایا کرتے تھے: "آج کل کے اساتذہ اپنے اوپر ذرا مشقت ڈ النائبیں جا ہتے بات بیہ کہ شفقت نہیں رہی محض ضابطہ بری رہ گئی۔"

کون کہ سکتا ہے کہ حضرت والا کی یہ تقید غلط ہے؟ اگر اسا تذہ میں وہی جذبات شفقت ہوتے ، جو بھی تتے ، تو اس وقت عام دیلی مدارس سے علاء کی جو جماعت نکل رہی ہے وہ اس معیار پر نہ ہوتی ، بلکہ وہ با ذوق ، علم دوست اور صاحب فضل و کمال ہوتی ، اور دنیا پر اس کا سکہ جما ہوا ہوتا۔ ( تحکیم الامت کے جمرت انگیز واقعات )

## طالب علموں کوسزا

حضرت مولا نالیحقوب نا نوتوی رحمه الله طالب علموں کے مارتے وقت بڑی ظرافت سے کام لیتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ اس عصامیں بیرخاصیت ہے کہ اس سے مردے زندہ ہوتے ہیں اور مارنے کے وقت طالب علم کہتے کہ حضرت ہم مرصحے تو فر ماتے کہ مارنے کے لئے ہی تو مارنے کے لئے ہی تو م لئے ہی تو مارر ہا ہوں حضرت اللہ اور رسول ہی کے لئے معاف کرد بیجئے تو فر ماتے کہ اللہ اور رسول نے تو تھے کہ اللہ اور رسول نے تو تھے کہ اللہ اور میں الامت کے جرت آگیز واقعات )

## طالب علموں سے محبت

کیم الامت حضرت تعانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مجھے طالب علموں سے زیادہ محبت ہے۔
مریدوں سے آئی ہیں مجھ میں طالب علانہ شان غالب ہے۔ میں اپنے عیوب طالب علموں سے نہیں چمپا تالیکن بنہیں چاہتا کہ مریدوں پرمیرے عیوب ظاہر موں کیونکہ میری مریدی کا علاقہ محبت ذرای بات سے قطع ہوجا تا ہے۔ کہ مین کا اثر عوام میں خیال ہے۔ اور وہ بدل کیا اور طالب علمی کا علاقہ محبت قطع آئی ہوتا۔ کیونکہ وہ علم کی وجہ سے قائم ہے اطلاع عیوب کے بعد بھی علم تو اس شاگرد کا باقی ہونے تک محبت باتی ہے۔ (عیم الامت کے جرت آئیز واقعات)

## جھوٹی جگہرہ کر کام ہوتا ہے

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ایک صاحب نے ایک بڑے غیر مسلم حاکم کامقول نقل کیا کہ حضرت جھوٹے تھے میں رہتے ہیں۔ وہلی جیسی جگہ میں کیوں قیام نہیں فرماتے تاکہ لوگوں کونفع ہو۔

فر مایا: که آدمی چھوٹی جگہ میں رہ کرکام زیادہ کرسکتا ہے۔ کیونکہ وقت فراغ کا زیادہ ملتا ہے۔ اور بڑی جگہ میں رہ کرچھوٹا کام بھی نہیں کرسکتا۔ اور نہ ہوسکتا ہے کیونکہ زیادہ وقت آنے والوں کی دل جوئی میں گزرتا ہے۔ (الافاضات ۲۰)

# مکتب سے لڑکوں کی وحشت کا سبب

عكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله فرمات بين:

لڑکوں کوجس قدر کمتب اور مدر سہ جانے سے وحشت ہوتی ہے اس قدر وحشت وخوف موت سے بھی نہیں ہوتی ۔ اس لئے سخت ضرورت ہے کہ ان کو مانوس بنا کر تعلیم دی جائے تاکہ بیوحشت دور ہو۔ مگر آج کل کے استاد ہجائے مانوس بنانے کے بچوں کو اس قدر مارتے

ہیں کہ اور وحشت بڑھ جاتی ہے۔ سوپیطرز بی بہت براہے۔

مامون رشید کاواقعہ ہے ان میں کسی کالڑکا کمتب میں پڑھنے جاتا تھا۔ایک ان کاغلام تھا اور وہ بھی پڑھتا تھا۔اس غلام کا انتقال ہوگیا۔اس اور وہ بھی پڑھتا تھا اور مدر سے میں ضروری خدمت بھی کرتا تھا۔اس غلام کا انتقال ہوگیا۔اس پر بادشاہ کو خیال ہوا کہ لڑ کے کورنج ہوا ہوگا کہا کہ بیٹا تمہارا خادم مرگیا ہے۔ہم کو بڑارنج ہے۔ کہا کہ با جان اچھا ہوا کمتب سے چھوٹ کیا ہے۔اس وحشت کی کوئی انتہا ہے۔(الافاضات ناہ)

دینی مشغولی دنیوی انتظام سے مانع نہیں

علیم الامت حفرت تعانوی رحمه الله فرماتے ہیں: اگر انسان کو کسی وین کے کام میں مشغولی ہو اوراس وجہ سے وہ اپنے و نیوی کاروبار کی دیکے بھال نہ کر سکے تو یہ می اس کی کوتا ہی ہے۔ کیونکہ دین کے اندر مشغولی د نیوی امور کے انتظام سے مانع نہیں۔ بلکہ اور واعی ہے۔ کیونکہ اس انتظام سے دین میں مجمی اعانت ہوتی ہے۔ کیونکہ اس انتظام کی مشغول نہ ہواور پھر وہ اپنی دنیا کے انتظام کی طرف توجہ نہ کرے تو اس کے یاس تو کوئی عذر ہوئی نہیں سکتا۔ (الافاضات نہ)

#### چندمثالی مدرسین کا تذکره

مولا نامفتی محرتی عثانی مظلہ لکھتے ہیں مولا نا اکبرعلی صاحب رحمہ اللہ کے درس میں فار بی با تھی لطا نف اور قصے وغیرہ بہت کم ہوتے تصاس کے باوجودوہ زیردرس بحث بی کو اس قدرد لچسپ اور فکلفتہ بنا کر چیش کرتے تنے کہ شروع سے اخیر تک درس کی شادا نی برقرار رہتی تھی ۔ مولا نا کا امتحان بھی تمام طلباء میں بڑا سخت مشہورتھا۔ کیونکہ مولا نا عام طور سے مشہور امتحانی مقامات سے ہٹ کر سوالات مرتب کیا کرتے ، اور ان کے امتحان میں ذہانت اور استعداد کے ساتھ حافظہ کا امتحان بھی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ مولا نا نمبر دیئے میں بھی مخاط ستعداد کے ساتھ حافظہ کا امتحان مولا نا نے پاس چلا جاتا، اس سے ڈربی لگا رہتا کہ خدا جانے تیجہ کیا ہو؟ چنا نچ احتر کے امتحانات میں دو تلخ یادیں انہی کی ابوں سے متحلق ہیں جن کا امتحان مولا نا کہ خدا استحان مولا نا کے پاس تھا کیونکہ ان کیا ہوں میں ہمارے نمبر توقع کے بالکل برخلاف امتحان مولا نا کے پاس تھا کیونکہ ان کیا ہوں میں ہمارے نمبر توقع کے بالکل برخلاف تیمرے درجے کے نمبر تنے اور پھر دورہ حدیث کے سال میں بیخوشکوار یا دبھی کے سنی نسائی تیمرے درجے کے نمبر تنے اور پھر دورہ حدیث کے سال میں بیخوشکوار یا دبھی کے سنی نسائی تیمرے درجے کے نمبر تنے اور پھر دورہ حدیث کے سال میں بیخوشکوار یا دبھی کے سنی نسائی

کے امتحان میں مولا ٹانے احقر کو اتنے نمبر دیئے کہ خود مولا ٹا کے ارشاد کے مطابق اپنی تدریس کی تاریخ میں کسی کو بھی اتنے نمبر نہیں دیئے تھے، بلکہ احقر کے پر ہے پر ۵۳ نمبر دے کرایک تاریخی نوٹ لکھا کہ یہ پر چہ سخق انعام ہے۔

مولانا نوراحم صاحب رحمہ الله ۱۳۵ مطابق ۱۹۵۱ میں الله تعالی نے حضرت والد صاحب قدس سرہ کی آرزواس طرح پوری فرمائی کہ محلّہ نا یک واڑہ میں ہندوؤں کے ایک متروکہ اسکول کی محارت مدرے کے قیام کے لئے مہیا ہوگئ ۔حضرت والدصاحب قدس سرہ نے اس ممارت میں بنام خدا تعالی وہ مدرسہ قائم فرمایا جوآج بحم الله دارالعلوم کراچی کے نام سے مشہور ہے۔ بیمارت بودی میلی کیلی اور کباڑ خانے کی می حالت میں لمی تعی حضرت والد صاحب قدس سرہ اور حضرت مولانا نوراحم صاحب نے اپنی ہاتھوں سے اس کی صفائی کرکے صاحب قدس سرہ اور حضرت والد صاحب نے مدرے کے امور کی اصولی مجرانی کیلئے ایک اس مدرے کا آغاز کیا۔ حضرت والد صاحب نے مدرے کے امور کی اصولی مجرانی کیلئے ایک مجل منظر قائم فرمائی جس میں متعدد علیاء اور شہر کے دیندار معزز افرادشامل تھے، حضرت والد صاحب اس محل مقرر کیا ورحضرت مولانا نوراحم صاحب کودار العلوم کا ناظم مقرر کیا صاحب اس محل مقرر کیا دراس حیثیت میں محدر قرار پائے اور حضرت مولانا نوراحم صاحب کودار العلوم کا ناظم مقرر کیا اور اس حیثیت میں مولانا نے اپنی فعال اور متحرک شخصیت کے جو ہردکھائے۔

الله تعالی نے در سے کومقبولیت عطافر مائی اور طلباء کار جوع بردھا، یہاں تک کہ وہ ممارت تک محسوس ہونے گئی۔ ۱۹۵۵ء میں الله تعالی نے دار المعلوم کوشہر سے باہر اس علاقے میں ایک وسیع قطعہ اراضی عطافر مایا جہاں آج کورگی اعد سر میں امریا آباد ہے۔ اس وقت کورٹی کی آبادی کا نہ کوئی تام ونشان تھا، نہ اس کا کوئی تصور۔ اس علاقے سے نزد کی ترین شہری آبادی لاعد می کشمی رسل ورسائل کے ذرائع مفقود سے ، اورشہر سے اتنی دورجگہ بر مدر سے کی تعمیر بردا کھن مرحلہ تھا، کیمن حصر دان دار طے کیا، اور محصاحب می مہم جویان طبیعت نے اس کھن مرطکہ و بردی خوبی کے ساتھ مردان دار طے کیا، اور محتصری مدت میں یہاں تمن عظیم الشان عمار تیں تعمیر ہوگئیں۔

حضرت قاري فنتح محمدر حمهالله

حضرت مفتی مولا ناتق عثانی مرظله فرماتے ہیں حضرت قاری صاحب قدس سرونے

درس نظامی کی پیمیل دارالعلوم دیوبند میں فرمائی تھی ،مفکلوۃ شریف میں داخلے کا امتحان حصرت دالد صاحب قدس سرہ نے لیا تھا، اور قاری صاحب کو اس امتحان کی ایک ایک جزوی تفصیل یا تھی، اور اس کی بنا پروہ حضرت والد صاحب قدس سرہ سے ہمیشہ استاذی کا جیسا معالمہ فرماتے ہے، حالانکہ حضرت والد صاحب ان کے علمی وعملی کمالات کی بناء پران سے این برزگوں جیسا سلوک فرماتے ہے۔

طریقت میں حضرت قاری صاحب نے حضرت مولانا مفتی محرحسن قدس سرہ سے بیعت کا تعلق قائم فرمایا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت قاری صاحب کے اپنے بیان کے مطابق حضرت والدصاحب سے اصلاحی تعلق قائم رکھا، اور بیحضرت کے اخلاص تواضع اور فنائیت کا ثمرہ تھا کہ استے عظیم کمالات اور اتنی بڑی روحانی نسبتوں کے بعد بھی اپ آپ واصلاحی تعلق کے تعدی عرصة بل حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی قدس سرہ سے اصلاحی تعلق قائم فرمایا۔

#### مولا ناسيح الثدخان رحمه الثد

مولا نامفتی محرتی عثانی مظلہ لکھتے ہے آپ نے ابتدائی تعلیم اپ وطن ہی کے ایک سرکاری سکول میں درجہ ششم تک حاصل کی اور اس کے ساتھ بہتی زیور اور حضرت کئیم الامت کے مواعظ کا مطالعہ جاری رکھا۔ سکول میں آب ہمیشہ متاز نمبروں سے کامیاب ہوتے رہے، لیکن طبیعت چونکہ ابتداہی ہے ویٰ یعلیم کی طرف راغب تھی اس لئے پچھ مرصہ کے بعد والد صاحب نے آپ کا طبعی رجحان و یکھتے ہوئے آپ کو فاری اور عربی کی تعلیم شروع کرادی۔ ابتداہے مشکو ق شریف تک کی تعلیم آپ نے اپنے وطن ہی میں حاصل کی، شروع کرادی۔ ابتداہے مشکو ق شریف تک کی تعلیم آپ نے اپنے وطن ہی میں حاصل کی، آپ کے اس وقت کے اساتذہ میں حضرت مولا نامفتی سعیدا حمد صاحب لکھنو کی بطور خاص قابل ذکر ہیں، جن سے حضرت نے مشکو ق سمیت درس نظام کی بہت می کتابیں پڑھیں، قابل ذکر ہیں، جن سے حضرت نے مشکو ق سمیت درس نظام کی بہت می کتابیں پڑھیں، کیکن یہ بچو بہ بھی استاد اور شاگر ددونوں کے انتہائی اخلاص اور دونوں کے مقام بلند کا کرشمہ کے کہ بعد جب شاگر دکوحضرت کیم الامت سے بیعت وارشاد کی اجازت حاصل ہوئی تو

استاد نے اپنی اصلاح کے لئے شاگرد سے رجوع کیا اور حضرت مولا تا مفتی سعید احمد ساحب نے اپنی شاگر درشید حضرت مولا تا محمی اللہ خان صاحب کے ہاتھ پر بیعت ک ۔

اللہ اکبرا ایک طرف حضرت مولا تا محمی اللہ خان صاحب کے مقام کا اندازہ لگائے کہ ان

کاستاذ نے بیعت ارشاد کے لئے ان کا اتخاب کیا، اور دوسری طرف حضرت مولا تا مفتی سعید احمد صاحب کے اخلاص اور بینسی کا عالم دیکھے کہ اپنے شاگردکوا بنا شیخ طریقت بنانے میں کوئی ججاب مانع نہیں ہوا۔ باوجود یہ کہ وہ خود حضرت تعانوی کی طرف سے مجاز صحب قرارد یے جا چک جب کہ جب دل میں گلرا خرت بیدار ہوتی ہے، اور انسان کواپنی اصلاح کی گلردائسان ہوتی ہے ورسوم وقیود کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالی کی رضا جوئی کی گلرائسان ہوتی ہیں ہوتی ہیں گرڈ التی ہے، پھرا ندر سے اللہ کی بندگی میں ڈوبا ہواوہ انسان انجر تا ہے جس کی پاکیزگی اور تجب و تکبر کے الفاظ نہیں ہوتے ، پھراس کی جس کی لفت میں تام ونمود، ذاتی شہرت پندی اور تجب و تکبر کے الفاظ نہیں ہوتے ، پھراس کی سیرت و کردار کی مہک ہراس محض کو معطر کرتی ہے جواس سے چھوکر گزرجائے ۔ لیکن اس مجری میک ہراس کی سیرت و کردار کی مہک ہراس محض کو معطر کرتی ہے جواس سے چھوکر گزرجائے ۔ لیکن اس مجری سیرت و کردار کی مہک ہراس محض کو معطر کرتی ہے جواس سے چھوکر گزرجائے ۔ لیکن اس میری دیا میں عظمت کردار کی ایسے تکینے خال خال ہی وجود میں آتے ہیں۔

### مولا ناميح الله خان صاحب رحمه الله كى فنائيت

تواضع ، سادگی اور فنائیت کابی عالم تھا کہ اپنے آپ کودنیا بھرکا خدمت گزار سمجھا ہوا تھا۔

مدرسہ کے طلبہ کی بیاری کی خبر سنتے تو ان کی نہ صرف بیار پری ، بلکہ اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرتے ، ایک نومسلم طالب علم کی تمام ضروریات کی کفالت آپ نے اپنے ذمہ نے رکمی تھی ، وہ صاحب کچھ بجیب طبیعت کے واقع ہوئے تھے ، جب ان کے تی بی آ تا ، عین مجلس میں آ کرالی با تمیں حضرت والاً سے کہددیتے جو سننے والوں کو گستا خانہ معلوم ہو تمیں ، وکان داروں سے قرض کر لیتے ، اور پھر آ کر نقاضا کرتے کہ جھے پہیے چا ہمیں ۔ ایک مرتبہ مجلس میں آ کے ایک مرتبہ کی انہوں کے جیں ، اور بنواد ہے گئے کہ ' ہمارے جو تے ٹوٹ کئے جیں ، اور بنواد ہے '' حضرت نے فرمایا کہ '' ہمیں معلوم نہیں ، آپ د کھے لیجے ۔' آپ نے فرمایا : ''لاؤ ، د کھے لوں ''اس پر انہوں نے کہا ،'' ہمیں معلوم نہیں ، آپ د کھے لیجے ۔' آپ نے فرمایا : ''لاؤ ، د کھے لوں ''اس پر انہوں نے کہا ،'' ہمیں معلوم نہیں ، آپ د کھے لیجے ۔' آپ نے فرمایا : ''لاؤ ، د کھے لوں ''اس پر انہوں

نے کہا کہ اوہ ہیں ہت کے باہر، آپ دیکھ لیجے 'ان کے اس جواب پر حضرت والا مجلس سے اٹھ کردھوپ میں باہر تشریف لائے جہاں بہت سے جوتے رکھے تھے۔ چونکہ آپ کوان کے جوتے کی پہچان ہیں تھی، اس لئے مختلف جوتے اٹھا اٹھا کرفر ماتے رہے کہ 'نی تہمارے جوتے ہیں؟' اوروہ صاحب اندری اندری اندرے انکارکرتے رہے۔ بالآخر جب دیرگزرگئی تو حاضرین میں سے کی صاحب نے ان سے کہا کہ' تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا آگے بڑھ کرد کھلا دو' اس پر انہوں نے اپنے جوتے دکھائے ،اور حضرت نے مرمت کے لئے ہیے دیئے۔

سی نے ان صاحب کے بارے میں حضرت سے عرض کیا کہ بیصاحب ایسی بے تکی باتیں کے تکی کرتے رہتے ہیں۔ مضرت نے نی مایا کہ' بھائی حضرت تو سب لوگ ہوتے ہیں ،کوئی ایسا بھی تو ہوجس سے میں اینے آپ سنجالتار ہوں ،اور میری اصلاح ہوتی رہے۔''

ایک مرتبہ حضرت مدرسہ تشریف لے جارہ ہے تھے، راستے میں ایک بڑے میاں اپنے مکان کے دروازے کے باہر چار پائی پر لیٹے ہوئے کراہ رہے تھے۔ حضرت والاً نے ان سے سلام کے بعد حال دریا فت کیا، انہوں نے کمر میں درد کی شکایت کی۔ آپ نے فر مایا''لا ہے، میں آپ کی کمر دبادوں''انہوں نے تخی سے انکار کیا، آپ اس وقت تو مدرسہ تشریف لے گئے، میں آپ کی کمر دبانی شروع کردی، اوران کی کمر دبانی شروع کردی، اوران کے باس بہتج گئے، اوران کی کمر دبانی شروع کردی، اوران کے کا نکار برفر مایا کہ مج تو دوسرے حضرات بھی موجود تھے آپ ان سے شرماتے ہوں گے، کین اس وقت کو کئی بین ہے، اب دبوالیج ، آپ کو آرام آجائے گا۔ (نقوش رفتگاں)

## مولا ناعبداللدرائ بورى رحمهاللد

مولا نامحراز ہرصاحب مدظلہ آپ کے حالات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ نے حفظ قر آن مجید کے بعد ابتدائی کتابیں مدرسہ رشیدہ رائے پور میں اپنے والد کرائی سے پڑھیں۔متوسطات کی تعلیم مخدوم العلماء حضرت مولا تا عبدالعزین صاحب رحمة الله علیہ (پھیس اللہ کی معتلوہ قشر یف اور آثار السنن مجی حضرت مفتی فقیر اللہ رحمہ الله سے پائی معتلوہ قشر یف اور آثار السنن مجی حضرت مفتی فقیر اللہ رحمہ الله سے پر جمیں محرعلوم عقلیہ ونقلیہ کی محمل تعلیم ،صحاح ستہ اور فنون کی محیل اور ان پر محمل عبور و استعداد بر مغیر کی تامور جستی جامع المعقول والمنقول عارف باللہ حضرت مولا تا خیر محمد

ماحب قدس سرہ کی خدمت میں رہ کرحامل کی۔

استاذ محرت مسمحبت تعلق كااندازه اس الكاياجا سكتاب كرآب في في وارالعلوم ديوبند اورمظا برالعلوم سهار نيورجيي مشهور مدارس مي تعليم كى بجائ استاذ مرحوم كى خدمت مي رينكو ترجے دی۔جو چھے حاصل کیا ہیں سے کیااور" کیدر کی محکم کیر" کی ایک مثال قائم کردی۔ تاموراستاؤ کوایے قابل فخرشا کرو پرکس قدر نازتھا؟ اس کے لئے حضرت مولا نا خیرمحمہ صاحب رحمداللدكاي جمله ى كافى ہے كه: "من في ان زندگى من دوشا كرد پيدا كئے بين ايك مبلغ، دوسرا مدرس،مبلغ،حضرت مولا نا محمعلی جالندهری اور مدرس حضرت مولا نا محمرعبدالله ،الله ا كبر، ہزاروں تلاندہ كے مربي واستاذٌ جس كى نكاہ شفقت اور آغوش تربيت نے مٹی كے ذرات كو آ سان علم کے ستاروں میں جگہ دے دی اور سینکٹروں اسا تذہ، مدرسین، اہل علم جس کے فیض تربیت سے ہزاروں کے لئے باعث رشک بن مجے۔اس ستی نے اپنی طرف تلمذ کی نسبت کے لئے جن دو کو ہر ہائے آ بدار کا اتخاب کیا۔ان میں ایک حضرت مولا نا مرحوم ومغفور تھے۔ طلب مال و جاه کی اس مسموم فضا میں آ پ کی زندگی زبدوتقوی اور صبر وقناعت کا عجیب نموند تھی ۔ گرانی کے اس زمانے میں آپ کا مشاہرہ صرف ۲۰۰۰ رویے تھا ان میں بھی ڈیڑھ دوسورویے ہر ماہ مدرسہ کو واپس فر مادیتے کہ میں مرض کی وجہ سے اپنے دن سبق نہیں پڑھا سکا۔ ہمارے استاذ حضرت مولا تا منظور احمد صاحب راوی ہیں کہ حضرت مرحوم خيرالمدارس تشريف لاتے .. واپس جاتے ہوئے سو دوسو روپے دفتر جامعہ میں جمع كروا جاتے كه يه طبخ كى مدميں داخل كرليا جائے \_حتىٰ كه جامعه كى دعوت برسالا نه امتحان کے لئے تشریف لاتے تو بھی اس معمول کی یا بندی فر ماتے۔

جامعدرشیدیہ سے مرحوم جو برائے نام مشاہرہ لیتے تنے وہ بھی اپی اہلیہ محترمہ کے ۔ کون وصال کے بعدیہ کہ کربند کروادیا کہ' میں اکیلا آ دمی ہوں۔ بسراوقات ہوتی رہے گی۔ کون حساب رکھتا پھرے، قصفتم کریں' اس کے بعد حبہ لللہ پڑھاتے رہے۔ پھراسی پر کھایت نہ کی بلکہ اپنی طرف سے ہر ماہ مدرسہ کے فنڈ میں پچھر تم یہ کہ کرجع کروادیتے کہ' میں مدرسہ کے کمرہ میں رہتا ہوں بلی اور دیگر اشیاء استعال کرتا ہوں۔ اس کا حساب بھی ضروری ہے۔'آ پ"نے بچاس سال سے ذا کدعرصہ علوم دیدیہ کی تعلیم دی۔ (مسافران آخرت)

## علامه محدشريف كشميري رحمه الله

حضرت مولانا محمد از ہر صاحب مدظلہ لکھتے ہیں: آپ ریاست قلات کے نائب وزیر سعارف، از ہرالہند دارالعلوم دیو بند کے درجہ علیا کے استاذ اور بعد از ان تاحیات جامعہ خیر المدارس کے ماوجود کے صدر مدرس ویش الحد مث کے مناصب جلیلہ پر فائز رہے گران جلیل القدر مناصب کے باوجود آپ کے دائس اخلاص واخلاق پر کبروخو دنمائی کا خفیف سے خفیف داغ بھی و یکھنے میں نہیں آیا۔ آوضع واکسار کے ساتھ غیرت وخود داری میں ہمیشا ہے اسلاف کرام کا نمونہ نظر آتے ۔ جامعہ خیر المدارس کے شالی صدر درواز سے کے سامنے ایک تنوروالے کی چھوٹی می دکان ہے جس پراکشر بیشتر مزدور اور غریب طبقہ کے افراد صبح وشام کھانا کھاتے نظر آتے ہیں۔ احقر نے کی مرتبہ حضرت الاستاذ کو دو پہر کے وقت ای معمولی دکان پر کھانا کھاتے و یکھا حالانکہ حضرت کا دنی اشارہ پر جامعہ کی طرف سے بہتر اور پر تکلف کھانے کا انتظام ہوسکی تھا، گر آپ کی غیوروخود دار طبیعت نے اس قسم کی استدعایا تذکرہ بھی بہتی پہندیس کیا۔ (مسافران آخرے)

# طالب علم کورسوائی سے بچانے کی تدبیر

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں : مولا تا شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت یاد آئی۔ شاہ صاحب معجد میں بیٹھ کر صدیث کا درس دیا کرتے تھے ایک مرتبہ حسب معمول صدیث کا درس ہور ہا تھا کہ ایک طالب علم وقت سے دیر کر کے سبق کے لیے آئے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو منطقف ہوگیا کہ جنی ہے مسل نہیں کیا وہ طالب علم معقولی تھے معقولی ایسے ہی لا پرواہ ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب نے محبد سے باہرروک دیا اور فرمایا کی آج تو طبیعت ست ہے جمنا پرچل کرنہا کیں کے سب لگیاں لے کرچلؤ سب لگیاں لے کر چلے اور سب نے مسل کیا اور وہاں سے آ کر فرمایا تاخہ مت کرو کچھ پڑھ لو وہ طالب علم ندامت جیلے اور سب نے مسل کیا اور وہاں سے آ کر فرمایا تاخہ مت کرو کچھ پڑھ لو وہ طالب علم ندامت سے پانی پانی ہوگیا۔ اہل اللہ کی بیشان ہوتی ہے کسے لطیف انداز سے اس کو امر بالمعروف فرمایا اور جب بزرگوں کی شان معلوم ہوگئی کہ وہ کی کورسوانہیں کرتے تو اب مستفیدین کو بھی چاہیے کہ اور جب بزرگوں کی شان معلوم ہوگئی کہ وہ کی کورسوانہیں کرتے تو اب مستفیدین کو بھی جا ہے کہ ایسے شیخوں سے اپنے عیب کونہ چھپایا کریں اس لیے کہ عیب ظاہر نہ کرنا وہ وجہ سے ہوتا ہے یہ الیسے شیخوں سے اپنے عیب کونہ چھپایا کریں اس لیے کہ عیب ظاہر نہ کرنا وہ وجہ سے ہوتا ہے یہ الیسے شیخوں سے اپنے عیب کونہ چھپایا کریں اس لیے کہ عیب ظاہر نہ کرنا وہ وجہ سے ہوتا ہے یہ الیسے شیخوں سے اپنے عیب کونہ چھپایا کریں اس لیے کہ عیب ظاہر نہ کرنا وہ وجہ سے ہوتا ہیں ہوتا ہے یہ الیسے شیخوں سے اپنے عیب کونہ چھپایا کریں اس کیں کے کامیس کی کورسوانہ میں کورسوانہ م

خوف ہوتا ہے کہ ہم کو حقیر مجمیں کے توان حضرات میں نہویہ ہوتا ہے کہ کی کو حقیر مجمیس اس لیے كدية حفزات سوائے اپنفس كے كى كوتقير نبيں سجھتے ہيں اور يايہ خوف ہوتا ہے كہ كى كواطلاع كردي محسوندان حعزات ميں به بات ہاں ليےان سے صاف كهددينا جا ہے كريہ اظہار معالجہ کے لیے ہےنہ کہ بلاضرورت کیونکہ بلاضرورت کنا ہ کوظا ہر کرنا بھی گنا ہے۔

حكيم الامت رحمه الثدكا انضياطي معمول

علیم الامت حضرت تعانوی رحمه الله فرماتے بیں که ایک مرتبه حضرت مولانا ( مینخ الہند) رحمہ اللہ تشریف لائے میں اس وقت مثنوی کی شرح لکھ رہا تھا۔ وقت معمول پر میں نے مولا تا کی آسائش اور راحت کا انتظام کرکے اجازت جابی کہ میں تعوڑ ا سالکھ آؤں' فرمایا: جی ضرور۔آب اپنا حرج نہ کریں۔ میں نے بید کیا کہ تعور اسا کام کرکے فورا حاضر ہوگیا۔اگرتھوڑا کام بھی روزانہ ہوتا رہے تو ایک برکت ہوتی ہے۔ مدادمت کی اگرسلسلہ ٹوٹ جاتا ہے تواس میں ایک قتم کی بے برکتی ہوجاتی ہے۔

طلماء كاصلات كيلئة تاديب

حضرت مولا ناشاه ابرارالحق صاحب رحمه الله فرمات بين:

ا۔اگرشاگر دکو پچھمز اکسی جرم پردے تو دوسرے وقت اس کی دلجوئی بھی کردے تا کہ عم رفع ہوجائے

۲\_اگرکسی شاگر دکوکسی حرکت ناشا نسته برهیحت کرنا مواور وه حرکت الی موکه اگرسب كے سامنے ظاہر كى جائے تواسے شرم ہو كى بيجہ خلاف حيا وغيرہ ہونے كے تواسے اسليے ميں تھیجت کرے اور بعد کو و قصیحت سب کو سناوے اوراس کا نام ظاہر نہ کرے۔ (مجالس ابرار)

علم دين كوذر بعيه معاش بنانا تھيك تہيں

تحكيم الامت حعرت تمانوي رحمه الله اين ملفوظات ميس فرمات بين:

میخرابی اس کی ہے کہ لوگ عربی کو ذریعہ معاش بناتے ہیں۔اس علم کوتو جو کوئی پڑھے تو مقصوداصلاح نفس بی ہونا جا ہے پھر بیسوال پیدانہ ہوگا۔ربی معاش کی بات سواس کے کئے جو پچھاور ہی ہونا چاہئے تجارت زراعت کرفت وغیرہ اور عربی کو ذریعہ معاش بنانے کے قصدے پڑھنا ٹھیک نہیں۔(ملفوظات ج۲۰)

# لاعكمى كااظهار كمال علم كےمنافی نہيں

کیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: امام مالک رحمہ اللہ کی حکایت ہے کہ ایک جلس میں ان سے چالیس مسائل کی نے پوچھے (اچھی طرح یا ونہیں رہا) چھتیں کا جواب دیا اور چھتیں میں عدم واقفیت طاہر کی۔ جواب دے یا اور چھتیں میں عدم واقفیت طاہر کی۔ آج کل اونی طالب علم سے پوچھ کرد کھئے جو ہرگز بھی یہ کیے کہ میں نہیں جانیا مجھ کو با وجود اس کے کہ اسے دن کام کرتے ہو گئے گراب تک الی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ کھتا ہوں کہ اس کے کہ اسے دن کام کرتے ہو گئے گراب تک الی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ کھتا ہوں کہ اس سکہ میں جھ کوشرح صدر نہیں ہوا اور تو اعد سے اگر جواب لکھتا ہوں تو اس میں بیا حقیا طرح اس مسکہ میں اور بیکھ دیتا ہوں کہ قواعد سے یہ جواب لکھا ہے۔ جزئے نہیں ملا اور بھی جواب لکھ و جا ہوں اور بعد میں لفزش عاب ہوتی جواب کھا ہوں کہ جولوگ لکھے پڑھے ہیں و بتا ہوں اور بعد میں لفزش عاب تو جوان پڑھ ہیں وہ تو بطریق اولی غلطیوں میں جتلا ہوتے ہوں جب ان کو لغزشیں ہوتی ہیں تو جوان پڑھ ہیں وہ تو بطریق اولی غلطیوں میں جتلا ہوتے ہوں کے اور وہ محض بھی ان پڑھ ہی ہے جوآ کہ نامہ دستور الصبیاں بلکہ گلتان سکندرنامہ پڑھارہا ہو یا انظر نس پاس اور ایف اے پاس ہو بلکہ عربی پڑھنے والے بھی سب عالم نہیں ہیں کیونکہ بو یا انظر نس پاس اور ایف اے پاس ہو بلکہ عربی پڑھنے والے بھی سب عالم نہیں ہیں کیونکہ زبان اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے۔ (اشرنی بھرے موتی)

# مفسرقرآ ن مولا نااحمه على لا مورى رحمه الله كاذر بعيه معاش

حضرت لا ہوری رحمہ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ نے امامت خطابت درس و تدریس تصنیف و تالیف تمام بلیغی دین امور اور نکاح وغیرہ کو بھی بھی ذریعہ آمدنی نہیں بنایا۔

لا ہور سکونت اختیار کی تو ذریعہ معاش کچھنہ تھا گھر میں کئی کئی روز فاقہ رہتا گر آپ نے کہمی اپنے دونوں مربیوں کے سامنے ذکر نہیں کیا ایک دفعہ مضرت غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ تعالی نے خود ہی فرمایا بیٹا! گھر کے برتن مانجھ کرر کھ دیا کرواور دور کعت نماز نفل پڑھ کر اللہ اللہ کر تے رہواللہ مسبب الاسباب ہے۔اللہ بہت رزق عطافر مائیں مے حضرت لا ہوری رحمہ کر سے رہواللہ مسبب الاسباب ہے۔اللہ بہت رزق عطافر مائیں می حضرت لا ہوری رحمہ

الله تعالى نے بتایا كماس كے بعدرزق كے درواز كمل كئے۔ (يدبينا وسفحه ١٦٠)

جناب قاضی محمد میل عباسی اید میر زمیندار ۱۹۲۲ و الا موراین ایک مضمون "حضرت مولا نااحم علی" میں لکھتے ہیں کہ جعرات کا پورادن اور جمعہ کی نماز سے پہلے کا وقت ان ڈیڑھ دنوں میں مولا نا اپنی معاش کا بندوبست فرماتے بھی کتابوں کی کتابت کرتے بھی صابن سازی کرتے ۔ میں نے خود تو صابن بناتے نہیں دیکھا شاید بیکام گھر میں کرتے تھے لیکن کتابت کی اصلاح میں مشغول دیکھا ہے۔ ڈیڑھ دن کی اس آمدنی سے پورے ہفتہ کا گھر کا خرج چلاتے اور سارے اوقات ویلی کاموں میں صرف فرماتے بیرآمدنی انتہائی قلیل ہوتی متمی میں نے ساہے بعض اوقات پورا گھر بھنے چنے پروقت گزار دیتا۔ کمر بایں ہمہیمکن نہ تھا کہ شان خود داری اور فقر واستغناء میں کوئی فرق آئے۔

قاضی محرعد مل عبای صاحب ای مضمون میں ایک اور واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جمعیت العلماء بندگی مجلس عاملہ کے اجلاس کلکتہ میں شرکت کے لئے جانا ہواوا ہی میں گورکھ پورے لوگ سخت اصرار کر کے انجمن اسلامیہ کے جلے میں لے گئے آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقریر میں ورس قر آن جاری فرمانے پر زور دیا اس انوکھی بات کا لوگوں کے ذہنوں پر بڑا اچھا اثر پڑا یہ تعمیری پروگرام تھا اور زمانے کی روش ہے ہٹا ہوا۔ جب آپ والیس کے لئے آئیشن پنچ تو نتظمین انجمن نے بچاس میں کے لئے آئیشن پنچ تو نتظمین انجمن نے بچاس روپے چش کے مولانانے پوچھا یہ کیا ہے کی کی ہمت نہ ہوئی کہ کہدد سنذر ہے یہ کہ کرٹالنا چاہا کہ کرایہ ہے تو فر مایا لا ہور سے کلکت اور والیس لائے اپنے ہاں کھا تا کھلا یا میر اتو پھر تھی خرج نہیں 'ہوا تو پھر کرا یہ کیسا ؟ تب لوگ مجبور ہوئے اور کہا کہ حضرت نذر سجھ کر رکھ لیجئے تو حضرت شخ النفیر اور خلفا غربر) النفیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے نذر قبول کرنے سے انکار فرما دیا (صفحہ ۱۳ حضرت شخ النفیر اور خلفا غربر)

## <u> کمال سادگی</u>

حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے حالات میں ہے کہ آپ سفر وحضر میں نہایت ہی سادہ اور بے تکلف زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک دفعہ نواب بہاول پور کی دعوت پر بہاول پور تخطف زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک دفعہ نواب بہاول پور کی دعوت پر بہاول پور تشریف کے ۔ نواب صاحب کی طرف سے استقبال کے لئے ریلوے اسٹیشن پر

وزیرِاعظم صاحب اور دوسرے خدام حاضر ہوئے۔حضرت جب پلیٹ فارم پرتشریف لے آئے۔توآپ کے ہاتھ میں چڑے کا ایک مصلی تھا جس کے ساتھ ایک جیب سی لکی ہوئی تھی اس میں بعض ضروری اشیاء رکھ لیا کرتے تھے۔وزیر صاحب نے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ ہے معلوم کیا کہ سامان اور خدام کس ڈیے میں ہیں۔حضرت رحمہ اللہ علیہ نے فر مایا۔

''میرا سامان صرف یہی ہے جومیرے ہاتھ میں ہے۔خادم وغیرہ کوئی ساتھ نہیں' چنانچەاس سادگی میں تشریف لے گئے۔''( سفحہ ۱۸ ۱۸ مردمومن )

## مدرس كيلئے تربیتی امور

حفرت مولا ناشاه ابرارالحق صاحب رحمه الله فرمات بين:

ا خودیاک وصاف رہے تا کہان میں نظافت صفائی پیدا ہو گمراس سے تکلف قصنع مراز ہیں۔ ٢\_جس بات كااثر دالناجاب يملي خوداس كاعامل بن جائے۔

سر بمیشددعا کیا کرے کہ اللہ تعالی مجھے تعلیم وتربیت واصلاح کاطریقہ تعلیم فرمائیں اوراس میں برکت نصیب فر مائمیں اور قبول فر مائمیں اور متعلقین کوعلم عمل نصیب فر مائمیں اور ان کے ظاہروباطن کی اصلاح فرمادیں۔

۳۔ دین کی مابندی کی سخت تا کیدر <u>کھ</u>۔

۵۔ان میں یہ بات پیدا کرے کہ حق بات مان لیں۔ہث دھرمی نہ کریں۔ ۲۔خلاف حیا کام طلبہ کے سامنے نہ کرے اور نہ کلام خلاف حیا زبان ہے ان کے سامنے نکالے کیونکہ اس بے حیائی کا اثر ان پر پڑے گا اور ان کا دین چو ہٹ ہوجائے م كيونكه حيادين كے در خت كى بہت بڑى شاخ ہے۔ (مجانس ابرار)

## شاگردوں کی مالی مدد

امام محدر حمد الله اسيخ شا كردول كے ساتھ لطف وكرم كاسلسل من الله مارى مارى ووقت کی قربانی تک محدود نہیں تھا بلکہ رویہ پہیہ کے بارے میں ان کا یہ وصف اور زیاوہ نمایاں ہوجا تا تهاام محر كم شاكر وخاص اسد بن فرات استادى شفقتون كاذكركرت بوئ فرمات بين:

ولى كامل حضرت مولا تاسيد حاجي محمد عابد صاحب رحمه الله

ذیل میں حضرت کے ایمان افروز حالات جوالل علم اور مدرسین کیلئے قابل تعلیہ ہیں۔
مہتم وار العلوم و یو بند حضرت حاجی صاحب کا ۲۰ برس تک جھت کی مجد میں قیام رہائ
مشہور ہے کہ ۳۰ سال تک آپ کی تجمیر اولی فوت نہیں ہوئی نماز تہجد کا ایسا الترام تھا کہ ۲۰ سال تک قضا کی نوبت نہیں آئی صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے رشد وہدایت اور
مال تک قضا کی نوبت نہیں آئی صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے رشد وہدایت اور
تذکیروتز کی قلوب کے علاوہ آپ کو ''فن عملیات' میں زبردست ملکہ حاصل تھا' لوگ دور
دور سے تعویذات و عملیات کے لئے حاضر ہوتے اور دامن امید کو ہر مراد سے مجر کرلو شے
تھے مختلف کا موں کی کثرت کے باوجود ضبط اوقات کا بے صدالتر ام تھا اور ہر کا م ٹھیک اپنے
وقت برانجام یا تا تھا۔

آخرشب میں بیدارہوتے نماز تہجداوراوراووظا کف سے فارغ ہوکر فجر کی نماز چھتے کی مسجد میں اوا فرماتے نماز کے بعد تلاوت فرما کر حجرے سے باہر تشریف لاتے بیعت کے خواہش مندوں کو بیعت کرتے تعویذات کے طالبین کو تعویذ دیتے وہ پہر تک بیسلسلہ جاری رہتا 'بعد ظہر متوسلین طریقت حاضر ہوتے 'اس وقت فروشغل ہوتا 'اور عصر تک جاری رہتا 'بعد مغرب فتم خواجگان کامعمول تھا 'عشاء کے بعداق ل وقت سوجاتے تھے۔

تعویذات کے ضرورت مندبعض اوقات صد سے زیادہ پریشان کرتے، مراخلاق وتواضع کا بیعالم تھا کہ بھی ترش روہوتے ہیں دیکھا گیا 'اتباع سنت کا عائت اہتمام تھا ان کامقولہ ہے کہ'' ہے مل درویش ایبا ہے جیسے سپائی ہے ہتھیار درویش کو چاہئے کہ اپنے آپ کو چھپانے کے لئے عامل ظاہر کردے ''وہ طریقہ چشتے صابر یہ کے بزرگ اور زہدوریا ضت کا مجسمہ تھے۔

ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ مریدین میں حاتی محمد انور دیو بندگ نے نفس کئی کے طور پر کھا تا ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ مریدین میں حاتی محمد انور دیو بندگ نے نفس کئی کے طور پر کھا تا بینا قطعاً ترک کردیا ہے' آپ نے بتا کیدان کو لکھا کہ'' یہ امر سنت کے خلاف ہے' بطریق مسنون کھا تا بینا ضرور جا ہے' خواہ تھوڑ ائی کیوں نہو۔''

اوقات ومعمولات کے صبط ولقم کا بڑا اہتمام رکھتے تھے حضرت مولا نامحمہ لیعقوب نانوتو کی فرمایا کرتے تھے کہ'' جانے والا ہروقت سے بتاسکتا ہے کہ اس وقت حاتی صاحب رحمہ اللہ فلاں کام میں مشغول ہوں گے اگر کوئی جا کرد کھے تو ای کام میں ان کومشغول پائے گا۔

الشرف السوائح میں حضرت تھا تو ی رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ قال کیا گیا ہے لکھا ہے کہ میں حاجی صاحب کہ میں حاجی صاحب کو بررگ تو سمجھتا تھا مگر بید خیال نہ تھا کہ وہ شیخ اور مربی بھی ہیں لیکن اپنے ایک باطنی اشکال کے دوران ان کے جواب شافی سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ کامل در ہے کے شیخ اور مربی تھے۔ (تا ریخ دار العلوم دیو بند)

# آتاجاتا کچھہیں اور بڑے بنے کافکر ہے

عليم الامت حضرت تعانوى رحمه الله فرمات بين:

 حكيم الامت رحمه الثدكي دستار بندي كاواقعه

تحکیم الامت حضرت تعانوی رحمه الله فرماتے ہیں: جب ہماری کتابیں فتم ہو چکیں اور استاد نے سند دینے اور دستار بندی کی تجویز بخمبرائی تو مجھے اور میرے ساتھیوں کواس کی بہت فكرموئى كهم لوكسكس قابل توبين بين نهمس يحمة تابيتو بميس سنددين كياضرورت ے جب ہم سی قابل نہیں تو دستار بندی کرا کے کیا ہوگا سب نے آپس میں مشورہ کر کے اراده کیا که حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب کی خدمت میں جو کہ ہمارے استاد ہیں عرض کریں کہ حضرت ہماراعلم ہی کیا ہے اور کس لائق ہیں اس لئے ہمیں سند وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے مگرعرض کرتے ہوئے خوف معلوم ہوتا تھا آخر کار ہمت کرکے اور د بی زبان سے عرض کیا حمیا حضرت مولا تانے جوش میں فر مایا کہتم خدا کی اب حمہیں یہاں اینے اساتذہ کے سامنے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہماراعلم کچھنیں جبتم یہاں سے جاؤ کے اور مختلف جگہوں پر منتشر ہوجاؤ کے تب حمہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے مقابل کوئی نہیں ہے۔ (ملفوظات جلد ۱۸) حضرت مولا نامفتي عزيز الرحمن رحمه اللدكي كسرنفسي وخدمت خلق علم فضل کے باوجود ہمارہ اکابر کس تواضع اور کسرنفسی کی شان رکھتے تھے اس کا اندازه ذيل من مفتى صاحب رحمه الله كے حالات سے كيا جاسكتا ہے خداكرے كه اسلاف کی بیتا بنده مثالیں آج بھی ہارے اہل علم میں رائج ہوجا ئیں۔

حضرت مفتی صاحب نہ صرف عالم اور مفتی ہی تھے بلکہ عارف باللہ اور صاحب باطن اکا بر میں سے تھے بیعت وارشاد کا سلسلہ بھی مشتقلاً قائم تھا' اور ہزار ہا بندگان خدا اطراف ہندوستان میں آپ کی باطنی تلقین وتربیت سے فیضیا بہوکر مرادکو پہنچ۔

نقشبندیت کے مشہور معمولات میں سے ختم خواجگان ہے حضرت مفتی صاحب کی مجد میں اوجود ہو بند میں چھوٹی محبد میں ایسا کے ساتھ روزان سے کی نماز کے بعد ہوتا تھا۔

الجود ہو بند میں چھوٹی محبد کے تام سے مشہور ہے ) پابندی کے ساتھ روزان کی نماز کے بعد ہوتا تھا۔

علم وعمل کے ساتھ تو اضع و کسرنفسی اپنے کو چھپا تا اور مٹانا آپ کا خاص رنگ تھا، جو چھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جزئیات تک میں نمایاں ہوتا تھا، روزانہ کا معمول تھا کہ بعد نماز عصر محلے کے جھوٹی جھوٹی جزئیات تک میں نمایاں ہوتا تھا، روزانہ کا معمول تھا کہ بعد نماز عصر محلے کے

آس پاس کے گھروں کے دروازوں پر جاکر پوچھتے کہ بازار سے کسی کو پچھسودا منگانا ہوتو ہتلاد ہے گھروں سے آ داز آتی ''مفتی جی مجھے چار پیسے کی مرچیس لا دو' کہیں سے آ داز آتی کہ تیل جاہئے ۔کسی کے گھرہے کہا جاتا ہے کہ نمک درکار ہے۔''

حضرت مفتی صاحب سب کے پینے لے لیتے اور بازار جاکرایک ایک کا فرمائٹی سودا خرید ہے کسی کا نمک کسی کی مرج کسی کا دھنیا اور بیسب سامان رومال کے الگ الگ کونوں میں بائدھ کرخود ہی لاتے ئی بھی گوارانہ کرتے کہ اس بو جھکوکوئی دوسر ابٹوائے خود ہی بیسامان اپنے کندھوں پرلا دتے بعض اوقات بوجھ سے دہر ہوجاتے تھے مگر کسی حالت میں گوارانہ تھا کہ اسے دوسرے کے حوالے فر ماکر پچھ ملکے ہوجا کیں پھرخود ہی گھر کھر جاکر بیاشیاء فرمائش کنندوں کے سپر دفر ماتے بنے سبی اور خدمت خلق کے اس عمل میں ان کو بھی نہوتا تھا کہ میں کوئی خدمت کررہا ہوں کیا کوئی بڑا عمل ہے جومیرے ہاتھوں انجام تصور بھی نہوتا تھا کہ میں کوئی خدمت کررہا ہوں کیا کوئی بڑا عمل ہے جومیرے ہاتھوں انجام ایر ہا ہوں۔

ان عملی مجاہدات کے ساتھ درس کی علمی باریک بینیاں مستراد تھیں۔ افقاء کے ساتھ درس کا شغل مستقل رہتا تھا' فقہ و صدیث اور تغییر کے او نچے اسباق آپ کے یہاں ہوتے سے بری بری بری اہم تحقیقات جو آپ کے ذہن رساکی پیدا وار ہوتی تھیں بھی بھی اپی طرف منسوب کر کے دعوے کا انداز افقیار نہیں کرتے بلکہ بطور اختال کے ارشاد فرماتے اور تقریر کے ضمن میں کہتے تھے کہ 'اس مسلے میں ایک صورت یہ بھی ہو عتی ہے' والانکہ وہ ان کی تحقیق ہوتی ہے۔ کورکیا ہوتی تھی مگر بھی بھی یون نہیں فرمات اور مملی نے سے کہ اس مسلے میں میری رائے اور تحقیق ہے۔ نورکیا جائے تو یہ مقام سے بھی زیادہ بلنداور تازک تر ہے جس تک پہنچنا ہرا یک کا حوصلہ نہیں علمی وقائق خود اپنا ذہن پیش کرے اور اس ذہن کو بھی بھی آگے نہ لایا جائے' بنفسی اور فنا کا بینہا ہے تھی اونچا مقام ہے اور بیای کومیسر آسکتا ہے جس کے شاہ یا جاور بیای کومیسر آسکتا ہے جس کے رگ و بے ہیں تو اضع اور کرنفسی ساگئی ہو۔ (تاریخ دار العلوم و یو بند)

علماء كوقو اعد تجويد سيكه لينے حام يس

حكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله النيخ لمفوظات من فرمات بي -

قرآن شریف آگر قواعد کے موافق تعوز ابھی پڑھ لیا جائے تو کائی ہے پھرسب خود سی جو جائے گا ہال کی استاد سے پیش کرنا سارے قرآن شریف کا ضروری ہے اور یہ مضمون بہت ہی ضروری ہے اس وقت " رپچاس مولو ہول کو تح می ضروری ہے اس وقت " رپچاس مولو ہول کو تح کر آن شریف پڑھتے جی ساجائے تو بہ شکل دوآ دمی صحیح قرآن شریف پڑھتے جیں اور راس العلوم قرآن کر فیف کو است ہے کہ طلباء فلسفہ پڑھتے جیں۔ منطق پڑھتے جیں اور راس العلوم قرآن شریف کو نیس پڑھتے اور پھر فیفسب یہ کہ ایسے لوگ امام ہوجاتے جیں اور راس شی دنیاوی خرابی یہ کہ لیعنی افعال طرب وام بھی مطلع ہوجاتے جیں اور علاء کی بے قدری کرتے جیں ایک صاحب نے سورہ ناس میں من البحات والنس پڑھا۔ ایک صاحب نے سورہ الی لہب میں تبت یہ بلا ایسی لحجب پڑھا۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضور استے بڑے عالم ہو کر فلط پڑھتے ہیں۔ کہنے الیمی لحجب پڑھوں انہوں نے آ ہت ہے ابی لہب بتلایا۔ آ ہت اس لئے بتلایا کہ کوئی سے نہیں ناحق کی رسوائی ہے تو وہ بزرگ اس آ ہتگی ہی کو تعمود بچھ کر فریائے جیں ہاں زور سے نہ نہیں ناحق کی رسوائی ہے تو وہ بزرگ اس آ ہتگی ہی کو تعمود بچھ کر فریائے جیں ہاں زور سے نہ کہلا حاصل کئے ہوئے کہل کے والے کہلے سے پڑھا کروں۔ انا لندوانا الیہ راجعون سمجھانے پڑھی نہیں ناحق کی رسوائی ہوئے کہلے تائیں۔ (ضرورۃ العمل فی الدین ص ۱۱)

## حضرت يثنخ الهند كاتنخواه ميس كمي كامطالبه

شیخ الاسلام مفتی محرتقی عثانی مرظله فرماتے ہیں: شیخ الہند حضرت مولا نامحمود حسن رحمہ اللہ ہمارے ماضی قریب کی ال شخصیتوں میں سے تعے جن کی مثالیں ہردور میں کئی چنی ہوا کرتی ہیں ان کا اردور جمہ قرآن و تغییر مشہور و معروف ہے اس کے علاوہ آزادی ہند کے سلسلے میں ان کی سرگرم ضد مات ہماری تاریخ کا روثن باب ہیں تحریک رسیمی رومال اور تحریک خلافت میں ان کی سرگرم ضد مات ہماری تاریخ کا روثن باب ہیں وہ دارالعلوم دیو بند کے پہلے طالب علم تھے اور پھر تعلیم سے فراغت کے بعد دارالعلوم دیو بند ہی منصب پر فائز میں عمر بھر تدریکی خد مات انجام دیتے رہے بہاں تک کہ '' شیخ الحدیث' کے منصب پر فائز ہوئے اور ماضی قریب کے بیشار مشاہیر نے ان کی شاگر دی کا اعز از حاصل کیا۔

جب وہ دارالعلوم دیو بند میں "فیخ الحدیث" کے طور پر تدریسی خد مات انجام دے رہے تھے تو دارالعلوم کی مخلس شوری نے محسوس کیا کہان کی تنخواہ ان کے منصب ان کے علم و

فضل اوران کی خدمات کے لحاظ ہے بہت کم' بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے'ان کا کوئی اور ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہے'اور ضروریات بڑھتی جارہی ہیں' چنانچہ مجلس شوریٰ نے با تفاق رائے فیصلہ کیا کہ مولاٹا کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے'اوراس مضمون کا ایک تھم نامہ مجلس شوریٰ کی طرف ہے جاری کردیا گیا۔

جوصاحب مولا تا کے پاس مجلس شوری کے نیصلے کی خبر لے کر مکے انہیں یقینا بیامید ہوگی کہ مولا نا بیخبرس کرخوش ہوں مکے لیکن معاملہ برعکس ہوا ' مولا نا بیخبرس کر پریشان ہو مکے اور فورا مجلس شوری کے ارکان کے نام ایک درخواست کمعی جس کامضمون بیتھا کہ:

''میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ دارالعلوم کی طرف سے میری تخواہ میں اضافہ کیا جارہا ہے بیداطلاع میرے لئے سخت تقویش کا موجب ہے اس لئے کہ میری عمر کی زیادتی اوردوسری معروفیات کی وجہ سے اب دارالعلوم میں میرے ذے پڑھانے کے محفظے کم رکھے میں جبکہ اس سے پہلے میرے ذے زیادہ محفظے ہوا کرتے تھے۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ مجلس شوری میری تخواہ کم کرنے پرغور کرتی 'چہ جائیکہ میری تخواہ میں اضافے پرسوچا جائے۔ لہذا میری درخواست ہے کہ میری تخواہ بڑھانے کا فیصلہ والی لیا جائے اوراوقات کے لیانا سے تخواہ کم کرنے برغور کریا جائے۔''

آج ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں' اس میں اگر کوئی ملازم اس مضمون کی ورخواست اپنی انظامیہ کے نام تحریر کرے تو اغلب گمان بھی ہوگا کہ اس درخواست کے ذریعہ ملازم نے اپنی انظامیہ پر بھر پورطنز کیا ہے وہ اپنی تخواہ میں اضافے کی مقدارے نہ صرف یہ کہ مطمئن نہیں ہے' بلکہ اے انظامیہ پر یہ تظین اعتراض ہے کہ اس نے یہ معمولی اضافہ کر کے اس کی تو ہیں کی ہے' لہٰ اس انظامیہ پر یہ تظین اعتراض ہے کہ اس نے یہ معمولی اضافہ کر کے اس کی تو ہیں کی ہے' لہٰ اس اس نے جلے میں یہ طنز آ میزخط تحریر کیا ہے۔ لکین حضرت شیخ الہٰ اللہٰ نے جودرخواست کھی تھی اس میں دوردورطنز کا کوئی شائر نہیں تھا'اور واقعۃ یہ جھے تھے کہ تخواہ میں جواضافہ ہوگا' شاید وہ ان کے کام کے لحاظ سے دیائہ ورست نہ ہو۔ اس لئے کہ اس مول میں ایے حضرات کی انہمی خاصی تعداد تھی جو اپنے قدر کی اوقات کے ایک اس کے کہ اس ماحول میں ایے حضرات کی انہمی خاصی تعداد تھی جو اپنے قدر کے اوقات کے ایک ایک منٹ کا حساب دکھتے تھے کہ بیان کا پاکا ہواد قت ہے'جو کی اور کام میں استعمال نہیں کیا جاسکا۔

حضرت عيم الامت تقانوى رحمه الله كمدرسه كاحال

علیم الامت حفرت مولا نااشرف علی صاحب تھانویؒ نے تھانہ بھون (ضلع مظفر محر)
میں جو مدرسہ قائم کیا تھا'اس میں ہراستاد کا معمول تھا کہ اگراہ مدرے کے اوقات میں اپنا
کوئی ضروری ذاتی کام چیش آ جاتا' یا ملازمت کے اوقات میں ان کے پاس کوئی ذاتی
مہمان ملنے کے لئے آ جاتا تو وہ گھڑی دیکھ کراپنے پاس نوٹ کرلیا کرتے تھے' کہ اتناوقت
اپنے ذاتی کام میں صرف ہوا' اور مہینے کے ختم پران اوقات کا مجموعہ بنا کر انتظامیہ کو ازخونہ ورخواست چیش کرتے تھے کہ اس ماہ ہماری تخواہ سے استے رو پے کاٹ لئے جا کیں' کیونکہ اتناوقت ہم نے دوسرے کام میں خرج کیا ہے۔

یہ ہے اس فرض شاس معاشرے کی ایک ہلکی ی تصویر جو اسلام پیدا کرنا چا ہتا ہے۔

آج ہمارے معاشرے میں ہر طرف ''حقو ت' عاصل کرنے کی صدا کیں گوننی رہی ہیں ای مقصد کے تحت بیشارادار ہے انجمنیں اور جماعتیں قائم ہیں اور ہر شخص اپنے حقو ق کے نام پرزیادہ سے زیادہ مغادات عاصل کرنے کی فکر میں منہمک ہے کیکن اس پہلو کی طرف توجہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے کہ حقو تی (Rights) ہمیشہ فرائض (Obligations) سے وابستہ ہوتے ہیں بلکہ در حقیقت انہی سے پیدا ہوتے ہیں اور جو شخص اپنے فرائض کما حقدادا منہ کہ کے لئے اپنے متعلقہ حقو تی کے مطالبے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

#### اسلام اوراس كامزاج

اسلامی تعلیمات کا مزاج ہے ہے کہ وہ نہ صرف ہر فردکوا ہے فرائض کی ادائیگی کی طرف متوجہ کرتی ہیں بلکہ دل میں اصل فکر ہیں ہے ہیدا کرتی ہیں کہ ہیں مجھ سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتا ہی تو نہیں ہورہی؟ اس لئے کہ ہوسکتا ہے میں اپنی ترکیبوں سے اس کوتا ہی کو دنیا میں چمپالوں اور اس کے دنیوی نتائج ہے محفوظ ہوجا دُن کیکن ظاہر ہے کہ کوئی کوتا ہی خواہ وہ کتنی معمولی کیوں نہ ہواللہ تعالی سے نہیں چمپاسکتا۔ جب بے فکر کسی خوص میں بیدا ہوجاتی ہے تو اس کا اصل مسئلہ حقوق کے حصول کے بجائے فرائض کی ادائیگی بن جاتا ہے بھروہ اپنے جائے فرائض کی ادائیگی بن جاتا ہے بھروہ اسے جائے جائے فرائض کی ادائیگی بن جاتا ہے بھروہ اسے جائے فرائض کی ادائیگی بن جاتا ہے بھروہ اسے جائے وائے جائے فرائض کی ادائیگی بن جاتا ہے بھروہ اسے جائے فرائض کی ادائیگی بن جاتا ہے بھروہ اسے جائے وائے جائے فرائض کی ادائیگی بن جاتا ہے بھروہ اسے جائے وائے جائے فرائض کی ادائیگی بن جاتا ہے بھروہ اسے جائے وائے دائیں کی ادائیگی بن جاتا ہے بھروہ اسے جائے وائیں کی ادائیگی بن جاتا ہے بھروہ اسے جائے فرائض کی ادائیگی بن جاتا ہے بھروہ اسے جائے فرائض کی ادائیگی بن جاتا ہے بھروہ اسے جائے فرائض کی ادائیگی بن جاتا ہے بھروہ اسے جائے فرائس کی ادائیگی بن جاتا ہے بھروہ اسے جائے فرائس کی ادائیگی بن جاتا ہے بھروں کی جائے فرائس کی ادائیگی بن جاتا ہے بھروں کی دور کی دور

حقوق بھی مجونک مجونک کروصول کرتا ہے کہ ہیں وصول شدہ حق کاوزن ادا کردہ فریضے سے زیادہ نہ ہوجائے ہی فکرتھی جس نے شیخ الہندگودہ درخواست دینے پرمجبور کیا۔

# اینی ذ مهدار بول کی فکر

اگر بیفکر معاشرے میں عام ہوجائے تو سب کے حقوق خود بخو دادا ہونے شروع ہوجا کیں۔اور حق تلفیوں کی شرح کھٹی چلی جائے اس لئے کہ ایک شخص کا فریف دوسرے کا حق حق ہوجائے گا ور جب پہلا شخص اپنا فریف ادا کرے گا تو دوسرے کا حق خود بخو دادا ہوجائے گا شوہرا ہے فرائص ادا کرے تو بیوی کے حقوق ادا ہوں گئے بیوی اپنے فرائص ادا کرے تو شوہر کے حقوق ادا ہوں گئے بیوی اپنے فرائص ادا کرے تو شوہر کے حقوق ادا ہوں گئے بیوی اپنے فرائص ادا کرے تو مائے میں گئے دوسرے حقوق ملیس کے حقوق ملیس گئے اور مائحت اپنے فرائص بجالا کے تو افسر کو اس کے حقوق ملیس کے خرض دو طرفہ تعلقات کی مختوف اور کی مائن کا اصل راز یہی ہے کہ ہر فریق اپنی ذمہ داری محسوس کر کے اس سے ٹھیک ٹھیک غیدہ برآ ہوئو دونوں میں سے کہ ہر فریق اپنی ذمہ داری محسوس کر کے اس سے ٹھیک ٹھیک عبدہ برآ ہوئو دونوں میں سے کہ ہر فریق اپنی فریک کی کوئی جائز شکایت پیدائیس ہو کئی۔

لیکن بین مین کرمعاشرے میں اس وقت تک عام نہیں ہو گئی جب تک اس میں فکر آخرت کی آ بیاری نہ کی جائے آج ہم عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے کا زبان سے خواہ کتنا اعلان کرتے ہوں کیکن ہماری ملی زندگی میں اس عقیدے کا کوئی پر توعمو ما نظر نہیں آتا۔ ہماری ساری دوڑ دھوپ کا محور بیہ کے درو پے پیسے اور مال واسباب کی گنتی میں اضافہ کس طرح ہو؟ یہی بات زندگی کا اصل مقصد بن چکی ہے اور یہی ہماری ساری معاشی سرگرمیوں کا آخری ملمح نظر ہے۔

#### بماري حالت

چنانچداگرہم کہیں ملازمت کررہے ہیں تو ہماری سوچ کا بنیاد نقط ہے ہے کہ اپنی تخواہ اورائے گرید میں اضافہ کس طرح کیا جائے ؟ اور ملازم کو حاصل ہونے والی دوسری ہمولتیں زیادہ سے زیادہ کس طرح حاصل کی جاسکتی ہیں؟ اس کے لئے کہ ہم انفرادی درخواستوں سے کیکراجتما می سودا کاری تک اور چا بلوی سے لے کر دھونس دھاند لی تک ہرحر بداستعال کرنے کے لئے تیار ہیں۔لیکن ہم میں بینکرر کھنے والے بہت کم ہیں (محو بحد للندنایاب

نہیں) کہ جو کھول رہا ہے وہ ہماری کارکردگی کے لحاظ سے طلال بھی ہے کہ بیں؟ جب اپنے کے کے وصول کرنے کا وقت آئے تو ہمیں بیرصد بیٹ نبوی خوب یا د ہوتی ہے کہ ' مزدور کی مزدور کی مزدور کی اس کا پیپند خشک ہونے سے پہلے ادا کرو' کیکن بیدد کیمنے کی ضرورت ہم میں سے بہت کم لوگ محسوں کرتے ہیں' کہ پیپندواقعی لکلا بھی ہے کہ بیں؟

# حقوق کےمعاملہ میں حساس اور فرائض میں بےفکری

اس صورت حال کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کے معاطے میں بہت حساس ہیں '
لیکن فرائعن کے معاطے میں حساس نہیں' اور جب کسی بھی فریق کواپنے فرائعن کی فکر نہ ہوتو
اس کا لازی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ سب کے حقوق پا مال ہوتے ہیں' معاشر ہے میں جھکڑوں'
تناز عات اور مطالبوں کی جیج پکار کے سوا پھے سنائی نہیں ویتا' لوگوں کی زبانیں کھل جاتی ہیں'
اور کان بند ہوجاتے ہیں' اور جب ضمیر کوموت کی نیندسلانے کے بعد کوئی کسی کی نہیں سنتا تو
لوگ آخری جارہ کاراس کو سجھتے ہیں کہ جس کے جو چیز ہاتھ لگ جائے' لے بھا گے' چنا نچہ
نوبت چھینا جھیٹی اور لوٹ کھ وٹ تک پہنچ کر ہتی ہے۔

اپے گردو پیش میں نظر دوڑا کر دیکھیں تو یہی منظر دکھائی دیتا ہے اس سے پریشان ہر مخص ہے 'لیکن افرا تفری کے اس عالم میں بیسو چنے بیجھنے کی فرصت بہت کم لوگوں کو ہے کہ بیصورت حال اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگی جب تک ہم میں سے ہر مخص فرائض کے بیصورت حال اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگی جب تک ہم میں سے ہر مخص فرائض کے احساس کومقدم ندر کھے یا کم از کم فرائض کو اتن اہمیت تو دے جتنی اپنے حقوق کو دیتا ہے۔

#### ایک حدیث میار که

اس سلیلے میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ایک ارشادگرای ہمارے لئے بہترین رہنمائی فراہم کرتاہے بشرطیکہ ہم اس پڑل کے لئے تیار ہوں ارشادہے۔

"اپنے بھائی کے لئے بھی وہی پہند کروجواپنے لئے پہند کرتے ہواوراپنے بھائی کے لئے بھائی کے لئے بھائی کے لئے بھائی کے لئے بھائی اس بات کو براسمجھوجے اپنے لئے براسمجھتے ہو۔"

اس حدیث مبارک نے ہمیں بیسنہرا اصول بتایا ہے کہ جب بھی کسی دوسر سے خص

ے کوئی معاملہ کرنے کی توبت آئے تو پہلے اپنے آپ کواس دوسر مے خص کی جگہ کھڑا کرکے دکھے لوکہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کس قتم کے معالمے کی تو قع کرتا؟ کوئی بات میرے لئے تا کواری کا موجب ہوتی ؟ اور کس بات سے جھے اطمینان ہوتا؟ بس اب دوسر مے خص کے ساتھ وہی برتا و کرو جواس وقت تمہارے لئے موجب اطمینان ہوسکتا تھا اور ہراس بات سے یر میز کرو جو تمہیں تا کوار ہو سکتی تھی۔

اگرایک افسراپ ماتحت کے ساتھ اپنارویہ تعین کرتے وقت یہ معیارا پنا لے کہ اگر ہیں اس کی جگہ ہوتا تو کس تم کے رویے کو انساف کے مطابق بھتا؟ تو اس کے ماتحت کو بھی اس سے کوئی جائز شکایت پیدائیس ہو کئی اس طرح اگر ماتحت اپ کام کی نوعیت اور مقدار تعین کرتے وقت اس بات کو فیصلہ کن قرار دے کہ اگر ہیں اپ افساف کے ساتھ کتے اور کیے کام کی تو قع کرتا؟ تو افسر کو اپ ماتحت سے کوئی جائز شکایت نہیں ہو گئی۔ ساتھ کتے اور کیے کام کی تو قع کرتا؟ تو افسر کو اپ ماتھ خاص نہیں ، بلکہ دنیا کے ہر تعلق ہیں اتنا تی مفید اور کار آمد ہے باپ جیئے ، بہن بھائی میاں بیوی ساس بہو دوست احباب عزیز رشتہ دار تا جر اور خریدار حکومت اور عوام غرض ہر قتم کے با جمی رشتوں ہیں خرابی بہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ اپ لئے کہ مے نو ندگی گزار نے کے لئے دُہرے معیارا پنا کے ہوئے ہیں۔ اپ لئے گئی معیار کے جم مے نو کوئی اور معیار بنا رکھا ہے اور ان کے ساتھ معالمہ اس معیار کے دوسروں کے لئے جم نے کوئی اور معیار بنا رکھا ہے اور ان کے ساتھ معالمہ اس معیار کے مطابق کرتے ہیں اور معیار بنا دوسروں کے ساتھ معالمہ اس معیار کے مطابق کرتے ہیں اگر ہمارے لینے اور دینے کے پیانے الگ الگ نہ ہوں ، بلکہ دونوں صورتوں ہیں ہماری سوچ ایک جیسی ہوتو حق تلفیوں کا سوال ہی بیدائیس ہوتا۔

## اصلاح کی صورت

لہذاہ ارااصل مسئلہ یہ ہے کہ دلوں میں فرائض کا احساس کس طرح پیدا کیا جائے؟ یہ درست ہے کہ کوئی ایک فخص تن تنہا معاشرے کے مزاج کو ایک دم نہیں بدل سکتا 'لیکن وہ خود اپنے مزاج کو ضرور تبدیل کرسکتا ہے اور اپنے حلقہ اثر میں اس مزاج کوفروغ دینے کی ممکنہ تد ابیر بھی اختیار کرسکتا ہے کم از کم اپنی اولا داور اپنے گھر والوں میں فرض شناس کا جذبہ پیدا

كرنے كى كوشش بعى كرسكتا ہے۔

اوراگروہ ایباکر ہے تو کم ان کم ایک گھر ان کو بھٹنے سے بچاکر سید سے داستے پرلانے کا کارنامہ اس کے نامہ اعمال کو جھٹانے کے لئے کائی ہوسکتا ہے پھر تجربہ یہ ہے کہ نیک نیتی سے انجام دیا ہوا یہ کارنامہ دوسروں پر بھی اپنے اثرات لاز ما چھوڑتا ہے اور اگریہ سلسلہ جاری دہ تو ای طرح رفتہ رفتہ فردسے گھرانہ گھرانے سے خاندان خاندان سے برادری اور برادری سے پوری قوم تعیروترتی کی راہ پرلگ جاتی ہے تو میں بھیشہ اس طرح نی بین اور آج بھی اان کے بنے کا بہی طریقہ ہے:۔

من تو تنها بی چلاتھا جانب منزل مگر لوگ کچھ ملتے محے اور کارواں بنما حمیا

(حوق العباداور معاملات) مدرس کی تنخواه کی فقهی هیشیت

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہر شخواہ اجرت نہیں بلکہ بعض شخواہ حق العبال کی ہوتی ہے جیسے ہوی کا نفقہ اور در آلقاضی دغیرہ ہاں اجرت اور نفقہ ہل فرق ہوں اسلامی کا نفقہ ہل تعین نہیں ہوتا بلکہ اس میں قدر صرورت کا اشحقاق ہوتا ہے۔ زیادہ کا اشحقاق نہیں ہوتا مگر بھی نفقہ نوجہ میں بھی فرض (تعین) جائز ہے تا کہزاع نہ ہواور جانہیں کے مصالح محفوظ رہیں۔ اس تعین ہے وہ نفقہ ہونے نے نہیں نکل جاتا۔ چنا نچ نفقہ زوجہ فرض قاضی کے بعد نفقہ ہی رہتا ہا کہ طرح اگر مدرسین کی شخواہ معین ہوتو محض تعین سے دہ شخواہ اجرت تعلیم نہوگی بلکہ حق اصحباس اور نفقہ میں داخل رہے گی مگر اب دیکھنا ہے ہے کہ کس کی شخواہ تو او جرت ہو اور کس کی شخواہ نفقہ ہے۔ اگر شخواہ اجرت ہے گناہ اس میں بھی نہیں کیونکہ متاخرین کا فتو کی جواز پر ہو چکا ہے۔ مگر اس کو فلیم و قدریس میں تو اب ہی کچونیس کیونکہ اس کا مقصود محض شخواہ ہا اس جس بھی نہیں کیونکہ اس کا مقصود محض شخواہ ہا اس جس بھی نہیں گونکہ اس کا مقصود محض شخواہ ہا سے کونو کی میں جائز ہے تی نفسہ تعلیم دین کا نبیں بلکہ مقصود کونو کی میں جائز ہے تی نفسہ تعلیم دین کا نبیں بلکہ مقصود کونو کی میں جائز ہے تی نفسہ تعلیم دین کی نبیں بلکہ مقصود اجرت ہے اس کے نفل امری بانوی کے قاعدہ سے بیٹو اب کا ستحق نہیں۔ (اتبائی کہ الحوم)

ا كابر كا ابنى تنخو ا مول كوز ا كد مجهنا

حضرت فيخ الحديث مولا تامحم ذكريا كاندهلوى رحمه الله لكصة بين:

میرے حفرت کی تخواہ مظاہر علوم میں چالیس اور حفرت شخ الهند رحمة الله علیہ کی دار العلوم دیو بند میں بچاس رو پے تھے۔ان دونوں کے متعلق جب بھی ممبران اور سر پرستان کی طرف سے ترتی تجویز ہوتی تو دونوں نظرات اپنی اپنی جگہ سے کہہ کرترتی سے انکار کردیا کرتے تھے کہ ہماری حثیبت سے یہ بھی زیادہ ہے۔دونوں مدرسوں میں جب بھی مدرس دوم کی تخواہ کے برابر بہنج کئی تو ممبران نے یہ کہہ کر کہ اب ماتحت کے انکار سے ان کی ترقیاں رک جا کمیں گی اس پر مجبوراً ہر دوا کا برنے اپنی اپنی ترتی قبول کی میر سے استاد حضرت مولا تا عبد اللطیف صاحب نور الله مرقدہ نے کئی بار مجمع میں فرمایا: ''میں نے اپنی ساری ملازمت میں کہی اپنی ترتی کی درخواست نہ تحریر آپیش کی نہ ذبانی بھی کی سے کہا۔''

حضرت تحکیم الامت قدس سرہ جب جامع العلوم کان پور میں مدرس اول بن کر تشریف لے محکے تو حضرت کی تخواہ بچیس رو پے تھی لیکن حضرت تھا نوی اس کوزا کد ہی سمجھیے رہے۔حضرت تھا نوی رحمة اللہ علیہ کاارشا دُقل کیا ہے:

''میں طالب علمی کے زمانہ میں جب بھی اپنی تنخواہ سوجا کرتا تھا تو زیادہ سے زیادہ دس روپے سوچتا تھا۔ پانچ روپے اپنی ضروریات کے لیے اور پانچ روپے گھر کے خرچ کے لیے۔ بس اس سے زیادہ تنخواہ پر بھی نظر ہی نہیں جاتی تھی نہاس سے زیادہ کا اپنے کوستحق سمجھتا تھا۔''

#### حضرت مولا ناليعقوب صاحب رحمه الثدكاوا قعه

حفرت کیم الامت حفرت تھا نوی رحمہ اللہ کا ایک ارشاد قال کیا ہے۔فرماتے ہیں:

«نقل کرتے بھی صدمہ ہوتا ہے کہ ہمارے مولانا محمہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ایسے بے نظیر بزرگ اور پھر بھی ان کی شخواہ کیا تھی۔صرف چالیس روپے ماہوار جوآج کا
ایک نوآ موز طالب علم بھی مشکل ہے تبول کرتا ہے کہ اگر شخواہ کی کی بھی منظور کرتا ہے تو اس
طرح سے کہ اثر میں کی نہ ہو۔' چنا نچہ ایک مدرسہ میں بوجہ قلت آمد نی مدرسین سے کہا گیا کہ
اپی شخوا ہوں میں شخفیف منظور کرلیس۔صدر مدرس صاحب نے کہا کہ اس طرح تو شخفیف
نہیں کروں گا۔ میں شخواہ تو بوری لوں گالیکن جتنی شخفیف ضروری سمجی جائے اتی رقم اپنی

طرف سے مدرسہ میں داخل کردیا کروں گاتا کہ نام تورہے کہ تخواہ اتن ہے۔ تو یہاں تک باتیں نظر میں آنے لگیں کہ چاہے تخواہ کم ہوجائے لیکن شان و لیم ہی رہے۔ اب تو اتن تخواہ کوکوئی خاطر میں بھی نہیں لاتا اور وہاں اس کی بھی بڑی قدرتھی۔ وجہ کیا کہ وہ حضرات اپنے کو صاحب کمال ہی نہ بھے تھے اس واسطے صاحب مال ہونانہیں چاہجے تھے۔

## حضرت نانوتوي كاواقعه

ارواح الماشيم الكواب كرمولوى امير الدين صاحب نے فرمايا كدا يك مرتبہ بحويال سے مولانا (حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوى) كى طلى آئى اور پانچ سو(٥٠٠) روپ ماہوار تخواہ مقرركى ميں نے كہا كدا ئے مولوى قاسم تو چلا كيول نہيں جاتا تو فرمايا كدوہ مجھے صاحب كمال بحد كر بلاتے ہيں اوراس بناء پروہ پانچ سورو بے دیتے ہيں گر میں اپنے اندركوئى كمال نہيں ياتا كيركس بناء پرجاؤل ؟ ميں نے بہت اصراركيا گرنبيں مانا۔ (اروح الله فيرجاؤل) كار

حضرت مولا نااحم على محدث سهارن بورى رحمه الله كاواقعه

حضرت مولانا الحاج احمطی صاحب محدث سہاران پوری محضی بخاری شریف کا قیام بمیشہ کلکتہ رہا۔ کلکتہ اور اس کے نواح کے لوگ حضرت سے واقف تھے اس لیے مدرسہ مظاہرالعلوم کے چندہ کے لیکتہ کاسنرفر ہایا اور سفر سے واپسی پر سفر فرج کا ایک ایک بیسہ کا حساب درج تھا۔ اس حساب کو ہیں نے فود بھی نہایت بے غیرتی سے پڑھا کہ جن کے اکابر کی بیافتیا طہوان کے اصاغر کی بے التفاتیاں انتہائی موجب تلق ہیں۔ اس حساب کے اخیر میں ایک نوٹ یہ بھی تھا کہ کلکتہ سے فلاں جگہ میں اپنے ایک دوست سے ملنے کی غرض سے کیا تھا۔ اگر چہوہاں چندہ اندازہ سے زیادہ ہوالیکن میر سے سفر کی غرض چندہ کی نیت سے جانے کی نہیں تھی اس لیے اتنی مقدار سفر کلکتہ سے وضع کر لیا جائے۔

حضرت سہارن پوری نور اللہ مرقدہ کے متعلق بھی لکھا جاچکا کہ حضرت سہارن پوری نور اللہ مرقدہ ۱۳۴۰ ہے ہوری نور اللہ مرقدہ ۱۳۴۰ ہے ہوری کے بعد جب سہارن پورتشریف لائے تو یہ کہہ کر مدرسہ کی تخزاہ بند کردی تھی کہ میں اپنے ضعف و پیری کی وجہ سے مدرسہ کا پورا کام انجام نہیں مدرسہ کی تخزاہ بند کردی تھی کہ میں اپنے ضعف و پیری کی وجہ سے مدرسہ کا پورا کام انجام نہیں

وے سکنا گراب تک چونکہ مولانا کی صاحب میری جگہ اسباق پڑھاتے تھے اور تخواہ نہیں لیتے تھے وہ میرای کام بجھ کرکرتے تھے اور میں اور وہ دونوں ل کرایک مدرس سے زیادہ کام کرتے تھے۔ اب چونکہ ان کا انقال ہو چکا ہے اور میں مدرسہ کی تعلیم کا پورا کام نہیں کرسکتا اس لیے قبول شخواہ سے معذور ہوں۔ حضرت سہارن پوری نوراللہ مرقدہ استے سبق پڑھاتے رہے اسے تو مدرسہ کی قالین پرتھریف فر مارہ سے تھے لیکن جب سبق کے بعدا ہے اعزہ میں ذکی وجا ہے تھے لیکن جب سبق کے بعدا ہے اعزہ میں ذکی وجا ہے تھے لیکن جب سبق کے بعدا ہے اعزہ میں قبلی میں ہوتا ہے تھے لیکن جب سبق کے بعدا ہے اعزہ میں قبلین ہمیں سبق بی جات شروع کی تو قالین سے نیچ اُتر میے اور فرمایا کہ مدرسہ نے یہ قالین ہمیں سبق پڑھانے کے لیے دیا ہے ذاتی استعال کے لیے نہیں دیا۔

## اسباق میں حاضری

شیخ الحدیث مولا نامحرز کریا کا ندهلوی رحمہ الله لکھتے ہیں: ایک مرتبہ اس سیکارکوزورکا بخار ہور ہاتھا۔ میرے حضرت قدس سرہ جدہ کے سفیر ہندکو کا روالطلبہ تشریف کا سبق ہور ہاتھا۔ میرے حضرت کی تشریف آوری کا احساس نہیں ہوا۔ کے کر دارالطلبہ تشریف لے گئے۔ مجھے حضرت کی تشریف آوری کا احساس نہیں ہوا۔ حدیث مصراة کی بحث تھی دفعتا حضرت قدس سرہ پرنظر پڑگئی میری زبان لڑکھڑا گئی اور حضرت بڑھ گئے۔ بعد میں طلبہ نے بتایا کہ حضرت تقریباً ۱۵ منٹ سے کھڑے ہوئے تھی اس مول کے دوسرے مدریمی کے اسباق میں بھی مہمانوں کے ساتھ جاتے رہے بعض سبقوں اس طرح دوسرے مدریمین کے اسباق میں بھی مہمانوں کے ساتھ جاتے رہے بعض سبقوں میں مدنٹ تک کھڑے درہے ۔ مدری بیچارے کو کیا خبر کہ آج کوئی مہمان آ وے گا ادر حضرت اس کوساتھ لے آئیں میں کی سبقوں میں اس کوساتھ لے آئیں میں کی سنت تھی اس کوئی درسین کواس کا فکر مستقل سوار رہتا۔

حضرت يثنخ الهندرحمه اللدكاطر زتعليم

معمول یہ قعا کہ جب طالب علم عبارت پڑھ چکٹا تو لمبی سے لمبی عبارت کا نہایت مخضراور جامع خلاصہ ایبا بیان فرمادیتے کہ پھر طالب علم کواس کی تفصیل کو بھے لینا آسان سے زیادہ آسان ہوجا تا۔ کویا اس تفصیل کا اس اجمال پر منطبق کرتا ہی رہ جاتا اور مطلب بچھنے میں ذرا برابر مخبلک ندرہتی تھی۔ اس کی یہ برکت تھی کہ کتا ہیں اس قد رجلد جلد ختم ہوتی تھیں جیسے کوئی مشین میں ڈھالتا ہو۔ حقی کہ ہدایہ اخیرین کا ایک معتدبہ حصہ بلاتر جمہ بی نہا ہے سہولت سے مشین میں ڈھالتا ہو۔ حقی کہ ہدایہ اخیرین کا ایک معتدبہ حصہ بلاتر جمہ بی نہا ہے سہولت سے

پڑھتایاد ہے۔آ کے نبرہ میں لکھتے ہیں صدیث میں بھی بھی بھی میں طلبہ کی درخواست پرخود بھی عبارت پڑھتے جس کی روانی اور منہوم لہجہ کا لطف مشاہرہ ہی ہے معلوم ہوسکتا ہے اورخوبی یہ کہ درمیان درمیان ایسے وقفات لطیفہ بھی ہوتے کہ جس کا دل جا ہے شبہات وسوالات اطمینان سے حل کر سکے۔اس حالت کے جوابات میں ایک خاص اختصار اور اسکات کی شان ہوتی تھی۔

### حضرت تقانوي رحمة الثدعليه كے واقعات

طلب علمی کے زمانہ میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی سے ملتے جلتے نہ تھے یا تو پڑھتے میں گےرہے یا اگر کسی وقت فرصت ہوتی تواہے استاد خاص حضرت مولا نامحر یعقوب صاحب کہیں صاحب مدرس اول کی خدمت میں جا بیٹھتے۔ایک مرجہ حضرت مولا نامحر یعقوب صاحب کہیں تشریف لے گئے تواہے دوسرے استاذ حضرت مولا ناسیدا حمد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت مولا ناسید احمد صاحب کی خدمت میں حاضر مولا ناتشریف لے گئے ہیں خالی وقت ہاس لیے آگیا ہوں۔

میں جب پڑھا تا تھا تو اپنے اوپر بہت تعب برداشت کرکے پہلے سے سبق کی تقریر کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا کھر پڑھا تا تھا۔ اس لیے میری ساری تقریر نہا ہے سلیس اور سہل اور باتر تیب ہوتی تھی جس کی وجہ سے مشکل سے مشکل مضامین بھی طالب علم کے لیے پانی ہوجاتے تھے موجو کو تو سہل کر کے تقریر کرنے میں ہوجاتے تھے موجو کو تو سہل کر کے تقریر کرنے میں بہت تعب ہوتا تھا لیکن طلبہ کو کسی مقام کے بیجھنے میں ذرا اُلبھن نہ ہوتی تھی۔

میں نے پڑھاتے وقت ضرورت سے زائدتقرین کی صرف کل کتاب پراکتفاء
کیا۔ زوائد سے طالب علموں کا بھی وقت ضائع نہیں کیا اور میں اس کی تاکید اپنے ماتحت
مدرسین پر بھی رکھتا ہوں بلکہ بھی بھی جاکران کے پڑھانے کی جائج بھی کیا کرتا تھا۔ اسا تذہ
زیادہ تر اپنی قابلیت کے اظہار کے لیے نکات و دقائق کی تقریریں کیا کرتے ہیں جن سے
کتاب کے اصل مطلب میں بھی خلل ہوجایا کرتا ہے بعض بیعذر پیش کرتے ہیں کہ جب
تک اس میم کی تقریریں نہ کی جائیں استاد کی مہارت کے متعلق طلبہ کی تسلیم ہوتی لیکن
طلبہ کی ہے لی دیمنی جا ہے یا ان کا نفع ان کا نفع تو اس میں ہے کہ اصل کتاب کو انچی طرح

حل کردیا جائے کیونکہ استعداد ای ہے ہیدا ہوتی ہے اور جب استعداد پیدا ہوجائے گی تو پھرنکات ودقائق خود ہی سمجھ میں آنے لگیس کے ۔لہٰذااستاد کااصل مطمح نظریبی ہونا جاہیے۔ لاک

طلبه کی رعایت

ہمارے بزرگوں کے پڑھانے کا طریقہ بھی بہی تھا کہ وہ حضرات بھی کتابوں کول کرادیے تھے اور زیادہ کچھ نہ بتاتے تھے۔البتہ کوئی خاص بات بتانا ضروری ہوئی تو اس کو بیان فرمادیے تھے اور آگر پڑھانے ہیں کوئی بات ان کی بجھ میں نہیں آئی توصاف کہددیے کہ یہ مقام ہماری بجھ میں نہیں آیا۔ بیطریقہ حضرت مولا نامملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے موروث چلا آتا ہے اس میں ایک نفع ہے ہے کہ طالب علم کو مدرس پر ہمیشہ بجروسہ رہتا ہے اور کہ جھے جو پچھے بتایا جارہا ہے جی ہے ورنہ طالب علم کو مدرس پر ہمٹ دھری کا شہر ہتا ہے اور جھک جھک میں وقت خراب ہوتا ہے۔ غرضیکہ درس اور تقریر کے وقت نفس مطلب بیان کریں اور زیادہ تحقیقات کو بالکل حذف کردیں کیونکہ بیتقریریں کتاب پڑھانے کا طریقہ بتانے کے لیے کی جاتی ہیں طبیعت کی جولا نیاں دکھانے کے لیے نہیں بھردرس کے وقت جو نفولیات بیان کی جاتی ہیں وہیاد بھی نہیں رہیں اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔

## شاگردى ليافت

مامون الرشيد جب تقريباً پائج برس كا ہوا تو بوے اہتمام سے اس كى تعليم و تربيت شروع ہوئى وربار میں جوعلاء اور مجتدین فن موجود تھے ان میں سے دوخص بینی كسائی نوی اور بزیدی قرآن پڑھانے كے لیے مقرر ہوئے۔ مامون كاس بى كيا تھا گر طبائى اور فظانت كے جواہر ابھى سے چبك رہے تھے كسائى كى تعليم كا طريقہ يہ تھا كہ مامون كو پڑھنے كے ليے كہتا تھا اور آپ چپ سر جھكائے بیٹھا رہتا تھا مامون كہيں غلط پڑھ جاتا تو فورا كسائى كى نگاہ أنھ جاتى است است اسلام كے دار ہم است اللہ باست اللہ باست اللہ باست اللہ باست مامون منب ہوجا تا اور عبارت كو تھے كر ليتا۔ الكہ دن سورہ صف كاسبتى تھا كسائى حسب عادت سر جھكائے س رہا تھا۔ جب مامون اللہ تفعلون " (اے ايمان والو! وہ بات اس آ بہ بر پہنچا" يا ايل اللہ بن امنو اللہ تقولون مالا تفعلون " (اے ايمان والو! وہ بات

کیوں کہتے ہوجوکرتے ہیں) تو ہے اختیار کسائی کی نظر اُٹھ گئی۔ مامون نے خیال کیا کہ شاید
آیت کے پڑھنے میں پچھنطی کی مگر جب پھر مکرر پڑھا تو معلوم ہوا کہ بھے پڑھی تھی۔ تھوڑی دیر
کے بعد جب کسائی چلا گیا تو مامون ہارون کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہا گرحضور نے
کسائی کو پچھ دینے کے لیے کہا تو ایفا وفر مائے۔ ہارون نے کہا کہ ہاں! اس نے قاریوں کے
لیے پچھ وظیفے مقرر کرنے کی درخواست کی تھی جس کو میں نے منظور بھی کیا تھا'اس نے تم ہے پچھ
تذکرہ کیا' مامون نے کہا نہیں' ہارون نے کہا پھر تم کو کیونکر معلوم ہوا' مامون نے اس کا ماجراعرض
کیا اور کہا کہ خاص اس آیت پر کسائی کا دفعتا چو تک پڑتا ہے وجہ نہیں ہوسکتا۔ ہارون اپ کسن
سیٹے کی اس ذہانت سے نہایت متعجب اورخوش ہوا۔ (آپ ہی )

# مدرسین مدارس جوتنخواہ پاتے ہیں توان کودین تعلیم پراجر ملے گایانہیں

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ یہ جو مدرسین مدارس عربیہ معین کئے جاتے ہیں اوران سے معاملہ ہوتا ہے تو یہ عقد اجارہ ہاس صورت میں تواب سے محروم ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنے کام کاعوش پالیاس کے متعلق حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے تحقیق فرمائی ہے۔ صور تا تو ضرور عقد اجارہ ہے مگراس میں ایک تفصیل ہے جس کا ایک معیار ہے وہ یہ کہ و کیفنا چاہئے کہ اگر اس محف کا گزر ہوتا ہو واسطہ درجہ کا اور باوجود گزر اور راحت حاصل ہونے کے چرکہیں سے پانچ وس رو پیاضافہ کی نوکری آجائے تواس پر بیجاتا ہے یانہیں۔ اگر چلاجائے تو عقد اجارہ ہے۔

(بلکہ خادم دین ہے تخواہ بعنر ورت اور جعا لیتا ہے) بدرزق قاضی کے طور پر ہے۔
اگر کوئی کیے کہ اس میں تو تعین نہیں ہوتا اور یہاں تعین ہے تو اس کی بابت یہ ہے کہ یہاں
تعین رفع تزاع کی غرض سے ہے عقد کا جزونہیں ہے قطع نزاع کیلئے تعین کیا ہے ورنہ تعین نہ
ہوتا۔اب د کھے لواس معیار پرسو مدرسوں میں ایک ہوگا جوثو اب کامستحق ہوگا۔

محد کوکانپور میں بچاس رویے ملتے تھے آگرہ سے خط آیا سوررویے کا میں نے لکھا ہے کہ مجھے

پاس ملتے ہیں میراگزارہ ہوجاتا ہے مجھے بلانا مناسب نہیں اور یہ بھی لکھ دیا کہ اگر میں چلا آؤں تو تہہیں میرااعتبار بھی نہ ہونا چاہئے کیونکہ جب میں سوپر آئیا تو اگر کہیں ایک سوپھاس ملے لگیں تو میں وہاں چلاجاؤں گا۔ میں نے لکھ دیا کہ می کونو کری چھوڑ اکر بلانا مناسب نہیں۔ (ملوظات ج۱۶)

# اسلامی تاریخ کا اجراء ضروری ہے

محترم اساتذہ کرام! اسلامی تاریخ ضرور تکھیں تاکہ ہرمسلمان بچے کو اپنی اسلامی تاریخ ضرور یا در ہے اس لئے کہ ہر نیا ہجری سال عالم انسانیت کے لئے ایک پیغام فکرومل کے سرور یا در ہے اس لئے کہ ہر نیا ہجری سال عالم انسانی دیدگی کے اہم انقلاب کی یاد لے کرا تا ہے جس کا تعلق ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔

سال ہجری کی ابتداسید ناعمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 16 سال بعد ہوئی۔ سید ناعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 13 تا 23 ہجری رہا ' جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمانے میں اسلامی حکومت کی صدود و سیع ہوکر تقریباً 22 لا کھ مرابع میل تک پھیل گئیں تو تھم ناموں اور دستاویزات پر تاریخ کھنے کی حاجت ہوئی۔ لہذا ضروری ہوا کہ تاریخ کی یا دواشت کا طریقہ متعین کیا جائے۔ اس غرض حاجت ہوئی۔ لہذا ضروری ہوا کہ تاریخ کی یا دواشت کا طریقہ متعین کیا جائے۔ اس غرض سے سید ناعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت بنادی ' بینہایت اہم اور فیصلہ کن مرحلہ تھا 'اس کی اہمیت کا انداز ہ لگانے کے لئے تحریب کرنا بہت موز وں ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں:

" توی زندگی کے بنیادی مقومات میں سے ایک نہایت ہیں اہم شے زمانہ اور تاریخ کے جوقوم ابنا قومی سن نہیں رکھتی وہ کو یا اپنی بنیادی ایک اینٹ نہیں رکھتی ۔قوم کا سن اس کی پیدائش اور ظہور کی تاریخ ہوتا ہے یہ اس کی قومی زندگی کی روایات کو قائم رکھتا ہے۔ ہر طرح کی یادگاریں مٹ سکتی ہیں کیسی مٹ سنتی کیوں کہ سورج کے طلوع وغروب اور چاند کی یادگاریں مٹ سے اس کا دامن بندھ جاتا ہے اور دنیا کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی عمر کی فیر متنفی گروش سے اس کا دامن بندھ جاتا ہے اور دنیا کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی عمر برحتی جاتی ہے۔ یہ مکن نہ تھا کہ قومی زندگی کا ایک اہم معاملہ سیدتا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور

محابه كرام رضى الله تعالى عنهم كسامنة تااوران كادماغ غلط فيصله كرليتا

مروری نیس ہے کہ انہوں نے اپ اس احساس کی کوئی وجہ وتعلیل ہی کی ہو۔ نتائج تعبیر وتعلیل ہے نہیں بلک فعل صحیح سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ باوجود غیر تو موں کی بعض طرح کی علمی و تمدنی جائز چیزیں قبول کر لینے کے ساتھ ساتھ ان کاس بھی قبول کر سکتے تھے خود بخو و ان کا فیصلہ بھی ہوا کہ تو می سن الگ اور ایسا ہوتا چاہیے جس کی بنیاد اپنی می تاریخ کے کسی واقعے ہے ہو انہوں نے اپ وفتر وں کے لئے ایر انیوں اور رومیوں کے حساب و کتاب کتو اعدتو قبول کر لئے لیکن وہ من اور تاریخ لینے پر آمادہ نہوئے۔ اس لئے کہ من قو می زندگی کی بنیادی اینوں میں سے ایک اینٹ ہوتی ہے اس لئے ضروری تھا کہ یہ اپنی ہواور اپ نامیوں سے رکھی جائے انہوں نے ایسا بی کیا۔ ان کے سامنے جو تجاویز ، غیر مسلم معاشرے کے حوالے سے آئیں انہوں نے ایسا بی کیا۔ ان کے سامنے جو تجاویز ، غیر مسلم معاشرے کے حوالے سے آئیں انہیں مستر دکرویا گیا اور جو تجاویز اسلامی معاشرے سے متعلق تھیں ، وہ خورکرنے کے لئے باتی رکھی گئیں۔

وہ میمیں کہ مسلمانوں کے سن کا آغاز یا نسبت ولادت نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم یا نزول وی کی ابتداء یا ہجرت النبی مسلم اللہ علیہ وسلم بدر کی فتح ، فتح مکہ ججة الوداع کا اجتماع یا وفات النبی مسلم اللہ علیہ وسلم کے دن سے کی جائے۔''

چنانچ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه نے غور وفکر اور مشورے کے بعد فرمایا: '' ہجرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کوئی اسلامی سن کا آغاز قرار دیا جائے' کول که اسلامی تاریخ کے لئے بیسب سے عظیم اہم اور یا دگار عمل واقعہ ہے۔'' حقیقتا ہجرت کے بعد اسلام کا ایک مرکز قائم ہوا' اور دین اسلام دنیا میں پھیلنا شروع ہوا۔ نور ہدایت کے حقائق امجرے اور اسلامی معاشرہ عملی طور پر وجود میں آیا۔ (مثالی استاد)

دوسرے ادارے کواجا ڈکراپنا ادارہ آبادنہ کریں

جواستاذکی ادارے میں پڑھارہا ہواں کو وہاں سے لائج دے کر ہٹایا نہ جائے اگر آج آپ نے لائج دے کر ہٹا دیا تو کل آپ کے ادارے سے بھی زیادہ پیددے کر ہٹایا جائے گا اور وہ استاذی کیا ہوگا' جو چندگلوں کی خاطر علم جیسی مقدس امانت کو کاروبار بتالے مارکیٹ اورگا ہوں کو دیکھتے اپنا ہماؤ کم زیادہ کرتا رہے حضرت مولا نامحم تقی عثانی صاحب مدظلہ لکھتے ہیں کہ والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ (مفتی اعظم پاکستان) فرماتے تھے: جواستاذ کسی مدرسے میں پڑھار ہاہے اسے وہاں پڑھانے کے دوران اپنے مدرسے میں آنے کی دعوت دینا اصول کے خلاف ہے اول تو جیسا کہ حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

"لايسم المسلم على سوم المسلم"

ترجمہ: ۔ و کوئی مخص ایے مسلمان بھائی کے سودے پرسودانہ کرے۔

(یعنی کسی سے خرید و فروخت کا معاملہ ہور ہا ہوتواں میں مداخلت نہ کر ہے اور چیز کے زیادہ دام نہ لگائے ) دوسر ی خرابی ہے ہوگی کہ ایک مدرسے کواجاڑ کر دوسر ہے مدرسے کوآباد کرنا دین کی کوئی خدمت نہیں ہاں اگر یہ معلوم ہوجاتا کہ کوئی صاحب اس مدرسے سے الگ ہوگئے ہیں یا الگ ہونے کا ارادہ ہے تو ان سے جو بات زیادہ سے زیادہ فرماتے وہ پیتی کہ داگر آپ اس مدرسہ کوخود چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہوں تو دار العلوم حاضر ہے۔''

اگراس زاویہ ہے بھی ہم سوچیس کہ جس ادارہ میں فلاں استاذ کام کررہا ہے اس کی نیک تامی ہورہی ہے تو وہ بھی ہمارای تو ادارہ ہے اس کی نیک تامی ہورہی ہے تو وہ بھی ہمارای تو ادارہ ہے

اس میں پڑھنے والے بچے بچیاں ہمارے بی تو بھائی بہنوں کے بچے ہیں۔ہمارے بی ملک کے رہنے والے ہیں۔

اس ادارہ سے پڑھ کر نکلنے دالوں اور والیوں سے ہمارے ملک ہماری قوم ہمارے مذہب ہی کو فائدہ ہوگا' پھر ہم اس ادارہ کونقصان پہنچا کراپنا کیا فائدہ حاصل کرسکیں گے؟ اور جودوسروں کے ادارہ کوا جاڑتا ہے نیبی اسباب کے ذریعہ خوداس کا ادارہ بھی خراب ہوتا ہے۔ (تر بیتی واقعات)

#### منصب امامت اورصبر

مدرسین حضرات کوا کثر امامت ہے واسطہ پڑتار ہتا ہے اس لئے چندگز ارشات حاضر خدمت کی جاتی ہیں۔

امام پیشوااور قائد کو کہتے ہیں جولوگوں کی قیادت کرے اورلوگ اس کی پیروی کریں۔ امامت كامنعب ايك اونيا بلكه بهت اونيامنعب ب- بدايك لحاظ سے منعب نبوت كى نيابت ببرحمت عالم صلى الله عليه وآله وسلم امام المسلمين بمى يتصاورا مام الانبياء عليهم السلام بھی۔اس عظیم منصب کے باوجود حق تعالی جل شانۂ نے قرآن مجید میں خطاب کر کے آپ صلى الله عليه وآليه وسلم كوفر مايا ـ

فاصبر كما صبرا ولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم.

ترجمه: يتوآب ويبابي صبر هيجي جبيها اورتبهت والي پنيبرون في صبر كيا تها اوران لوكوں كے لئے انقام اللي كى جلدى نه يجئے ۔ (بيان القرآن)

ای کے حضرت عائش کی روایت کے مطابق رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمايا كه دنيا كي عيش وعشرت اور تعم محمصلي الله عليه وآله وسلم اورآل محمصلي الله عليه وآله وسلم کی شایان نبیس کیونکہ اللہ تعالی اولوالعزم سے بجر صبر کے اور کسی چیز پر راضی نبیس اور مجھے یہی تحكم دياہے كەميں اس طرح صبر كروں جيسے اور اولوالعزم پنجمبروں نے صبر كياہے۔

لہذاا ام کے لئے صبر کے سوا جارہ ہیں۔ اگر امام امامت وقیادت کے منصب برفائزر ہنا جابتا ہے اور دنیا و آخرت میں بلندمقام حاصل کرنا جابتا ہے تواس کے لئے ضروری ہے کہ وہ رحمت عالم سیدالرسلین صلی الله علیه وسلم کی پیروی کرتے ہوئے صبرے کام لیں خواہ مصائب اور تكاليف برصبر كرناير ب يامقنديول كي فضول لا يعنى اور دلخراش باتول برصبر سے كام ليماير سے

قرآن مجید کی ایک اورآیت ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ برانی امتوں میں انہی لوگوں کوامامت و قیادت کے منصب یر فائز کیا حمیا جومبر اور یقین کی دولت سے مالا مال تے۔سورۃ السجدہ میں ارشاد باری ہے۔

وجعلنا منهم اثِمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بايتنا يوقنون.

ہم نے ان میں بہت سے ائمہ بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے جبکہ وہ مبر کرتے تھے اور ہاری آنتوں پریقین رکھتے تھے۔

علامه ابن کثیر نے اس آیت کی تغییر میں بعض علما م کا قول قتل کیا ہے۔ یعنی صبر اور یقین عی کے ذریعہ دین میں کسی کوا مامت کا درجیل سکتا ہے۔ (معارف القرآن)

### امامت سکھئے

امامت چونکہ ایک انہائی تازک اور عالی منصب ہے لہذا اس کے آ داب کی رعایت رکھنا بھی بہت ضروری ہے ذراسی غفلت اس منصب کو آلودہ کرنے کے لئے کافی ہے چنانچ امام کودرج ذیل باتوں کا خیال رکھنا جا ہے۔

ا۔امام نمازسنت کے عین مطابق پڑھائے تمام ترمستجات وآ داب کا لحاظ رکھے اور بہتریہ ہے کہ بزرگوں کے سامنے اس کی علی مشق سیکھے اور اس کو عار نہ سمجھے۔اس بارے میں حضرت مولانا محرتنی عثانی دامت برکاتہم کی کتاب ''نمازسنت کے مطابق پڑھئے''۔اور کتاب ''مسائل امامت''مطالعہ میں ضرور رکھنی جا ہے۔

۲۔مقتدیوں سے مطالبات وفر مائشیں کرنے سے احتر از کرے اور استغناء کی صغت سے خودکو آ راستہ کرے۔ اور سجیدہ طبیعت رکھے پروقار رہے۔

سے بیانات میں سیاسی ہاتوں سے احتر از کرے اور اس طرح وعظ اور تعلیم وتعلم میں مجل کھی سیاسی ہاتوں ہے احتر از کرے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت درس و مجمی سیاسی جماعتوں پر تبعرے کرنے سے گریز کرے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت درس و تدریس اور خدمات دیدیہ میں صرف کرے۔

۳۔ خاص جماعت ہے تعلق نہ رکھے اگر چہ الل حق کی جماعت ہو بلکہ اہل حق کی تمام جماعتوں سے بکسال وابنتگی رکھے اور خاص ایک جماعت سے تعلق ظاہر نہ کر ہے کسی ایک جماعت کی طرف میلان رکھنے سے باتی جماعتوں سے وابستہ افراد سے دوری پیدا ہونا شروع ہوجاتی ہے۔

۵۔ دین کی بات سمجھانے میں حکمت اور نری سے کام لے اور یا در کھنا چاہئے کہ یہ شرعاً واجب ہے۔ حضرت موی وہارون علیماالسلام کو جب فرعون کی طرف تبلیغ کے لئے روانہ فرمایا گیا تو ارشاد باری تعالی ہوا کہتم دونوں اس (فرعون) سے نری سے بات کرنا۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کی طرف حکمت اور تھیجت سے بلاؤ۔ موجودہ دور میں جوت بات کو گوں پر اثر نہیں کرتی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہتن بات حق شریقے سے نہیں کی جاتی حق موقع دیکھ کر کے حق طریقے سے کہت بات حق شریقے سے نہیں کی جاتی حق موقع دیکھ کر کے حق طریقے سے کہد۔

٢- سى انظامى معامله من وظل ندد \_\_ اين كام \_ مطلب ركع الركوكي مشوره طلب

کرے تو مضا نَقَبْیں جائزامور میں اپنی مرضی ٹھونسنے کی کوشش نہ کرے البتہ اپنی طرف سے کوئی رائے دینا جا ہے تو ایک دفعہ انظامیہ تک اپنامؤ قف پہنچاد ساور پھرخاموش رہے۔

ے۔ کسی ہے الجمنانہ چاہئے اس ہے وقار جاتا رہتا ہے۔ بس احسن طریقے ہے اپنی بات پیش کرے۔

۸۔ امامت ایک لعمت ہے۔ بہت سے فروی اختلاف سے اس کی نماز محفوظ رہتی ہے۔ باجا حت نماز کی پابندی رہتی ہے اس پرخوب شکر کرنا جا ہے اور نماز کے وقت سے پہلے مجد میں آ جائے اور نماز کے بعد زیادہ دیر تک مجد میں رہے۔

9۔اگرکوئی غلطی ہوجائے دوسرااحساس دلائے تو اس پرمعذرت کرے۔ای طرح سے نماز میں کوئی الی غلطی ہوجائے جس سے نماز فاسد ہوجاتی ہوتو معلوم ہونے پراس کا اعلان کرادےادراس کومعیوب نہ سمجے۔

ا۔اپٹ آپ کوامامت کاالل نہ سمجے اکساری دتو امنع طبیعت میں رکھے تکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی ہے ایک امام صاحب نے دریا دنت کیا کہ میں خود کوامامت کا الل نہیں سمجھ کراتے رہواور کا الل نہیں سمجھ کراتے رہواور جب الل سمجھ کو کراتے رہواور جب الل سمجھ کے گوتو جہوڑ دو۔

اا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تین مخض ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی مقام مقبولیت کی طرف نہیں اٹھائی جاتی۔

ان میں ایک و دفخص ہے جوامام بنااس حال میں کہ اوگ اس کے امام بنے کو ہرا سجھتے ہیں ۔ خور کرنے کی بات ہے کہ منصب امامت میں کس قدرا حتیاط کی ضرورت ہے۔ و

#### بجويز

نسائی شریف میں ہے کہ حضرت معاذر منی اللہ تعالیٰ عند نے نماز پڑھائی ایک مخص آیا اور جماعت میں شامل ہو گیا۔ حضرت معاذ نے نماز میں قراءت کمی کی اس نے مجد کے ایک سے عامت میں اپنی نماز پڑھ لی مجرفارغ ہوکر چلا گیا۔ حضرت معاذر منی اللہ عند کو مجدی بدوا تعدمعلوم

ہواتو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کربطور شکایت بیدواقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آ دمی کو بلوا کر پوچھاتو اس نے کہا حضور! میں کیا کرتا میں اس کے چیچے نماز پڑھ رہا تھا انہوں نے کہی قر اُت شروع کی تو میں نے کھوم کرمسجد کے کونے میں اپنی نماز پڑھ کی اوشی کوچارہ ڈالا۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اے معاذ کیا تو فتنے میں ڈالنے والا ہے تو ان سورتوں کو پڑھا کرو۔

سبح اسم ربك الاعلىٰ الخ.....والشمس وضحها الخ والفجر الخ....واليل اذا يغشى الخ.

کوئی ادارہ ایہا ہونا چاہئے جو کہ غیر عالم حضرات کونماز پڑھانے سے متعلق کورس کرائے اور مسائل سکھائے جائیں کیونکہ بیدایک انتہائی نازک منصب ہے۔ بہتر ہے کہ مدارس میں امامت کے بارے میں ضروری احکام وآ داب کا اجراء کیا جائے تا کہ علاء اور حفاظ اجتمع طریقے سے مامت کا منصب بھا تھیں۔ اللہ تعالی اس کا وش کی تھیل کی توفیق عطافر مائیں۔ مین۔

# دولت مندعالم دين کو بھی تنخواہ لے کرپڑھانا جا ہے

کیم الامت حفرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ میری تو رائے ہیں کہ میری تو رائے ہیں کہ المر ہواور تخواہ ملنے گئے تب بھی اس کو چاہئے کہ تخواہ لے کر پڑھائے اگر ایسا ہی امارت کا جوش المضے وہ تخواہ پھر مدرسہ میں دے دے مر لے ضرور تا کہ پابندی سے کام ہوتا رہے ہمارے فقہاء جزاہم اللہ خیرا نے لکھا ہے کہ اگر قاضی امیر کبیر ہوتو اس کو بھی تخواہ لینا چاہئے اور وجہ اس کی ہے کہ اگر کوئی قاضی تخواہ نہ لے اور دس برس تک وہ قاضی رہا اور اس کے بعد کوئی غریب قاضی ہوگر آیا تو اب تخواہ کا اجرام شکل ہوگا نقتہاء کا کیا فہم ہے ہے حضرات کے بعد کوئی غریب قاضی ہوگر آیا تو اب تخواہ کا اجرام شکل ہوگا نقتہاء کا کیا فہم ہے ہے حضرات حقائق شناس تھے اور اس شان کاعلم و ہم ہے اخلاص و تقوی کی برکت تھی مولا نا فرماتے ہیں۔ حقائق شناس تھے اور اس شان کاعلم و ہم ہے اخلاص و تقوی کی کرکت تھی مولا نا فرماتے ہیں۔ بینی اندر خود علوم انبیاء ہے کہ کتاب و بے معین و اوستاد علم چوں بوتن زنی بارے بود

(لمغوظات مكيم الامت)

# معلم کونری نرمی ندجا ہے

کیم الامت رحمہ اللہ اپنی مونا جائے۔ جیم افرات ہیں اصلم ہیں نرے رکی اخلاق ہی نہیں ہونے جائیں ۔ تادیب بھی ہونا جائے۔ حیک سین سے ہروقت نری سے پیش آ ناتعلیم کے لئے معزرے۔ ہاں اس احتیاطی ضرورت ہے کی نفسانیت کاشول ذرا بھی نہ ہواور صدشری سے متجاوز نہ ہوجائے۔ نری رحمہ کی سخس نہیں خصہ بھی ہونا چاہئے۔ نفسانیت سے پاک ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر ذرائی بھی زیادتی گوصورہ ہی جا بت ہوجائے و رجوع کرنے میں تالی نہ ہو۔ حضرت صدیق اکبروضی اللہ عند نے واقعہ افک میں ہم کھی کہ دیا تھا) کے ساتھ بھی مہاجر بھولے بھالے تعے اوروں نے چہ چاکیا تو انہوں نے بھی پھی کہ کہ دیا تھا) کے ساتھ بھی سلوک نہ کروں گا محران کی سفارش میں آ یت اتری و لیعفو اولیصف حوا تو حضرت صدیق اکبروشی اللہ عند موم ہوگئے گویاتم یا دبھی نہری اور پہلے ہے بھی زیادہ سلوک کرنے لگے۔ ایسے اکبروشی اللہ عند موم ہوگئے گویاتم یا دبھی نہری اور پہلے ہے بھی زیادہ سلوک کرنے لگے۔ ایسے صورت نہی می الصلوک کرنے لگے۔ ایسے صورت نہی می الصلوک کرنے گے۔ ایسے صورت نہی می الصلوک کرنے گا اس واسطے ملال ہوا اور اس تا دیب کی غلومی النفسانیت ہوں وہ کے گویات ہوائی اس واسطے ملال ہوا اور اس تا دیب کی غلومی النفسانیت ہوں وہ وہ کی کی الا علان خوشا ہوئیں کرسک الے در الحق نفسانیت ہوں وہ اسے معانی جاتی جسونی میں دراہی نفسانیت ہوں وہ الیا کو خصرت کی کا وروہ بھی علی الا علان خوشا ہوئیں کرسک ۔ (ملفوظات ہوں)

تنخواه دارمدرس اورابل حرفه كومسجد ميس كام كرنانا جائز ہے

فر مایا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مخص نے اپنا خواب بیان کیا کہ ایپ کومبحد میں پا خانہ مجرتا ہواد کیتا ہوں حضرت نے فر مایا معلوم ہوتا ہے کہتم وظیفہ دنیاوی کام کے واسطے مبحد میں پڑھتے ہو مے اس لئے حسب تصریح فقہا مخواہ دار مدرس یا کسی اہل حرفہ کومبحد میں کام کرنانا جائز ہے۔ (ملفوظات جہنا)

### دن تھرمیں تیرہ چودہ اسباق

سوال: ہمارے مدرسہ میں تعلیم شروع ہوگئی بندہ سے متعلق امسال بیضاوی شریف جلالین شریف مجل بین اور مختصر المعانی ہیں۔

جواب: اتن ساری کتابی ایک دن میں پڑھالیتے ہو؟ یو ماطویلا ہوگا'ایک وقت مجھ پراییا آیا کہ رات تک لیٹنے کی نوبت پراییا آیا کہ رات تک لیٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ تیرہ چودہ چھوٹے بڑے اسباق پڑھا تا تھا۔ (ملفوظات محمود حسن جس)

معلم كومتعلم كالمتبع نههونا جإب

حضرت تعانوی رحمه الله فرماتے ہیں: شیخ کوائی محقیل بیمل جاہئے اور طالب کووہی بات بتانا جائے جواس کے لئے بہتر اور واقعی ہو۔ طالب کی تبویز اور ارادہ کا تمبع نہ ہوتا جا ہے ۔ خداوند فرمان دراو کلکوه زغوغائے مردم نہ مردوستوه ایک صاحب نے بیعت سے اسلام کی بھی قیداز ادی معنوی شیوخ ایسے موقعہ کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے وہ تو ہا وجود بے التغاتی کے طرح طرح کے حیلوں سے لوگوں کو تھیر تحمير كرمجمع بوحاتے ہیں۔ایک صاحب نے فیض حاصل ہونے کے لئے اسلام کوہمی شرط نہیں رکھا بلکہ بعض اشخاص کو باوجود اسلام کے لئے آ مادہ ہونے کے روک دیا کہ میں منع کرتا ہوں فیض ویسے بھی ہوجائے گا۔اوراس ایے فعل کوفخریہ شائع کیا کہ لوگ کچھ کہیں مگر میں اس جرم برنادم بیس موں۔اس حرکت کی تردید صدیث کرتی ہے۔الا انعا التوحید راس الطاعات (خوب مجھ لوکہ تمام عبادات کا سرتو حید ہے) حضرت والا کو باوجوداس کہنے کے بھی کہ میں پچھ مدت کے لئے قلب کوفکر معاش سے خالی کرلوں گا اطمینان نہ ہوااس کی مثال یہ ہے کہ کوئی مریض طبیب معالج سے کہے کہ آج بخاررو کنے والی دوا کی ضرورت نہیں میری طبیعت سےمعلوم ہوتا ہے کہ اب بخار نہیں آئے گا قوت کی دوا دیجئے۔اور طبیب کہتا ہوتم کچھ کہوا بھی علامات نکس موجود ہیں میں ابھی مرض کا علاج کروں گا۔ توت کی دوا مرض سے اطمینان کے بعد دی جائے گی۔جواب کوکل پر ملتوی رکھنا اس واسطے تھا کہان کی قلبی حالت کی اچھی طرح تشخیص ہوجائے۔(ملفوظات ج۲۹)

مقصد دین الفاظ محض نہیں ذوق نبوت پیدا کرنا ہے عیم الاسلام قاری محملیب معاجب رحمداللہ فرماتے ہیں:

دین اے کہتے ہیں کہ رنگ پیدا کرے اور رنگ بلامجت کے پیدائیں ہوتا بغیر معیت کے پیدائیں ہوتا بغیر معیت کے پیدائیں ہوتا۔ آپ نیک لوگوں میں رہیں کے کوئی علم ندہو قدرہ نیکی کے رستہ پرچل پڑیں کے نیک لوگوں کی معلومات کے نیک لوگوں کی معلومات ماصل ہوں یا ندہوں ہے تا ہے وان کی معلومات ماصل ہوں یا ندہوں برے افعال خود بخو دمرز دہوں کے بری سوسائی اور مجبت بدکا اثر ہوگا۔

نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے نیک محبت کو مطار کی دکان سے تشید دی ہے کہ عطر فروش کی دکان پرکوئی جائے اور عطر نہ بھی خرید ہے کم اذکم وہاغ میں خوشبوآ ہی جائے گیآ دی پھی نہ کے معطر ہو کے ہی افرے گا۔ اور ہری محبت کی مثال لوہا رکی بھٹی ہے دی ہے کہ اگر آ دی اس کی دکان پر چلا جائے تو کپڑوں کو پھی نہ پھی سیائی لگ ہی جائے گی ۔ پٹنگا ہی لگ جائے گا تاک کو پچھ بدیوہی آ جائے گی ۔ الغرض کوئی نہ کوئی معزت ہی لے کر آئے گا۔ جیسے عطار کی دکان سے تعور ٹی بہت قبلی داحت ہی لے کرآئے گا۔ جیسے عطار کی دکان سے تعور ٹی بہت قبلی داحت ہی لے کرآئے گا نیک کی محبت میں بیٹھ کرا گر چام بھی نہ ہوئی کم اذکم دین کا نفع لے کربی الحمق ہے۔ اس محبت کا قدرتی اگر ہے الغرض دین کا مقصد علم کے الفاظ یاد کرتا نہیں بلکہ دو رنگ قبول کرنا ہے جو حضرات انہیا و پیم السلام کا رنگ ہے اور سلسلہ چلاآ رہا ہے۔ اس لئے محبت ضروری تھجی گئے۔ (خطبات عیم الاسلام ح ۱۲)

علم عمل كي مطابقت

ای واسطے قرآن کریم میں جہاں بیفر مایا گیا ہے کہ بیقرآن تبیانا لکل شبی ہے ہر چیز کے لئے بیتبیان ہے تبیان دعویٰ مع الدلیل کو کہتے ہیں بینی اس میں احکام بھی ہیں اور احکام کے دلائل بھی ہیں بینی ملل دعووُں اور مدلل مسائل کا مجموعہ ہے۔

ال طرح سفات قر آن نے جتے علم کے دسول کے اللہ اسوہ حسنہ وقر آن نے جتے علم کے خور اللہ اسوہ حسنہ وقر آن میں جو چیز قال کے خور نے چین کے اللہ کے در آن میں جو چیز قال کی صورت میں ہاللہ کے در آن میں جو چیز قال کی صورت میں ہاللہ کے در آن وہی چیز حال کی صورت میں ہو ہال قول ہے یہال عمل ہے تو قول اور عمل ودنوں مطابق ہیں۔ آپ جو پچھ ل کرتے ہیں قر آن وہی پچھ کہ تا ہے۔ جو پچھ قر آن کہ کہتا ہے۔ جو پچھ قر آن کہ کہتا ہے دی کہتا ہ

فقيه الامت مولا نامفتي محمود حسن كنگوى رحمه الله كارشادات

آج کل تواسا تذہ چھٹی کا بہانہ دھوٹھ تے ہیں کہ چھٹی کب ملے بس اسا تذہ دو کھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ تین کھنٹہ پڑھاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم اتناد ماغ کہاں سے لائیں اور جب تنخواہ کا مسئلہ آئے تو ہمخص لڑنے کو تیار ہے۔

آ خرت میں پتہ چلے کا بلکہ دنیا ہی میں پتہ چل جائے گاعلم سے جوعز تنفس حاصل تھی اورعلم کا جوو قارتھا وہ ختم ہوگئ ۔ تھی اورعلم کا جوو قارتھا وہ ختم ہو گیا لوگوں کے قلوب سے علم اور علماء کی وقعت ختم ہوگئ ۔ کما ہے کی تنبیر ملی ذکرت ہیں

ارشادفرمایا کہ ایک صاحب نے جھ سے بیان کیا کہ میں فلاں مدرسہ میں مدرس تھا' بخاری پڑھا تا تھا' وہاں دوسر ہے استاذکو بلایا گیا' اور بخاری جلد اول ان کو دے دی گئی اور جلد ٹانی میر سے پاس رہی' پھر جو مدرسہ کے سر پرست تھے' ان سے شکایت کی اور کہا حضرت میری تو ذلت کی کوئی انتہا نہ رہی' کہ جلد ٹانی مجھ کو دی اور جلد اول مجھ سے لے لی' میں نے ان سے کہا کہ حضرت امام بخاری نے جب جلد ٹانی تصنیف کی تو کیا ان کوا حساس ہوا تھا کہ میں ذلت کا کام کررہا ہوں؟ آپ کو کیوں بیا حساس ہوا کہ بیذلت کا کام ہے۔

طالب علم كودرسگاه سے نكال دينا

سوال: \_استاذ كاطالب علم كودر سكاه سے نكال دينا كيسا ہے؟

جواب: ارشادفر مایا کہ استاذ طالب علم کے کئی قول و فعل سے خفا ہوکراس کو درسگاہ سے نکال دیتا ہے سبتی ہیں پڑھا تا' بیاثر ہیجان نفس کی وجہ سے ہوتا ہے اخلاص اور طالب علم کی اصلاح کے لئے بہت کم ہوتا ہے جیسے جذبات استاذ کے ہوں گے ویسے ہی طلبہ کے ہوں گے۔

#### استاذ کے جذبات کااثر

ارشادفر مایا کہ استاذ کی تقریر کے دوران طلبہ کی نگا ہیں تو کتاب پر ہوتی ہیں کان اس کی تقریر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں محر قلب اس کے جذبات کی طرف متوجہ ہوتا ہے جیسے جذبات استاذ کے ہوں سے طلبہ کے جذبات بھی ویسے ہی ہوں گے۔

### حضرات مدرسین کے لئے جامع نفیحت

ایک صاحب نے تحریراً عرض کیا کہ میں فلاں مدرسہ میں پڑھاتا ہوں اور فلاں سے
بیعت ہوں آپ کھے نصائے فرمادیں۔اس پرارشاد فرمایا کہ (۱) طلباء اور کتابوں کا پورا پورائق
ادا کرنے کی کوشش کریں (۲) طلبہ کو اپنا محسن مجھیں کہ انہوں نے آپ کے علوم کی تخم ریزی
کے لئے اپنے قلوب کو پیش کیا اور اس طرح آپ کے علوم متعدی ہوئے ورنہ تو محدود ہوکر رہ
جاتے اس لئے صلبی اولا دکی طرح طلبہ پرشفقت کریں (۳) آپ کی خامیوں کو آپ کے
اساتذہ کرام نے دور کیا ہے اپنے طلبہ کی خامیوں کو آپ دور کریں (۳) جو کتاب پڑھا کیں اور سے مطالعہ کے بعد پڑھائی اگر چہ متعدد بار پڑھا تھی جی نے تنائی شانہ ہر مطالعہ میں کھنہ
کی نیا فیض عطافر ماتے ہیں میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی علم عمل میں برکت دے۔
کی خان فیض عطافر ماتے ہیں میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی علم عمل میں برکت دے۔

# اب پٹائی کا زمانہ ہیں رہا

ارشادفر مایا کہ حضرت شیخ (مولا تا محمد زکر یا صاحب قدس سرہ) کے داداشنرادوں کو پڑھایا کرتے تنے غلطی پران کی پٹائی بھی کردیتے 'ایک روز کسی شنرادہ کو مارنے کے لئے پچی اٹھائی 'اس نے بینی کچڑ لی پھرچھوڑ دی تو فر مایا بس بھئ اب پٹائی کا زمانہ بیس رہا۔

## تالع ومتبوع ميں نباہ كاطريقه

ارشادفر مایا که رمضان المبارک ۹ مهراه سے قبل جب جلال آباد جانا ہوا تو حضرت مولانا میں اللہ خان صاحب دامت برکاتہم نے سنایا که حضرت والا (حضرت تھانویؓ) فرماتے سے کہ اگر طالب علم استاذکو مار پیٹ کربھی پڑھ لے تو غنیمت ہے اس کے بعدخود مولانا نے فرمایا کہ اب تو ایسا وقت آگیا کہ استاذشا گرد بن کررہے۔ باپ بیٹا بن کررہے شوہر بیوی بن کررہے محکوم بن کررہے تو نباہ ہوسکتا ہے ورنہ نہیں گر پیری مریدی کی لائن البحی تک اس سے محفوظ ہے میں نے کہا کھر حضرت تھانویؓ نے موذی مرید 'کیول کھی۔

# تبدیلی کتاب برکتاب کامطالعه

سوال: ایک استاذ کومفکوة شریف پر مانے کے لئے ملی تھی ناظم مدرسہ نے ان سے

مفکوٰ ہ شریف لے لی اس صورت میں طلبہ کا نقصان ہور ہاہے کہ دوسرے استاذ کے پاس تعلیم اچھی نہیں ہور بی ہے تو کیا پہلا استاذ مفکوٰ ہ شریف کا مطالبہ کرسکتا ہے؟

جواب: ایک صاحب جلالین شریف پڑھار ہے تھاس میں آیاور صوان من اللہ اکبر "انہوں نے ترجمہ کیااس کارضوان اللہ ہے بڑا ہے طالب علم نے کہااللہ توسب سے بڑا ہے "اللہ اکبر" کہنے گئے فضیلت جزئی منافی نہیں فضیلت کی کے (لیعنی رضوان کو فضیلت جزئی منافی نہیں فضیلت کی کے (لیعنی رضوان کو فضیلت جزئی حاصل ہے اللہ پرانا فلہ و انا الیہ واجعون آگر پڑھاتے پڑھاتے نتظم نے کتاب لے کی ہواوردوسرے استاذکے پاس ایسا نقصان ہوتا ہوتب تو مطالبہ ضروری ہے۔

### وفت درس میں احتیاط

ارشادفر مایا که مولانا موسوف کا قدریس کے زمانہ میں بیرحال تھا کہ اگر کوئی فض وقت درس میں مسئلہ معلوم کرتا تو ہتلادیتے 'اور اگر کوئی ویسے ہی بات چیت کرنے والا ہوتا تو فورا محری و کیمتے اور بیکل وقت ایک کاغذ پر (حضرت کی کتاب میں رکھار ہتا تھا) لکھ لیتے مہینہ ختم ہونے پر روزانہ کا حساب جمع کرتے جتنے کھنے اور دن بنتے اس کی اطلاع دفتر میں بھیج و سے کہ استے دن کی میری شخواہ وضع کرلی جائے۔ (ملفوظات فقیدالامت)

# حضرت علامه انورشاه صاحب تشمیری رحمه الله کا تنخواه کوطلبه برصرف کرنا

حضرت علامہ انورشاہ صاحب کشمیری مرس تنے دارالعلوم (دیوبند) ہے جتنی تخواہ ملی تھی ابتداء وہ تنخواہ طلبہ میں صرف کرتے تھے خود استعال نہیں کرتے تھے والدصاحب بھیجا کرتے تھے فرماتے تھے میرے پاس وہاں (والدصاحب کے پاس) ہے آئیں گئواہ غریب استعال میں لاتے تھے اور مدرسہ کی دی ہوئی تخواہ غریب طلبہ میں تقیم فرماد ہے۔ (ملفوظات محمودج س)

مولانا ٹا ٹابت علی صاحب رحمہ اللہ کا دوران سبق معمول مولانا ٹابت علی صاحب مدرس مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور سبق کے دوران کی طالب

علم کوسوتا ہوا دیکھتے تو پاس والے طالب علم سے فرماتے کہ اس کو جگادؤ وہ جگا دیتا پھر بھی سوجاتا تو اپنی جگہ سے اٹھتے اور اس سوجاتا تو اپنی جگہ سے اٹھتے اور اس کے زور سے تھیٹر لگاتے اور پھر بچدک کراپنی جگہ آ کر بیٹھ جاتے۔(ملفوظات محمودج ۳)

مولا تابدرعالم صاحب دارالعلوم ميس

مولا تا بدرعالم میرخی مهاجر مدنی رحمه الله مدینه منوره میں فر مائے تھے کہ میں جس وقت دارالعلوم دیو بند میں سلم العلوم پڑھا تا تھا' تو کا نیتا تھا' چونکہ طلبہ میں بعض کو ملامبین شرح سلم حفظ تھی' آ علم کی پستی کہ آج کل شرح تو شرح متن بھی حفظ نبیں اور حفظ تو حفظ ناظرہ بھی صحیح نہیں رڑھ سکتے ۔ (ملفوظ الش محمودج ۳)

#### مثالى تربيت

"الاعتدال فی مواتب الوجال" می حضرت شیخ الحدیث مولانا محد ذکریا کاندهلوی رحمه الله تحریر فرماتے ہیں۔

''میری ابتدائی تربیت جن اصولوں کے تحت ہوئی ہوہ یتھی کہ جھے ستر ہ برس کی عمر تک نہ کس سے ہولئے کی اجازت تھی نہ بلا معیت والد صاحب رحمہ اللہ علیہ یا چیا جان کے کہیں جانے کی اجازت تھی جتی کہ مدرسہ کی جماعت بل سبق بھی ان دو حضرات کے علاوہ کی مدرس جانے کی اجازت نہ تھی اوراس بھی بھی اجازت نہ تھی کہ بل اجی اجازت نہ تھی اوراس بھی بھی اجازت نہ تھی کہ بل والدصاحب یا چیا جان صاحب کے ساتھ موئے بیٹے سکوں کہ مبادا بل سبق کی جماعت بلی والدصاحب یا چیا جان صاحب کے ساتھ ہوئے بیٹے سکوں کہ مبادا بلی سبق کی جماعت بلی خضرت کی جل بیٹے والے میک کے مبادا بلی سبق کی جماعت کی نماز بیس بھی مخصوص حضرات کی زئیں جانے کی اجازت نہ تھی۔ تہاں تک کہ جماعت کی نماز بیس بھی مخصوص حضرات کی زیر مگرانی شرکت کرتا تھا۔ اس دور کی آ ب بھتی آگر بیس ساؤں تو الف کیلی بن جائے کہ س قدر تشدہ بھے پر رہااور کس قدر بخت قید یوں کی زندگی گز ری مگرانلہ کالا کھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے فضل نے جمعے نبا ہے کی تو فیق عطافر مائی جس کی برکات بیس اب دنیا ہیں ہی یار باہوں۔''

آب بنی میں ال فوع کے متعددواقعات کھوانے کے بعد حضرت شیخ نوراللہ مرقد فرماتے ہیں: " بيرسارے افسانے خواب عی ہو محتے اور بيرسارے مراحل والد صاحب نورالله مرقدہ کے وصال سے تقریباً ڈیڑھ سال سلے ختم ہو گئے۔اس کے بعد مگرانی کو یاختم ہوگئی۔ والدصاحب كانقال تقريا ايكسال يهلي ياس مع محمز الدحفرت اقدس شاه عبدالرحيم صاحب نورالله مرقده وجن كاشد بداصرار والدصاحب كے بار بار بلانے يرر ہتا تھا'ان کے خط کے جواب میں والدصاحب رحمة الله عليہ نے ميرے بى قلم سے تحرير فرمايا: اب تک عزیز ذکریا کی بیڑی میرے یاؤں میں ایسی زنجیری ہوئی تھی کہ میں اس کی وجه ہے کہیں آ جانبیں سکتا تھا'اللہ کاشکر ہے کہ اب اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔'' شہیداسلام مولا نامحمہ یوسف لدھیا نوی رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں: حق تعالیٰ شانہ کی کسی بندے پرسب سے بڑی عنایت بیہ کہاہے اینے کام کے لئے استعال فرمائے۔حضرت سیخ نورالله مرقده اس عنایت الہیہ کے خاص مورد تھے۔ان کے دم قدم سے دین کے تین شعبے جن بردین کابقا کا مدار ہے بردی کامیانی وخوش اسلوبی سے چل رہے تھے۔ایک دینی علوم کی نشر واشاعت اور درس و تدریس کا شعبهٔ دوسرا دعوت وتبلیغ اور تیسرا مجالس ذکر کوزنده کرنا۔حضرت شیخ نوراللّٰدمرقدہ دوسرے دونوں شعبوں کی سریرتی کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ دینی مدارس اوراہل مدارس کی ہرنوع کی سریرسی فرماتے تھے۔

جن حضرات کو حضرت شیخ نورالله مرقده سے ذرا بھی قریب ہونے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ حضرت و بنی مدارس کے فروغ ورتی اوران کے استحکام کے لئے کتنے فکر مند رہتے تھے۔ مدارس اورائل مدارس کے لئے کتنی دعا کیس فرماتے تھے اور ہرمدرسہ کے احوال سے اس طرح باخبرر ہے تھے کو یامدرسہ کے نظم ونسق اور حل وعقد کی تمام تر ذمہ داری حضرت کے کا ندھوں پر ہے۔ اہل مدارس کو مشورے ویے تھے اور مدارس کی خیر و برکت میں مزید اضافے کے لئے تہ ہیریں ارشاد فرماتے تھے۔ جن ملکوں اور خطوں میں وین تعلیم کا رواج نہیں تھا وہاں وین مدارس کے اجراء کی ترغیب دلاتے تھے۔

حضرت شیخ کی ایک اہم ترین خصوصیت حدیث نبوی سے ان کاعشق ومحبت اور غیر

معمولی شغف تھا۔علم حدیث ان کے رگ دریشہ میں سرایت کر گیا تھا۔ادراییا معلوم ہوتا تھا کہ حق تعالیٰ شانہ نے انہیں صرف علم حدیث کی خدمت اور اس کی تشریح وتر جمانی کے لئے پیدا فرمایا ہے۔حضرت فیخ فرماتے ہیں:

قبولیت کائی ثمرہ ہے کہ تن تعالی شانہ نے مدت العمر آپ کواس خدمت میں مشغول
رکھا۔ تقریباً ساٹھ سال تدریس حدیث کے علاوہ بذل الحجود داوجز المسالک لائع الدراری
الکوکب الدری جزء جمتہ الوداع وعمرات النبی سلی الله علیہ وسلم خصائل نبوی اور فضائل ایس
وقع کتابیں آپ کے قلم سے تعلیں۔ ان کے علاوہ تقریباً از تمیں کتابوں کی فہرست آپ
بہتی میں درج ہے۔ جوعلم حدیث سے متعلق بیں اور جوابھی تک غیر مطبوعہ سودات کی شکل
میں بیں۔ آخری لمحات حیات میں حضرت مولا نامحہ عاقل صاحب زید مجد ہم (جوحضرت شخ فورالله مرقدہ کے عزیز ودا ما و اور مظاہر علوم سہار نبور کے صدر مدرس بیں) حضرت نورالله مرقدہ کے عزیز ودا ما و اور مظاہر علوم سہار نبور کے صدر مدرس بیں) حضرت نورالله مرقدہ کے عظم سے اور آپ کی محمرانی میں صحیح مسلم کی تقریر پرکام کررہے شے اور روز کا کام

عشاء کے بعد حضرت شیخ رحمہ اللہ کوساتے تھے۔ای" صدیث یار" کی تکرار میں حضرت شیخ نور اللہ مرقد ہ کا پیانہ حیات لبریز ہوا۔ (شخصیات)

## استادالقراءرحمهالتد كاطرز تدريس

شہیداسلام مولا نامحد بوسف لدھیانوی رحمہ اللہ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ کے بارہ میں تحریر فرماتے ہیں:

حضرت قاری صاحب کے یہاں صرف مدرسہ ہی کے اوقات کی یابندی نقمی بلکہ اکی تعلیم كاسلسلدرات مخ تك جارى رہتا تھا۔ عموماً مدرسے كھنشے ہے و دھنشے يہلے كويا فجركى نماز كے متصل ہی حضرت قاری صاحب کی درس گاہ میں تعلیم شروع ہوجاتی تھی ہمارے مدارس میں عصر سے مغرب تک کا وقت چھٹی کا ہے۔لیکن حضرت قاری صاحب کے ہاں اس وقت بھی تعلیم جاری رہتی تھی ۔اور پھر تعلیم وقد رئیس کےان طویل ترین اوقات میں حضرت قاری صاحب ہمیشہ موجودرہتے تھے۔ کیمنے والوں کو چرت ہوتی تھی کہ پیخص اتی طویل نشست پر کیے قادر ہے؟ حضرت قاری صاحب طلباءی چھٹی کے قائل نہیں تھے مریض طلباء کو بھی تھم تھا کہ اگر وہ پڑھنے ہر قا درنہیں تو درس گاہ میں آ کر لیٹ رہیں کیکن درس گاہ ہے غیر حاضری انہیں محوارا نتقی ۔بعض اوقات کسی طالب علم کی بیاری نا زک صورت اختیار کرلیتی کیکن حضرت قاری صاحب کواس کی درس گاہ سے غیر حاضری تب بھی گوارا نہ ہوتی ۔ان کا ارشاد تھا کہ قرآن کریم شفائے مطلق ہے اگر کسی کوقرآن سے شفانہیں ہوتی تراس کا مرنا ہی بہتر ہے۔ اس سلسله میں ایک لطیغه حضرت قاری صاحب نے خودراقم الحروف کوسنایا کہ ایک طالب علم کی بیاری کچھ نازک صورت اختیار کرگئ اس کے اعز ہ کوتشویش ہوئی اور انہوں نے اسے مپتال نے جانے کا فیصلہ کیا' حضرت قاری صاحب نے فر مایا''اگراہے بچانا ہے تو بہیں درس گاہ میں پڑار ہے دواوراگر مارنا ہے تو ہمپتال لے جاؤ''اس کے اعز ہ اے ہمپتال لے مے تین جاردن علاج ہوتار ہا' بالآخرڈ اکٹروں نے مایوی کا ظہار کیالڑ کے کے والداور جیا روتے ہوئے حضرت قاری صاحبؓ کے پاس آئے اور کہالڑ کے کی حالت مایوس کن ہے۔ آپ نے کہدویا تھا کہ اگر مارنا ہے تو ہپتال لے جاؤ' خدا کے لئے آپ یہ کہدویئے کہ وہ فی جائے گا۔ حضرت قاری صاحب فرماتے تھے کہ میں نے کہا کہ بندہ خدا! میرے کہنے ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو میں نے یونمی جذبات میں کہددیا تھا۔ میرے کہنے ہے بی جی مرتموڑا جائے گا۔ گروہ بعند ہوئے کہ نہیں! آپ ضرور کہدد بیجئے کہ وہ مرے گانہیں۔ میں نے کہا اچھا اے درس گاہ میں لاکر لٹا دو ان شاہ اللہ ٹھیک ہوجائے گا۔ چنا نچہ بہی ہوااس نیم مردہ کو درس گاہ میں لاکر لٹا دو ان شاہ اللہ ٹھیک ہوجائے گا۔ چنا نچہ بہی ہوااس نیم مردہ کو درس گاہ میں لاکر لٹا دو آن شاہ اللہ ٹھیک موجائے گا۔ چنا نچہ بہی ہوااس نیم مردہ کو درس گاہ میں لاکر لٹا دیا آن کریم حضرت قاری صاحب کے دگ وریشے میں رہے ہیں گیا تھا۔ (شخصیات وتا ٹرات) تھا اور قرآن کریم کانوران کے چہرے میں جھلکا تھا۔ (شخصیات وتا ٹرات)

#### علماءاورتنخواه

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: معاش کے انظام کی دومور تیں ہیں یا تو تو کل کریں یا پابندی سے جو خدمت کریں تدریس یا تبلیغ اس پر کسی مدرسہ یا انجمن سے تنخواہ مقرر کرالیں پھراس پراگر کوئی سوال کرے کہ بیتو پھروہی دین فروشی ہوئی جس کی خدمت کی جارہی ہے سومی اس کی تحقیق بتلا تا ہوں سنئے اصولی اور عقلی مسئلہ ہے کہ جوکوئی کسی کی خدمت میں مجبوں ہواس کا نفقہ اس کے ذمہ ہوتا ہے اور بیتا عدہ تمام دنیا کے عقلاء کا معمول بہ ہے جی کی کہ سلامین تک کے لئے بھی بھی قانون نافذہ ہم بادشاہ کو جو خزانہ سے تنخواہ لمتی ہے وہ بھی محض اس لئے کہ وہ رعایا کے کام میں مجبوں ہے کیونکہ بادشاہ وہ ہے جس کوساری قوم حاکم بناتی ہے اور اس کو بیت المال کے خزانہ سے تنخواہ دیتی ہے۔

اب بدد کیموکہ وہ خزانہ کس چیز کا نام ہاس کی حقیقت بتلاتا ہوں ساری قوم ہے جو چندہ جمع کیا جاتا ہے کہ ایک پائی زید کی اور ایک پائی عمر وکی اور ایک پائی بکر کی جس کوٹھری میں اس کوجمع کیا جاتا ہاس کا نام خزانہ ہے حقیقت اس کی وہی چندہ ہو ہی تو می چندہ ہاس کہ سے بادشاہ کو تخواہ ملتی ہے صرف خزانہ کے لفظ ہے اس کی عزت بڑھ گئی لوگ کہتے ہیں کہ بی خزانہ مولو یوں ہے جس سے مرحقیقت اس کی وہی چندہ تو می چندہ تو می جندہ تو می جندہ کے جس سے مولو یوں کو خواہ مانے کولوگ ذات سمجھتے ہیں مولو یوں کو خواہ مانے کولوگ ذات سمجھتے ہیں مولو یوں کو خق میں چندہ سے خواہ مانے کولوگ ذات سمجھتے ہیں مولو یوں کو خق میں چندہ سے خواہ مانے کولوگ ذات سمجھتے ہیں

اور بادشاہ کے لئے ذات نہیں بھی جاتی ہاں یفرق ضرور ہے کہ بادشاہ کو ایک لا کھ ملتے ہیں اس لئے ذات نہیں خیال کی جاتی اور مولوی ہیچاروں کو تھوڑی مقدار ملتی ہے اس لئے اس کو ذات کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اور الزام رکھتے ہیں کہ مولوی خیرات کے نگڑے کھاتے ہیں مگر بغور دیکھئے حقیقت دونوں جگہ ایک ہی ہے اور جب حقیقت ایک تھمری تو جس نے چندہ میں سے ایک بیسے لیاس کی خاری می نے ورجس نے چندہ میں سے ایک بیسے لیاس کی کم ذات ہونا جا ہے اورجس نے زیادہ لیاس کی زیادہ ذات ہونی جا ہے۔

اب ربی یہ بات کہ بادشاہ کوخزانہ سے تخواہ طنے کے استحقاق کی علت کیا ہے سووہ استحقاق کی علت کیا ہے سووہ استحقاق کی علت یہ ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے کیونکہ وہ قوم کی خدمت کرتا ہے اس لئے اس کا نفقہ رعایا کے ذمہ ہے اور بادشاہ پر کیا موقوف ہے سب کو چندہ قومی ہی سے تخواہ ملتی ہے کلکٹر کو بھی بنج کو بھی منصف کو بھی ۔بس یہ مسئلہ عقلی ہوا اور اس سے تخواہ ملتی ہے کلکٹر کو بھی زوجہ کا نفقہ اس کے شوہر پر اس لئے ہوتا ہے کہ وہ اس کے یاس محبوس ہوتی ہے۔

اب بتلا ہے بیعلت علماء کے استحقاق تنو او وغیرہ میں بھی مشترک ہے یانہیں کونکہ وہ بھی قوم کی دینی خدمت میں مجبوں ہیں اس لئے ان کا نفقہ بھی قوم کے ذمہ ہے کیونکہ جب تک وہ معاش سے فارغ نہ ہوں دین کا کام کرنہیں سکتے اگر ان کی خدمت نہ کی جائے گی تو وہ کھا ئیں مجے کہاں ہے اور اس صورت میں ان پر کسی کا حسان بھی نہیں بھی کوئی احسان کرنے گئے اس لئے کہا گروہ تنو او وغیرہ لیتے ہیں تو آپ کی دینی خدمت بھی تو کرتے ہیں پس آپ کے ذمہ تو ان کا قرض ہے اگر یہاں دنیا میں نہ دیا تو شاید آخرت میں اگلوا ئیں اور بید دسری بات ہے کہ وہ قیامت میں معاف کر دیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ معاف ہی کر دیں گوری ہیں اس لئے ان کی تنو اویا یا ذرانہ تو م کے ذمہ ہو البت کی خاص وعظ پرنذ رانہ مخبر اکر لینا بیتا جائز ہے باتی جو مجبوں ہونے کے سب تدریس یا تبلغ پر تنو اولیں مے وہ جائز ہے ایسانہ ہوتو پڑھانے کا اور تبلغ کا سلسلہ بی شم ہو جائے گا ور سارا دین درہم برہم ہو جائے ۔ اس تقریر سے دونوں باتوں کا جواب نکل ہیں تو ہیں ہو جائے گا ور سارا دین درہم برہم ہو جائے ۔ اس تقریر سے دونوں باتوں کا جواب نکل آبیا گیا گئے تیں دوسرے یہ کہ خیرات کے گلارے کھارے ہیں سو

خوب سمجھ لو کہ اگر بیلوگ خیرات کے کلڑے کھاتے ہیں تو بادشاہ اور وائسرائے اور جج کلکٹر سب ہی خیرات کھاتے ہیں اگر یہی بات ہے تو کسی کو بھی تنخواہ نہ لینی چاہئے کیونکہ سب کو قوم بی کے چندہ سے بخواہ کمتی ہے۔ (خطبات عیم الامت۸۴)

# تدريس مين نيت تبليغ

حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلبا کاپڑھنا بھی تبلیغ ہے گرنیت انچی ہے۔ "انعا الاعمال بالنیات (الحج للخاری:۱۷۵:۸٬۲:۱۱)

(بے شک اعمال کا دارومدار نیتوں برہے)

اگرآپ کی نیت میں بیہو کہ پڑھنے سے فارغ ہوکرامر بالمعروف کروں گا تو بید پڑھنا ہمی شعبہ بلیغ بن کا ہے۔ اگر بینیت نہ ہوتو پھر تبلیغ نہیں۔ دیکھوا گرکو کی فخص نماز کی نیت نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی ۔ ایسے بی روزہ ہے۔ اگر نیت نہ کرے اور دن بھر فاقہ کرے ۔ تو روزہ نہیں ہوتی ۔ ایسے بی روزہ ہے۔ اگر نیت نہ کرے اور دن بھر فاقہ کرے ۔ تو روزہ نہیں ہوتا ۔ خضب کی بات ہے کہ ہم رات دن پڑھتے پڑھاتے ہیں گرا ممال وطاعات کی نیت نہ کرنے کی وجہ سے تو اب سے محروم ہیں ۔

غرض المجھی نیت ہے اس وقت بہی کا بیں پڑھنا بے شک اصل تبلیغ ہے اور میں نے اس وقت کی قیداس لئے لگائی کہ پہلے زمانہ میں صحابہ وتا بعین کو تدریس متعارف کی کوئی صاحت نہیں متعارف کی کوئی صاحت نہیں متعارف کی کوئی صاحت نہیں متعارف کی اور تدین بھی تھا اور اس متعین کو بغیر اس کے کام چلانا تھا کیونکہ حافظ اور از بان کائی شے اور تدین بھی تھا اور اس کی ضرورت اس لئے ہے کہ اگر کہا ہیں مدون نہ ہوں اور آئ کل لوگوں کا نہ حافظ ویسا ہے نہ ویسا قوق ہے پھر زبائی کوئی مضمون صدیث وفقہ کا بیان کیا جاتا ۔ تو سامعین کو ہرگر تسلی نہ ہوتی اور خیال ہوتا کہ نہیں معلوم یہ بچھ کہتے ہیں ٹھیک بھی بیان کیا جاتا ۔ تو سامعین کو ہرگر تسلی نہ ہوتی اور خیال ہوتا کہ نہیں معلوم یہ بچھ کہتے ہیں ٹھیک بھی ہوتا ۔ دین ہوتیں تو بڑا فلط محث ہوتا ۔ دین میں بڑا فساد پھیلیا ۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اپنی عنایت و رحمت ہے اس نے کہا ہیں مدون کرادیں مدرے قائم کرادیئے ۔ اس کے سامان مہیا کردیئے ۔ مجملہ ان سامانوں کے ایک یہ ہے کہ مدرسہ کے لئے چندہ بھی کیا جائے ۔ مگر شرط یہ ہے کہ طیب خاطر سے ہواور جب ان جہنے کہ مدرسہ کے لئے چندہ بھی کہا جائے ۔ مگر شرط یہ ہے کہ طیب خاطر سے ہواور جب ان جہنے دن کی مردرت ثابت ہوگی کہ بغیران کے کامنیں چا ہے۔ کہ طیب خاطر سے ہواور وساف کی کہنے دان کی منہیں چا ۔ چنا نچا کر کہا ہیں نہ ہوں تو سلف کی جہنے دن کی کہنے ہوں کی خیروں کی ضرورت ثابت ہوگی کہ بغیران کے کامنہیں چا ۔ چنا نچا کر کہا ہیں نہ ہوں تو سلف کی

باتیں ہم کک چنچنے کی کوئی صورت نہیں اور بغیر مدارس قائم کے تعلیم کتب ممکن نہیں البذا ہے بدعت ہی نہیں ہے بلکہ سنت ہے کیونکہ اس ورس و قدریس ہے بھی مقصود تبلغ علی ہے خواہ بلا واسطہ یا الواسط چنا نچیو تبلغ مخاطب اول کو ہے لیعن طلبہ کواور بالواسط مخاطب ٹانی کو لیعنی عوام کو سویہ درس و قدریس تبلغ کا اتنا برا افرد ہے مگر ہم نیت بلغ نہ کرنے ہاس کے واب ہے محروم ہیں۔ انعما الاعمال بالنیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ نیت نہ کرنے سے اعمال کا تو ابنیس ملا ہوگیل مخقق ہوجائے اور بعض اعمال وقتم کے ہیں۔ بعض اعمال تو ایسے ہیں کہ ان کا تحقق ہی نہیں ہوتے ۔ کیونکہ اعمال دوقتم کے ہیں۔ بعض اعمال تو ایسے ہیں کہ ان کا تحقق ہی بلانیت نہیں ہوتا اور بعض ایسے ہیں کہ ان کا تحقق تو ہوجا تا ہے۔ مگر تو ابنیس ملتا ۔ جیسے پڑھنا اور پڑھانا کہ اس کا تحقق بلانیت بھی ہوجا تا ہے۔ مگر تو ابنیس ملتا ۔ بخل ف نماز روزہ کے کہ ان کا تحقق ہی بلائیت نہیں ہوتا ۔ جا ہے یوں جہل سے گرہ ہے کہ ہوارے یا ہے یوں جہل سے کہہ لے کہ ہوارے یا ہے تول جہل سے کہہ لے کہ ہوارے یہ بیاں تحقق نماز بدول نیت بھی ہوجاتی ہے۔

جیے کسی نے مولا نامحریعقوب صاحب سے دومیاں بی بی کے نکاح کے متعلق مسئلہ

پوچھا۔ کہان کا پیرشتہ ہے۔ ان میں نکاح ہوجائے گا۔ یانہیں۔ مولا نانے فر مایا بہیں ہوسکتا

تو وہ کیا کہتا ہے۔ کہ ہم نے تو کیا تھا ہوگیا تھا۔ اور جیسے ایک گنوار بے وضونماز پڑھا کرتا تھا کی

واعظ سے سنا کہ بلا وضونماز نہیں ہوتی۔ تو وہ کہتا ہے کہ بار ہا کردیم وشد۔ ای طرح اس گنوار

نے سمجھا کہ بس ایجاب وقبول ہوگیا تو نکاح ہوگیا۔ حالا نکہ رفع موانع شرا کو تھتی سے مگر

بعض اعمال بغیر نیت کے بھی ہوجاتے ہیں مگرا جزئبیں ہوتا۔ جیسے تعلیم وتعلم سوہم لوگوں کا کتنا

بڑاحر مان ہے کہ چوہیں گھنٹہ ہم اس میں مشغول مگر نیت نہ ہونے سے تواب سے محروم۔

ر ہایہ شبہ کہ اگر نیت بھی دین کی اور تبلیغ کی ہوتی ۔ تب بھی تواب نہ ملتا۔ کیونکہ اس کے ساتھ تخواہ کی بھی تو نیت ہے اور بید نیا ہے ۔ تو نیت تبلیغ کے بعد بھی تواب کہاں ہوتا۔ کیونکہ خالص تبلیغ ہی کی تو نیت نہیں ۔ بلکہ مدرسین کوتو تنخواہ بھی مطلوب ہے۔

جواب یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے ایک تو وہ تنخواہ لینے والا ہے جس کو مقصود اسلی صرف نوکری اور تنخواہ نفقہ کے طور پر لیتا ہے۔ جیسے قاضی بیت المال سے تخواہ لیتا ہے اور اصل مقصود اس کا خدمت دین ہے ان دونوں میں فرق ہے اور وہ

فرق یہ ہے کہ جس کو مقصود بالذات دنیا تھی۔ اس کو تواب نہیں ملے گا۔ اور جس کو مقصود بالذات دین ہے گررہ پہیر زراہ قات کے لئے لیتا ہے اس کو تواب ملے گا۔ اگر بیشہ ہوکہ جب دین کے ساتھ دنیا کا بھی خیال ہے تو مجموعہ تو دنیا ہی ہوا۔ کیونکہ مرکب دین و دنیا سے دنیا ہے کیوں کہ نتیجہ تالع اخس کے ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ جس کو تخواہ مدنظر نہیں صرف گزراہ قات کے لئے لیتا ہے۔ اسکا مقصود تخواہ کو کہا ہی نہ جائے گا۔ خواہ بلا شرط ہو یا بالشرط۔ ورنہ قاضی مفتی کمکہ خلفاء داشدین کی کو بھی تواب نہ ملتا۔

اباس کی علامت کیا ہے کہ اس محض کو تعصود مرف دین ہے اور تخواہ صرف دفع حاجت

کے لئے ۔ سواس کی علامت یہ ہے کہ جس کو تخواہ کمتی ہے اس کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ جتنی تخواہ اس کو کمتی ہے وہ اس کے نان دفعۃ کو کافی نہیں۔ اس حالت میں تو دوسری کوئی بڑی نوکری تلاش کرنا اس کے لئے یہ علامت قصد دنیا کی نہیں۔ کی اگر وہ رفع حوائے کے لئے کافی ہے۔ معاش میں کوئی تنگی نہیں ہے اور پھر بھی اس کو بڑی ملازمت کی تلاش ہے کہ اگر دوسری جگ دراس وقت محض ترقی ہی کی وجہ سے جا تا ہے۔ یہ قعلامت اس کی جہ اس کو دین مقصود نہیں۔ دنیا مقصود ہے اور دوسری حالت یہ ہے کہ اس کو دین مقصود ہے۔ دوسری جا ماہ ہے۔ کہ دین مقصود ہے۔

کے مسائل سے ناواقف ہوں۔ تو ایک صاحب فرماتے ہیں کہتم اقامت کی نیت کر کے پوری نماز پڑ ھادو۔ تو ظاہر ہے کہ وہ نیت لفظی یا خیالی نیت ہوتی۔ حقیقی نیت نہ ہوتی ۔ غرض محض تصور سے پہوئیں ۔ بلکہ عزم کفر محض تصور سے پہوئیں ۔ بلکہ عزم کفر کفر ہیں ۔ بلکہ عزم کفر کفر ہے۔ ای طرح تصور ریا وریا وہیں۔ بلکہ عزم ریا و ہے۔

بہر حال مقعود کود کھنا چاہے اور ہو خص اپ وجدان کود کھے کہاں وقت جہاں تخواہ پر کام کرد ہاہے اگر دوسری جگہاں سے زیادہ طبق چلا جائے گایا نہیں۔ اگر زیادہ طبغ پر بھی نہ جائے تو معلوم ہوگا کہ پیخن سب تذکام کرتا ہے ور ندا جیر ہے۔ بیاور بات ہے کہ اجرت لینے میں گناہ ہو۔ کیونکہ ام شافتی رحمہ اللہ جواز کے قائل جیں اور ہمار سے علاء نے اس پر فتو گا دے دیا ہے مگر گفتگو اجر وثو اب جس ہے۔ بیر میری رائے ہے اگر غلطی ہوتو بھے کو اطلاع کر دی جائے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ جو خص نفقہ قاضی کے طور پر شخو اہ لیتا ہے اس کواجر ملے کا ور نہیں۔ اب مرف ایک شبہ اور رہ گیا۔ وہ بیر کہ جب بینفقہ قاضی کی مثل ہے تو پھر شخو اہ کا تعین کریں جواب بیہ ہے کہ تعین شخو اہ محض رفع مزیا کہ اور در اصل اس جس معتبر قول صاحب حاجت کا ہے اور حاجت بھی کہ اور در اصل اس جس معتبر قول صاحب حاجت کا ہے۔ شاید کی کواس پر شبہ ہوتا۔ کہ مکن ہے کہ حاجت یا نجے رو ہے کی ہواور اس نے بتلائے دس رو پر پی پھر نزاع ہوتا ہے۔ اس لئے مصلحت بیہ ہے کہ تعین ہوجائے۔

اس کی الیی مثال ہے جیسے نفقہ زوجہ کواس میں بھی اصل عدم تعین ہے کیونکہ وہ اجرت نہیں بلکہ جن واجب ہے اور اصل معیاراس کا حاجت ہے چنا نچے بل فرض قاضی بھی اس کا اوا کرنا واجب ہے لیکن بعض وفعہ مصلحت عدم نزاع کے لئے قاضی نفقہ کی مقدار معین کر دیتا ہے اور ظاہر ہے فرض قاضی کے بعد بھی وہ نفقہ بی ہوتا ہے اجرت نہیں ہوجاتی ۔ پس اگر تعیین منافی خابت ہوتی تو چاہئے کہ نفقہ زوجہ بعد فرض کے نفقہ ندر ہے۔ بلکہ اجرت ہوجائے اور اس کا کوئی قائل نہیں۔ یہ اجمالی جواب ہے واللہ اعلم جفاصیلہ ۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوتو اصلاح کردی جائے۔ غرض تخواہ لینے کے بعد بی بعض صورتوں میں اجر ماتا ہے۔ جب اجرام مات کے بعد بی بعض صورتوں میں اجر ماتا ہے۔ جب اجرام مات کے بعد بی بعض صورتوں میں اجر ماتا ہے۔ جب اجرام مات کے بعد بی بعض صورتوں میں اجر ماتا ہے۔ جب اجرام مات ہوتا ہے تو بھر نیت تبلیغ کی کیوں نہ کی جائے۔ پس مدرسین وطلبہ بلیغ کا ثواب من کر پڑھنا مات ہوتا ہوتا ہے۔ بی مدرسین وطلبہ بلیغ کی کیوں نہ کی جائے۔ پس مدرسین وطلبہ بلیغ کی کیوں نہ کی جائے۔ پس مدرسین وطلبہ بلیغ کی کیوں نہ کی جائے۔ پس مدرسین وطلبہ بلیغ کی کیوں نہ کی جائے۔ پس مدرسین وطلبہ بلیغ کی گوں نہ کی جون نہ کی جائے۔ پس مدرسین وطلبہ بلیغ کی گواب من کر پڑھنا

ردهانانه چووری بلکه وه اس مین نیت تبلیغ کرلیس (خطبات عیم الامت جسا) و بنی تقاضه کوتر جیج

حضرت مولا نامحمد ادریس صاحب کا ندهلوی رحمة الله علیه ایک زمانه میس حیدرآباددکن میں و حائی سورو پید ماہانه مشاہرہ پر ملازم ہے ۔ اسی دوران علامہ شبیرا حمد عثمانی رحمة الله علیه صدر مہتم دارالعلوم دیو بند صدر مہتم دارالعلوم دیو بند میں بحثیت شخ النفیر کے سترہ رو پید ماہانہ پردعوت دی ۔ آپ اس کے لئے تیار ہو گئے ، جملہ احباب و متعلقین نے شدید مخالفت کی لیکن حضرت مولانا ادریس صاحب رحمہ الله کی ذات میں صبر و قناعت کا عضر بدرجہ اتم موجود تھا آپ نے مدانس طور پرفر مایا کہ:۔ ' خواہ تکی ہویا فراخی ہو میں دارالعلوم دیو بندکی دعوت کور دہیں کرسکتا اور پھروہ بھی تعیر قرآن پڑھانے کے لئے''

جب متعلقین نے زیادہ ہنگامہ کیا تو حضرت مولا نامحمدادریس صاحب اپ اطمینان قلب کی خاطر کا عملی تشریف لائے اور والدصاحب ہے مشورہ کیا اور حضرت علامہ شبیرا حمر عثمائی اور قاری محمد طبیب صاحب قدس مرہ کے خطوط دکھائے اور عرض کیا کہ ان حضرات نے وارالعلوم میں شیخ النعبیر کی جگہ کیلئے دعوت دی ہے کیکن شخواہ وہاں (حیدر آباددکن) کے ڈھائی سو کے مقابلے میں صرف سترہ رو بے ماہانہ ہوگی ۔ آپ کی کیارائے ہے ۔۔۔۔۔ چلاجاؤں یاعذر کردوں؟"
میں صرف سترہ رو بے ماہانہ ہوگی ۔ آپ کی کیارائے ہے ۔۔۔۔۔ چلاجاؤں یاعذر کردوں؟"

'' درکار خیر سیج حاجت استخارہ نیست'' نیز فر مایا!تم یو جینے بھی کیوں آئے پہلے ہی خط میں ہاں' کہد رینا تھا''

میز حرمایا! م بو چینے بی بیون اسے چہنے بی خطایس ہاں کہددیا تھا والدمحترم کی بیہ بات س کرول کا خلجان دور ہو گیا اور آپ نے شرح صدر کے ساتھ دارالعلوم دیو بندکی درخواست قبول فرمائی۔ (تذکر ومولا ناادریس کا عملویؓ)

## ایثاری ایک زنده مثال

حضرت مولا تابشراحم صاحب غالب پوری جب دارالعلوم دیو بندتشریف لے مکے تو چونکہ شرح جامی کے معیار کی تعلیم نہیں ہوئی تھی اس لئے مدرسہ میں داخلہ نہ ہوسکا۔اتفا قا گھر واپس ہونے کے لئے کرایہ بھی نہیں تھا۔اس لئے بڑی الجھن میں پھنس میے" نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن ۔اس وقت جب حضرت مولانا شاہ وصی اللہ فتح پوری کو دیکر طلبہ کی زبانی مولانا بشیر احمد صاحب کی پریشان حالی کی اطلاع ہوئی تو انہیں اپنے حجرہ میں بلایا اور تسکین اور حوصلہ افزائی کے بعد فرمایا کہ:۔

"کمانے کی طرف ہے آپ بالکل بے فکر دہیں میرادو پہرکا پورا کھانا اور شام کا آدھا آدھا آدھا آدھا کی طرف ہے آپ بالکل بے فکر دہیں میرادو پہرکا پورا کھانا اور شام کا آدھا آپ کول جایا کرے گا' آپ ایک سال کے اندرا بی علمی کمزوری کودور کریں' چنا نچہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب فتح وری نے حسب وعدہ کھمل ایک سال تک نصف کھانے پراکتفا کر کے دوسر ہے کی مدد کی ۔مولانا فتح پوری اکثر روز ہے ہے

تک نصف کھانے پراکٹفا کر کے دوسرے کی مدد کی۔مولا نامج پوری اکثر روز ہے ہے رہنچ تھے شام کے کھانے سے آ دھاافطار وغیرہ کے لئے رکھ لیتے تھے اور بقیہ مولا نابشیر احمد صاحب کے حوالے کردیتے تھے۔

یہ قابل رشک اور بےنظیر مجاہرہ اور ایٹار جومولا نافتح پوری نے زمانہ طالب علمی میں پیش کیا۔ (یذکرہ علماء اعظم گڑھ ص ۳۲۵)

# طالب علم كيلية كمال ايثار

شہر فتح پور ( یو پی ) کے حضرت مولا نا حاجی کیم ظہور الاسلام صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ سز سے صاحب دل بھی تھے اور تقویٰ اور خوف خدا کے ایک پیکر مجسم شہر میں ایک بار ہیف ہو بیا اور لوگ چیٹ بٹ ہونا شروع ہوگئے ۔ مدرسہ ( اسلامیہ فتح پور ) کے متعلق ایک دارالا قامت بھی تھا اس کا غریب پرد لیے لڑکا دور دراز بنگالہ دلیں کار ہنے والا بھی مبتلا ہوا اور مولا نا کو اس کی خبر ہوئی ' بے قرار ہوگئے اسپتال بھجوانے کے بجائے خود جا کر مریض اور مولا نا کو اس کی خبر ہوئی ' بے قرار ہوگئے اسپتال بھجوانے کے بجائے خود جا کر مریض کو جھٹ اپنے گھر اٹھالا نا کوئی معمولی بات تھی ؟ موت و ہلاکت کو اپنے وہاں دعوت دینا تھا!ور اب خدمت و اٹھالا نا کوئی معمولی بات تھی ؟ موت و ہلاکت کو اپنے وہاں دعوت دینا تھا!ور اب خدمت و تارداری مولا نانے خود شردع کی ' ہیضہ کے مریض کی جوگندی حالتیں ہو سکتی ہیں ان سب کو تصور میں لے آ ہے اور پھر یہ سوچیئے کہ مولا نا خود اپنے ہاتھ سے اسے دوا پلار ہے ہیں اور ایک ایک نید ند نہ تاس کی کرتے جاتے ہیں! گھر والے ایے موقع پر ساتھ چھوڑ دیے ہیں ایک ایک ایک نید ند نہ تاس کی کرتے جاتے ہیں! گھر والے ایے موقع پر ساتھ چھوڑ دیے ہیں ایک ایک ایک نید ند تاس کی کرتے جاتے ہیں! گھر والے ایے موقع پر ساتھ چھوڑ دیے ہیں ایک ایک نید ند نہ تاس کی کرتے جاتے ہیں! گھر والے ایے موقع پر ساتھ چھوڑ دیے ہیں ایک ایک نید ند نہ تاس کی کرتے جاتے ہیں! گھر والے ایے موقع پر ساتھ چھوڑ دیے ہیں ایک ایک نید ند تاس کی کرتے جاتے ہیں! گھر والے ایے موقع پر ساتھ چھوڑ دیے ہیں

اوراجها وتع دوست منه جراجات میں مولانا کیابشرند تے کوئی فرشتہ تھے؟

مریض کی حالت کرتی می مجزتی می ادھرمولانا کی کریدوزاری بھی بڑھتی می بار بار وعائیں اپنے رب اور زندگی وموت دونوں کے خالق سے تھیں کہ ''اے اللہ اس پررخم کر' غریب برد کی ہے'اینے باپ کا اکلوتا ہے''

ساری رات دوسرے تماردارکہاں تک ساتھ دیے ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اب تنہا دنیا کا مالک ومولا تھا اوراس کا یہ و فاشعار غلام اس سے راز و نیاز میں مصروف راوی کا بیان ہے کہ پچھلے پہر میری آ تکھ کملی تو دیکھا کیا ہوں کہ مولا تا جا نماز پر بیٹھے زار و قطار رو رہے ہیں اور اپنے تاز بردار خالق کے آ مے چل رہے ہیں سرگوشی کے لہجہ میں رات کے شانے میں دعا کے الفاظ پچھاس طرح کے سنائی دیئے۔

"مالک ہوجو چاہوکر و قادر مطلق ہوجو چاہوکر ڈالو قانون قدرت تمعارا ابنابنایا ہوا ہے جب جاہو اسے تو ڈیکے ہوآخر مجھے تو سرخ روکر نا ہے 'یہ بچہ پردلی ہے 'میرے محروسے پر آیا ہے۔ ماں باپ کا کیا حال ہوگا ..... خیر اگر یوں مجھ گنہگار کی دعا قبول نہیں کرتے تو میری نذر بی قبول فر مالو جان کے بدلے جان حاضر ہے ایک ہمارا پنا بچہ ہے اسے کے وض میں قبول فر ماؤوہ مجی تمھارا میں مجمی تمہارا''

اور یہ بھی من لیجے مولانا کے کئی بچے نہ تھے گئی بچوں کے گذرجانے کے بعدیہی ایک سات سال کی عمر کا زندہ تھا' ماں باپ ہی نہیں گھر بھر کے ار مانوں کا مرکز .....ایک بحض اجنبی کی خاطر نذراس جگر کے کھڑ ہے کی پیش ہور ہی تھی!

امتحان ابراہیم علیہ السلام کانہیں ایک ابراہیم کے ظرف و کھل کا در پیش تھا اللہ اللہ اسلام کانہیں ایک ابراہیم کے طرف و کھیے پروبا (ہیف ) کا حملہ ہو گیا۔
مولا نااطمینان سے اٹھ کراندر کے دواپلائی نفع خاک نہ ہوا۔ مولی نے بندہ کی نذر قبول کر ای تھی۔
عبد بہت کی کمان سے چھٹا ہوا تیرنشانہ پر پہنچ چکا تھا ادھروہ پردی اچھا ہوتا گیا ادھریہ نازوں کا پالا ہوا اپنا بیٹا کرتا گیا کہاں تک کہمولا نا اپنے ہاتھوں جا کراکلوتے جگر کوشہ کو ہوند خاک کرآ ئے۔ (حکایت اسلاف)

### صبروعز نميت كاايك واقعه

حضرت الاستاذ شیخ الا دب الفقه مولا نااعز ازعلی صاحب کی یاد میں اب تک علمی دنیا نالاں وگریاں ہے اپنے علمی شغف میں ضرب المثل اور نمونہ سلف تھے ان کے بارے میں اینے رفقاء درس سے سنا کہ:۔

حضرت والا کی اہلیہ کی حالت نا زکتھی کیکن پھر بھی درسگاہ تشریف لے بی آئے فہر کی نماز پڑھی' ہدایہ اخیرین بغل میں لی اور اپنے مخصوص انداز میں درسگاہ پہنچ درس ہدایہ اخیرین بغل میں اور اپنے مخصوص انداز میں درسگاہ پہنچ درس ہدایہ اخیرین جاری ہے انتہائی سکون اور تسلسل کے ساتھ حضرت مرحوم کی تقریر جاری ہے اچا تک ایک مالک طالب علم خلل انداز ہوتا ہے' پریشان حال طالب علم اطلاع دیتا ہے۔ حضرت والا' حادمیاں کی والدہ' (شیخ الا دب کی اہلیہ ) کا انتقال ہوگیا۔

یے مبروسکون کوختم کرنے والی دل دوز خبر سکر جو بے چینی پیدا ہوسکتی ہے وہ کسی سے خفی نہیں اس بڑھا ہے جس اہلیہ کا انقال ہور ہا ہے لیکن اس مبروعز بہت کے پہاڑنے کیا کیا اور سننے والوں نے کیا سنا ذراا ہے بھی س لیجئے اس پریشان کن خبر کے بعد بھی آپ کی زبان سے صرف انا للہ و انا الیہ داجعون کی آ واز نی جاتی ہوری ہے نہ تقریر کا سلسل ٹو شا ہے نہ آ واز مسلم کی تو شیح ہوری ہے دلائل کی تحلیل ہوری ہے نہ تقریر کا تسلسل ٹو شا ہے نہ آ واز مسلم کی فرق پیدا ہوتا ہے بلکہ درس بدستورائی پوری عظمت کے ساتھ جاری ہے۔

صبروع نیت غیر معمولی علمی شغف کی اس سے بہتر مثال کیا مل سے اس کود کھے کر کیے کر کیا خواہ کو اسعة و جزاہ کیا خواہ کو اسعة و جزاہ الله د حمة و اسعة و جزاہ الله جزاء موفود ا۔

"خدا کی رحمت کندای عاشقان یا ک طینت را" (حکایت اسلاف)

## اہل مدارس کوخلوص نزیبیت اورممل کی ضرورت اورمل کی ضرورت

علم دین حاصل کرنے میں امام غرالی جیسی نبیت ہونا جا ہے ۔
حکیم الامت معزت تعانوی رحمہ الله فرماتے ہیں: ایک روز بادشاہ اس مدر سنظامیہ کے دیکھنے کے لئے تشریف لائے اور مخفی طور سے طلباء کے خیالات کی آزمائش کی۔ کہ دیکھیں علم دین پڑھنے سے ان کی کیاغرضیں ہیں۔ چنانچہ ایک طالب علم سے بوچھا کہ آپ کس لئے پڑھتا ہوں کہ میرا باپ قاضی ہے ہیں کس لئے پڑھتا ہوں کہ میرا باپ قاضی ہے ہیں اگر عالم بن جاؤنگا تو ہیں بھی قاضی ہوجاؤں گا۔ اس کے بعد دوسرے سے بوچھا ، اس نے کہا میرا باپ مفتی ہے۔ ہیں مفتی بنے کے لئے پڑھتا ہوں غرض جس سے بوچھا اس نے کہا میرا باپ مفتی ہے۔ ہیں مفتی بنے کے لئے پڑھتا ہوں غرض جس سے بوچھا اس نے کہا میرا باپ مفتی ہے۔ ہیں مفتی بنے کے لئے پڑھتا ہوں غرض جس سے بوچھا اس نے کہا میرا باپ مفتی ہے۔ ہیں مفتی بنے کے لئے پڑھتا ہوں غرض جس سے بوچھا اس نے جار ہا ہے اور ہزاروں رو پیرمفت میں ہر با د ہور ہا ہے۔

ایک گوشہ میں امام غزائی ہمی خطی کی حالت میں بیٹے کتاب و کھے رہے تھے۔اس وقت تک یہ طالب علم تھے نہ کوئی جانتا تھا نہ شہرت تھی۔ان سے دریافت کیا کہ تم کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے دلائل عقلیہ ونقلیہ سے معلوم کیا ہے کہ ہماراایک مالک حقیق ہے جوآ سان وزمین کا مالک ہے اور مالک کی اطاعت ضروری ہوتی ہے کہ اس کی مرضیات پڑھل کرے اور نامرضیات سے بیچ ، سو میں اس کئے پڑھتا ہوں کہ اس کی مرضیات ونامرضیات کی اطلاع حاصل ہو۔ بادشاہ س کرخش ہوئے اور ظاہر کیا کہ میں بادشاہ ہوں

اور کہا کہ میں نے ارادہ کرلیاتھا کہ اس مدرسہ کوتو ڑدوں گا گرتمہاری وجہ سے بیدرسدرہ گیا۔ پستخصیل علم اس غرض ہے ہونی جائے جوا مام غزائی نے ظاہر کی اور جس کی غرض مخصیل دنیا اور باعث حب دنیا ہوگا اس کے علم ہے پچھنع نہ ہوگا۔ (دعوات عبدیت، ذم ہوی)

علماء کی فضیلت عمل کی وجہ سے ہے

تحکیم الامت حضرت تعانوی رحمه الله فرماتے ہیں: آپ حضرات علم کی دولت کی وجہ ے حضرات انبیا ا کے وارث ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے العلماء ورثة الانبیاء۔ اور بیمسکلہ الیا ہے کہ اس کو ہرذی علم نے بوی خوشی سے تتلیم کرلیا ہے۔ اس میں غور کرنے ک ضرورت ہے۔ کہ حضرات انبیا علیہم السلام میں کمال علمی کے ساتھ کوئی دوسرا کمال عملی بھی تھا یانہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب اثبات میں دیا جائے گا۔ کیونکہ اگر انبیا علیہم السلام میں بھی کمال عملی نہ مانا جائے تو پھرکس کے اندر مانا جائے گا۔ کیونکہ وہ حضرات تو افضل المخلوقات ہیں۔ پس بیکہنا ضروری ہوگا کہ انبیاء میں اس درجہ کمال عملی تھا کہ کسی دوسرے میں ہوناممکن نہیں۔ جب یہ بات ثابت ہوچگی تواب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ <mark>دراثت</mark> کی وجہ صرف کمال علمی ہے یا کمال عملی مجھی اس میں داخل ہے۔ہم جوغور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف كمال علمى وجه وراشت نہيں ہوسكتا اس لئے كه جوعالم بي عمل ہيں ہم ان ميں كوئى شان مغبولیت نہیں یاتے حالانکہ وارث نبی ہونے کے لئے مغبول ہونا ضروری ہے۔مثلاً اہلیس کہ وہ بہت بڑاعالم ہے۔اور دلیل اس کے عالم ہونے کی بیہ ہے کہ وہ علماء کے اغواء کی تدبیر کرتا ہے اور بسااوقات اس میں کامیاب بھی ہوجاتا ہے اور بیامر ظاہر ہے کہ سی مخص کے خیالات کووئی بدل سکتا ہے جو کہ خود بھی کم از کم اس کے برابر ماہرتو ہوجس کے خیالات بدلنے کی کوشش ہے قانون داں کو وہی مخف دھو کہ دے سکتا ہے جو کہ خود بھی قانون جانتا ہو۔ توشیطان کاعلاء کے اغواء میں کامیاب ہوناصاف بتلار ہا ہے کہ وہ بھی بہت براعالم ہے لیکن اس کا جوانجام ہے وہ سب کومعلوم ہے۔

علماء بی اسرائیل جن کی نسبت انتم تتلون الکتاب ارشاد ہے مران کی بدانجامی

کاذکرخود قرآن پاک میں فرکور ہے۔ اور جگہ جگہ ان لوگوں کی فرمت فرمائی گئی ہے تی کہ کی فرقے کی آئی فرمت قرآن پاک میں نہیں جتنی بنی اسرائیل کی ہے ہیں معلوم ہوا کہ صرف کمال علمی ورافت کی وجہیں بلکھل کی مجمی ضرورت ہے کیونکہ بدون ممل کے قبولیت نہیں ہوتی اور غیر مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور غیر مقبول وارث انبیا مہیں ہوسکتا۔ اس کورسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صدیث میں نہایت واضح فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں: العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دیناراً ولا در هما ولکن ورثوا العلم فمن احلہ احلہ بحظ وافر.

اس حدیث میں علم کوحظ وافر فرمایا ہے اور علم حظ وافر اس وقت ہوسکتا ہے کہ جب مقرون بالعمل ہوزی صفت علم کوحظ وافر ہیں کہد سکتے کیونکہ اس کا وبال جان ہونا خود صدیث میں ذکور ہے۔ان من العلم لجھلا۔

ای طرح کلام مجید شی ارشاد ہے: ولقد علموا لمن اشتراہ مالہ فی الآخوۃ من خلاق ولبنس ماشروابه انفسهم لو کانوا یعلمون۔توحدیث بی ایے علم کوجهل فرمانا اورآیت میں علموا کے بعد، لو کانوا یعلمون فرمانا صاف ہتلاتا ہے کہ بیلم کی ورجہ میں بھی قابل اعتبار نہیں بیس اچھی طرح واضح ہوگیا کہ علم بلامل حظوافر نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ جوعلم عقاب سے نہ بچا سکے وہ حظوافر کیا ہوگا حظوافر وی کم مرک کے دوروں باحمل ہوسکتا۔ کیونکہ جوعلم عقاب سے نہ بچا سکے وہ حظوافر کیا ہوگا حظوافر وی کم مرک کے دوروں باحمل ہوسکتا کے دوراثت کی وجہیں ہوگا۔ (دورات عہدیت)

# ہے مل عالم بوری جماعت کی بدنا می کا سبب بنتا ہے

حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: علاءی جماعت میں اگر چہ سب ایسے ہیں ہیں لیکن ان کے لئے کسی ایک کا ایسا ہوتا بھی موجب شکایت ہے کیونکہ تباہی ان ہی تک مقصود (کیمیں رہتی بلکہ اس ایک کود کیمی کردوسرے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ علاء کی جماعت میں اگر ایک مخص بھی لا ابالی (بدمل بے پرواہ) ہوتا ہے تو اس کا اثر سب پر پہنچتا ہے اور بیاثر دوطرح ہوتا ہے۔ ایک بید کہ اس کود کھے کردوسرے وام برمملی پر جرات کرتے ہیں۔ دوسرے بید کہ سب علاء سے بدگمان ہوجاتے ہیں اور اس طرح سے علاء پراعتراض کی نوبت آتی ہے۔ اور پھراعتراض کی جو اگر عوام ہیں۔ دوسرے بید کہ سب علاء سے بدئر بانی تک نوبت آجاتی ہے اس میں اگر چھا کھر عوام

غلط ہیں۔ کیونکہ لاتز و وازرہ و زراخوی۔ لیکن زیادہ تراس کاسب ہم ہیں اوروہ اعتراضات خالفین کے ہیں ہوتے کہان کوحسد یا بغض پرمحمول کرلیا جائے یا یہ کہا جائے کہ اعتراضات توانبیاء پر بھی ہوئے ہیں چرہم کواعتراضات کی پرواہ، کیونکہ حضرات انبیاء پہم السلام پراعتراضات کفار کی طرف سے ہوئے تھے۔ اورعلاء پرانکے موافقین جوان کادم محرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عیب ہے کہ اپنے لوگ اعتراض کرنے بھر ہے۔ یہ بہت بڑا عیب ہے کہ اپنے لوگ اعتراض کرنے بھر ہوں ہماری حالت بے حدک تاسف ہے۔

اس سے عوام الناس پر بہت اثر پڑتا ہے یعنی ان کو یہ کہنے کی مخبائش ملتی ہے کہ علاء
ایسے ہوتے ہیں اگر خلوص تقوی نداختیار کیا جائے توائی مصلحت سے اختیار کرلیا جائے کہ
اس سے عوام بڑیں کے ورندا سے لوگ مصدون عن سبیل اللّه کے مصدات کے جاشے
ہیں کیونکہ روکنا جس طرح مباشرۃ ہوتا ہے کہ ہاتھ سے روکتو اس طرح تسبب بھی ایک
فتم کاروکنا ہے اس کو بھی صدعن بیل اللّه کہا جائے گا کیونکہ سبب محصیت بھی محصیت ہوتا
ہے اورائی معصیت کے ساتھ اس کا بھی شار ہوتا ہے۔ (دعوات عبدیت)

اہل علم اور طلباء کوتقوی کی ضرورت

حکیمالامت حضرت تھانوی رحمہالڈ فرماتے ہیں: عربی پڑھنے والے بھی سب عالم ہیں ہوتے ، کیونکہ زبان اور چیز ہے، اورعلم اور چیز ہے۔ میں تو ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اگر علم دین بھی ہواور عمل نہ ہوتو وہ بھی تحقق عالم ہیں۔ اور دلیل اس کی ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء مہود کے بارے میں فرماتے ہیں: لو کانو ا یعلمون چونکہ وہ عمل نہ کرتے تھاس لئے باوجوداس کے کہ اس کے بال کی نبست ولقد عملوا (یعنی ضرور ہے جانے ہیں) کا تھم ہے۔ پھر بھی لو کانو ایعلمون میں ان کی نبست ولقد عملوا (یعنی ضرور ہے جائے ہیں) کا تھم ہے۔ پھر بھی لو کانو ایعلمون میں ان کے سے علم کی نفی کی اور ان کے علم کو کا لعدم سمجھا گیا۔ پس معلوم ہوا کہ علم مطلوب وہی ہے۔ جس کے ساتھ کی ہوں ہان علم نازنہ کریں کہ ہم نے تی ہیں پڑھ کی ہیں ہم مولوی ہیں۔

یا در کھوعلم کی حقیقت کہ احکام کو بیچے سیجے سیجے جا ئیں میں بقسم کہتا ہوں کہ وہ بدون تقویٰ کے نصیب نہیں ہوتا۔ اگر دوآ دمی ہم عمر ہوں اور ایک ہی استاد سے انہوں نے پڑھا ہواور نہم وحافظے میں ہی برابرہوں ۔ لیکن فرق بیہ ہوکہ ایک متنی ہوا درایک نہ ہوتو متنی کے علم جو برکت اور نور ہوگا اور جیسے حقائق حقہ اس کے ذہن میں آئیں گے۔ وہ بات غیر متنی میں ہرگز نہ ہوگا اگر چیاصطلاحی عالم ہا در کتابیں ہمی پڑھاسکتا ہے گرخالی اس سے کیا ہوتا ہے۔ اگر تقویٰ ہوگا تو علوم حقہ قلب پروار دہوں گے۔ اب بھی جس طالب علم کا جی چاہے تجر بہ کر لے اور تقویٰ کو اختیار کرے دکھے لے کہ کیسے کیسے علوم حاصل ہوتے ہیں۔ اگرخلوص تجر بہ کر سے اور تقویٰ کو اختیار کرے دکھے و حد نہیں۔ اگر خلوص نہ ہوتو امتحان کیلئے کرک سے تقویٰ افتیار کی برکت کی تو حد نہیں۔ اگر خلوص نہ ہوتو امتحان کیلئے کرک دکھے لواس کی برکت بھی کہے دکھے لوگے۔ طلبہ کوخصوصیت کے ساتھ تقویٰ اختیار کرنا جا ہے۔ (دعوات عبدیت)

# زمانه طالب علمی ہی ہے مل کا اہتمام کرنا جا ہے

طلبہ کو چاہئے کہ پڑھنے ہی کے زمانہ میں عمل کا اہتمام کریں تا کہ استعداد علمی کے ساتھ قوت عملی میں ہیں جمل کرنے میں ٹال مٹول نہ کریں اس لئے کہ آج کل کرتے کرتے عرضتم ہوجاتی ہے اور عمل کی فرصت میسرنہیں ہوتی۔

چنانچ فاتحة العلوم من امام غزالی رحمة الله علیه نے بیدهدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بسا اوقات تم لوگوں سے علم میں سبقت لے جاتا ہے تو عرض کیا گیا کہ بیہ کیسے تو فرمایا اس طرح کہتا ہے علم طلب کروا بھی ممل مت کروح تی جاتا ہے تو عرض کیا گیا کہ بیٹ آدمی تحصیل علم میں لگار بتا ہے اور عمل میں کوتا ہی اور ٹال میول کرتا رہتا ہے اور عمل میں کوتا ہی اور ٹال میول کرتا رہتا ہے اور عمل میں کوتا ہی اور ٹال میول کرتا رہتا ہے اور عمل میں کوتا ہی اور ٹال میول کرتا رہتا ہے۔

# بغیرمل کے پڑھنا بیار ہے

علم تو دراصل عمل کیلئے ہے ہیں آگر کوئی طالب علم علم بڑھل نہیں کرتا تو اس کا پڑھنا بریار ہے اس کئے کہ وہ اللہ کی مخلوق کیلئے رہبر نہیں بلکد ہزن ثابت ہوگا۔ چنا نچے صدیث شریف میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے اور علم کا غیر اہل کو سپر دکرنے والا ایسا ہے جیسے خزیروں کو

جواہرات اور موتیوں اور سونے کا ہار پہنانے والا۔

یعنی جس طرح خزیری گردن میں موتوں کا بار پہنانا انہائی ناقدری کی علامت ہے۔ ای طرح دین علم جیسی عظیم نعمت کو تا اہل کو سپر دکرنا نہایت فتیج فعل ہے چنانچے علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ الدرالمنفو دمیں یوں تحریفر مارہ ہیں کہ ہم سے عہدلیا گیا ہے کہ جس طالب علم میں کو تا ہی کی بوجی ہم کو معلوم ہوتو اس کو پڑھانے سے رک جا کیں اس لئے کہ بیٹل کو علم پڑھانے ہے جراس کے کہ جمت اللی اس پڑقائم ہوجائے اور کوئی ٹمر ونہیں ہے اس کی مثال اس محض جیسی ہے جوشور ( کھاری ) زمین میں نیج ہوتا ہے۔

ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے بڑکل کوئم سکھلا ناایبا ہے جیسے کہ ور فت متطل (کڑوا ور فت کو پانی وینا کہ جس قدر سبزہ ہوگا ای قدر کڑوا ہوگا ای طرح جس فخص نے علم کوئل کیلئے نہ حاصل کیا تو جس قدر اس کاعلم بڑھے گا ای قدر اس میں برائیاں بھی بڑھیں گئ اس کے بعد علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ طلباء کی بہت ی بے عملیوں کوشار کر کے فرماتے ہیں کہ یا در کھواعلم کیلئے کوئی ایسی حدمقر زبیس کہ وہاں بنج کرانسان ممل کی طرف رجوع کر سے یعن علم کے ساتھ ساتھ کی کرنا چا ہے علم سے فراغت کا انتظار نہ کرنا چا ہے اس لئے کہ ملم کی کوئی صفیدی ۔ (مثالی شاگر د)

# ارشا دات حضرت مولا ناشاه ابرارالحق صاحب رحمه الله

# ا کابر کاعملی مقام

حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت میاں ہی نورمحمد رحمۃ اللہ علیہ کمتب میں قرآن یاک پڑھایا کرتے سے گرملی مقام یہ تھا کہ چالیس سال تک تجمیراولی فوت نہ ہوئی اور حضرت نے خطرت حاتی صاحب رحمہ اللہ کے بیخ ہوئے۔ فوت نہ ہوئی اور حضرت کی خطرت حاتی صاحب رحمہ اللہ کے بیخ ہوئے۔ اسمالا ف کا اجتماع ممل

ارشادفر مایا کرام احمد رحمة الله علیہ کے یہاں دورہ حدیث میں صرف اس طالب علم کو داخلہ ملتا تھا جو تبجد گزار ہوتا تھا حضرت شاہ اسحاق صاحب دہ ہوی کے یہاں مولا تامظفر حسین صاحب کا ندھلوی پڑھنے آئے کھانا آیا تو صرف روثی کھالی اور سالن واپس کردیا۔ شاہ صاحب کو تشویش ہوئی دریا فت فرمایا کہ کیا بات ہے عرض کیا حضرت عام طور پردلی کے سالن میں کھٹائی پڑتی ہے اور یہاں آموں کی خرید وفروخت بھلوں کے آئے ہے بہلے ہی ہو جاتی ہو ساسہ ہوئی فاسد ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے خوشی میں فرمایا کہ الحمد للہ ہمارے یہاں فرشتہ پڑھنے آیا ہے۔ ایسے طالب علم ہواکرتے ہے۔

نواب قطب الدین صاحب جومظا ہر حق کے مصنف ہیں انہوں نے اپنے استادشاہ مولانا اسحاق صاحب کی دعوت کی شاہ مولانا اسحاق صاحب کی دعوت کی شاہ صاحب نے تبول فرمالی اور مولانا مظفر حسین نے انکار کردیا۔ شاہ صاحب سے اس کی

شکایت کی گئی۔ آپ نے دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ نواب صاحب آج کل مقروض ہیں اور دعوت میں تکلف کرتے لہٰذا اتنی رقم انہیں ادائیگی قرض میں صرف کرنی جاہئے۔شاہ صاحب نے بھی دعوت منسوخ کردی۔

# معلم کا دیندار ہونا ضروری ہے

ارشادفر مایا کداستاداگردیندار بوتواس سے انگریزی پڑھنے دالے بھی منوراور دیندار بول کے۔
کے ادراگر معلم بددین بوتواس سے قرآن اور حدیث پڑھنے والے بھی بددین بی بیدا بول کے۔
ارشادفر مایا کہ حضرت مولا نامحر عیسیٰ صاحب رحمہ اللہ خلیفہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ یو نیورٹی میں پڑھاتے تھے لیکن مولانا کی برکت سے شاگر د تہجد گزار ہونے لگے۔

اهتمام سنن

ارشاد فرمایا کہ ایک ادارہ میں حاضری ہوئی شرح تہذیب اور مقامات یاد ہے مگر کھانے پینے اور نماز کی سنتیں یا نہیں۔

ارشادفر مایا کہ جہال سنتوں کوخوب پھیلا یا گیا وہاں کےعوام سے وہ بدگمانی جو ہمارے اکا بر کے ساتھ تھی جاتی رہی اوران کی سمجھ میں آگیا کہ بیتو بڑے ہی اصلی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہرسنت کا طریقۂ اسہل اجمل اورا کمل ہے۔

#### سنتول كياشاعت

ارشادفرمایا کسنتوں کوخوب پھیلانا چاہئے ایک دوسنت ہرروز ہر مدرساور ہرمسجد ہیں سکھا کمیں سنتوں کے پھیلنے سے بدعت خود بخو دفنا ہونے لگے گی۔ایک اگریزی سکول کے لڑے کو ایک سنت ہرروز سکھائی گئیں جب سنتیں یاد ہوگئیں تو ان پڑمل کی برکت سے انگریزی بالوں کے متعلق خودان کوتو فیق ہوئی پوچھا کہ بالوں کی سنت کیا ہے۔ بس ہی بال خود بخو دختم کرنے کی تو فیق ہوگئی۔ا تباع سنت کی برکت عجیب ہے گزارسنت اور تعلیم الدین خود بخو دختم کرنے کی تو فیق ہوگئی۔ا تباع سنت کی برکت عجیب ہے گزارسنت اور تعلیم الدین سے ایک ایک سنت روزیاد کرائی جائے اور طلبا واپنی نوٹ بک میں نوٹ کرلیں۔

#### وقت كى اہميت

ارشادفرمایا کہ گھڑی کامقصد تھا کہ صف اول میں نمازادا کریں تکبیراولی فوت نہ ہو گرآج کل گھڑی کامقصد برعس ہوگیا ہے۔ یعنی کا بلی اور تاخیر کا سبب بن گئی ہے گھڑی اس نیت سے د کیمتے ہیں کہ ابھی جماعت میں کتنے منٹ باقی ہیں اور چرے میں باتنیں کرتے رہتے ہیں۔

## صلحاء کی مشابہت

ارشادفر مایا کہ صالحین کی وضع قطع کی نقل میں بھی بہت برکت ہے جادوگروں نے حضرت موٹی علیہ السلام کی وضع قطع بنائی ہے مشابہت ان کی ہدایت کا سبب بن گئی۔ حق تعالیٰ کا فضل ہو گیا سبب کو ایمان عطا ہو گیا۔ حضرت حکیم الامت تھا نوی رحمہ الله فر مایا کرتے تھے کہ متھہ بالصونی کی بھی قدر کرو کیونکہ صوفیوں کے لباس کی نقل دلیل ہے کہ اس کے دل میں صوفیوں کی یا جب یا عظمت ہے ہمیشہ نقل کا سبب دوہوتے ہیں یا تو جس کی نقل کرتا ہے میں صوفیوں کی یا اس کی عظمت ہوگی۔ پس جولوگ صالحین کی وضع قطع ترک کر کے اہل مغرب کی وضع قطع کی نقل کرتے ہیں یا تو ان کے دلوں میں ان کی عجب ہاعظمت ہے اور مغرب کی وضع قطع کی نقل کرتے ہیں یا تو ان کے دلوں میں ان کی عجب ہاعظمت ہے اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں ظالموں کی طرف میلان نہ ہونا چاہئے۔

لباس سلحاء کا اختیار کرنے والا ان شاء اللہ تعالیٰ محروم ندرہے گا ایک شخص آزاد طبع تھا جب مرنے لگا تو اپنے گھر والوں سے کہا میری داڑھی پر آٹا چھڑک دو جب قبر ہیں سوال ہوا کہ بیآ ٹا چھڑک دو جب قبر ہیں سوال ہوا کہ بیآ ٹا کیوں چھڑک رکھا ہے جواب دیا کہ سنا ہے آپ بوڑھوں پر رخم فر مادیتے ہیں تو بوڑھا نہیں مراہوں مگر بوڑھوں کی شکل آٹا چھڑک کر بنالا یا ہوں ۔اس پر دخم فر مادیا۔
رحمت حق بہانہ می جوید رحمت حق بہانہ می جوید

# ابل علم كيليخ ضرورت عمل

صدیث شریف میں اسٹلک حبک کے بعد و حب من یعبک بھی تو ہے اے خدا آپ سے آپ کی محبت مانگرا ہوں اور آپ کے عاشقوں کی محبت مانگرا ہوں اس جز سے کاملین کی محبت اور محبت کا مطلوب ہونا ثابت ہوتا ہے۔معطوب علیہ اور معطوف دونوں

مقصود بالذات ہوتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت مطلوب ہے اللہ والوں کی محبت ہی مطلوب ہے آگے اعمال کی مطلوب ہے آگے اعمال کی مطلوب ہے تھی بیان فرما دی اور حب عمل یقر ب الی حبک نوافل وسنن اور ستجات کا ذکر نقہ میں کیوں ہے طلبائے کرام اور اہل علم حضرات عمل نہ کریں گے تو کیا یہ بیسب تا جروں اور عوام کیلئے احکام بیان ہوئے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے علم نواز اہوت عمل کی تو فتی ہی ما تکئے جس طرح علم کے حرار سے علم محفوظ رہتا ہے ای طرح سے عمل کا حرار ہی بار بار ایک دوسرے سے کہنا سننا جاری ہے اہل عمل کی صحبت رہ تو تو پھر عمل کی قوت بھی پیدا ہو جاتی ہوجاتی ہو اور طلبائے کرام اور اہل علم مسبوق ہوں اور تا جر و ملازم سرکاری اور عوام صف اول میں ہوں اور طلبائے کرام اور اہل علم مسبوق ہوں اور تا جر و ملازم سرکاری اور عوام صف اول میں ہوں اور طلبائے کرام اور اہل علم مسبوق ہوں کئے تو در یکھا تو ایک عربی ادارے میں جمعہ کے دن دیکھا تو دیر شرے میں اور میں جمعہ کے دن دیکھا تو دیر میں ہوتے ہیں۔

و نیکھیں عوام کو جگر نہیں ملتی تمام طلبائے کرام صف اول میں ہوتے ہیں۔

مفائی کا اہتمام بھی ضروری ہے اور اساتذہ کرام کا اوب بھی ضروری ہے اس سے علم میں بڑی برکت بھی ہوتی ہے۔ آپ لوگ جب تھروں میں چھٹیوں پر جا کیں تو اپنے وطن کی مسجد میں اور گھروں میں ہرروز ایک سنت سکھا کیں علم کا طلب کرنا فرض ہے گردین آسان بھی ہے ایک سنت عمر بعد ایک سنت بخر بعدا گر سناویں تو ایک ماہ میں ۱۰ سنتیں یا دہوں گی اور وقت صرف ایک منٹ صرف ہوگا۔ یہ ایک منٹ کا مدرسہ زبر دست کا م کرتا ہے اس کے بڑے ایجھن تائی ظاہر ہور ہے ہیں اور لوگوں کو یا دبھی نہیں ہوتا آگر ہمارے اندرسنتوں پڑھل کرنا جاری ہوجائے تو ہماری طبعی حاجتیں سونا جاگنا کھانا چینا 'استنجا کرنا' سب عبادت بن جائے کے ونکہ سنت کے موافق عمل کرنے ہے ہیں سب چیزیں دین بن جاتی ہیں جسے سرکاری طازم اپنی ڈیوٹی کے اندرا گرکھا تا پیتا ہے تو یا استخبا کرتا ہے تو اس وقت کی بھی تخواہ پاتا ہے مطابق ہرکام کرے تو زندگی کا ہم کمل دین بن جائے اور تو اب کا اس طرح مسلمان سنت کے مطابق ہرکام کرے تو زندگی کا ہم کمل دین بن جائے اور تو اب کا مستحق بن جائے۔ (عجائی ابرار)

#### تربيت واصلاح كاامتمام

کیم الامت حفرت تھانوی رحمہ الله فرماتے ہیں: حفرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ الله فرماتے ہیں: حفرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ الله فرمات ہیں گزرتا یہ مولانا ہیں گر تربیت اور اصلاح کا اثر ہے کہ ہر چیز میرے یہاں حد پر ہا ورخود درس کے وقت الی اصلاح فرماتے سے کہ چیے بہت بڑا شیخ وقت استقلالا اصلاح کیا کرتا ہے اور ماشا والله تعالیٰ تھے ہی شیخ وقت الله کاشکر ہے کہ ہمارے اسا تذہ اور پیرسب کامل سے ہی اتنی بڑی وولت حق تعالیٰ میں بائی کے مشکراد انہیں ہوسکتا۔ (اشر فی بمحرے موتی)

تعليم وتربيت

علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ آج کل بچوں
کی تعلیم کے باب میں بوی گر بو ہورہی ہے۔ نا اہل استا تعلیم دینے کیلئے مقرر ہوتے ہیں۔ نہو تعلیم ہی بچوں کی ہوتی ہے نہ تربیت۔ ایک بوی کوتا ہی یہ ہورہی ہے کہ بچہ کو مانوس بنا کر تعلیم نہیں دیتے ۔ میر اصطلب بینہیں کہ گتا خی کے درجہ تک مانوس بنوانا مقصود ہے۔ گر یہ بھی نہیں کہ متوحش بنایا جائے ۔ توحش کی حالت میں بچہ بڑھنیں سکتا اس ہی لئے ضرورت ہے کہ بچہ کو مانوس بنایا جائے مانوس ہونے کی حالت میں نہا ہت ہولت سے پڑھسکتا ہے گر ہے کہ بیادات میں نہا ہوجاتے ہیں تعلیم کیلئے ترجم اور عقل کی ضرورت ہواور میں مزاحا فرمایا کہ بھی بھی اکل کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی بچوں کو بچھ کھانے کو بھی و بے دیا کریں مزاحا فرمایا کہ بھی بھی اکل کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی بچوں کو بچھ کھانے کو بھی و بے دیا کریں گرآج کل بچوں کو بچھ کھانے کو بھی بڑاوشل ہاں سے کیا کام چتا ہے۔ نیز معلم کیلئے تقوے کی بھی ضرورت ہے۔ اس میں تقو کی کا بھی بڑاوشل ہاں سے کیا کام چتا ہے۔ نیز معلم کیلئے تقوے کی بھی ضرورت ہے۔ اس میں تقو کی کا بھی بڑاوشل ہاں سے کیا کام چتا ہے۔ نیز معلم کیلئے تقوے کی بھی ضرورت ہوتی نے تھانوی تھی ہوتی کا بھی بڑاوشل ہاں سے کیا کام جات

# علمائے کرام کی تربیت کامخضرخا کہ

حضرت مولا نااحم علی لا ہوری رحمہ الله کے حالات میں لکھا ہے حافظ محمد المین صاحب ہیڈ ماسر بور شل جیل لا ہور فرماتے ہیں کہ ہرسال علمائے کرام کی جماعت چند ماہ آپ کی خدمت

میں تربیت حاصل کرنے کیلئے حاضری ہوتی درس کے دوران ہیں شریعت اور طریقت کے وہ حقائق بیان ہوتے کہ ایمان تازہ ہوجا تا تین ماہ کے اس درس ہیں حضرت ان علاء کوا پے رنگ میں رنگ دیتے اور روحانیت کی کئی منزل طے کرادیتے آج بھی پاکستان بحر میں آپ کے ہمل رنگ دیتے اور روحانیت کی کئی منزل طے کرادیتے آج بھی پاکستان بحر میں آپ ان ہمراروں شاگر دعلاء اور خلفاء اپنی بھی اشاعت دین سے لوگوں کوفیض پہنچارہ ہیں آپ ان علاء کوا کثر فرماتے ہیں کہ عالم بھی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی بیاریاں جمن ریا عجب کر خصہ کینے فض اور نخوت دور نہ ہوں۔ آپ فرمایا کرتے کہ جس طرح کی بیاریاں جمن ریا عجب کر غصہ کینے فض اور نخوت دور نہ ہوں۔ آپ فرمایا کرتے کہ جس طرح من ریا عظام رنگ سازی ضرورت ہے۔ علاء کرام رنگ فروش ہیں قرآن رنگ ہے اور صوفیائے عظام رنگ ساز ہیں خرورت ہے۔ علاء کی باس نہیں جن سے گا اور جب تک علاء کی اللہ دور نہیں ہوں گی۔ (خدام الدین)

حضرت مدنی قدس سرہ طلباء کو دورہ حدیث کے اختیام پرنفیجت فرماتے :علم کی تحصیل آپ نے آٹھ سال دیو بند میں رہ کر کی لیکن آپ کی تحمیل حضرت مولا ناا حمیلی لا ہوری رہ میں اللہ کے دورہ تفسیر سے ہوگی۔اللہ کا ایک شیر لا ہور کے دروازہ شیر انوالہ میں جیٹھا ہوا ابنداللہ کی ضربوں سے کا نتات کا دل مخر کرنے میں معروف ہے وہ اللہ کا ایسا مقبول بعدہ ہے کہ اس کے درس قرآن میں شمولیت جنت کی ضمانت ہے۔

قاضی عبدالرحمٰن صاحب او کاڑوی نے حضرت مدنی قدس سرہ سے بیعت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایالا ہور میں قطب زمانہ موجود ہیں ان سے بیعت کر لیجئے۔

یہی وجتھی کہ علامہ ابوالحس علی ندوی مفکر اسلام جیسے صاحب فکر ونظر آپ کے دورہ تفییر کی شمولیت سے مستفیض ہوئے اور آسان فقاہت وروحانیت پرمہروماہ بن کر چکے۔

#### تربیت کاایک پہلو

ایکسلسلہ گفتگو میں تھیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آج کل عدل اور حفظ حدود کی بے حد کی ہے کہ کو بھراللہ اس کا بردا خیال رہتا ہے مثال کے طریق برایک بات عرض کرتا ہوں کو

بظاہرایک معمولی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی طالب علم داخل ہونے آتا ہے تو میں خوداس کوساتھ لے کراستاد کے سپردکر کے آتا ہوں استاد کو یہاں پر بلاکر نہیں سپردکر تااس میں ان کے احترام اوراعز از کو طوظ رکھتا ہوں اور بھی بھی جو بلالیتا ہوں وہ اس لئے کہ بیں ان میں مجب نہ پیدا ہوجائے اور یہ نہ بجھنے لگیں کہ ہم میں بھی مخدومیت کی شان ہے یہ باب تربیت بھی نہایت وقیق ہوجائے اور یہ نہ بجھنے لگیں کہ ہم میں بھی مخدومیت کی شان ہے یہ باب تربیت بھی نہایت وقیق ہوجائے اور یہ نہ بی وقیق رعایت کرنی پڑتی ہے۔ ( عیم الامت کے جرت ایکیزواقعات)

#### حضرت ينتخ الحديث رحمه اللدك حالات

حفرت فیخ الحدیث مولا نامحرز کریا کا ندهلوی رحمه الله لکھتے ہیں: دورہ کے ختم پراس سیکار نے اس نے اللہ میں مطالعہ کا چہکا پڑ کے اس نہ مالعہ کا چہکا پڑ کیا تھا۔ حدیث کی کتابیں ہو چکی تھیں دن بحرخوب مطالعہ و کیکتا تھا اور مغرب کے بعد موجیوں کی مجد میں جہاں میرے والدصا حب رحمة الله علیہ کا قیام اکثر رہتا تھا ہدایہ کا سبق ہوتا تھا میں تنہا تی تھا ہوایہ برنقی اور عقلی اوادیث کے اور کفایہ اور عنایہ کو نے القدیرے خوب اعتر اضات کیا کہ تا تھا۔ والدصا حب نور الله مرقدہ نے دودن کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ "طالب علموں کی طرح پڑھنا ہوتو پڑھ درسوں کی طرح پڑھنا ہوتو پڑھ درسوں کی طرح پڑھنا ہوتو پڑھ درسوں کی طرح پڑھنا ہوتو اینے آب جا کراشکال جواب د کیصفے رہو۔"

جھے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے اپنے کسی استاذ پر بھی دل میں اعتراض پیدانہ ہوئہ یہ محصاللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔
محصنڈ پیدا ہوا کہ میر ہے اشکال کا جواب استاذ ہے ہیں آیا 'یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔
ماذیق عدہ کومیر ہے والدصاحب قدس سرہ کا انتقال ہو گیایا تو ایک سال پہلے بیہ جذبہ تھا کہ ترفہ ی شروع نہ کی لیکن ان کے انتقال کے بعد دستور یہی ہے کہ قدر اور محبت زندگی میں کم ہوتی 'شروع نہ کی لیکن ان کے انتقال کے بعد دستور یہی ہے کہ قدر اور محبت زندگی میں کم ہوتی 'انتقال کے بعد بڑھ جاتی ہے اب بیہ جذبہ پیدا ہوا کہ ترفہ ی شریف بخاری شریف پڑھ لی' دوبارہ پڑھ جاتی ہے کہ قدر الدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں بیہ جذبہ تھا کہ حضرت کی واپسی پردوبارہ پڑھوں گا۔ محروالدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں بیہ جذبہ تھا کہ حضرت کی واپسی پردوبارہ پڑھوں گا۔ محروالدصاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت کی واپسی پردوبارہ پڑھوں گا۔ محروالدصاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کے بعد بیخیال دل سے نہ یہ کو کہ کیا۔

٣٢ هي ملككوة يريعي -٣٣ و١٣٣ هي دوره-جس كي تفصيل آ مح آ ربي ب-٣٥ ه

ے بذل شروع ہوئی جو ۳۵ ھیں ختم ہوئی اور اس کے بعد اوجز کی تالیف شروع ہوئی جو ۵۷ھیں ختم ہوئی اور اس کے ساتھ ہی دوسر علم حدیث کے تالیفی سلسلے بھی شروع ہوت رہے جواللہ تعالی کے فضل سے اب تک ساتھ وے رہے ہیں اور شوال اس ھے سے علم حدیث کی مذرک کی مذرک کی مذرک کی مذرک کی اسلسلہ بھی شروع ہوا جو ۸۸ھ تک رہا اور اس کے بعد فزول آب کی وجہ سے قدرلیس کا مبارک سلسلہ جھوٹ کیا۔ اللہ بی کا شکر واحسان ہے کہ اب ۹ ھے تک تو حدیث کی تالیف کا سلسلہ باتی ہے۔ دیکھے میری بدا عمالیاں اس کو آگے باتی رہنے دیں گی یانہیں۔

حدیث کے سبق میں وضو کا اہتمام

ایک بیرکہ کوئی حدیث الیمی نہ ہو کہ استاد کے سامنے پڑھنے سے رہ جائے۔ دوسرے میہ کہ بے وضوکو کی حدیث نہ پڑھی جائے۔میرااورمرحوم کا دستوریہتھا کہ ہم میں ہے جس کو وضو کی ضرورت پیش آ جاتی اس لیے کہ ۲۵ سمنے مسلسل سبق ہوتا' وہ دوسرے کو کہنی مار کرا یک دم اُٹھ جاتا اور دوسرا ساتھی فورا ابا جان برکوئی اشکال کردیتا۔اگر جہاس کی نوبت تو بہت کم آتی تھی مہینے دو مہینے میں اس کی نوبت آتی تھی۔اس لیے کہ صحت اچھی تھی اس سیہ کار کا تو اس زمانے میں ظہر کے وضو سے عشاء بڑھنے کامعمول سالہا سال رہا پھر بھی مجمی نہ بھی ضرورت پیش آ جاتی ۔والدصاحب بہلی مرتبہ میں سمجھ کئے تھے کہ ایک دم ایک ساتھی اُٹھا اور ایک منٹ میں آسیتیں اتارتا ہوا بھا گا ہوا آر ہاہاس سے ان کوبھی اندازہ ہوگیا تھا اوراس چیز سے ان کومسرت بھی تھی۔ ایک دفعہ حسن احمد مرحوم الله تعالیٰ اس کو بہت ہی درجے عطاء فر ماوے میرے کہنی مار کرایک دم اُٹھا اور اس کے اُٹھتے ہی میں نے والدصاحب نور اللہ مرقدہ سے عرض كيا كه حضرت! فتح القدير ميں يوں لكھا ہے اور بالكل بے سوچ كہا مير ہے بھى ذہن ميں بالكل نبيس تماك فتح القدرييس كيا لكما بيكن مير اس فقره بركه "حضرت فتح القدرييس یوں لکھاہے' میرے والد صاحب بے ساختہ ہنس پڑے اور کتاب میں نشان رکھ کراوراس کو بند کر کے مجھ سے فرمایا کہ 'جب تک حسن احمد آئے میں تمہیں ایک قصہ سنادوں میں تمہاری فتح القدريه على الرتا مجرول كائ مير عدوالدصاحب رحمة الله عليه كادستوراسباق ميس قص سنانے کا بہت کثرت سے تھا اور میرے حضرت قدس سرہ کا بالکل نہ تھا اور میں نے حدیث

یاک دونوں سے برحی۔اس لیے سال کے شروع کے تین جار ماہ تو والدصاحب رحمة الله علیہ كا اتباع رہا اورا خیرسال میں حضرت قدس سرہ كا\_بہر حال والدصاحب رحمة الله عليہ نے فتح القدىرى بحث كى جكدا يك قصد سناديا - بم دونول نے وضوميں آ دھے منٹ سے زائد بھى ندلكا تھا'اس کیے کہ او پر بی اوٹوں میں یانی بھرار ہا کرتا تھا'آ داب کی رعایت تواب تک بھی نعیب نہیں ہوئی اور وضو کے جارفرائض پر ہاتھ پھیرنے میں کیا در لگتی ہے۔اس کے بعد والد صاحب قدس سرہ کامعمول میہو کیا کہ ہم دونوں میں سے جوہمی اُ محتا ' والدصاحب رحمة الله علیہ ایک قصہ سناویتے تھے لیکن حضرت قدس سرہ کے دورہ میں اس کی پابندی تو رہی کہ کوئی حدیث الی نبیں ہوئی کہ جواستاذ کے سامنے نہ ہوئی ہولیکن وضو کا بیا ہتمام نہ ہوسکا۔ اگر چہ حضرت قدس سرہ کے پہاں صرف دوہی تھنے سبق ہوتا تھااس لیے وضو کا ٹو ٹنامجھی یا زہیں اور والدصاحب نوراللّٰد مرقدہ کے یہاں ۴۵ مصنے ہوتا تھا۔میریمسلم شریف اور ابن ماجہ والد صاحب رحمة الله تعالى عليه كے يهاں نه بوكل -اس ليے كمسلم شريف اس سال ناظم صاحب کے یہاں بہلی وفعد کی ہوئی تھی اور ابن ماجہ کی سال سے مولانا ثابت علی صاحب کے یہاں ہوتی متی اور یہ میں لکھوا چکا ہوں کہ والد صاحب نے طے کررکھا تھا کہ صدیث کی کتاب میرے اور حضرت کے علاوہ کسی سے نہ ہوگی۔

# والدصاحب كاطرز تعليم

میرے والدصاحب کے یہاں پہلے تو اعدز بانی یادکرائے جاتے تھے اور اس کے بعد ان تو اعد کا اجراء ختی یاردی کا غذوں پر کرایا جاتا تھا'اس کے بعد پھر جھے یاد ہے کہ صرف میر اور خ تنی تین جار چاروان میں سادی تھیں ان میں وقت نہیں خرچ ہوا۔ اس واقعہ کی کھے تنفسیل اکمال الشیم کے مقدمہ میں بھی گزر چکی ہے۔ البتہ فصول اکبری میں بہت وقت خرچ ہوا۔ رمضان میں تعطیل نہیں ہوتی تھی البتہ رمضان کی کتابیں علیحہ و ہوجایا کرتی تھیں۔ میری صرف مغیر کی کالی پر جو ابتدائی زبانہ کی مثل کی ہوئی ہے میری طالب علمی کی کتابوں کا میری صرف مغیر کی کالی پر جو ابتدائی زبانہ کی مثل کی ہوئی ہے میری طالب علمی کی کتابوں کا بھی ایک نقشہ جو مقدر سے مل گیا وہ اس جگہ درج کراتا ہوں اتفاق سے بہت پر انی کا بی غالبًا میں ایک خب سے جس پر نقشہ ملا شروع کے تین سال کا ہے۔ اتنا یاد ہے کہ اس زبانی کا بی غالبًا

رمضان کی کہ آبیں بالکل الگ ہوتی تھیں پہلے رمضان میں نحویر ہوئی تھی ای کے ساتھ جملوں کی ترکیب نحویر کے قواعد کے مطابق بنوائی گئی۔ نحو کے چندسبق میں نے مولا ناظفر احمد صاحب تھانوی شخ الاسلام حال پاکستان سے بھی پڑھے ہیں۔ مولا ناسے میں نے مرف نحو میر بی کے چندسبق پڑھے اور پچھ بڑھے کی نوبت نہیں آئی۔ اس لیے کہ میر ب صرف نحو میر بی کے چندسبق پڑھے اور پچھ بڑھے کی نوبت نہیں آئی۔ اس لیے کہ میر ب والدصاحب رحمة الله علیه زیادہ ترخود بی پڑھایا کرتے تھے۔ مولا ناظفر احمد صاحب رحمة الله علیه زیادہ ترخود بی پڑھایا کرتے تھے۔ مولا ناظفر احمد صاحب رحمة الله علیه کی حال کی حال اللہ اللہ میں خودان کے گرامی نا سے سے لکھا جا چکا ہے۔ ان کی بیدائش ان کی تحریر کے موافق سا اربیج الاول اسام ہے۔ مدرسہ مظاہر العلوم میں ۵ جمادی بیدائش ان کی تحریر کے موافق سا ربیج الاول اسام ہے۔ مدرسہ مظاہر العلوم میں ۵ جمادی الله بقائم کے بعد بعد یا کہ اور تقیم ہند کے بعد یا کہتان منتقل ہو مجے۔ اطال الله بقائم کا

#### ابتداء مشكوة

عمر الحرام ٣٣ ه كوظهر كى نماز كے بعد ميرى مشكوة شريف شروع موئى۔ والد صاحب رحمة الله عليه فروق خودى ظهرى امات بھى كى تى كداس زمانے ميں نماز وى پڑھايا كرتے تھا ور نماز كے بعد عسل فرمايا اور اس كے بعد او پر كے كر ہے ميں جوآج كل مهمان خانه ہا اور درسه كے اوقات كے علاوہ مير ہے والد صاحب خانه ہا اس خانه تھا اور درسه كے اوقات كے علاوہ مير كولد صاحب اور مهم سبكى كويار ہائش گاہ بھى تھااس ميں اس وركى طرف جومجد كى طرف كھائے اور وہ درس اول فارى كے بيضنے كى جگرتى ان كاكدہ وغيرہ وہاں بچھار ہتا تھا۔ اس پر بچھ بچھا كر دو ركعت نقل پڑھى ، پھر ميرى طرف متوجہ ہوكر مشكوة شريف كى بسم الله اور خطبہ بچھ سے پڑھوايا۔ پھر قبلہ كى طرف متوجہ ہوكر پندرہ بيں منت تك بہت ہى وعائيں مائليں۔ جھے معنوم نہيں كيا بھا تك كا سلسلہ بہت دير ميں مشروع ہوا اس كومر نے تك اب مير ساتھ وابسة الله! حدیث پاک كا سلسلہ بہت دير ميں شروع ہوا اس كومر نے تك اب مير ساتھ وابسة ركھنے ۔ ' الله جل شانہ نے ميرى نا پاكوں' گذرگيوں' سيئات كے باوجود اليي قبول فرمائى كہ محم ٢٣٠ ھے۔ رجب ٩٠ ھ تك تو الله تعالى كے فعنل سے كوئى ايساز مانہ نبيں گزراكہ جس ميں حديث ياك كا مشخلہ ندر ہا ہو۔ آگر چہ وعا كے وقت ميں بيسوج ن رہا تھا كہ يہ كيے ہوسكان ہے۔ حدیث یاك كا مشخلہ ندر ہا ہو۔ آگر چہ وعا كے وقت ميں بيسوج ن رہا تھا كہ يہ كيے ہوسكان ہے۔ حدیث یاك كا مشخلہ ندر ہا ہو۔ آگر چہ وعا كے وقت ميں بيسوج ن رہا تھا كہ يہ كيے ہوسكان ہے۔ حدیث یاك كا مشخلہ ندر ہا ہو۔ آگر چہ وعا كے وقت ميں بيسوج ن رہا تھا كہ يہ كيے ہوسكان ہے۔ حدیث یاك كا مشخلہ ندر ہا ہو۔ آگر چہ وعا كے وقت ميں بيسوج ن رہا تھا كہ يہ يہوسكان ہے۔

اگر میں نے پڑھ بھی لیا بھر مدری بھی ہوگیا تو حدیث پاک پڑھانے تک دس بارہ برس تو لگ بی جاویں کے کہ حضرت مولا ناعبداللطیف صاحب جو کم اساتھ سے مدرس تھے اس وقت تک مشکلو ق تک نہیں پنچے تھے محراللہ جل شانہ مسبب الاسباب ہے کہ جب وہ کسی کام کاارادہ فرماوے تو اسباب تو خوداس کی تخلوق ہے۔

## اليجھے کپڑوں سےنفرت

الله کففل وانعام واحسان سے الی گیرے سے جونفرت اس وقت ول میں بیٹی تھی اس میں اضافہ بی ہوتار ہا اوراب واقعی اس کے اندر تصنع نہیں کہ اب ایجھے کیڑے سے کچھال قدر نفرت ی ہوگئی ہے کہ اپ وہ ہی اچھا نہیں گلبا اوراب و ماغ میں بید چیز نفرت ی ہوگئی ہے کہ اپنے بی نہیں دوسرے کے بدن پر بھی اچھا نہیں گلبا اوراب و ماغ میں بید چیز جم کی کہ ایجھے کپڑے کے اندر کیا فائد واگر اچھی غذا کھائی جائے تو خیر و ماغ وجسم کوطافت و بی ہے گر ایجھے کپڑے سے ندر تک وروپ میں فرق پڑے اور نہ بدن میں طافت آئے۔ پندرہ بیں ون میں وہ اس سے زیادہ میلا ہوجا تا ہے جتنا کہ کھدر بھی نہیں ہوتا۔ میرے حضرت اقدی رائے پوری شاہ عبدالقاور صاحب نور اللہ مرقدہ نے بار ہا اچھا چھے کپڑے عنایت فرمائے اور بار ہا فرمایا کہ میرا جی چہتا ہے کہ کچھے اچھے کپڑ وں میں دیکھوں گر اپنی نالائقی وحمافت سے وہ اچھے ایجھے کپڑے جوحضرت کے پاس ہدا ہے میں دیکھوں گر اپنی نالائقی وحمافت سے وہ اچھے ایجھے کپڑے جوحضرت کے پاس ہدا ہے میں دیکھوں گر اپنی بنالائقی وحمافت سے وہ اس حدیے۔

#### اخباربني سينفرت

اس نا کارہ کی ابتدائی مدری کے زمانے میں مظاہرعلوم کا کوئی طالب علم اخبار دیکھنا جاتا ہی نہیں تھا۔ دارالعلوم کے بھی دوج ارطالب علموں کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا کہ اخبار کیا چیز ہے۔ اس زمانے میں ہم لوگوں کے تفریحی معمولات اکابرسلسلہ کی کتب بنی تھی۔ حضرت نا نوتو ی رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت سہاران پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف کویا ہم لوگوں کے لیے اخبار تھے۔ عام طور سے مدرسین اور او پر کے طلبہ کے شوق و ذوق ان اکابر کی کمابوں کا مطالعہ تھا۔ اب اس مبارک مشغلہ کے بجائے اخبارات کنویات دوستوں کا مشغلہ رہ کہا ہے۔ ببیں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا (آپ بتی) تہذیب کی اہمیت

مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا: مجھ کو علم کے پڑھانے لکھانے کا اتنازیا دہ اہتمام نہیں ہے جس قدر تہذیب اخلاق ودیانت پرزیادہ نظر ہے کیونکہ پڑھنے کا اہتمام تو ہر جگہ ہوتا ہے لیکن اخلاق کی طرف کسی کو خیال بھی نہیں مثلاً میں اس پرزیادہ نظر نہیں کرتا کہ کسی نے جماعت سے نماز پڑھی کسی نے نہیں پڑھی کیونکہ اول تو عذر کا احتمال ہے دوسر مے سرف فاعل کا حرج ہے کسی دوسر کے واذیت نہیں بخلاف اس کے کسی سے کوئی حرکت خلاف تہذیب سرز دھواس کا اس لئے اچھی طرح تدارک کیا جاتا ہے کہ اس میں اوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔

لعليم اورتربيت

حكيم الاسلام قارى محرطيب صاحب رحمداللدف فرمايا:

"آ پ سلی الله علیه وسلم دنیا میں اس کے تشریف لائے کہم سے دنیا کوآ راستہ کریں اوراس علم سے راہ حق نظر آئے اور تزکیہ سے آ راستہ کرے جس سے لوگوں میں اس راستے میں چلنے کی قوت پیدا ہوا ور ممل کا نمونہ سکھلا کیں تا کہ مل من گھڑت نہ ہواس میں بھی لوگ پیغیر سلی الله علیه وسلم کی سنت کے تمبع ہوں یہ چیزیں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی بعثت کی غرض وغایت ہیں۔ اس کے مجموعے کا نام "تعلیم وتربیت" ہے۔ (جواہر محکمت)

بجين كى تربيت

حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ لکھتے ہیں: میری عمر آٹھ سال کی تھی۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے وصال کو تھوڑ اہی عرصہ گزرا تھا۔ حضرت کے وصال کے بعد والدصاحب نے خانقاہ شریف ہی میں بچوں کو تعلیم دینا شروع کر دیا تھا اور جس وقت بیوا تعد کھر ہا ہوں خوب یا د ہے کہ ای (۸۰) اڑکے تھے۔ ان میں قاعدہ بغدادی پڑھنے والے بھی تھے اور حماسہ اور ہرا بیہ اولین پڑھنے والے بھی ۔ او پر کے اسباق تو والدصاحب اور چیا جان پڑھایا کرتے تھے اور ہر اور پی جماعت والے بھی۔ او پر کے اسباق تو والدصاحب اور پیا جان پڑھایا کرتے تھے اور ہر اور پی جماعت والے کے ذمہ اس سے نیچے والی جماعت کے اسباق ہوتے تھے کہ اپ

يزها وران كويزهائ اوروالدماحب كسامني بداسباق برهائ جاتے تھے۔خانقاه كم مجد مين اس وقت تك والدصاحب بى نمازير هاتے تھے۔ نماز شروع ہوكئ اور مين خانقاه ک مسجد میں ایک طاق تھا۔اس پر ہاتھ در کھ کر لٹکنے کی کوشش میں تھا تکراس پرمیرا ہاتھ نہیں پہنچتا تفاران شاگردوں میں ایک مخص مولوی صغیراحمہ یتھے جومعلوم نہیں اب حیات ہیں یانہیں تمر محنکوہ کے رہنے والے اور بعد میں ممبی کے بڑے واعظوں میں ہومئے تھے۔وہ وضو کرکے جلدی سے آئے اور اُدھر رکوع شروع ہوگیا۔ انہوں نے تیزی سے آ کرمحبت کی بناء پر مجھے طاق بران کا دیا مجھے عصد آ کیا کہ میری مساعی جیلہ میں اس نے ٹانگ کیوں اڑائی۔ جب سب بحدہ میں میے تو میں نے مولوی صغیر کی کمر میں زورہے ڈک مارا مجو شاتو ان کو کیا لگتی مگر آ واز بہت ہوئی نماز ہڑھتے ہی مقدمہ قائم ہوگیا' خانقاہ میں گولر کے پنچے سارا مجمع اور حضرت م منگوہی قدس مرہ کی سددری کے آخری در کے سامنے ابا جان اور مطالبہ بیا ہیکس نے ماراتھا اور کس کے مارا تھا؟'' مگرڈر کی وجہ ہے کوئی بولانہیں۔ دس بارہ منٹ کے بعد فر مایا کہ اچھااب توسبق كاحرج مور ما ہے سبق كے بعدسك في چھٹى بند جب تك كتحقيق نہ موجائے عمر كے بعد دوبارہ میدان حشر قائم ہوا' ان کا مطالبہ اور جواب میں سکوت \_ انہوں نے فرمایا کمکسی ا کیک وجمی جانے کی اجازت نہیں جا ہے جمع ہوجائے اور میں اپنے دل میں بیدعا کیں کررہاتھا کہ جو ہوتا ہوگا ہوجائے گا مولوی صغیر جلدی سے بتادیں خواہ مخواہ سب پھنس رہے ہیں۔ بالکل میدان حشر کامنظرتھا جس کی بناء پرسب پریشان پھرر ہے تھے۔کوئی پندرہ منٹ کے بعد مولوی صغیر نے دیی ہوئی اور مری ہوئی آ واز زبان سے کہا کہ "میرے مارا تھا"۔ اب تو مقدمه کابہت ساحصه کو یا ہے ہو چکا۔اس برختی سے مطالبہ ہوا کہ "کس نے ؟" مگروہ حیب۔ جب اس نے ویکھا کہ نظر ب یضرب 'ہونے کو ہے تواس نے میری طرف اشارہ کیا کہ "اس نے"۔اس پروالدصاحب نے فرمایا کہ"اس نے ؟"انہوں نے کہاجی پھرفرمایا کہ"اس نے؟''اس وقت والدصاحب كا دستورعصر كے بعد كنگوہي رحمة الله تعالي عليه كے مزارير حاضری کا تھا' یہ نابکاربھی ساتھ ہوتا اور میری ایک چھوٹی سی چھتری تھی جوٹوٹ گئی اور اس کی ڈیڈی کولکڑی بنالیا تھا جومزار ہر جانے کے وقت میں میرے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی میرے ہی ہاتھ ہے چھین کرا تنامارا کہ وہ چھوٹی کاکٹری بھی دوجگہ سے ٹوٹ کی اور صرف ایک لفظ ان کی زبان پر ہر مار پر ہوتا تھا ''ابھی سے صاحبزادگی کا بیئو ر''۔ انہیں بید خیال پیدا ہوا تھا کہ بمرصاحبزادگی باپ کے شاگر دکو ماردیا۔ سردی کا زمانہ تھا اور میں روئی کا انگر کھا پہنا کرتا تھا گر اس وقت نہیں تھا اس لیے کہ منے اور عشاء کے وقت پہنا کرتا تھا اور عمر کے وقت چونکہ سردی نہیں ہوتی تھی اس وقت صرف ایک ہی کرتہ بدن پر تھا۔ میرے باز واتے سوج گئے تھے کہ پندرہ دن تک انگر کھا بالکل نہیں پہن سکا۔ اس وقت تو نہیں گران کا ایک خاص مقولہ جوکئی دفعہ پندرہ دن تک انگر کھا بالکل نہیں پہن سکا۔ اس وقت تو نہیں گران کا ایک خاص مقولہ جوکئی دفعہ بحص سے فرمایا بیتھا کہ ''اگر تو پٹے پٹے مرگیا تو تو شہید ہوگا' مجھے تو اب ہوگا۔'' آپ خود سوچیں کہ جس کا یہ نظریہ ہووہ کیا کسرچھوڑ ہے گا۔ (آپ بتی)

# مدرسه ہردوئی کی مثالی تربیت

حضرت مولا ناشاہ ابرارالحق صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مدرسہ میں طلبااگر چہ کم ہوں مگر تعلیم نہایت معیاری ہواہ رتربیت واصلاح معیاری ہو پھر خودلوگوں کو کشش ہوگی ہمارے بیماں کا ایک بچہ جب وطن واپس آگیا تو اس کی مرکعات سنتوں کو کے منٹ میں پڑھتے دیکھا گیا اور اذان ہوتے ہی معجد جانا اور خاموثی سے باادب بیٹھنا اور عمر صرف کے سال اس کا اثر لوگوں پریہ ہوا کہ تین آدمیوں نے اپ بچوں کے داخلے کیلئے تار سے منظوری ماصل کی کیونکہ ہمارے یہاں ۲۵ رمضان کو داخلہ بند ہوجاتا ہے نئے آنے والے اور پرانے آنے اولے وونوں قسم کے بچوں کو 67 رمضان تک یہاں عمل کی داخلہ کی منظوری حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے۔ بہبئ حیدر آباد دکن مدراس اواڑیہ مختلف صوبوں کے چھ صاصل کرنا ضروری ہوتی ہے۔ بہبئ حیدر آباد دکن مدراس اواڑیہ مختلف صوبوں کے چھ سات سال کے بچے اپنے مصارف سے دارالا قامہ میں رہتے ہیں اور اب تجوید کی معیاری سات سال کے بچے اپنے مصارف سے دارالا قامہ میں رہتے ہیں اور اب تجوید کی معیاری تعلیم کون کرافریقہ سے بھی طلبا آنے گئے ہیں۔ (مجالس ابرار)

#### كمال اخلاص

بیخ الاسلام حضرت مولاتا سید حسین احمد نی رحمة الله علیه مرض الموت میں مجھ دنوں مدرسة تشریف نه کے دنوں مدرسة تشریف نه لے جاسکے اور جب شخواه آئی تو واپس فرمادی الله اکبریه ہے وہ مقام جہال کم

سے کم آج کے دور زر پرست میں جرائیل کے پر جلنے کا محاورہ بولا جاسکتا ہے کیا اسے انتہائی تقوی اور دیا نت کے سوابھی کچھ کہا جائے گاتخواہ تو در کنارا گر مدرسہ سے وہ اپنی بیاری کے دنوں میں علاج ومعالیج کیلئے بھی کچھ زائد رقم لے لیتے تو انصاف ودیا نت کے منافی نہ ہوتا۔ آخر جس درسگاہ کی خدمت میں انہوں نے اپنی بہترین عمر صرف کر دی اور جس درسگاہ کوان کے توسل نے شہرت وعظمت اور مال ومنال سب ہی چیزوں سے بہرہ ور کیا انصافا ان کاحتی نہ ہوتا کہ عمر ضعفی میں اپنی جائز ضروریات اس سے حاصل کریں گئیں بہی وہ مقام ہے جہاں سے تقوی اور اباحت کے دوجدا گاندراسے کے دوجدا گاندراسے کے خیتے ہیں اور شیخ مدنی نے تقوی کا راستہ اختیار کیا اس تفصیل کو بھی نظر میں رکھیے کہ بیاس تخواہ کونہ لینے کا ذکر ہے جوعام قانون مدرسہ کی روسے ان کا جائز قانونی حق تھا 'یہ رکھیے کہ بیاس تخواہ کونہ لینے کا ذکر ہے جوعام قانون مدرسہ کی روسے ان کا جائز قانونی حق تھا 'یہ الیسی چیز نہیں تھی کہ حضرت کے بلند مقام و منصب کی رعابت سے انہیں دی جارہی ہو بلکہ وہ چیز الیسی جیز نہیں تھی کہ حضرت کے بلند مقام و منصب کی رعابت سے انہیں دی جارہی ہو بلکہ وہ چیز کئی طور پروصول کرتا ہے اور جس کے وصول کرنے میں دی و دنیا کی محمل کی طاخ سے انتقی اٹھا نے کی مخوائی نہیں لیکن شیخ نے صاف کہ دیا:۔

"جب من بره حانهیں رہا ہوں تو تنخواہ کیسی"

مجلس شوری نے طے کیا کہ کی نہ کی طرح ان کا یہ جائز جی انہیں پنچا ویتا چاہئے کین ایک مردعز بہت کوش کو اس کے فیصلے سے ہٹا تا اتنا آسان نہ تھا کہ جس کا جی چاہے جاکر معالمہ بنٹا وے حضرت مولا تا قاری محمد طیب مہتم دارالعلوم دیو بند کو یہ کام سونیا گیا کہ کی مناسب وقت میں وہی حضرت کو سمجھا کیں اورا یک ہزار سے کچھزا کد کی بیر قم اُن کے حوالے کردی حضرت مہتم صاحب اس فکر میں رہے کہ فیخ کی طبیعت کچھ سہولت پر ہوتو اظہار کہ عاکر یں لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا اور گفتگو کا مناسب موقع میسر آنے سے پہلے ہی انھیں اللہ تعمل اللہ نے اپنے یہاں بلالیا۔ بعد میں حضرت مہتم صاحب شیخ کی زوجہ مکر مہ کی خدمت میں تھریف لے میے اور فرض تعزیت اواکر نے کے بعد کہا کہ:۔

"و ورقم آپ ليس كيونكه وه شخ كا قطعاً قانوني اور جائز حق ہے"

اس پرجو جواب زوجہ مرمہ نے دیا وہ بھی واقعی ان کی عظمت وخصوصیت کے عین مطابق ہے ایک وسیع القلب فراخ حوصلہ سیرچھم اورزا کدومتی شیخ کی حرم محترم کو بے شک

ا تنابی او نچا ہونا جا ہے انہوں نے فرمایا:۔

" آپسب کے تھیک کہتے ہیں مگر جب انہوں نے ہی زندگی میں بیر تم نہیں لی تو ہم ان کے بعدا ہے کیے لے سکتے ہیں'

حضرت مہتم صاحب نے بہت کچھ مجھایا اور ظاہر ہے کہ اُن کے حسن کلام معنائی کفتاراور قوت استدلال کا کہنائی کیا ہے گررقم نہیں لی گئی اور خانون ذی جاہ نے ٹابت کردیا کہ ایک مخلص دریا ول اور خدا پرست مردمومن کے اہل وعیال اس کی خصوصیات کا مہرا اثر قبول کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔(حکایات اسلاف)

بيهاخلاص

جس زمانه میں معرمیں بذل المجہود کی طباعت ہور ہی تھی اوراس کی تھیجے وغیرہ کے سلسلہ میں ہزاروں روپے خرج کرکے انتظامات کئے جارہے تھے تو حضرت مولانا شیخ سلیم صاحب سابق مہتم مدرسے صلحت کے الدیث صاحب قدس مرمہ کے کرکے انتظامات کے الدیث صاحب قدس مرہ سے عرض کیا کہ:۔

"آپ اتنارو پیزی کرکے اتنے اہتمام سے کتاب طبع کرارہے ہیں اور اس کی رجسٹری کروائی نہیں اگر کوئی اس کا فوٹولیکر چھاپ لے گاتو وہ کتاب کو چوتھائی قیمت پر بچ سے گااور آپ کی کتاب رہ جائے گی' حضرت شخے نے فرمایا کہ:۔

'' اگر کوئی ایسا کرے تو اس کوفو ٹو کروانے کی اجرت تو میں خود پیش کردوں گا اور بعد میں یہ کتاب میری بھی بک جائے گی۔(ا کابر کا تقویٰ)

#### اخلاص وتقويل

حضرت مولا تابدرعالم میرشی ثم مهاجر مدنی رحمة الله علیه نے ارشادفر مایا که میں نے علامہ حضرت محدانور شاہ صاحب کشمیری رحمة الله علیه صدر مدرس (دارالعلوم دیوبند) کو میں نے تخواہ لیتے وقت روت دیکھا ہے۔ آنکھول سے آنسوجاری ہیں اورعلامہ صاحب فرماتے ہیں کہ:۔

"" ہم میں اخلاص ہوتا تو (دارالعلوم دیوبند میں) بلاتخواہ پڑھاتے"
مدرسہ (دارالعلوم) دیوبند کی طرف سے ) حضرت شاہ صاحب کو دوسورو پے مدرسہ (دارالعلوم) دیوبند کی طرف سے ) حضرت شاہ صاحب کو دوسورو پے

ماہوار تنخواہ دینے پراصرار تھااوراد هرشاہ صاحبٌ فرماتے ہیں کہ:۔'' میں ڈیڑھ سوہی لور ،گا ''(زیادہ تنخواہ ہیں لیتا) بالآخر فیصلہ پونے دوسو پر ہوا۔ (نصائح عزیزیہ) زیور علم

فرمایا: "علم کی غایت کل ہے ملم کاجو ہرتقوئی ہے اور علم کازیورادب ہے '۔ (جواہر حکمت) مدارس میں تعلیم کے ساتھ تر بیت کی ضرورت

فرمایا: "مدارس میں دو چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایک تعلیم کی کہ جس سے علم پنچ اور دوسری تربیت کی کہ جس سے اخلاق درست ہوں۔ اگر تعلیم محض رہ گئی تو علم آ جائے گا اور اخلاق نہیں آ کیں محی تو وہ علم وبال جان بن جائے گا اور اگر اخلاق تو درست ہو محیے لیکن علم نہ آیا تو جاہلانہ افعال سرز دہوں مے۔ اس سے مشرات و بدعات سرز دہوں مے اور یہ دونوں مورتیں تابی کی ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ علم واخلاق دونوں جب تک جمع نہ ہوں تو کام چلنے والانہیں ہے '۔ (جواہر محمت)

## چنده اور مدارس

امور خیر کیلئے چندہ کی ضرورت واہمیت
دار العلوم دیو بند کیلئے حضرت نا نوتو می رحمہ اللہ کے اصول ہشت گانہ
چندہ کے بارہ میں شرعی احکام وآ داب
حدود شرعیہ کی تعین اور آسان دستور العمل
چندہ کے بارہ اکا بر کے استغناء اور تبرکل کے تھیجت آموز واقعات
علاء کرام کے چندہ کرنے کا طریقہ اور اکا برکی تعلیمات
چندہ کوغیر ضروری مصارف میں لگانے 'فضول خرچی اور خیانت وغیرہ سے بچانے کی ضرورت امراء سے تعلق کے بارہ میں اکا برکا پروقار انداز اور ان جیسے
امراء سے تعلق کے بارہ میں اکا برکا پروقار انداز اور ان جیسے
عنوانات پرمشمل ایک کمل باب جس کا مطالعہ ارباب مدارس
اور دینی خدمات میں مشغول حضرات کیلئے نہایت نافع ہے۔

# چنده اور مدارس

حقوق العباد اورمعاملات بالخصوص مالی حقوق سے متعلق چندا حادیث مبار کہ جواہل مدارس کے لئے انمول ہدایات ہیں۔

حضرت سعید بن زیدر منی الله عند سے روایت ہے کہ جناب رسول الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے کہ جو خص کسی کی ایک بالشت بحرز مین ظلماً دبائے الله تعالی قیامت کے روزاس کوساتوں زمینوں کا طوق بہنا دیں گے۔ (مفکلوۃ)

ابوحرہ رقاشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچاسے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سنوظلم مت کرواور آگاہ رہوکسی فضص کا مال بغیر اس کی خوشد لی کے حلال نہیں ہے۔ (معنو ق)

حضرت سالم رضی الله عندایے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول الله سلی الله علی الله عندایے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو محص کی زمین ناحق لے لیے وہ قیامت کے روز ساتوں زمینوں میں دھنسایا جائے گا۔ (مکٹلؤة)

یعلی بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو فرمای ہے کہ جو فرمایا ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے کہ جو فرمایا ہے کہ جو فرمایا ہو کہ مورد کے مورد کردا ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے کہ جو فرمایا ہے کہ دو فرمایا ہے کہ جو فرمایا ہے کہ دو فرمایا ہے کہ جو فرمایا ہے کہ جو

اور یعلی بن مرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ فخر عالم علیہ الصلوٰ قو والسلام نے ارشاد فر مایا کہ جو محض کسی کی بالشت بحرز مین ظلماً و بالے اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف ویں کے کہ اس زمین کو ساتوں زمینوں تک کھود ہے بھراس کوروز قیامت کے ختم تک جب تک لوگوں میں فیصلہ ہے ان ساتوں زمینوں کا طوق بہنا یا جائے گا۔ (معکوق)

حضرت ابن عمرضی الله عندے روایت ہے کہ جناب سرور کا کنات سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خطم قیامت کے دن ( ظالم کیلئے ) تاریکیوں کا سبب ہوجائے گا۔ (مفکوة )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جس مخص کے ذہب اپنے بھائی مسلمان کا کوئی حق ہوخواہ آبر و کے متعلق ہویا اور پھے ہو تو اس کوچا ہے کہ جس خد بینار ہوگا نہ درہم ہوگا' تو اس کوچا ہے کہ جب نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا' آگر کوئی عمل نیک ہوگا افراگر نیک عمل نہ ہوگا صاحب حق اگر کوئی عمل نیک ہوگا افراگر نیک عمل نہ ہوگا صاحب حق کے گناہ لے کراس پر لا دریئے جا کیں گے۔ (مفکوۃ)

اور نیز حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف خطاب کر کے ارشا دفر مایا

کہ جانتے ہومفلس کی کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مفلس ہمارے اندروہ ہے کہ جس کے پاس ند درہم ہونہ کوئی سامان ہوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے کہ قیامت کے روز نماز روزہ زکوۃ کی دولت لے کر آئے گا ایک محفص آئے گا کہ اس کواس نے سب وشتم کیا ہوگا ایک آئے گا کہ اس کو تہت لگائی ہوگا ایک آئے گا کہ اس کواس نے ناحق مار ڈالا ہوگا کمی کا مال کھالیا ہوگا کمی کو مارا چیا ہوگا کی جر ہرایک کو اس کی نیکیوں (کی دولت) سے حق دیا جائے گا پھر اگر نیکیاں ختم ہوجا کیں گی اور حقوق باتی رہیں گے تو اہل حقوق کی خطا کیں لے کر اس پر ڈال دی جا کیں ہوجا کی پھراس کو چہنم میں جھو تک دیا جائے گا۔ (متیوۃ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فیا مت کے دن تم کوحقوق ادا کرتا پڑیں گے یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کے داسطے سینگ والی بکری سے بدلالیا جائے گا۔ (یعنی اگر سینگ والی نے اس کو مارا ہوگا۔ (محکوۃ)

حضرت اوس بن شرحبیل رضی الله عند سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوفعی فلا لم کے ساتھ اس کی تقویت کے واسطے چلے اور وہ جانتا بھی ہے کہ بین ظالم ہے تو وہ اسلام ہے نکل گیا۔ (معکوۃ)

#### دورنبوي ميس چنده

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چندہ آتا تھا آپ بعض مواقع پر واپس کردیتے تھے ہرایک کا چندہ آپ نہ لیتے تھے کی چندہ جمع کرنے والے کوالیا دیکھا ہے؟ حضرت آج کل تو مال حرام تک واپس نہیں کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس کرنے کی بیہ وجہ ہوتی تھی کہ اس مخف کو دینے کی مخبائش نہ ہوتی تھی اس لئے وہاں اس بات کا اندیشہ ہوتا تھا کہ شایدا سرخض کو فی الحال گرانی ہویا بعد میں دینے سے بچھتائے یا تکلیف اٹھائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سارا گھر لے لیا کیونکہ وہ صدیت آ کر بھی تھے وہاں نہ طبع پر تا گواری کا شائبہ تھا نہ تکلیف سے متاثر ہونے کا اس لئے لیا کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فنا ہو گئے تھے نیر بت

# ججة الاسلام مولا نامحرقاسم نانوتوى رحمه الله كيم مدارس ديديد كيلئ آم محزرين اصول

ا۔اصول اول بیہ ہے کہ کار کنان مدرسہ کی حتی الا مکان عطیات کی کثرت پرنظررہے۔ خودکوشش کریں۔دیگر حضرات سے بھی کہیں نیں۔ بیہ بات وقتی نہیں ادارہ کی بھلائی سوچنے والے ہمہ وقت اس کولموظ رکھیں۔

۲۔ طلب کے بقائے طعام بلک افزائش طعام میں مدرسے خیراندیش بمیٹ بطوراصول کوشال دہیں۔
۳۔ مشیران مدرسطحوظ خاطر رکھیں کہ مدرسہ کی خوش اسلو بی اصل سمجھیں۔ اپنی رائے کے خلاف
اصرار ہرگزنہ کیا جائے۔ خدانہ کرے بینو بت بایں جارسید کہ اہل مشورہ اپنی رائے کے خلاف
سن نہیں اور اہل مشورہ کو اپنے خلاف اور دوسروں کی رائے کے موافق ہونا تا کو ارگزر بے تو کہ اس مدرسہ کی بنیاد میں تزلزل واقع ہوگا۔ القصہ تہددل سے ہروقت مشورہ اور اس کے ہیں و چیش میں مدرسہ کی بھلائی ملحوظ رہے۔ زبانی جمع خرج نہ ہو۔ اس لئے ضروری ہے ہرمشورہ و بہندہ اپنی رائے کے اظہار میں ہرگز متا مل نہ ہواور سامعین نیک بیتی سے اس کوشیں۔ یعنی بید

خیال رہے کہ اگر دوسرے کی بات سجھ میں آ جائے گی اگر چہ ہمارے خالف ہی کیوں نہ ہوئی بدل و جان تبول کریں گے۔ اس لئے بہی ضروری ہے کہ ذمہ دارادارہ مشورہ طلب امور میں الل رائے سے ضرور مشورہ کیا کریں۔ خواہ وہ لوگ ہوں جو ہمیشہ ہی مدرسہ کے مشورہ میں شریک ہوتے ہیں۔ یا کوئی آنے والے مہمان جوصا حب علم وبصیرت ہوں اور مدارس کے شریک ہوتے جنب خیر سے سرشار ہوں۔ اس لئے ضروری ہے کہ اتفاق سے الی نوبت آگئی کہ کی اللے جذبہ خیر سے سرشار ہوں۔ اس لئے ضروری ہے کہ اتفاق سے الی نوبت آگئی کہ کی اللی مشورہ کی ایک اچھی خاصی تعداد اللی مشورہ کرلیا گیا تو پھروہ خض کی وجہ سے ناخوش نہ ہو کہ آخر جھے سے بی کیوں نہ بو چھا۔ بیاں اگر ذمہ دارا دارہ نے کس سے بو چھائی نہیں پھر ہرا بل مشورہ کواعتر اض کاحق حاصل ہے۔ بی سے مشورہ کرلیا گیا تو پھروہ خض کی وجہ سے ناخوش نہ ہو کہ آخر جھے سے بی کیوں نہ بو چھا۔ بیاں اگر ذمہ دارا دارہ نے کس سے کہ مدرسین مدرسہ باہم متعق المشر ب ہوں اور علم کے لبادہ اوڑ ھے والے ابن الوقت علماء کی طرح خود بنی کا شکار نہ ہوں۔ جو ہر کس کے لئے موجب ایذار سانی ہوتے والے ابن الوقت علماء کی طرح خود بنی کا شکار نہ ہوں۔ جو ہر کس کے لئے موجب ایذار سانی ہوتے ہیں۔خدانہ کرے گاراں کی نوبت آئی تو پھراس مدرسی بھرائی کہاں ڈھو بھر وگے؟

مقدارِخواندگی کا طے شدہ وقت پر پوراہو نا ضروری ہے جومشورہ سے طے کرلی گئی ہو۔خدانہ کرے اگر اس امر کومعمولی سمجھا گیا تو اول تو طلبا عِلم آئیں سے نہیں اوراگر آ بھی جائیں تو حقیقی فائدہ نہ ہوگا۔

۲-اس مدرسہ میں جب تک ذرائع آمدن بقین نہ ہوں گاس وقت تک بیمدرسہ بشرط توجوالی اللہ خوب سے خوب جلے گا۔اوراگرآمدن کا کوئی بقین راستہ تعین ہوگیا جیسے کوئی جا گیریا فیکٹری یا کسی سرمایہ دارکی بقین دہائی پراعتادتو کچھالیا نظراً تا ہے کہ خوف ورجا کا بیسرمایہ جو رجوع الی اللہ کا سبب ہے بنیاد سے جاتا رہے گا۔اوراللہ کا غیبی نظام جوامداد کے لئے شامل حال ہوتا ہے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔اور دولت کی بقینی صورت میں کارکن بھی آبس میں دست و مربان ہوجا تا رہے گا۔اور دولت کی بقینی صورت میں کارکن بھی آبس میں دست و گریبان ہوجا تیں میں دست و گریبان ہوجا تیں میں داور مراء کی شرکت بہت معزمعلوم ہوتی ہے۔

۸۔تامقدورایسےافراد کےعطیات زیادہ خیروبرکت کے باعث معلوم ہوتے ہیں جنہیں اپنے عطیہ سے شہرت و تاموری کی امید ہی نہ ہو۔قصہ مختصر عطیات دینے والوں کی نیت کاحسن یا سیداری کا زیادہ سامان معلوم ہوتا ہے۔واللہ اعلم ۔(علمائے دیوبند کی یادگارتح بریں جلداول)

#### عکس تحریر حعرت نانوتوی رحمه الله متعلق اصول چنده

ده امول يرم مركه ادرم ادرم ادرم مِنوه مِن معوم مِن مِن الا مسن ل مدى كذا مقداركاركما ف مركيد كوم بنيد بمترحنده برنورى بسيم ومن را ادردن كرمن خراندك ن مرسه كومهات مب مزوري العامل والديم المراوال طعام مرمن مسلط مح في أرث ن مرسه بمساري بران مرسم دوم اسم م استخطر می در مرسم کی خون در ساوی مو-انی ا لیج کمیال موا فررسنه صب به این ایکی ایل ده ای مانغه رای دراد مذای ای كى ئۇنتى بائالارموتۇيۇلى مۇرسىلى ئىلارى ئىزلىزا ياھا ئىلالىقىرىسىلى بەدفە الديرادكر الركر برس مل مركم مولاي عن روى مرار المحدوى دا ركوره المالا كالكيمومري مونهن اور معبن مرجه مكراك كوسن بني جال كالرواكم المصمونا مانعي والرومدي ما مع بيرنع مرادمان قبول من وريرايهمي مر استمام وموره وها من المراد مع وركوره ملي حواه وه وكريون وكر 

المان المعتدار معتديس كاره كرك مروبرده مع كوهم والمراح كيم أن يوج ان الرمزن كري يون توير براو كون مخ وزكرت ي مهات بهت مزدى كالمدكين مرسه بم مغق الرب بون ا دوس من روزكار خودمن اورد كيروني نوس نبون مندا نواسته مساخة تسام قديم ورك كيريس فانگى مۇرە كىلاندارىسى بوسى تى تەرىمىكى ئالىدىن داندزىدى كىلىرى برما بالرى درنه به وكسم ال وقوب الدينوكا الداكر موكا تو بعد مره بركا كس دكسه في الملك الملك المسين يقين في يديد المراط ومال را مطع منی اورالروی املی سیقینی میں روی میں مالے ، کا رمانہ مى رة ماكر از مامغول كا و در نو بريون نظراما ى كرمرجون ورما، وبراي بصع الحالم ي الركس ما المراه المانيم ووصوما الما وراي المرن في على زام بسرارما سلاد مقد اس اوري وفيره س الميومي ل رك في مخوري مسرك ري اورسوا الى مرحة بسي ذاره معرسهم وق ع م معدد راسی دول میده زا ده موسی برنه مدر نوای میکوی میده ی امسيا مورئ د الحاجم مرة الهجبره زا. د و با مُواس ما م

# چندہ کے متعلق محیم الامت حضرت تھانوی کی رائے

فرمایا: چنده کرنا علاء کا کامنبیں ہے بیکام دنیا والوں کا ہے علماء اس طرح نبیس کر کتے اور جوابیا کرتے ہیں اچھانبیں کرتے اس کا انظام سب مسلمانوں کے ذمہ ہے ہم سے بیہ نہیں ہوسکتا کہ کام بھی کریں اور بھیک بھی ماتھیں \_فر مایا: میں تو چندوں کی بابت علا و کا زبان ے کہنا بالکل پسندنہیں کرتا۔ لوگ بوی تہتیں لگاتے ہیں بالکل سیجھتے ہیں کہ کھانے کمانے کے لئے مولو یوں نے مدرے کھول رکھے ہیں ان کے درواز ہر چندہ کے لئے نہ جائے۔ والله اكرعلاء آج وستكش موجائي جيها كه الملحق بحدالله بي توبيه بزك بزك متكبرين ان كے سامنے مرتبليم خم كريں بلكه علاء كے لئے تو يه مناسب ہے كه اگر كوئى دنیاداران کے سامنے کوئی چیز پیش بھی کرے تو لینے سے انکار کردیں۔علماء کا وجود فی نفسہ ابیامجوب تھا کہ آگر بیکس کے گھر چلے جاتے تو اس دن عید ہونی جائے تھی حالانکہ آج وہ دن ہوم الوعید ہوجاتا ہے اور وجہ اس کی مہی ہے کہ ان طماعوں کی بدولت ہر عالم کی صورت و کھے کریہ خیال بیدا ہوتا ہے کہ یہ کچھ ما تکنے آئے ہوں گے۔علاء کی تووہ حالت ہونا جاہے کہ مال اور جاہ دونوں کوآگ لگا دو۔اگرتم ان امراء کے دروازے پر جانا چھوڑ دوتو بیخود تمہارے دروازے برآئیں گے۔( دعوات عبدیت کطریق النجات)

# چنده کی ناپسندیده تدبیر

 ''صیانة العلماءعن الزل عندالاغنیاء' ویکھنا بہت ضروری ہے۔میراییدسالہ' احسن الفتاویٰ'' جلداول میں ہے۔ (جواہررشید)

حضرت مولانا محمہ یوسف بنوری رحمہ اللہ نے جب جامعہ بنور یہ کا آغاز کیا تو شروع میں نہایت تنگ دی کا دور تھالیکن آپ نے صبر وقناعت کا دامن تھا ہے رکھا۔ ان حالات میں جبکہ مدرسین حضرات کی تخواجیں بھی مدرسہ کے ذمہ تھیں ۔ ایک مدرس جوحضرت ہے بہ تکلف تھے انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں گندم کی کٹائی میں حصہ لے کراپنے نان ونفقہ کالقم کرلوں ۔ حضرت بنوری رحمہ اللہ نے فر مایا کہ صبر کرواللہ تعالی نصرت فر ما کیس کے اور کوئی بندو بست ہوجائے گائس پرمولانا نے کہا بلی کوچھے وال کے خواب ۔ چند دن بعد کہیں سے کوئی رقم آئی تو علامہ بنوری رحمہ اللہ نے کہا بلی کوچھے کے اس جھے جند دن بعد کہیں سے کوئی رقم آئی تو علامہ بنوری رحمہ اللہ نے انہیں کہلوا بھیجا کہ حضرت جھے جند دن بعد کہیں ہے کہ تی آگرانی رقم لے جائے۔

علماءكرام چنده هرگزنهكري

عیم الامت رحماللہ فرماتے ہیں مولویوں کے چندہ سے قودین کی ہوئی ہوری ہے عام لوگ یہ جھتے ہیں کہ بیسارا دھندا اپنے پیٹ کے داسطے کیا جارہا ہے اس لئے میری رائے یہ ہے کہ علاء کو چندہ کا کام ہرگر نہ کرنا چاہئے بلکہ جوکام دین کا کرنا ہواس کے لئے قوم کے معزز آ دمیوں کو جمع کر کے یہ کہ دیا جائے کہ صاحبوا دین کی حفاظت کے لئے اس کام کی ضرورت ہے آ ب بھی غور کرلیس کہ اس کی ضرورت ہے یانہیں اگر دہ ضرورت کو تسلیم کرلیس تو ان سے کہا جائے کہ سب لل کراس کا انتظام کریں ۔ علاء اصل کام کریں اور معززین رو پیکا انتظام کریں اور دو پیج ہی جمع کریں اور اگر دہ یہ ہیں کہ یہ کام ضروری نہیں فضول ہے تو علاء کو چندہ کی ضرورت نہیں بس وہ کام بند کر کے اپنے گھر بر دہیں اور تجارت وزراعت یا کسی اور شغل میں گئیس اور فرصت کے وقت میں جتنا ہو سکے دین کا کام کریں اس صورت میں قیامت کے میں گئیس اور فرصت کے وقت میں جتنا ہو سکے دین کا کام کریں اس صورت میں قیامت کے من وزرات فلا ہر کردی تھی انہوں نے اس کو نضول بتلایا اور رو پیمانوں کے سامنے دینی خدمت کی صرورت فلا ہر کردی تھی انہوں نے اس کو نضول بتلایا اور رو پیمان قلام نہ کیا اور خود ہمارے چندہ کرنے ہے دین کی بوقتی ہوتی تھی اس لئے ہم نے چندہ نہ کیا۔ معاش کے ساتھ جتنا ہم کرنے ہے دین کی بوتی تھی اس لئے ہم نے چندہ نہ کیا۔ معاش کے ساتھ جتنا ہم کرنے ہے دین کی بے قوت کی بوتی تھی اس لئے ہم نے چندہ نہ کیا۔ معاش کے ساتھ جتنا ہم

ہے ہوسکااس قدردین کی خدمت کرتے رہے اس کے بعدان لوگوں کی گردنیں پکڑی جا کیں گی جودین کی خدمت کونفول بتاتے تھے۔ ذراعلاءاس طرح کرکے تو دیکھیں ان شاءاللہ موام سب سید ھے ہوجا کیں گے اور خود چندہ کر کے رویبے لالاکر دیا کریں گے۔

میری رائے یہ ہے کہ علاء سے چندہ کی تحریک بھی مت کراؤائیں چندہ وصول کرنے کے لئے مت مقرر کرواس میں بھی ان کا اعتبار جاتار ہتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ چندہ کی تحریک روسا کریں ان کی تحریک کا اثر زیادہ ہوگا کیونکہ وہ خود بھی دیں محے علاء کی طرف سے تو یہ خیال ہوگا کہ وہ دوسروں ہی ہے کہتے ہیں خود پھیئیں دیتے روسا پر یہ بدگانی نہیں ہوسکتی کیونکہ ظاہر ہے کہ جو شخص بچاس رو پیدا پی جیب سے دے گا تو وہ اوروں سے بچپیں لے علاء کو چاہئے کہ وہ اس کام کو نہ کریں پھر یہ کے سکتا ہے اور یہ روسا کرسکتے ہیں اس لئے علاء کو چاہئے کہ وہ اس کام کو نہ کریں پھر یہ تحریک علاء کے فرض مصبی میں بھی تل ہوتی ہے۔

علاء ہے وہی کام لوجس کام کے لئے وہ ہیں: یعنی ان سے دین سیکھو۔ گرآج کل علاء سے وہ کام لیا جوان کام ہیں۔ کانفرنسوں میں لوگ علاء کوصرف اس لئے بلاتے ہیں کہ ان کے دریعہ خوب چندہ ہوگا۔

سبحان الله! مولوی کیا ہوئے بھاڑہ کے شو ہوئے علماء کو بھی چاہئے کہ وہ ان امور سے احتر ازکریں۔ (تحفۃ العلماء جلداول)

## چندہ میں ہے احتیاطی

کیم الامت رحمہ الله فرماتے ہیں: حاصل یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبررضی الله عند کا سارا مال لے لیا کیونکہ وہ فانی ہو چکے تھے اور ایک غریب فخض مال لایا تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے واپس کردیا اور فرمادیا کہ جاؤ اپنا مال اٹھالو آج ایسے فخص کا چندہ فخر کے ساتھ لیا جا تا ہے جو یوں کے کہ میں نے اپنے پاس کچھ نہیں چھوڑ ااور اس پر کہتے ہیں کہ ان میں ایسی حمیت قوی ہے کہ سارا گھر لا کے رکھ دیا ایسے اور ایسے ہیں۔

میں تو ایسے چندہ دینے والوں کو کہا کرتا ہوں کہ کام ہوٹی سے کرو جوٹی سے مت کرو (جوش میں سارا گھرلایا اور بعد میں جب ضرورت واقع ہوئی تو پریشان ہوئے)(احکام المال)

## مدرسہ کے چندہ سے مہمان کو کھانا کھلانا جائز نہیں

فرمایا مدرسی جو چنده آتا ہاں ہے مہمان کو کھانا کھلانا جائز نہیں ویے والوں کی غرض طلباء کودیے کی ہوتی ہاور ہم مصرف این اوروکیل ہوتا ہے الک نہیں ہوتا عارف باللہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ چندہ سے جمٹ یا رابع لے کر چندہ وسول کرتا جائز ہے یا نہیں ؟ مولا ٹانے کہا کہ صدیت سرایا ہے بعض لوگوں نے تمسک موسول کرتا جائز ہے یا نہیں ؛ مولا ٹانے کہا کہ صدیت سرایا ہے بعض لوگوں نے تمسک کیا ہے فرمایا لاحول ولا تو ق اجرت کو غیرا جرت پر قیاس کیا وہاں تو امیر عامہ کو لفکر کی طرف ہے تی تعقیم ہے اور مال مباح ہے اور یہاں تفیز طحان کے علاوہ یہ فساد موجود ہے دوسرے یہ کہاس کو چندہ وہ مندگان جائز بھی نہیں کہتے ۔ تیسر ہے یہ کہا کا ملے بھی دریا فت کرلو۔ (الکلام آئے ن)

# مدرسهاسلامیہ کے چندہ کے متعلق اہم مشورہ

ارشادفر مایا کہ ان مدارس دید کا وجود بھی ضروری ہے اور انکی بقاء بھی چندہ پر موتو ف ہے (گر چندہ جمع کرنے میں آن کل بے شارخرابیاں بیدا ہوگئی ہیں جن میں سب سے بوی خرائی چندہ جمع کرنے والے علماء کا وقار مجروح ہوتا ہے جوعوام کے لئے زہر ہے پھر چندہ جمع کرنے والے حضرات بھی اکثر محتاط نہیں ہوتے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ دینے والا شرمی کچھ دے نکلے اس کا اخلاص ختم ہوا ان کے لئے ایسا چندہ لینا جائز نہیں ) اس لئے مناسب صورت یہ ہے کہ چندہ کی تحریک عام کی جائے خطاب خاص سے پر ہیز کیا جائے اور خطاب خاص صرف اس صورت میں جائز ہے۔ کہ خطاب کرنے والا کوئی بااثر شخصیت کا خطاب خاص صرف اس صورت میں جائز ہے۔ کہ خطاب کرنے والا کوئی بااثر شخصیت کا ماک نہ ہوجس کے اثر ہے مغلوب ہوکر لوگ چندہ دینے گئیں (مجالس کیم الامت)

# چندہ غرباء ہی سے مانگنامناسب ہے

فرمایا چندہ مانگوتو غریبوں سے مانگؤاس میں کچھ ذلت نہیں وہ جو کچھ بھی دیں گے نہایت خلوص اور تواضع سے دیں گے اوراس میں برکت بھی ہوگی اورامراء تو محصل کو ذلیل اور خود کو برا سمجھ کردیتے ہیں اس لئے اس میں ذلت بھی ہے دوسرے یہ کہ وہ تو بچارے دم کے قابل ہیں کہ ان کا خرج آمدنی سے برحام واہوا ہے اس لئے پریشان دہتے ہیں۔ (ملفوظات کمالات اشرفیہ)

# تصرف وغيره سے چندہ لينے كاحكم

فرمایا اگرکوئی مخفی (تفرف سے) قصداً ہلاک کرے جیسے کہ ہاتھ سے آل کیا لوگ اس کوبھی داخل کرامت بجھتے ہیں حالانکہ جب کوئی مخفی مباح الدم نہ ہوتو معصیت کبیرہ ہے یہ کرامت نہیں ہے ای طرح اگر کسی امیر کے دل میں تفرف سے مدرسہ میں بچھ چندہ دینے کا خیال پیدا کردیا یہ بھی جائز نہیں اورا کٹر ارادوں کو بقانی ہوتا فوری جوش ہوتا ہے جھے تو اس قسم کی باتیں بری معلوم ہوتی ہیں (انفاس عیسی)

# نابالغ بچوں سے چندہ نہ لینے کا حکم

فرمایا کہ اس وقت چندہ جمع کرنے والے نابالغ بچوں سے بھی چندہ لے لیتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں جو مال بچہ کی ملک ہے وہ اگر کسی کو بھی خوشی سے دینا چا ہے تو نہیں دے سکتا اور نہ اس کا ولی دے سکتا ہے البتہ اگر ماں باپ اپنی طرف سے روپ دیں اور بچہ کی ملک نہ کریں مگراس کے ہاتھ سے ولوا کیں اس میں مضا نقہ نہیں کیکن اس کی ملک ہوجانے کے بعد کسی کو نہ دینا جائز نہ لینا' آئ کو کل لوگ جوش میں آ کر بچوں کے دیئے ہوئے ہیں ک کو نہ دینا جائز نہ لینا' آئ کو کل لوگ جوش میں اس کو ہتلاتے ہیں کہ یہ معصوم بچہ کا متبرک روپ یہ بڑے نہ یہ بیروں ہوئے ایک ربوا اور سود کا۔ جو اب یہ روپ یہ سودوسو میں نیلام ہوتا ہے' اس میں کئی گناہ ہوئے ایک ربوا اور سود کا۔ دوس سے ریاوہ مورکا۔ تیسرے دیا جال لینے کا۔

آج کل توبس بیکوشش ہوتی ہے کہ سی طرح کام چلے کارروائی ہوجائے جا ہے گناہ ہویا تواب۔ (کمالات اشرنیص ۱۰۱)

بچهسے مدرسه وغیره میں چنده دینے کا طریقه

فر مایا باپ کومناسب ہے کہ بچہ کے ہاتھ سے بھی بھی خرج کرایا کر ہے بھی اس کے ہاتھ سے فقیر کو دلواد یا کر سے بھی مدرسہ میں دلواد یا تا کہ اس کا حوصلہ بڑھے اور مال کی حرص نہ پیدا ہو دوسرے بید کہ جب بچوں کے ہاتھ سے کسی دوسرے کورتم دلواؤ 'خواہ فقیر کو یا مدرسہ کو تو اس وقت بید تھ بچہ کو ہا کہ اباحت کے طور پر دوورنہ وہ اس کی ملک ہوجائے گی مجر

ہہم میں حرام ہوگا اور اگر غلطی سے ایسا ہوجائے تو نقیر سے یا مدرسہ والوں سے رقم واپس نہلو بلکہ خود بچہ کواس کے عوض اور رقم دے دوجس میں نیت عوض کی قید ضروری ہے ورنہ وہ مستقل ہبہ ہوگا پہلے کا عوض نہ ہوگا اور مدرسہ کے چندہ کرنے والوں کو بھی چندہ لیتے ہوئے ان مسائل کا لحاظ رکھنا جا ہے۔ (التحمیل والعمیل مع العمیل والتعدیل)

#### چنده میں احتیاط کی ضرورت

فرمایا ایک طوائف نے جو بڑی مالدارتھی اپنی جائیداد جو بڑی فیتی تھی مولا تا لاہم صاحب کودینا چاہی اورمولا نا کی بیحالت تھی کہ بہت تک دی ہے ہے ہر ہوتا تھا گر تھی بزرگ سے انہوں نے اس کے لینے سے انکار کردیا پھراس نے ایک تو می مدرسہ والوں کو وہ ذمین دیتا چاہی اہل مدرسہ نے نہ معلوم کیا تاویل کی ہوگی انہوں نے وہ جائیداد لے کی اس کا عوام پریدائر تھا کہ کھنو کے شہدے بھی علاء پر ہنتے تھے اور باہم دل کی کے طور پر کہتے تھے کہ بھائی مولوی محمد تھیم صاحب تو اکیلے تھے وہ ڈر گئے کہ بیس اکیلا اس بوجھ کو کیوں کرا شاؤں گا اس لئے انکار کردیا اور مدرسہ والے بہت سے ہیں انہوں نے سوچا کہ تھوڑ اتھوڑ ابوجہ بانے اس لئے انکار کردیا اور مدرسہ والے بہت سے ہیں انہوں نے منظور کرلیا میں کہتا ہوں اگر بالفرض آ کے گا' سب ل کرا شالیس کے اس واسطے انہوں نے منظور کرلیا' میں کہتا ہوں اگر بالفرض کا مدرسہ نے کسی صحیح تاویل سے اس کو جا کر بھی سمجھا ہو تب بھی ان کواس کا لینا جا تز نہ تھا کہونکہ جس مباح سے فساوعوام کا اندیشہ ہو اس مباح کا ترک کرنا واجب ہو جا تا ہے۔ کیونکہ جس مباح سے فساوعوام کا اندیشہ ہو اس مباح کا ترک کرنا واجب ہو جا تا ہو۔

بھے ال پراپ ہم وطن ایک عالم کی حکایت یاد آئی کہ انہوں نے کی ہندو پرعدالت میں دوئی کیا اور جس سب جج کے یہاں دعویٰ تھا وہ بھی مولوی سے کیونکہ پہلے بیع ہدے علاء ہی کو ملتے سے توسب نج نے مولوی صاحب کے موافق ڈگری کی اور مع سود کے جس کی مقدار آٹھ سورو پ تھی ڈگری دی مولوی صاحب نے باوجود سخت حاجت کے سود لینے سے انکار کردیا تو سب بج سنی ڈگری دی مولوی صاحب نے باوجود سخت حاجت کے سود لینے سے انکار کردیا تو سب بج نے کہا مولوی صاحب آپ کیوں نہیں لیتے در مخار میں تو دیکھا ہے "لاربوا بین المسلم والدی میں تو دیکھا ہے "لاربوا بین المسلم والدی میں تو دیکھا ہے "لاربوا بین المسلم والدی میں نے کہا مولوی مورنی ہوتا مولوی صاحب نے کہا میں عوام کو مجھانے کے لئے در مخارکہاں بغل میں لئے لئے پھروں گا مشہور تو صاحب نے کہا میں عوام کو مجھانے کے لئے در مخارکہاں بغل میں لئے لئے پھروں گا مشہور تو

يى موكاكم مولوى صاحب في سودليا صاحبواييه علم اوراس كانام بتققه (ارضاماني)

فرمایا کہ آئ کل چندہ کے بارے میں بہت کم احتیاط ہے تی کہ قریباً تمام مدارس میں اس باب میں احتیاط ہے کام نہیں لیا جاتا میں اس معاملہ میں شخت ہوں اور زیادہ بے احتیاطی ہے کہ جوفر دافر دانچندہ کی تحریک کی جاتی ہے اس سے دوسر سے پر بار ہوتا ہے گرانی ہوتی ہے نیز ندد ہے پر بخل بھی ثابت ہوتا ہے جس کا حاصل ایک مسلمان کو جہم کرتا ہے اور یہ کسی طرح جائز نہیں میں جو تحریک عام اور تحریک خاص میں احتیاز کرتا ہوں اسکی وجہ بھی ہے کہ ایک مسلمان پر بار نہ ہوگر کیک عام اور تحریک خاص میں احتیاز کرتا ہوں اسکی وجہ بھی ہے مورت میں کسی سے سوال کرنا اور چیز ہے۔ جھے کو تجربہ ہے لوگوں کی حالت معلوم ہے اس مورت میں کسی سے سوال کرنا اور چیز ہے۔ جھے کو تجربہ ہے لوگوں کی حالت معلوم ہے اس تحریک خاص کا الرظہور بخل قر آن مجید میں بھی نہ کور ہے۔ جو ان یسند کھو ہا فیحف کم تبدخلو ایک الآ ہے۔ کیونکہ احقاء والحاف خطاب خاص ہی میں ہوسکتا ہے اور اس کے بعد خطاب عام کا اس عنوان سے ذکر ہے تھیم الامت نے تحریر فرمایا کہ ہم نے تم سے اس کا خطاب عام کا اس عنوان سے ذکر ہے تھیم الامت نے تحریر فرمایا کہ ہم نے تم سے اس کا کہ مطالبہ کیا تھا لہذا اس سال سے والہیں ہے۔ (الکلام الحن ص الاحق)

واضح رہے کہ حضرت حکیم الامت کامعمول چندہ کی رسیدو سے کان تھا۔

چندہ کےسلسلہ میں مولا نامحرمنیر صاحب نانوتوی کا تقوی

حضرت مولا نا محمضر صاحب نا نوتہ میں ایک بزرگ تھے ایک دفعہ ان کے ہاتھ سے مدرسہ دیو بندگی ایک امانت ضائع ہوگئی تھی سفر میں کسی نے چرالی اور قم ذرازیادہ تھی انہوں نے فوراً مدرسہ میں اطلاع کردی کہ وہ امانت میرے پاس سے چوری ہوگئی لیکن میں صان اواکروں کا مدرسہ والوں نے چاہا کہ مولوی صاحب سے ضان نہ لیس کیونکہ ان کی دیا نت پر پورااعتاد تھا کہ انہوں نے قصداً حفاظت میں کو تابی نہیں کی اور الی حالت میں شرعاً امین پر صان نہیں کی جزانچوان سے کہا گیا تو انہوں نے اس کومنظور نہ کیا اور کہا مجھے بدون صان دیئے چین نہ آئے گا مدرسہ والوں نے حضرت مولا نا گنگوہی سے عرض کیا کہ حضرت مولوی منیرصا حب نہیں مانے اس مدرسہ کا صان اواکر تا چاہتے ہیں آگر آپ فتو کی لکھ دیں تو شاید مان جا کیں کیونکہ مولا تا گنگوہی کو مدرسہ کا صان اواکر تا چاہتے ہیں آگر آپ فتو کی لکھ دیں تو شاید مان جا کیں کیونکہ مولا تا گنگوہی کو مدرسہ کا صان وا کنگر میں اور مولا تا کے فتو کی پر ہرخص کو پورااعتاد تھا حضرت نے فتو کی لکھ دیا

کہ جب امین نے حفاظت میں کو تا ہی نہ کی ہوتو اس پرشر عاضان ہیں کہ درسہ والوں نے بیفتویٰ مولوی میں صاحب کولا کر دکھلا یا سوحالا نکہ مولوی محمر میں حب مولا تا گنگوہی کا بڑا ادب کرتے تھے گمراس وقت بیفتویٰ و کھے کران کو جوش آیا اور ہم عمری کے سبب ناز کے لہجہ میں کہا بس میاں رشید احمد نے سارا فقہ میرے ہی واسطے پڑھا تھا ذراوہ اپنے کلیجہ پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں اگر ان کے ہاتھ سے مدرسہ کی امانت ضائع ہوجاتی تو کیا وہ خود بھی اس فتویٰ پڑھل کرتے یا بدون ادا کے جین نہ آتا کے جاد میں کسی کا فتویٰ ہیں و کیا وہ خود بھی اس فتویٰ پڑھل کرتے یا بدون ادا کے جین نہ آتا کے جاد میں کسی کا فتویٰ ہیں و کھنا چا ہتا 'حضرت انہوں نے ہیں مانا اور زمین بیج کریا نامعلوم کس طرح مدرسہ کی رقم لوٹا دی۔ (اصلاح انقلاب ص۱۹۲ جاد)

## چندہ وصول کرنے کی شرائط

ا۔ای موقع پرایک اورامر جو کہ ہدید صدقہ وغیرہ میں مشترک ہے بھے لیما چاہئے کہ ہدید صدقہ چندہ قرض وغیرہ حرام مال سے نہ ہونا چاہئے اگر کو کی حرام مال سے دینا چاہے توصاف انکار کردے۔
۲۔ دوسرا امر بیضروری ہے کہ وسعت سے زیادہ نہ لے چنا نچے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے وسعت سے زیادہ نہیں لیا سوائے ان لوگوں کے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اطمینان تھا کہ ان کی قوت تو کل کامل ہے جیسے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاکل سر مایہ قبول فرمالیا۔

ساایک شرط یہ کہ چندہ دینے والے کی طبیعت پر گرانی نہ ہویعنی ان طریقے سے بچے جن میں دینے والے کی طبیعت پر بار پڑنے کا احمال ہو کیونکہ صدیث میں ہے "لا یحل مال امری الا بطیب نفسه" (ولی رضا مندی کے بغیر کسی کا مال طلال نہیں۔)

اپی ذات نہ ہو کیونکہ بعض طریقہ ایسے بھی چندہ لینے میں ) اپنی ذات نہ ہو کیونکہ بعض طریقہ ایسے بھی چندہ لینے کے ہیں کہ ان میں دینے والے پر تو بارنہیں ہوتا کر لینے والانظروں سے گرجاتا ہے صدیث شریف میں جوسوال کی ممانعت آئی ہو وہ اس بناء پر ہے اور اس وجہ سے جہال نہ گرانی ہواور نہ ذات ہو وہ اس حاجت کے وقت طلب کرنا درست ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ اگر ما گوتو صلحاء سے ماگو یا بادشاہ سے ماگو سے ماگو و خلاصہ یہ ہے کہ یا تو اہل اللہ سے ماگو یا بادشاہ سے ماگو و خلاصہ یہ ہے کہ یا تو اہل اللہ سے ماگو یا بہت بڑے امیر سے ماگو ( تنجارت آخرت )

## حرمت کی دووجہ

اس کارازیہ ہے کہ سوال کی حرمت کی دو وجہ ہیں ایک ذلت دوسرے خاطب کی طبعی کرانی کا احتمال اور جب علت مرتفع ہوگی معلول بھی مرتفع ہوگا، تو جب بادشاہ سے ما نگانہ تو ذلت ہوئی نہ کرانی تو اس لئے نہ ہوگی کہ جس کے پاس کروڑ وں موجود ہیں وہ اگر پانچ دس دے باس کروڑ دانہ میں کیا گی آتی ہے اور ذلت اس لئے نہیں کہ یہ اس کی نظر میں گیا گی آتی ہے اور ذلت اس لئے نہیں کہ یہ اس کی نظر میں جا کہ ہے گا کہ اس کے خاتم کہ یہ اس کی نظر میں کیا ہے کہ کہا۔

اور بزرگوں سے مانگنے کی اجازت بھی اس لئے ہے کہان سے مانگنے میں ذات تو اس لئے ہیں موسکتی کہ وہ سب سے کم اپنے کو بچھتے ہیں ہرایک پران کورجم ہوتا ہے وہ کسی کو کیوں ذلیل سجھنے لگے اور مرانی اس لئے ہیں ہوگی کہ وہ ہر چیز سے بالکل آزاد ہے اگر ان کو نہ کرتا ہوگی وہ آزادی سے جواب و سے دی سے دو ایس کے کی سے وہ کیوں دہیں گے اس لئے گرانی ان کے پاس بھی نہیں آتی۔ (تجارت آفرت)

## چنده کی جائز اور نا جائز صورتیں

(چندہ کی ترغیب کرنا جائز اور زور و دباؤ اور اصرار کے ساتھ مانگنا ناجائز ہے) کیم الامت رحماللہ نے فرمایا مدارس کے چندوں کے متعلق ہمیشہ سے میری رائے بیہ کہ زور و کے کراور دباؤ وال کر وصول نہ کئے جائیں اور اس طرز کو ابتداء سے ناجائز کہتا تھا لیکن اب اس کے متعلق ایک بجیب تائید تفعیل کے ساتھ قر آن شریف کی آیت سے لگی جس پراس کے قبل بھی نظر نہ ہوئی تھی وہ بیہ کہ چندہ لینے میں ایک (اصرار کے ساتھ) سوال کا مرتبہ ہے اور وہ ناجائز ہے اور ایک ترغیب کا مرتبہ ہے وہ جائز ہے اور اس کی دلیل کلام مجید کی اس آیت سے ملتی ہے خدا تعالی سوال سے عفت کی بابت فرماتے ہیں "لا یسئلون الناس المحافا" (لوگوں سے چٹ کر اصرار کے ساتھ سوال نہیں کرتے ) اس سے معلوم ہوا کہ سوال (بالاصرار والجبر) نہ کرنا چا ہے اور دو مری جگہ ساتھ سوال نہیں کرتے اس سے معلوم ہوا کہ سوال (بالاصرار والجبر) نہ کرنا چا ہے اور دو مری جگہ فرماتے ہیں "و لئت کن منکم املہ یلدعون الی النجیر و یامون بالمعروف" چا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایک ہو جو خیر کی دعوت دے اور بھلی باتوں کا تھم کرے اس سے چندے میں ترغیب کا مضا کہ تنہیں کے وکلہ دین کی حفاظت ضروری امر ہے اور وہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ قائم کے بغیر

مکن نہیں اور یہ سلسلہ اس وقت عادۃ بدون اعانت کے چل نہیں سکتا ہیں اعانت کرتا ایک امر خیر کا مقدمہ اور موقوف علیہ ہے لہذاوہ بھی خیر ہے بلکہ امر ضروری کا مقدمہ ہونے کی وجہ سے ضروری ہے۔
پھر فر مایا جس طرح علاء کو دباؤڈ ال کرسوال نہ کرتا چاہئے ای طرح اہل دنیا کو ترغیب پر
انکار بھی نہ کرتا چاہئے کیونکہ خدا تعالی ارشاد فر ماتے جیں "ان یسٹلکمو ہا فیصفکم تبخلوا الآیة اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگراڈ کرسوال کرنے پرائکار کیا جائے تو سخت وبال کا اندیشہ ہاوراس آیت سے بہمی معلوم ہوگیا کہ سوال والحاف (یعنی اصرار کے ساتھ الاکر چندہ کرتا) براہے (اور حض) دعوت اور چندہ کی ترغیب حسن ہے۔ (وعوات عبدیت)

## چنده کی ناجا ئز صورت

مصلین کی حالت توبہ ہے کہ محصل چندہ ایک رئیس کے یہاں آئے جہاں میں تقیم تھا تو انہوں نے دس روپے دے دیئے تو محصل صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ تو ہر سال ہیں روپید دیا کرتے تھے اب کی دس کیوں دیئے؟ بیطریقہ تھا کہ ان کے چندہ کرنے کا جس ہیں سب کے سامنے وہ دینے والے کو ذلیل کرتے تھے چندہ کا بیطریقہ بالکل خلافت شریعت اور حرام ہی ہیں مگر مصلین چندہ اس کو دیں ہجھتے حرام ہی ہیں مگر مصلین چندہ اس کو دیں ہجھتے ہیں ہجھتے ہیں ہی جہندہ کے طریقے حرام ہی ہیں مگر مصلین چندہ اس کو دیں ہجھتے ہیں ہجھتے ہیں ہجھتے ہیں ہے کہ مال کے واسطے نہ آبروکی پروا ہے نہ دین کی۔ (التبلیغ)

#### زبردستي كاجنده

فرمایا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مساجد اور مدارس کے لئے زبروسی چندہ وصول کرتے ہیں بیاس ہے بھی برتر ہاس واسطے کہ اگر اپنفس کے لئے کرتا تو اپنے کو دنیوی نفع پنچا اور جب حق تعالی کے لئے ایسے کیا تو خدا تعالی بھی راضی نہ ہوئے اور اپنے پاس بھی نہ رہا' پس خسر الدنیا والاخرہ ہوگیا کہ نہ خو دمنتقع ہوا اور نہ خدا راضی ہوا' اور بیحرام اس لئے ہے کہ حدیث میں ہے کہ الا لا یعل مال امری الا بطیب نفسہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لا بحل اس جگہ مرتبہ حرمت میں مستعمل نہیں لیکن اس دوی کی کوئی دلیل ان کے باس نہیں۔ (دوات عبدیت مستور میں)

#### شر ماحضوري اوررواجي چنده

جوفض چنده طلب کرنے میں شرمانے سے دباؤ ڈالنے سے بی کام لیتا ہواس وقت مضاعف (دوگنا) گناہ ہوگا 'بدلیل صدیت''الا لا تظلموا الا لا یعل مال اموی الا بعلیب نفس منه ''بعض کواس میں یفلطی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہماری کیا وجاہت اور دباؤ ہے جوفض دے گاخوشی ہی سے دے گا حالا نکہ مشاہدہ اس کی تکذیب کرتا ہے اس کا حال دینے والے سے معلوم ہوسکتا ہے' کوئی تیسرا آ دمی جواس سے بے تکلف ہواس سے محم معلوم ہوجائے گا کہ ان رقوم (چندوں) کا جولائی والے یا مساجد و ہوجائے گا ای سے حکم معلوم ہوجائے گا کہ ان رقوم (چندوں) کا جولائی والے یا مساجد و مدارس والے شادی کے موقع پرلا کے والے سے فرمائش کر کے لیتے ہیں وہ لوگ خودخواہ رسم مارس والے شادی کے موقع پرلا کے والے سے فرمائش کر کے لیتے ہیں وہ لوگ خودخواہ رسم کی پابندی سے یا جمع کے شرم یا محرک کے لحاظ سے دیتے ہیں بعض تحریک (ازخود) دیتے کی بناء وہی رسم ہے کہ جانے ہیں کہ نہ دینے سے یا مانگا اور لینا درست نہیں ہوتا کا سواس قسم کی رقیس شرعاً حلال نہیں ہو ئیں اور اس طرح سے مانگنا اور لینا درست نہیں ہوتا اور بیرقوم سب واجب الرد ہیں (ان کا والیس کرنا ضروری ہے)

العض او کہتے ہیں کہ ہم اپ لئے تو نہیں ما تکتے اللہ کے واسطے ما تکتے ہیں کین سے عذر باطل ہے اس لئے کہ معصیت ہر حال ہیں معصیت ہے وین کے واسطے بھی معصیت حلال نہیں ہوجاتی ہے بلکہ اس کی برائی زیادہ تحت ہے عقلاً بھی تقلا مجمی نقل مجمی نقل آتو اس لئے کہ یہ مخص معصیت کو ذریعے تو اب بنار ہا ہے تو حرام کو دین کا آلہ بنا ٹا اور تو اب کا اعتقادر کھنا اشد معصیت ہے فتہا ہ نے حرام میں تو اب کی تو قع کو کفر تک کہد دیا ہے فرمائش ہی نہیں کر تا چاہئے ہاں لینے والے کا کام ہے کہ وہ خود ہی دعا کرے گا تمہاری طرف سے خواہش کیوں ہواللہ تعالی فرما تا ہے ''انما نطعم کم لوجہ اللہ لانوید منکم جزاء ولاشکودا'' حق تعالی نے جزاء اور شکور کنی فرمائی ہے اور دعاء بھی اس ضم کی جزاء یا شکور ہے کونکہ دعاء حق تعالی نے جزاء اور شکور کنی فرمائی ہے اور دعاء بھی اس ضم کی جزاء یا شکور ہے کونکہ دعاء ہی تو بال لینے والے کو دعاء کرنے کا تھم ہے وہ خود دعاء کرے چانچے قرآن کریم میں ہے چاہئے ہاں لینے والے کو دعاء کرنے کا تھم ہے وہ خود دعاء کرے چانچے قرآن کریم میں ہے چاہئے ہاں لینے والے کو دعاء کرنے کا تھم ہے وہ خود دعاء کرے چانچے قرآن کریم میں ہے چاہئے ہاں لینے والے کو دعاء کرنے کا تھم ہے وہ خود دعاء کرے چانچے قرآن کریم میں ہے چاہئے ہاں لینے والے کو دعاء کرنے کا تھم ہے وہ خود دعاء کرے چانچے قرآن کریم میں ہے چاہئے ہاں لینے والے کو دعاء کرنے کا تھم ہے وہ خود دعاء کرے چانچے قرآن کریم میں ہے چاہئے ہوں اموالم موصل علیہ میں گالا یہ پوران العزیز)

# علماء کرام کے چندہ کرنے کی تحقیق و تنقیح

ا۔ جولوگ مقتدا کہلائمیں (علاء) ان کے لئے بڑی ضرورت اس کی ہے کہ وہ نظروں سے نہ گریں اور بیامر حاصل ہوتا ہے استغناء سے البتہ جب بھی چندہ کی ضرورت ہوتا تھے استغناء سے البتہ جب بھی چندہ کی ضرورت ہوتا تھے ہوتو تحریک عام کا مضا لکہ نہیں کیونکہ اس میں کوئی ذلت نہیں ہے رہی تحریک خاص اس میں اگر یہ یقین ہوکہ نہ میں ذلیل ہوں گا اور نہ مخاطب پر گرانی ہوگی تب تو جائز ہے اور اگر ان میں سے ایک کا بھی احتمال ہوتو تا جائز۔

اور میں جو ہمیشہ ممانعت کیا کرتا ہوں وہ ای تحریک خاص کی بعض صورتوں میں بیتو تحقیق ہے اس کی جو میں مجھتا ہوں رہا عمل تو عمل کرنے میں اپنی اپنی رائے ہے میں نے اپنے لئے تجویز کرلیا ہے کہ تحریک عام میں تو بھی رکا نہ جائے اور تحریک کومع دونوں قسموں کے ترک کردیا جائے اس وقت میں تحریک عام کررہا ہوں اس میں بحد اللہ کوئی مضا کھنہ ہیں اور نہ یہ سوال ہے بلکہ دعوت الی الدین ہے ( تجارت آخرت )

## علماء کے چندہ کرنے کا طریقہ

علیم الامت رحمه الله فرماتے ہیں کہ اول توبہ چاہئے کہ علماء چندہ کا کام ہی نہ کریں اگر ایسانہ کرسکیس تو کم از کم چندہ میں استغناء ہی کاطریقہ اختیار کریں کسی کوخوشا کہ اور للو پونہ کیا کریں۔(انفاس عیسیٰ)

## خدام دین اور چندہ سے متعلق چندفوا کد

وللفقراء الذين احصروا في سبيل الله الآلام التي يت ساور بهى چند فواكد معلوم موسة ايك بيكرايس لوكول كور ليمنى جوجماعت خدمت دين كے لئے محبول بي جو در لول به احصروا في سبيل الله كا ايسے لوگول كوكى دنيا دار كے سائے اپنى حاجت پيش نه كرنا چاہئے لكر اغنياء كى طرح مستعنى رئيں (پي حسبهم الجاهل اغنياء من التعفف كاس پردال به لكراغنياء كى طرح مستعنى رئيں (پنده) كى سے نه كر سے يدل عليه لا يستلون الناس الحافا ايك بيكر اموال كا سوال (پنده) كى سے نه كر سے يدل عليه لا يستلون الناس الحافا چنده كى ترغيب كرناس ميں داخل نہيں كيونكدوه دعوت الى الخير به اس ميں ادر سوال ميں بي آيت قرق بتلارى ہے لايستلكم اموالكم الى قوله هائتم هولاء تدعون لتفقوا فى سبيل الله.

ایکسوال بیرکہ گووہ سوال نہ کریں مگر دوسروں کو چاہئے کہ اس کا بجس رکھیں اور فراست وقر ائن سے بیجان کر ان کی خدمت کریں بدل علیہ قولہ تعالیٰ ﴿تعوفهم بسیمهم ﴾ ایک بیرکہ الل چندہ ان کی خدمت کر کے احسان نہ رکھیں کیونکہ وہ اپنے نفع کے لئے ہے بدل علیہ تول ہو و ما تنفقو ا من خیر فان اللہ به علیم ﴾ (حقوق العلم س ۱۲) مقتراء دین اور علماء چندہ نہ کریں

حضرت تعانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:۔اب تو غضب یہ ہے کہ سلمان یوں چاہتے ہیں کہ علماء خود ہی روپہ جمع کریں آپ کوشرم ہیں آتی کہ جن علماء کو مقتداء بھتے ہوان ہی ہے بھیک منگوانا چاہتے ہو آپ کولازم ہے کہ قم کا انتظام خود کرواور کام کے لئے علماء سے عرض کرو (التبلیغ ص ہے)

آج کل اہل علم کو چندہ سے روکنا تو مشکل ہے اور بیسوال کی رسم دنیا سے اٹھنا دشوار ہے محرقوم سے کہتا ہوں کہتم اپنے دین کی بعز تی کیوں کرتے ہو علماء کے سپر دہم نے بی خدمت کیوں کی جس سے وہ ذلیل ہوئے اور ان کے ساتھ علم اور دین بھی ذلیل ہوا غیرت قومی کیے محوارہ کرتی ہے کہا ہے کولوگوں کی نظروں میں بے وقعت دیکھا جائے۔(التبلیخ ص۱۵۴)

اہل مدارس چندہ لے لیتے ہیں بیان کا احسان ہے

فرمایا مدارس کے لئے عادۃ چندہ ضروری ہے گرہم آپ ہے مانتے نہیں اور ہے مانتے آگر ہم ہے ہے مانتے نہیں اور ہے مانتے آگر ہم لیاں تو اس میں عامل لغیرہ ہیں عامل لنفسہ نہیں (اپنی ذات کے واسط نہیں لیتے) ہمیں کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ جھڑ ہے میں پڑیں آپ ہے مانکیں وصول کریں پھراس کی حفاظت کریں حساب و کتاب کھیں پھرسب سے زیادہ مشکل ہے کہ اس کے مصرف میں اس کوصرف کریں اور غیر مصرف میں اس کوصرف نہ ہونے ویں بیسب کام تمہارے ہیں ہمارااحسان ہے کہ تمہاری طرف ہے ہم کردیتے ہیں آگر ہم پر بدگمانی ہے تو ہم کوایک بیسے مت دوہمیں اور بینکٹروں کام ہیں اس کواگر تو اب کی بات سیجھتے ہوخود کروہم ہی کیوں کریں۔ (القول الجلیل ص میں)

مال حرام كي نحوست

ایک سلسله گفتگویس فرمایا که مال حرام کی بردی بی نحوست بهوتی ہے۔ حدیث شریف میں بیمی

آیا ہے کہ ممارت میں حرام مال مت لگاؤ میں وجہ ہے کہ آج کل کی ممارتیں جلدی منہدم ہوجاتی ہیں اور پہلے لوگوں کے مال حلال تقعان کی ممارتیں اب تک بجنب موجود ہیں۔ (ملفوظات ج۲)

# مدرسہ کی رقم میں بے احتیاطی

بعض لوگ چندہ کی رقوم میں اس طرح بیجا اخراجات اور خلاف اذن تصرفات کرتے ہیں جیسے گویا ان کی ملک ہیں اس میں بہت احتیاط کرتا جا ہے اس کی تفصیل خود واقعات میں غور کرنے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ (حقو ق العلم ص ۸۷)

# مہنتم واہل مدرسہ کیلئے چندہ صرف کرنے کا ضابطہ

اصل یہ ہے کہ ایسے اموال میں کسی تقرف کا جواز وعدم جواز معطین اموال (چندہ دینے والوں) کی اذن ورضا پر موتوف ہے اور مہتم مدرسدان معطین کا وکیل ہوتا ہے ہیں وکیل کو جس تقرف کا اذن دیا گیا ہے وہ تقرف اس وکیل کو جائز ہے اگر بتقری کا بقرائن اس قانون پراہل چندہ کواطلاع اور ان کی رضا ٹابت ہو تو جائز ہے ور نہ تا جائز۔ (امدادالفتاوی) اور زکو ق (وغیرہ) کارو پیے جودیا جاتا ہے اس کوفوراً تملیک کرکے مدرسہ میں داخل کرتا ہے ہے۔ (الافاضات الیومیہ)

## ایک مسئله کی وضاحت

اگر اہل چندہ صراحۃ یا ولالۃ انعام دینے پر رضامند ہوں تو درست ہے ورنہ ہیں ( کیونکہ)چندہ وقف نہیں معطین کامملوک ہے۔(ایدادالفتاویٰ ص۹۳۵ج۲)

چندہ کی رقم سے مدرسہ کاسائن بورڈ بنوانا ورست ہے یا نہیں اگراس تختہ کی تعلیق (سائن بورڈ لگانے) سے مدرسہ کا کوئی بین (ظاہری) نفع ہو تو مال مدرسہ کا اس بین لگانا جائز ہے اورا گرکوئی معتد بہصلحت نہیں ہے محض احتال ہی کا درجہ ہے تو اپنے پاس سے اس کے دام دینا چاہئے نقتہا ء نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ مسجد کانقش و نگار وقف کے مال سے جائز نہیں لیکن استحکام جائز ہے اس نظیر پرصورت مسئولہ کا پہر تھم ہے۔ (امدادالفتادی)

## چندہ کی رقم بطور قرض کے اپنے کام میں لانا

سوال فلال فخص خزانی ہے آگر چندہ کاروپیدہ اپنے کام میں صرف کردے اوراس کے بچائے دوسرے وقت میں اپنے پاس سے اس کو پورا کردے تو وہ گنہگار ہوگا یا نہیں؟ جواب اپنے کام میں اس کا صرف جائز نہیں کیونکہ بیا پے صرف میں لا تا بلا اذن معطین ہے۔ (احداد الفتاوی)

## ابل مدارس كومدرسه سےقرض لينے كى چائز آسان صورت

عام طور سے مدارس اسلامیہ کے متظمین ان کی مشکلات کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں اور خزانہ وقف سے قرض دینا درست نہیں حضرت نے دار المعلوم دیوبند کے ارباب انتظام کو یہ مشورہ دیا کہ اس کام کے لئے الگ چندہ کر کے ایک قرضہ فنڈ قائم کیا جائے اور اس میں سے قرض دیا جائے اور چیش قدمی کر کے اپنی طرف سے پانچے سورہ پیاس مدکے لئے دیئے۔ (مجالس محیم الامت)

## امدادی رقم سے مدرسہ کے لئے تجارت

باذن معطین درست است (چندہ دینے والوں کی صراحۃ یا دلالۃ اجازت سے جائز ہے)۔(امدادالفتاویٰ)

# مدرسه ومسجد كاحساب عليحده عليحده بهونا جابئ

فرمایا میں مدرسہ اور مسجد کی املاک تو الگ الگ رکھنے کی فکر کرتا ہوں جو بہت ضروری ہے اس کے مسجد کے پیکھوں پرنشان ڈال دیئے ہیں تا کہ ان کوکوئی اٹھا کر میرے بیٹھنے کی سہدری میں یاا بی جائے قیام میں لے جا کراستعال نہ کرے۔(مجالس تحییم الامت)

## حرام مال کا نیک کام میں صرف کرنازیادہ براہے

بعض اوقات بینیں دیکھا جاتا کہ چندہ دینے والا حلال سے دیتا ہے یا حرام سے حالانکہ اول سے دیتا ہے یا حرام سے حالانکہ اول تو حرام مال کاصرف کرتا ہرجگہ براہے ہی نیک کام میں اور بھی زیارہ براہے چنا نچہ ہرتم کے وکلاء مخاروں سے ہرتم کے زمینداروں ہے ہرتم کے دکلاء مخاروں سے ہرتم کے زمینداروں

ے غاصبوں (۳) اور سم کاروں (۵) ہے سود خوروں ہے ہرقتم کے دکا نداروں سے دعا بازوں دروغ شعاروں ہے بلکہ بعضے بعضے ڈوم بھا غروکسی ہے بھی۔غرض جہاں ہے ہاتھ گئے بہتکلف لے لیتے ہیں حالانکہ ان میں بعضة وہشے ہی ہرے ہیں اور بعضے پہشے کوجائز ہیں لیکن باحقیاطی ہے اپنی آ مدنی کوحرام کر لیتے ہیں ہی جس محف کا حال یقینایا غالب قرائن لیکن باحقیاطی ہے اپنی آ مدنی کوحرام کر لیتے ہیں ہی جس محفی کا حال یقینایا غالب قرائن (۲) ہے معلوم ہووہاں بلآفتیش لینا جائز نہیں اور تغیش کے بعد بھی آگروہ دعوی کرے کہیں نے بدر قم احتیاط شری کے ساتھ دی ہے تو یہ شرط ہے کہاس کے صدت کی دل کو ای بھی دیتا ہوتب البتہ جائز ہے اوراگر شبہ بی نے ہوتو معذور ہے۔ (چدہ کے انکام دفعائل)

# چندہ کی باقی رقم کوخرج کرنے کیلئے چندہ دہندگان کی اجازت شرط ہے

بعض اوقات کچھرقم چندہ کی نئے جاتی ہے اس کوبھی یہ نتظم یا تو خودخورد بردکرتا ہے یا اپنی رائے سے کسی دوسر ہے کام میں لگالیتا ہے یا درکھو! کہ جو بچا ہے اگر بیرقم دوسر ہے اشخاص کے رقم کے ساتھ مخلوط نہیں تھی تب تو خاص اس کی ملک ہے اس سے اطلاع کر کے اجازت لینا چاہئے اور اگر بعض کا بیتہ نہ ہواس کے حصے کی رقم کا تکم مثل لقط کے ہے اور جو حصہ دار معلوم بیں ان سے اجازت اور ان کی رضا حاصل کرنا ضروری ہے۔

#### مال مدرسه میں احتیاط

حضرت يشخ الحديث مولا نامحمرزكريا كاندهلوى رحمه الله لكصة بين:

حضرت کا ارشادتھا کہ ہم مدرسہ کے مال کے مالک تو نہیں امین اور محافظ ہیں۔اس
لیے کی کوتا ہی پر ہمارے معاف کرنے ہے معاف نہیں ہوتا۔البتہ اگر ہم بمصالح مدرسہ کی
کو معاف کریں یا چیٹم پوٹی کریں تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ ہم سے درگزر
فرمادے گالیکن ہمارے معاف کرنے ہے اس کا معاف نہیں ہوگا اورا گراپنے تعلقات کی
وجہ ہے کس سے درگز رکریں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی جتلا عصصیت ہوں گے۔
یہ تاکارہ رجب ۲۸ ھی مدرسہ میں طالب علم کی حیثیت سے آیا تھا اور اب محرم

۹۳ ہے کہ طالب علمی مدری سرپری سارے ہی مراحل طے کرچکا گر مجھے یادنہیں کہ ان سارے ادوار میں کسی طالب علم کی اپنے تعلق کی وجہ سے مدرسہ میں کھانا جاری کرنے کی سفارش کی ہو۔ بارہا بلکہ بیسیوں مرتبہ اس کی نوبت آئی کہ کسی طالب علم کا کسی جرم یا امتحان کی ناکا می پر کھانا بند ہوا اور اس نے حضرت مولانا الحاج عبداللطیف صاحب نور اللہ مرقدہ سے خود یا اپنے اولیاء کے ذریعے سفارش کرائی اور حضرت ناظم صاحب نے تحریر فرمادیا کہ اگر ذکریا سے سفارش کھوا دو تو میں جاری کردوں گا۔ (اس کی وجہ بیہ ہوتی تھی کہ حضرت ناظم صاحب قدس سرہ کو بی خیال ہوتا تھا کہ بہی گتاخ جرح کرے گا) اور جب وہ کا غذیا بیام میں حب بیس آتا تھا تو میر ایمیشہ ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ مدرسہ سے تو سفارش نہیں کروں گا جب تک اس کا کھانا بند ہے میرے ساتھ کھالیا کرے۔ (آپ بی تی)

## چنده بھی دیاؤڈ ال کرلینا جائز نہیں

گڑھی والے صاحب نے دریافت کیا کہ فلاں مدرسہ کے لئے چندہ غلہ وغیرہ ہم لوگ نمبر داروغیرہ جمع کر لیتے ہیں لوگوں سے کہہ کراس میں پچھ ترج تونہیں ہے فر مایا کہاس میں پچھ نہ چھ دیا وُبڑے لوگوں یعنی نمبر داروں وغیرہ کاضرور پڑتا ہے۔

مدرسہ امداد العلوم تھانہ بھون کا قصہ بیان فر مایا کہ عرصہ ہوا میں نے مدرسہ کے لئے چندہ اس طرح سے مقرد کرایا تھا کہ ایک کاغذ پر بیاکھ دیا کہ مدرسہ کے اخراجات کے لئے چندہ کی ضرورت ہے جو صاحب اس میں شریک ہونا چاہیں وہ اپنا نام اور رقم خود اپنے قلم سے لکھ دیں۔ اس کاغذ پر کسی معین و چندہ دہندہ کا نام ہیں لکھا گیا اور ایک لڑکے عبدالکریم کو جو کہ بھتی کی الزکا تھا گر پھر مسلمان ہوگیا تھا کہ جس کو کہ لوگ بڑی حقارت سے دیکھتے تھے وہ کاغذ دے دیا اور کہدیا کہ اس کاغذ کوفلاں فلاں جگہ لے جاؤ کسی سے کچھ کہنا مت صرف دے دینا اگروہ کچھ کسیس تب اور نہ کھیں تب واپس لے کر چلے آنا چنا نچے ایسا ہی ہوا اس صورت میں جوصاحب پانچے روپیہ ما ہواردے سکتے تھے انہوں نے پانچے روپیہ سال کے بھی قونہ لکھے گریہ چندہ بالکل حلال تھا اگر آپ بھی ایسا ہی کریں تو جائز ہوگا۔

و نہ لکھے گریہ چندہ بالکل حلال تھا اگر آپ بھی ایسا ہی کریں تو جائز ہوگا۔

پر فرمایا مجھے تو چندہ کی رقم ہاتھ میں لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے نواب صاحب

ڈھا کہ نے پچھ قم دیو بنداور سہارن پور کے مدرسوں کے لئے میرے سپر دکرنا جائی میں نے وہاں تقویٰ تونہیں جھارا تکریہ عذر کردیا کہ چونکہ میرالمیاسنر ہے اور راہ میں احمال چوری وغیرہ کا ہے لہٰذا آپ نوٹ رجٹری کراکر روانہ کرد بجئے۔

پرفر مایا کہ مولویوں کوتو اموال سے بچنا بہت حد تک چاہئے اس لئے کہ جومولوی وعظ کہہ کر نذران قبول کرتے ہیں یا چندہ وصول کرتے ہیں ان کے وعظ وقیدے کا کچھاڑ نہیں ہوتا کیونکہ لوگ یہ سجھتے ہیں کہ مولوی صاحب تو راضی ہوئی گئے کیونکہ ان کا مقصود حاصل ہو گیا اور عمل واصلاح سے بے فکر موجاتے ہیں کہ بس مولوی صاحب کود ہے کرنبٹ گئے اب پچھٹم نہیں سب گناہ دورہو گئے۔

بخلاف ان علاء کے جو چندہ وصول کرنے سے پر ہیز کرتے ہیں ان سے لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائیومولوی صاحب آگئے ہیں اپنی اپنی حالتیں درست کرلوداڑ ھیاں بنجی کرلوشخ

# حكيم الامت حضرت تقانوي رحمه الثدكاوا قعه

کھول لواپیا نہ ہو کہ مولوی صاحب خفا ہو جائیں۔

حضرت تھانوی نوراللہ مرقدہ کا ارشاد ہے کہ خلوض بڑی چیز ہے اور بیا کشر غرباء میں ہوتا ہے اور امراء میں فلوس تو ہوتا ہے مگر خلوص نہیں ہوتا۔ الا ماشاء اللہ ایک غریب شخص نے مجھ کو (حضرت حکیم الامت) ایک اکنی وے کرکہا کہ ایک بیسہ دینا چا ہتا ہوں تمین پیسے واپس کردو میں نے ایسا ہی کیا ہملا اس میں کیاریاء ہوسکتی ہے سوغر باء سے ہمیشہ میرا بیہ معاملہ رہا ہے۔ محض ان کے خلوص کی وجہ سے اور امراء کے ساتھ دوسرا معاملہ ہوتا ہے۔

چنانچ نواب ڈھا کہ سیم خان صاحب نے جھے کو مرعوکیا 'میں نے چندشرا کط بیش کیں۔
من جملہ اور شرا لکا کے ایک شرط یہ بھی تھی کہ جھے کو پچھ دیا نہ جائے 'سب شرا لکا طے ہوگئیں'
میں ڈھا کہ پہنچا 'نواب صاحب نے ایک روز درخواست کی کہ میری دولڑ کیاں ہان کو بسم
اللّٰہ کراد ہے کے اور یہ بھی کہا کہ ہمارا خاندانی دستوریہ ہے کہ بسم اللّٰہ شروع کرانے کے وقت پچھ
دیا جاتا ہے 'اگر نہ دیا جائے یا قبول نہ کیا جائے تو ہماری سیکی ہوگی۔ یہ ترکیب تھی کہ اس
بہانے سے جھے کونفقد دیں' میں نے کہا کہ میں آپ کی سیکی گوارانبیں کرسکتالیکن اپنی وضع کو بھی

چوڑ نائیس چاہتا تو اس کی صورت ہے کہ میں جلوت میں تو آپ کا عطیہ لے لوں گا اور خوش خلوت میں واپس کردوں گا اور عربجرواپس کا کسی ہے ذکر نہ کروں گا مگرا ہے دل میں تو خوش ہوں گا کہ میں نے اپنے مسلک اور مشرب کے خلاف نیس کیا۔ پس چپ رہ گئے اور دقعہ کھا کہ میں نے اپ مسلک اور مشرب کے خلاف نیس کیا۔ پس چپ رہ گئے اور دقعہ کہ میری غلطی تھی اب میں آپ کی وضع پر اپنی تجویز کوئنا رکرتا ہوں اور اس سے یہاں تک ان کا اعتقاد بڑھا کہ لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ جس نے محابہ کوئیس دیکھا وہ تھا نہ ہون جا کرد کھے لے اور بیسب فراسے نے کی بدولت ہے۔ (آپ بیتی)

# مدارس كوزكوة كى رقم فورأ تمليك كرناجا ہے

عیم الامت حضرت تعانوی رحمه الله نے فرمایا که الل علم کوجمی چاہئے کہ ذکو ہ کارو پیہ جو مدرسہ میں دیا جاتا ہے اس کوفورا تملیک کر کے مدرسہ میں داخل کرنا چاہئے ورنہ بصورت عدم تملیک اگر مزکی و ذکو ہ دیے والا مرکمیا تو اس مال ذکو ہ میں میت کے ورث کا حق متعلق ہوجائے گا نیز حولان حول کے بعد اس برزکو ہ بھی واجب ہوگی اگروہ بقد رفصاب ہوا۔ (افاضات الیہ جاس سے ما

#### مال وقف میں احتیاط

حضرت فيخ الحديث مولا نامحمه زكريا كاندهلوي رحمه الله لكهت بين:

اعلیٰ حضرت رائے پوری نوراللہ مرقدہ کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ مجھے مدرسہ کی سرپرتی ہے جتنا ڈرلگتا ہے اتناکسی سے بیس لگتا۔ اگر کوئی شخص کسی کے یہاں ملازم ہووہ مالک سے کام میں پچھے کوتا بی کرئے خیانت کرئے کسی تشم کا نقصان پہنچائے ملازمت سے علیحدہ ہوتے ہوئے یامرتے وقت مالک سے معاف کرالے قومعاف ہوسکتا ہے کسی مدرسوں کا روبیہ جوعام غرباء اور مزدوروں کے دودو پسیے ایک ایک آنے کا چندہ ہوتا ہے ہم سرپرستان مدرساس کے مالک تو بین نہیں امین ہیں۔ اگر اس مال کے اندرافراط وتفریط ہوتو ہم لوگوں کے معاف کرنے سے معاف ہوتو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ دوسرے کے مال میں ہم کومعافی کا کیاحق ہے؟ اتنا ضرور ہے کہ ہم آگر بمصالح مدرسہ چھم پوٹی کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو کی امید ہے کہ دہ ہم کے اندر سے درگرز فرمالے لیکن آگرا ہے ذاتی تعلقات سے ہم لوگ تسائح کریں تو ہم بھی جرم کے اندر

شریک ہیں لیکن جرم کرنے والے سے کسی حال میں بھی معاف نہیں ہوسکتا کہ حقوق العباد ہے اور جن کا مال ہے وہ اتنے کثیر کہ ان سے معاف نہیں کرایا جاسکتا۔ (آپ بہتی) امراء کے سماتھ تعلق

امراء کے ساتھ تعلق بھی میرے اکابر کابہت ہی عجیب اور قابل اقتداء رہا۔ تملق اور تعلق میں ایسا بین فرق محسوس ہوتا تھا جس کو ہر محض ذرا ہے تامل سے سمجھ لیتا تھا۔ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کاارشاد ہے کہ میں امراء سے تعلق کومنے نہیں کرتا تملق کومنے کرتا ہوں علماء کوخصوصیت کے ساتھ اس سے اجتناب کی ضرورت ہے اور بیراس وجہ سے کہ دین اور اہل دین کی تحقیر نہ ہو۔ (افاضات: ۲۰۲۲) میں ۱۳۲۲)

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جو بروایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عزیقل کیا گیا ہے: "جو محف کسی غنی کے سامنے جھکے یاس کے سامنے اپنے نفس کو ذکیل کرے اس کی بردائی کی وجہ سے یاس کے مال میں طمع کی وجہ سے تو دو مگٹ مروت (دینی وقار) جاتی رہتی ہے اور نصف دین بھی جاتا رہتا ہے۔"ایک دوسری روایت میں آیا ہے:"جو کسی غنی کے پاس جائے اور اس کے سامنے ذلت کا اظہار کرے تو اس کے دین کا دوحصہ جاتا رہتا ہے۔"ایک اور حدیث میں آیا ہے۔"جو کسی غنی کے سامنے اللہ کوناراض کیا۔"

# امراء ہے تعلق کی حدود

حضرت کیم الامت نے جواپی ضرورت پیش کرنے کے متعلق لکھا ہے وہ اہم ہے اپنی ذاتی اغراض مراد ہیں وین ضروریات یاد بنی صلحت سے ملاقات تواس میں وہ داخل نہیں خود حکیم الامت اس کے بعدارشاد فرماتے ہیں کہ امراء سے ملنا فتیج لغیر ہے یعنی خوشا کہ اور سکوت عن الحق اور مداہنت فی الدین اور احتفال لا یعنی اور حب مال و جاہ اور احتیاج الی غیراللہ وغیرہ کو سنزم ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے اور اگر بیہ مفاسد نہ ہوں خواہ امیر کی طرف سے کہ وہ ویندار اور ان مفاسد سے پر ہیزگار ہویا جانے والے کی طرف سے کہ وہ اس قد رقوی النفس ہو کہ ان مفاسد سے نیج سکے یا اور کسی وجہ سے ان بلیات سے تفاظت ہوسکتے تو ہے ہے جرج نہیں کہ ان مفاسد سے نیج سکے یا اور کسی وجہ سے ان بلیات سے تفاظت ہوسکتے تو ہے ہے جرج نہیں

اوراً گرکوئی ضرورت دین ہوکہ خودامیر کی اصلاح کی امید ہویا اورکوئی ایسی بی ضرورت دینی داعی ہوتو امیر کی اصلاح کی امید ہویا اورکوئی ایسی بیات دینے داعی ہوتو امیر کے پاس جانا مستحسن ہے یہاں سے بہت سے الل اللہ کے متعلق شبہات رفع ہوجائے ہیں جن سے امراء سے ملنا ثابت ہے۔ (مجالس الحکمة: بحوالہ آپ بیتی)

## چندہ وصول کرنے کی شرائط

(۱)ای موقع پرایک اورامرکوجوکہ ہدیہ صدقہ وغیرہ میں مشترک ہے بھے لینا چاہیے کہ ہدیہ صدقہ چندہ قرض وغیرہ حرام مال میں سے نہونا چاہیے اگر کوئی حرام مال سے دینا چاہے تو ساف انکار کردے۔

(۲) دوسراامریمضروری ہے کہ دسعت سے زیادہ نہ لے چنانچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے دست سے زیادہ نہیں لیاسوائے ان لوگوں کے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورااطمینان تھا کہ ان کی توت توکل کامل ہے جیسے حضرت صدیق اکبر ملک کو کہ حضور نے ان کاکل سرمایہ قبول فرمالیا۔

(۳) ایک شرط یہ کہ چندہ دینے والے کی طبیعت پر گرانی نہ ہولیعنی ایسے طریقے سے بچے جن میں دینے والے کی طبیعت پر بار پڑنے کا اختال ہو کیونکہ صدیث میں ہے لا یحل مال امری مسلم الا بطیب نفسه (دلی رضامندی کے بغیر کسی کا مال حلال نہیں)

(۳) ایک شرط یہ کہ (چندہ لینے میں) اپنی ذات نہ ہو کیونکہ بعض طریقے ایسے بھی چندہ لینے کے ہیں کہ ان میں دینے والے پرتو بارنہیں ہوتا کر لینے والانظروں سے گرجاتا ہے حدیث شریف میں جوسوال کی ممانعت آئی ہوہ ای بناء پر ہے اور اس وجہ سے جہاں نہ گرانی ہواور نہ ذات ہو وہاں حاجت کے وقت طلب کرنا درست ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ اگر ما گوتو مسلیا ہے ما گویا با دشاہ سے ما گویا

خلاصہ یہ کہ یا تواہل اللہ ہے مانکویا بہت بڑے امیرے مانکو۔ (تجارت آخرت ص ٥٩) حرمت کی دو وجہ

اس كارازيه ہے كہ سوال كى حرمت كى دووجہ بيں ايك ذلت دوسرے مخاطب كى طبعى

کرانی کا اخمال اور جب علت مرتفع ہوگی معلول بھی مرتفع ہوگا تو جب بادشاہ سے مانگانہ تو ذلت ہوئی نہ کرانی ۔ گرانی تو اس لئے نہ ہوگی کہ جس کے پاس کروڑ وں موجود ہیں وہ اگر پانچ دس دیدے تو اس کے خزانہ میں کیا کمی آتی ہے اور ذلت اس لئے نہیں کہ یہ اس کی نظر میں جڑھائی کب تھا کہ آج نظروں ہے گر گیا۔

اور ہزرگوں ہے مانتے کی اجازت بھی اس لئے ہے کہ ان ہے مانتے میں ذلت تو اس لئے ہے کہ ان ہے مانتے میں ذلت تو اس لئے نہیں ہو کئی کہ وہ سب ہے کم اپنے کو بجھتے ہیں ہرایک پران کو ترحم ہوتا ہے وہ کی کو کیوں ذلیل سجھنے گئے اور گرانی اس لئے نہیں ہوگی کہ وہ ہر چیز ہے بالکل آزاد ہیں اگر ان کو نہ کرتا ہوگی وہ آزادی ہے جواب دیدیں محکمی ہے وہ کیوں دہیں محاسلے گرانی انکے پاس بھی نہیں آتی۔ آزادی ہے جواب دیدیں محکمی ہے وہ کیوں دہیں محاسلے گرانی انکے پاس بھی نہیں آتی۔ چندہ کے حلال ہونے کی اصل شرط

و یکھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یعلی فرمارہ ہیں پھر ایبا چندہ کیے حلال ہوسکتا ہے پھر فرمایا کہ حلال ہونے کی شرط رہے کہ چندہ دینا نا گوار نہ ہونا چاہئے گوریاء کے طور سے ہی وینا ہو کیونکہ ریاء کی صورت میں طیب خاطر (دلی رضا مندی) تو ہوتی ہے جس سے وہ رقم حلال ہوجاتی ہے کی وجہ سے مل مقبول نہیں ہوتا۔ (الافا ضاحت الیومیہ)

#### ز بردستی چنده

فرمایا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مساجد اور مدارس کے لئے زبردی چندہ وصول کرتے ہیں بیاس ہے بھی برتر ہاں واسطے کہ اگر اپنفس کے لئے کرتا تو اپنے کو دنیوی نفع پہنچا اور جب تن تعالیٰ کے لئے ایسے کیا تو خدا تعالیٰ بھی راضی نہ ہوئے اور اپنے پاس بھی نہ رہا ہی خرر الدنیا ولا خرۃ ہوگیا کہ نہ خود منتقع ہوا اور نہ خدار اضی ہوا اور بیرام اس لئے ہے کہ صدیت میں ہے کہ الا لا یحل مال امری الا بطیب نفسہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لا یحل اس جگہ مرتبہ حرمت میں مستعمل نہیں اس وی کی کوئی ولیل ان کے پاس نہیں۔ (وات عبدے میں مستعمل نہیں لیکن اس وی کی کوئی ولیل ان کے پاس نہیں۔ (وات عبدے میں مستعمل نہیں لیکن اس وی کی کوئی ولیل ان کے پاس نہیں۔ (وات عبدے میں مستعمل نہیں لیکن اس وی کی کوئی ولیل ان کے پاس نہیں۔ (وات عبدے میں مستعمل نہیں لیکن اس وی کی کوئی ولیل ان کے پاس نہیں۔ (وات عبدے میں مستعمل نہیں لیکن اس وی کی کوئی ولیل ان کے پاس نہیں۔ (وات عبدے میں مستعمل نہیں کی کوئی ولیل ان کے پاس نہیں۔ (وات عبدے میں میں میں میں کی کوئی ولیل ان کے پاس نہیں۔ (وات عبدے میں میں میں کی کوئی ولیل ان کے پاس نہیں۔ (وات عبدے میں میں کی کوئی ولیل ان کے پاس نہیں۔ (وات عبدے میں میں میں میں میں کی کوئی ولیل ان کے پاس نہیں۔ (وات عبدے میں میں کی کوئی ولیل ان کے پاس نہیں۔ (وات عبدے میں میں کی کوئی ولیل ان کے پاس نہیں۔ (وات عبدے میں میں کی کوئی ولیل ان کے پاس نہیں۔ (وات عبدے میں میں کی کوئی ولیل ان کے کوئی ولیل ان کوئی ولیل ان کے کوئی ولیل ان کے کوئی ولیل ان کوئی ولیل ان کے کوئی ولیل ان کے کوئی ولیل ان کے کوئی ولیل ان کوئ

## یالیسی اورسازش کے تحت چندہ

چندہ میں بعض نا جائز صور تیں تجارت کی اختیار کررکھی ہیں جوشر بعت میں حرام ہیں مثلاً کی خریب سے ایک روپیہ چندہ میں لے لیا جب اس نے ایک روپیہ دے دیا اب اس روپیہ کی بولی بولی بولی بولی بولی بولی کی کہ اس متبرک روپیہ کو کہ نہا ہت جوش وظوص سے اپنی حیثیت سے زیادہ دیا گیا ہے اس کے حس لگائے اور کی دیا گیا ہے اس کے حس لگائے اور کی فیا ہے اس کے حس لگائے اور کی نے سواور کی نے ہزار لوگ جوش میں آ کر بڑی بڑی رقمیں بولتے ہیں تو یہ ربوا ہونے کی وجہ سے بالکل حرام ہے نیز اس لئے بھی کہ یہ پالیسی ہے۔ چندہ وصول کرنے والے کی غریب کوخود کھڑا کردیتے ہیں اور اس پالیسی سے بڑی بڑی رقمیں وصول کرتے ہیں۔ شریعت پالیسی کو جائز نہیں کہتی شریعت گندہ بھمتی ہے ان حرکتوں کو وہاں تو دار و مدار صدت و خلوص اور سادگی پر ہے کہ بات کی ہواور یہ چندہ خلوص سے نہیں دیا جا تا ہے بلکہ تھن نمائش و حاز شعد بالعقل خلوص اور باحد میں بھی تا ہے بلکہ تھن نمائش و موائی دی ہوجائے اور بعد میں بچھتا کے خود چندہ لیں بی خالے میں جس میں آ دی مغلوب العقل ہوجائے اور بعد میں بچھتا کے خود چندہ لیں بی نا جائز ہے۔ جوش سے جب کوئی دے تو مت ہوجائے اور بعد میں بچھتا کے خود چندہ لیں بی تا ہوئے رہے۔

## چندہ کے بعض منکرات

بعض جگہ دوامی چندہ کا وعدہ کرنے والے کی موت کے بعد وارث اس چندہ کو جاری رکھتے ہیں اور اہل مدارس اس کی حقیق نہیں کرتے کہ ان لوگوں نے اپنی ملک خاص سے جاری رکھا ہے یا ترکہ مشتر کہ ہیں کوئی یتیم یا غائب یا غیر راضی کی ملک تو نہیں شریک ہے ای طرح میت کے کپڑوں کو مدرسہ میں لیتے وقت میت کے ورثاء اور ان کے بلوغ ورضا کی حقیق نہیں کی جاتی ''۔

دوامی چندہ میں جوآ خرسال بقایا واجب رہ جاتا ہے اس کا بقایا کاطبع کرنا امر منکر معلوم ہوتا ہے اس کا بقایا کاطبع کرنا امر منکر معلوم ہوتا ہے اس سے صاحب چندہ کی ناد ہندی اور خلاف وعدگی کا اظہار (اور غیبت) ہے۔ مدرسہ کا نپور میں اس کی اصلاح اس طرح کی گئی تھی کہ روکدا و میں صرف وصول شدہ چندہ

کھاجاتا تھااور بقایا کو مدرسہ کے خاص رجٹر میں رکھ کر بذر بعیہ خطیا دو ہانی کردی جاتی تھی اور
یادد ہانی میں میر بے نزد کیک ضروری ہے کہ لزوم و تاکید کے الفاظ نہ ہوں بلکہ تصریح کردی
جائے کہ اطلاع دی جاتی ہے اگر رغبت ہوتو بھیج دیجئے ورند آپ آزاد ہیں۔(انہانی ادکام ایمان)
آج کل اکثر چندہ میں بھی فہرست پیش کر کے لکھ دیتے ہیں کہ اگر گرال نہ ہوت و سے
دیجئے کون سااییا شریف ہے جو کہہ دیے گا کہ صاحب مجھے گران ہے کوئی شاذ و تا در ہوگا جو
ایسا کہدے۔(حقوق العلم تجدید تعلیم تبلیغ)

## چنده کی جائز صورتیں

(۱)۔ہاں چندہ کا ایک طریقہ جائز بھی ہے کہ مسلمانوں کواطلاع کردو کہ فلاں جگہ مدرسہ ہےاور فلاں فخص کے پاس اس کے لئے چندہ جمع ہور ہا ہے جس کا جی جا ہے وہاں اپنی رقم جمع کردے۔

ر المراح ہے گئے چندہ کی ضرورت ہوصرف اس کام کی عام اطلاع کردینا کافی ہے۔ جس کام کے لئے چندہ کی ضرورت ہوصرف اس کام کی عام اطلاع کردینا کافی ہے اس پراگر کوئی اعانت کر ہے قبول کر ہے در نه علماء کو امراء کے درواز وں پر جاکران ہے۔ اس کافی خات کے درواز وں پر جاکران ہے۔ اس کافی خات کے درواز وں پر جاکران ہے۔ اس کافی خات کے درواز وں پر جاکران ہے۔ اس کافی خات کے درواز وں پر جاکران ہے۔ اس کافی خات کے درواز وں پر جاکران ہے۔ اس کافی خات کے درواز وں پر جاکران ہے۔ اس کام کام کی مال کرنا نہایت نا پہندیدہ بات ہے۔ (ملفوظات کی میں کام کی میں کام کی عام اطلاع کرنے ہوئی کی میں کام کی میں کی میں کام کی میں کرنے ہوئی کام کی میں کو کرنے ہوئی کام کی میں کرنے ہوئی کی کرنے ہوئی کی میں کرنے ہوئی کام کی میں کرنے ہوئی کی کرنے ہوئی کی میں کرنے ہوئی کی کرنے ہوئی کرنے ہوئی کی کرنے ہوئی کے درواز وں پر جا کرنے ہوئی کی کرنے ہوئی کی کرنے ہوئی کرنے ہوئی کے درواز وں پر جا کرنے ہوئی کے درواز وں پر جا کرنے ہوئی کی کرنے ہوئی کرنے ہوئی کرنے ہوئی کے درواز وں پر جا کرنے ہوئی کرنے کرنے ہوئی کرنے ہ

اوریہ بھی نہ خیال کیا جائے کہ اس طرح کون دیتا ہے بیہ خیال غلط ہے جتنا آنا ہوتا ہے آتا ہے اس کا کامل تجربہ ہو چکا ہے ہرگز وسوسہ نہ کیا جائے۔ (تجدید تعلیم تبلیغ)

# اہل علم کے چندہ کرنے کی بابت بعض ا کابر کا ارشاد

فر مایا مولا نامملوک علی صاحب (سابق نائب مہتم دارالعلوم دیوبند) سے مجھے یہ روایت بہنجی ہے کہ حضرت شیخ العرب والعجم شیخ الہندمولا نامحود حسن کے سامنے کسی نے یہ اشکال پیش کیا کہ مدارس اسلامیہ کے لئے چندہ جمع کرنے میں بہت سے منکرات پیش آتے ہیں لوگوں میں علم وعلماء کی تحقیر پیدا ہوتی ہے اور چندہ نہ کریں تو ان مدارس کا کام کیسے طیح۔حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ چندہ کرومگر غریوں سے۔

حضرت نے بیدوایت نقل کر کے فر مایا کہ بیہ بالکل صحیح علاج ہے دجہ بیہ ہے کہ غریب لوگ

چندہ جمع کرنے والے علاء کو تقیر نہیں سجھے تعظیم کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور جو کھود ہے ہیں خوش دلی کے ساتھ ویے ہیں جس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے گراس پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ فریوں سے چندہ لیے ہی گا کتنا مگر بی خیال اولا تو یوں غلط ہے کہ دنیا میں ہمیشہ فریوں کی تعداد مالداروں سے زیادہ رہی ہے اگر سب فریب آ دی ایک ایک آند دیے لگیس تو لاکھوں کی رقم جمع ہوجائے گی دوسری بات یہ کہ اگر فی الواقع چندہ کم وصول ہوتو کام کواس ہیانہ پر کروزیادہ نہ برد حاد کیا ضروری ہے کہ قدرت سے نیا دہ باراغمایا جائے۔ (تجارت آخرت)

## چنده صرف غرباء سے کیا جائے

ایک مخص کہنے گئے کہ امراء سے تعلق رکھے بغیر مدارس وغیرہ کا کام نہیں چاتا میں نے کہا اناعند ظن عبدی ہیں۔ (میں اپنے بندہ کے کمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں) چونکہ تمہارا یہی خیال ہے تو تمہارا کام نہ چاتا ہوگا۔

اگراالی علم استغناه اختیار کرلیس تو تمام امراء ایکے درواز وں پرآ ناشروع ہوجا کیں میں اہل مدارس کو چندہ کرنے ہے منع نہیں کرتالیکن میں دو چیزیں ضروری قابل التزام مجمتا ہوں ایک تو یہ کہ چندہ کا خطاب عام ہو کسی خاص تحریک ہے نہ کیا جائے دوسرے یہ کہ (چندہ کی تحریک) صرف غرباء سے کی جائے اور غرباء سے مراد مفلس (غریب) نہیں بلکہ خلص امراء ہمی ان میں واخل ہیں امراء (مالداروں) میں بھی ہرتیم کے لوگ موجود ہیں اہل دنیا بھی اورا ہل دین بھی سویہ سکنت مال کی نہیں بلکہ وہ سکنت تواضع اور خلوص کی ہے اورا کی سکنت صوریت علیهم اللہ لہ والمسکنة کا مصدات ہے تو یہ سکنت عماب ہے۔ اورا کی اس طرح نظر دو طرح کا ہے ایک فقر اختیاری جس کی حقیقت زہد ہے اور ایک فقر اضاراری یہ عذاب ہے۔ اورا کی شیمت اللہ ہیں ہو کے اورا کے ایک فقر اختیاری جس کی حقیقت زہد ہے اور ایک فقر اضاراری یہ عذاب ہے۔ اور ایک فقر اضاراری یہ عذاب ہے۔ (افاضات الیومیہ)

علماء کرام کے کیلئے حکیم الامت حضرت تھا نوی کی ذاتی رائے مولو ہوں کے چندہ سے تو دین کی ہڑی بے قعتی ہور ہی ہے عام لوگ یہ بچھتے ہیں کہ یہ سارا دھنداا پنے پیٹ کے واسطے کیا جارہا ہے اس لئے میری رائے یہ ہے کہ علاء کو چندہ کا کام ہرگزند کرنا چاہیے بلکہ جوکام دین کا کرنا ہواس کے لئے قوم کے معزز آدمیوں کو جمع کرے یہ کہددیا جائے کہ صاحبوا دین کی حفاظت کے لئے اس کام کی ضرورت ہے آپ بھی خور کرلیں کہ اس کی ضرورت ہے یانہیں اگر وہ ضرورت کو تسلیم کرلیں تو ان سے کہا جائے کہ سب مل کر اس کا انتظام کریں ۔ علاء اصل کام کریں اور معززین روپیے کا انتظام کریں ۔ علاء اصل کام کریں اور معززین روپیے کا انتظام کریں اور وپیے بھی جمع کریں اور اگر وہ یہ کہیں کہ یہ کام ضروری نہیں فضول ہے تو علاء کو چندہ کی ضرورت نہیں بس وہ کام بند کر کے اپنے گھر پر رہیں اور تجارت وزراعت یا کسی اور شخل میں کئیں اور فرصت کے وقت میں جتنا ہوسکے دین کا کام کریں اس صورت میں قیامت کے دن ان پرموا خذہ نہ ہوگا یہ صاف کہ دیں گے کہم نے مسلمانوں کے سامنے دینی خدمت کی ضرورت خاہر کردی تھی انہوں نے اس کو فضول بتلا یا اور روپیے کا انتظام نہ کیا اور ہمارے چندہ کرنے ہم نے چندہ نہ کیا معاش کے ساتھ چندہ کرنے ہے دین کی خدمت کو تی نے در اعلاء اس کے بعد ان اوگوں کی گردئیں نہیں گی جو دین کی خدمت کو فضول بتلاتے تھے۔ ذراعلاء اس کے بعد ان اوگوں کی گردئیں نہیں گی جو دین کی خدمت کو فضول بتلاتے تھے۔ ذراعلاء اس کے بعد ان اوگوں کی گردئیں نہیں گی جو دین کی خدمت کو فضول بتلاتے تھے۔ ذراعلاء اس کرح کرے تو دیک تو دیکھیں انشاء اس کرح کرکے تو دیکھیں انشاء اس کردیا کریں کرے دوپی کا للا کردیا کریں گے۔

میری دائے یہ ہے کہ علاء سے چندہ کی تحریک بھی مت کراؤ انہیں چندہ وصول کرنے کے لئے مت مقرد کرواس میں بھی ان کا اعتبار جاتار ہتا ہے میری دائے یہ ہے کہ چندہ کی تحریک دوسا کریں ان کی تحریک کا اثر زیادہ ہوگا کیونکہ وہ خود بھی دیں مجے علاء کی طرف تو یہ خیال ہوگا کہ وہ دوسروں ہی ہے کہتے ہیں خود کچھ بھی نہیں دیتے رؤسا پر یہ بدگمانی نہیں ہوسکتی کیونکہ ظاہر ہے کہ جو محض پچاس رو پیدا پئی جیب سے دے گا تو وہ اوروں سے بچیس لے علاء کو جا بینے کہ وہ اس کام کو نہ کریں پھر یہ کے سکتا ہے اور یہ دوساء کر سکتے ہیں اس لئے علاء کو جا بینے کہ وہ اس کام کو نہ کریں پھر یہ تحریک علاء کے فرض مضمی میں بھی گل ہوتی ہے۔

علاء سے وہی کام لوجس کام کے لئے وہ ہیں بینی ان سے دین سیکھو کرآج کل علاء سے وہ کام لیاجا تا ہے جوان کانہیں ہے۔ کانفرنسوں میں لوگ علاء کو مرف اس لئے بلاتے ہیں کہ ان کے دوان کانہیں ہے۔ کانفرنسوں میں لوگ علاء کو مرف اس لئے بلاتے ہیں کہ ان کے دوان کانٹرمولوی کیا ہوئے

بعارہ کے ٹوہوئے علماء کو بھی چاہیے کہ وہ ان امورے احتر اذکریں۔(التبلیغ، وعظ خیرالمال) علماء کرام کے چندہ کرنے میں خرابیاں

## امراء کوسفارش نہ کرنے کا سبب

علیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:
اگر میں امراء کواس طرح لکھنے لگوں تو پھر کوئی معتقد ندر ہے۔ یہ سب اسی وقت تک ہے جب تک معلوم ہے کہ اس قسم کی سفارش نہیں کرتا۔ احقر نے عرض کیا کہ حضور کے معتقد بن اس فتم کے نہیں۔ قربان ہونے والے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب کے لوگ بہت معتقد سے کہ شاید اسے کی کے معتقد نہ ہوں ایک عرب ان سے کا نپور کے ایک وکیل کے بام خطاکھا کرلائے۔ مولا نانے لکھ دیا تھا کہ اس کودس روپیہ سے کم نددینا' وکیل صاحب بڑے معتقد سے الدار سے۔ پہلے تو یہ عذر کیا کہ یہ خطامولا ناکا نہیں۔ حالانکہ میں جانا تھا کہ خطامولا ناکا ہیں۔ حالانکہ میں جانا تھا کہ خطامولا ناکا ہیں۔ حالانکہ میں جانا تھا کہ خطامولا ناکا ہیں۔ الدار تھے۔ پہلے تو یہ عذر کی الے مولا ناکا نہیں۔ حالانکہ میں جانا تھا کہ خطامولا ناکا ہے۔ پھر نوکر کو کہ دیا کہ جب عرب آئے واندر نہ آئے دیتا۔ یہ قدر کی۔ (طفوظات ن ۲۲)

## رفاه سلمین کے عنوان سے جمع کردہ چندہ کے مصارف

عكيم الامت حضرت تقانوى رحمه الله اب ملفوظات من فرمات بين:

ایک صاحب نے عرض کیا کہ رفاہ سلمین کے عنوان سے کوئی صاحب کوئی رقم دیں تو اس سے کسی حاجت مند مخص کو کھانا کھلا وینا جائز ہے یا نہیں فرمایا کہ رفاہ سلمین کے لفظ سے عام محاورہ میں مدارس کنویں مبیل شفا خانہ سمجھے جاتے ہیں اور بیاس میں نہیں باتی اہل محاورہ سے حقیق کرلیا جائے اگر میمی داخل ہے تو ایسا کر سکتے ہیں اور اگر نہیں تو کسی خاص محف کو کھانا کھلانا یا کیڑا وینا جائز نہ ہوگا۔ (ملفو ظات ج)

# اگر چندہ نہ کیا جائے تو مدر سے کیسے چلیں؟

تحکیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اہل مدارس کہہ دیتے ہیں کہ اگر اس طرح سے نہ کیا جائے تو کام کیے چلے میں کہتا ہوں تحریک عام کامفا کفتہ ہیں اگر خلوص سے کام لیا گیا ہے تو اس تحریک کا بھی اثر ضرور ہوگا اور اگر اثر نہ ہوتو نہ ہی ہوخض اسنے کام کا ملف ہے جواس کے بس کا ہوآ ب اپنا کام کر چکے کوئی نہیں ویتا، مت وینے دور ہایہ کہ کام ملف ہے جواس کے بس کا ہوآ ب اپنا کام کر چکے کوئی نہیں ویتا، مت وینے دور ہایہ کہ کام تو بند ہوگیا میں کہتا ہوں کہ جو سکے کرواور جو بدوں بڑی رقبوں کے نہ ہو سکے اس کو چھوڑ دو اگر مدر سے مث بھی جائیں تو مٹ جانے دو میں علماء سے کہتا ہوں کہ اس حالت میں اپنے گھر بیٹھو مزدوری کرکے کھاؤ کوئی آئے تو پڑھا دو کھانے کو نہ ملے تو ای کونے میں مرجاؤ گر ہاتھ مت بھیلا و اور خدا تعالی کے سامنے کہد دینا کہ جتنا ہم سے ہو سکا اتنا ہم نے کیا اس سے ذیا دہ کے لئے سرمایہ کی ضرورت تھی جو ہمارے پاس نہیں تھا جن کے باس تھا انہوں نے دیا نہیں اس وقت ساری قوم کی گردئیں نپ جائیں گی۔ (التبلیغ)

## چنده کی تحریک رؤسا کوکرنا جا ہے

عکیم الامت حضرت تعانوی رحمه الله اپنی ملفوظات میں فرماتے ہیں: چندہ کی تحریک کا مخالف نہیں گراس کے طریقے کا مخالف ہوں۔ یہ تحریک کا مخالف ہوں۔ یہ تحریک دؤسا کو کرنی جا ہے علماء نہ کریں۔ کیونکہ رؤسا خود بھی ویتے ہیں اور علماء چونکہ عموماً خود نہیں دیتے اس واسطے شبہ ہوتا ہے کہ تھن

اپنے کھانے کے لئے کردہے ہیں۔ نیزیہ می فرمایا کہ چندہ کیلئے مجمع میں چا در لے کر پھرنے ک اجازت ہے کیونکہ اس میں اوگوں کو مہولت پہنچانے کی نیت ہے۔ (ملفوظات ن ۲۲) علماء کوا مور خیر میں خود مجھی مالی اعانت کرنی جا ہے

کیم الامت حفرت تھا نوی رحمہ اللہ اپ لمغوظات میں فرماتے ہیں:
جس کوخدانے مال دیا ہووہ اپنی وسعت کے مطابق خرج کرنا چاہئے اگر زیادہ نہیں کر کے تو کو تو کی اس میں واعظین اور علماء بھی داخل ہیں ان کو بھی خرج کرنا چاہئے اگر زیادہ نہیں کر کے تو کو کو کر یں علماء کا اکثر طبقہ اس میں بہت کوتائی کرتا ہے۔ سارا امر بالمعروف ان کو اپنی بچت کے واسطے ہی سوجھتا ہے۔ خود خرج کرنا کم جانتے ہیں۔ آپ کو چاہئے کہ اپنی بعائی کی روثی بچوائیں اور ایس ہے خرج کی کام کے لئے چندہ کی تحریر کی کریں تو سب سے پہلے خود بھی چندہ دی جائے اور اپنی گھر سے پہلے خود بھی چندہ دی جائے اور اپنی گھر سے پہلے خود بھی چندہ دی جائے اور اپنی گھر سے پہلے شدنکالا جائے۔ اس صورت میں اثر بھی نہیں ہوتا ور اور شرج کیا کہ دوسروں کو تو شرہ ہوتے ہیں۔ اگر تم بھی خرج کیا کہ کہ دوسروں کی جو شردہ کے سارے وعظ کا صاصل ہے ہیں کہ دوسروں کی جو مول کرنا چاہتے ہیں۔ اگر علماء یہ ہیں کہ مولوی اپنی بچت کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں سے وصول کرنا چاہتے ہیں۔ اگر علماء یہ ہیں کہ مولوی اپنی بچت کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں سے وصول کرنا چاہتے ہیں۔ اگر علماء یہ ہیں کہ مولوی اپنی بچت کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کہ آپ کے مدرسے میں جومزدوردو آئے مہید و بتا ہے تم اس کے کہ نویں کہ اس ہی جومزدوردو آئے مہید و بتا ہوں کہ آپ کے مدرسے می جومزدوردو آئے مہید و بتا ہوں کہ آپ کے کہ دو آئے تر بھی نہ دو۔ (مطاہر الاموال)

# حضرت مولا نارشيداحمر كنگوبي رحمه الثد كاوا قعه

کے دورہ میں سر سر طالب علم ہوتے تھے ان کا کھانا بھی کیڑا بھی ہوتا تھا گر پچھ فکری نہیں نہ کے دورہ میں سر سر طالب علم ہوتے تھے ان کا کھانا بھی کیڑا بھی ہوتا تھا گر پچھ فکری نہیں نہ (چندہ کی ) تحریک کی نہ بھی کسی سے فر مایا ایک کمرہ بھی نہیں بنوایا نہ وہاں چندہ تھانہ پچھ تھا کہ بھی ہروقت خندہ بی خندہ تھا مولا نا کے یہاں لوگوں نے مسجد بنوانا جا بی صاف فر مادیا کہ میرے بھر دسے نہ بنوانا میں کسی سے نہ کہونگا جب وہاں کی جا مع مسجد تیار ہوئی ہے مولا نا کو اس کا بڑا اہتمام تھا مگراس کے باوجود کی کہی نہیں کہا نوا بھی وہان نے عریضہ بھیجا کہ

تخینہ کر کے مجواد ہے مولا تانے صاف جواب دیدیا کہ مجھے تخینہ کرانے کی فرصت نہیں نہ میرے پاس آ دی ہیں اگر آپ کا دل چاہے خوداہ نے آ دی سے تخینہ کرالیجے ۔لوگ ایسے موقعوں کو غنیمت سجھے جس کے پاس اس سے زیادہ غنیمت سجھے جس کے پاس اس مونا چاہے۔ اگر سین حق تعالی موجود ہوں مولا تا نے صاف جواب دیدیا علماء کی بیشان ہونا چاہے۔ اگر قلب میں بیکیفیت بیدا ہوجائے تو بادشاہ کی مجمی حقیقت نہیں۔ (دعوات عبدیت)

## چندہ کے بغیرمسجد کی تغییر کا واقعہ

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں: تھانہ بھون کے اسٹیشن پرایک مسجد بن ہے جب اس کا کام شروع ہوا تو ہارے یاس کل آٹھرویے تھے وہاں ایک مولوی صاحب پرانی روش کے تھے انہوں نے پوچھا کہ معجد کے لئے کتنے رویے جمع ہوئے لوگوں نے کہا کہ آٹھ روپے کہنے لگے آٹھ روپے؟ اور معجد کا کام شروع کرادیا؟ انہوں نے بڑا تعجب کیااور پیکہا کہ جب تک دو ہزارجع نہ ہوں تعمیر کو ہاتھ نہ لگانا۔ آٹھ روپے سے بھی بھلا كہيں مجد تيار ہواكرتى ہے۔ مجھے بية قصد معلوم ہوا تو ميں نے كہا كه آپ نے الله مياں كو این او برقیاس کیا ہے خدا کے پاس تو سارے خزانے ہیں اس کے یہاں رویے کی کیا کی ہے۔وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمُواتِ وَالاَرْضِ مِن نِے ناظم تَعْيرے کہا کہم بنياد کھدواوَ اور کسی کا کہنامت مانو اللہ تعالی کا نام لے کر کھدواؤ اللہ میاں ہی اس کو غیبی سامان سے بھر ویں کے ان مولوی صاحب نے کہا کہ میاں لڑ کے ہو پچھ جھتے نہیں میں نے کہا کہ جب لڑکوں سے کام چل جائے تو بڑھوں کو بولنے کی ضرورت نہیں اور واقعی ان کے اعتبار سے تو ہم لڑ کے ہی تھے جب بیآ ٹھ رویے خرج ہو گئے اور روپیے ندر ہاتو میں نے ناظم تعمیرات سے کہددیا تھا کہ کس سے چندہ مت مانگنا وہ کہتے تھے کہ بیرحال ہوگیا کہ میں بازار کسی کام کے لئے جار ہاہوں اورلوگ یکارر ہے ہیں کہ میاں فلاں صاحب ذراا دھرآ ہیئے میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے کام کو جانا ہے وہ کہتے ہیں کہ اجی ذرائھبروتو پھروہ خود آتے اور کوئی دورو پیاور کوئی ع رروپیہ دے جاتا غرض لوگ بلا بلا کرروپیہ دیتے تھے۔

اس زمانہ میں بیگم بھو پال کے صاحبزادہ بیار تھے اور اس قدر پریثان تھیں کہ ڈاک

تک نددیکھتی تھیں اس حالت میں میں نے ناظم تغیرات سے کہددیا کہتم ان کے پاس لکھدو
کہ یہاں ایک معربین رہی ہے ایک کار خیر ہے اگر اس میں آپ حصہ لینا چاہیں تو حصہ لے
علی ہیں میں آپ سے چندہ نہیں ما نگما مرف اس لئے اطلاع کردی کہ شاید علم ہونے پر پھر
آپ وخیال ہوکہ جھے کیوں نداطلاع کی گئی اس کار خیر میں جھے کیوں ندشر یک کیا گیا۔

انہوں نے فوراً جواب دیا کہ تھیر مجد میں کتنے روپ خرج ہو تھے تخینہ کرکے اطلاع کے ہمارے دوستوں نے کہا کہ مجھ زیادہ کو دیجے کیونکہ خرج اگر کہیں زیادہ ہوگیا تو زیادہ روپ کی ضرورت ہوگی اور تعمیر کا کام ایسانی ہے کہ بھی بڑھ جاتا ہے میں نے کہانہیں جی اللہ میاں کے یہاں کچھ کی نہیں ہے۔ اگر بعد میں ضرورت ہوگی وہ تو پھر دوسرا انظام کردیں کے میاں کو کھی نہیں ہے۔ اگر بعد میں ضرورت ہوگی وہ تو پھر دوسرا انظام کردیں کے فرض ان کو جھ تخینہ کی بلاکم و بیش اطلاع کی گئی روپہ آ گیا اتفاق سے کام بڑھ گیا اور روپ کی دوپ آ گیا اتفاق سے کام بڑھ گیا اور ان کا مضمون ہو کہ جو اور سے بھی کی جاتھ وہ تو سب لگ کیا اور اتفاق سے کام بڑھ گیا ہے آ ہو ویا اطلاع اس لئے کہ جبی ہو اور اس کا مضمون ہو کہ جو نہیں کی جاتی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گ

مهبتم طلبه كالوكيل نبيس موسكتا

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:
چندہ کاروپیہ جوہہم کے پاس جمع ہوتا ہے وہ چونکہ اس کا وکیل ہے اس واسطے جب تک
وہ روپہ میں نہ ہوجائے تب تک اس کا مالک وہ اصل مالک ہے آگروہ اصلی مالک مرجائے تو
مجروہ روپیہ وارثوں کا ہے اور کسی نے دریا فت کیا کہ ہم طلبہ کا وکیل نہیں ہوسکتا؟ فرمایا نہیں۔
کیونکہ طلبہ مجہول ہیں۔ دوسرے اگروہ مال خود بخود لے لیس تومہہم کو ملال نہ ہوتا جا ہے۔ اس

واسطے میں ہرمدکارہ بیلیحدہ علیحدہ رکھتا ہوں۔ جب کسی کی موت کا پنہ چاتا ہے اس کے وارثوں کو کلے دیتا ہوں کہ ارتوں کو کی کا دیتا ہوں کہ مہاراا تنارہ پیریرے پاس جع ہاں کو لے اور (ملفوظات ۲۲۶) محضرت مولانا احتمالی سہار نیوری رحمہ اللہ کا کمال احتمالے ط

حفرت شیخ الحدیث رحماللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا نااحمطی سہار نپوری رحماللہ تعالی بخاری ورزندی کے حشی جب مظاہر العلوم کی قدیم تعمیر کے چند ہے کے سلسلے میں کلکتہ تشریف لے سی کا کہ وہاں کے قیام کی وجہ سے لوگوں سے حضرت مولا نا رحمہ اللہ کے خصوصی تعلقات تھے تو مولا نا مرحوم نے سفر سے والیسی پراپے سفر کی آ مدوخرج کا مفصل حساب مدرسے میں داخل کیا تو وہ رجشر میں مولا نا ذکر یار حمہ اللہ نے خود پڑھا۔ اس میں ایک جگہ کھاتھا کہ کلکتہ میں فلاں جگہ میں ایپ ایک دوست سے ملنے کی تھا آگر چہ وہاں چندہ خوب ہوالیکن میری نیت دوست سے ملنے کی تھا آگر چہ وہاں چندہ خوب ہوالیکن میری نیت دوست سے ملنے کی خدہ کی بیس تھی 'جندہ کی ہیں تھی اس لئے وہاں کی آ مدور فت کا اتنا کرا یہ حساب سے ضع کر لیا جائے۔

حضرت مولا نا تعلیل احمدسهار نیوری رحمه الله کا تنخو او سے معذرت حضرت اقدس سیدی مولا تا خیل احمد صاحب نورالله مرقد فی جب یک ساله قیام جاز کے بعد ۱۳۲۴ ہے کہ آخر میں مظاہر العلوم میں واپس تشریف لائے تو میرے والد حضرت مولا نا بچی صاحب نورالله مرقد و کا شروع ذیقعد و میں انقال ہو چکا تھا 'حضرت مولا ناخلیل محمد الله نے مدرے سے تخوا و لینے سے میتح بر فرما کرا تکار کردیا کہ میں اپنے ضعف و ہیری کی وجہ سے کی سال سے مدرے کا کام پورانہیں کرسکا لیکن اب تک مولا نامحمہ بچی صاحب رحمہ الله میرانی الله میری نیابت میں دورہ کے اسباق پڑھاتے تھے اور تخوا و نہیں لیتے تھے وہ میکام میرانی کام بچھ کرکرتے تھے اور میں وہ دونوں مل کرایک مدرس سے زیادہ کام کرتے تھے اس لئے میں اگر میں مدرسے کی تعلیم کا پورا کام نہیں میں خوا ہوں تنو اور میں مدرسے کی تعلیم کا پورا کام نہیں کرسکتا 'اس لئے قبول تخوا و سے معذور ہوں۔ (آپ بی)

اساتذه مظاهرالعلوم كاكمال احتياط

مظاہرالعلوم کا جب سالا نہ جلسہ ہوتا تھا تو میں نے اکا برمدرسین وملاز مین میں سے کسی

کو جلے کے کھانے یا چائے یا پان کو کھاتے ہیں دیکھا جملہ مدرسین اپنا اپنا کھانا کھاتے ہے۔
البتہ حضرت قدس سرہ مدرسے کے خصوصی مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہے جبکہ حضرت
کے مکان سے دس بارہ آ دمیوں کا کھانا آتا تھا جو متفرق مہمانوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا اسی میں سے حضرت نوش فرماتے تھے۔مدرسے کی کوئی چیز کھاتے ہیں دیکھا۔مولانا عنایت علی رحمہ اللہ دوشب وروز مدرسہ میں رہتے اور دن کوظہر کے وقت اور رات کو ا ا بجا ہے دفتر کے کوئے میں بیٹے کراپنا شونڈ ااور معمولی کھانا تنہا کھالیتے تھے۔ (آپ بینی)

# مولا نامحر يجي صاحب رحمه الله كاكمال ضبط

میرے والدصاحب حضرت مولانا محمہ یکی قدس مرہ کے زمانے میں مدسے کا مطبخ جاری نہیں ہواتھا'ندمدرسہ کے قریب کی طباخ کی دکان تھی جامع مجد کے قریب ایک طباخ کی دکان سے کھانا آیا کرتا تھا۔ مردی کے زمانے میں وہاں سے آتے آتے 'خصوصاً شام کو کھانا مشنڈ ا ہوجاتا تھا۔ تو سالن کے برتن کو مدرسے کے حکام کے سامنے اندر نہیں بلکہ باہر رکھوا دیتے تھے۔ اس کی بہش سے وہ تھوڑی دیر میں گرم ہوجاتا تھا۔ تو ہر ماہ دو تین روپ یہ فرما کر چندے میں داخل کرتے تھے کہ مدرسے کی آگ سے انتفاع ہوا ہے۔ (آب بی )

## صفاتی معاملات کی ایک جھلک

پروفیسر مولانا عبدالباری صاحب ندوی مرحوم (سابق صدرعثانیہ یو نیورٹی حیدر آباد
دکن) مولانا عبدالماجد صاحب دریا آبادی ہی کے ساتھ حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ ہے بیعت
ہوئے تھے۔ آپ کے نام ایک خط ہماری خصوصی توجہ کا سخق ہے۔ خط کا پس منظر خود خط ہے یہ
ظاہر ہورہا ہے کہ حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ نے مولانا عبدالباری صاحب ہے کچھ قرض اپنا
مکان بنوانے کے سلسلے میں لیا تھا اس قرض کی واپسی میں دیر ہوئی اور قسط وارادائیگی ہوگی۔ کی
درمیانی خط کے ساتھ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے عالبًا کچھ ذیادہ معذرت فرمائی کہ ادائیگی میں
بہت تا خیر ہور ہی ہے۔ مولانا عبدالباری صاحب نے اس ادائیگی (ڈرافٹ) وصول کر کے جو
خط لکھا اس میں رقم کی اس بیمے کو اپنی "نالائقی کا بیمہ" قرار دیا۔ لیمنی حضرت کی معذرت سے
خط لکھا اس میں رقم کی اس بیمے کو اپنی "نالائقی کا بیمہ" قرار دیا۔ لیمنی حضرت کی معذرت سے
شرمندگی محسوس کی ۔ حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

''میرے محترم! آپ ان نقو د کے ارسال پر خفکی کا اظہار فرماتے ہیں۔اوراس بیمے کو ابی نالائقی کا بیرة راردیتے ہیں کیا تعجب کی بات نہیں ہے کیا آپ نے بید تحکیری اس وقت نہیں فر مائی تھی جبکہ مجھ کوشدید حاجت تھی۔ دیواریں مکان کی حصت تک بلند ہوگئ تھیں اور برسات کا زمانه آسمیا تھا۔روپیختم ہو چکا تھا' خوف تھا کہ اگر حیت نہ ڈالی گئی تو دیواریں گر جائیں گی۔ آپ نے الی ضرورت کے وقت میں دست اعانت دراز فرمایا۔ فجز اکم اللہ خیرالجزاء۔ پر جبکہ میں نے کھور صے کے بعد قرضہ کی ادائیگی کے ارادہ کو ظاہر کیا تو آب نے فرمایا کہ جب تک تو مرداند مکان سے فارغ نہ ہوجائے تب تک اس کی فکرند کرنا چنانجے سال گزشتہ میں مردانہ حصہ ہے بھی فارغ ہوگیا۔اس مدت کوئی سال گزر سمئے۔آپ نے اس تمام مدت مين بهى اشارةً يا كناية بهى تقاضانهين فرمايا - كيابيد دسرااحسان عظيم الشان احسان نہیں ہے آپ کے معاملات میں کسی قتم کا اونی درجے کا تغیر نہیں پایا گیا۔ حالانکہ القوض مقراض المحبة (قرض محبت کے لئے تینی ہے) مشہور مقولہ ہے کیا مجھ کوکسی طرح درست تھایا ہے کہ ایسے عظیم الشان انعامات کو فراموش کرسکوں۔ کیا میرے لئے نہایت، شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ میں نے اس قرض کے اوا کرنے میں سالہا سال کی مدت لگادی بیشک میں اپنی ناداری اور مصاریف تغمیر کی بناء پر عاجز تھا۔ مگر مجھ کو فی النفس مجوبیت ( يخكد لي ) ضرورتقي اور ہےمہينه دومهين نہيں سال نہيں ۔سالہا سال يعنی تقريباً دس سال يا زياد ہ گزر چکے ہیں پھراس برطرہ بیہوا کہاس ونت جبکہ میں حجاز جار ہاتھااور جبکہ بتقا ضائے ونت و حال لا زم تھا کہ میں بوری رقم اوا کرتا کیونکہ موت وحیات کا معاملہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ جاہئے بیتھا کہ میں بالکل بری الذمہ ہوکر جاتا اور پوری رقم آپ کی خدمت میں بھیجنا۔ مكر ميں نے وہ بجبورى يا بغير مجبورى تين سوكى رقم بجيجى اور باتى كے متعلق توكل الى الله كيا۔كهوه کریم کارساز اس کی کوئی صورت کردے گا مرتعجب ہے کہ آپ اس بربھی ایسے الفاظ تحریر فرماتے ہیں آ ب کوجا ہے تھا کہ سرزنش فرماتے کہ ایک تو اتن مدت کے بعد قرضہ ادا کرتا ہے اور بھروہ بھی پورانبیں ۔ جھے کوشرم آنی جائے۔ مگر بجائے میری سرزنش کے آپ خودائے کو ملامت فرماتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کے ان عظیم الثان احسانات کا تہدول سے شکریہ اوا کرتا

ہوں۔اور مجوب (نادم) ہوں کہاس قدر دیر کیوں ہوئی۔اوران شاءاللہ باقی ماندہ رقم بھی جلدادا کرنے کی کوشش کردں گااورامیدوار ہوں کہ گزشتہ تا خیرات کو بنظر عفود کیمیں کے اورا کرآئندہ مجمی تا خیر ہوتو اس پر بھی وسعت قلب اور عفو کو کام میں لائیں گے۔'(ماہنامہ الفرقان)

# رساله خدام الدين نفتر قيمت دے كرخريدتے

منسرقرآن حضرت مولانا احمل لا مورى رحماللد كے حالات ميں كھا ہے:

انجمن خدام الدین کی ساری مطبوعات حضرت مولا نا احمطی لا ہوری کی وجی کاوش کا متجہ ہیں۔ محرآ پ نے ان کی فروخت ہے ہوں ایک پائی تک نہ لی۔ کس قدر بلند مقام کے مالک تھے۔ اپ اپ اور اپنے اعز و کے لئے ہفتہ وار خدام الدین کا پر چہمی مفت نہیں قیمت اداکر کے لیا کرتے تھے۔ (ماخذ صفحہ ۱۸۵مردمومن)

## علماء کا نان نفقہ قوم کے ذھے ہے

علیم الامت رحمہ اللہ نے فر مایا اصولی مسئلہ ہے کہ جوکوئی کسی کی خدمت میں محبول ہواس کا نفقہ اس کے ذمہ ہوتا ہا اور سے قاعدہ تمام دنیا کے عقلاء کامعمول ہہہ جتی کہ سلاطین تک کے لئے بھی یہی قانون نافذہ ہا دشاہ کو جوٹز انہ سے تخواہ لمتی ہے وہ بھی محض اس لئے کہ دہ رعایا کے کام میں محبول ہے کیونکہ بادشاہ دہ ہے جس کوساری قوم حاکم بناتی ہے اور اس کو بیت المال کے خز انہ سے تخواہ دیتی ہے اور بادشاہ پر کیا موقوف ہے سب کو چندہ قومی ہی سے تخواہ لتی ہے کلکٹر ( کمشز ) کو بھی ڈپٹی کلکٹر کو بھی نے کو بھی مضف کو بھی بس بی عقلی مسئلہ ہوا اور اس قاعدہ کوشریعت نے بھی شلیم کرلیا ہے جسے زوجہ کا نفقہ اس کے شوہر پر اس لئے ہوتا ہے کہ دہ اس کے پاس محبول ہوتی ہے اب بتلائے بیعلت علاء کے استحقاق تخواہ وغیرہ میں بھی مشترک ہے یا نبیس کیونکہ وہ بھی قوم می دینی خدمت میں محبول ہیں اس لئے ان کا نفقہ بھی قوم کے ذمہ ہے ۔ کیونکہ جب تک وہ معاش سے فارغ نہ ہوں دین کا کام کرنہیں سکتے 'اگران کی خدمت نہ کی جائے گی تو وہ کھا کیں گئو اہ یا نذرانہ قوم کے ذمہ ہے۔ ایسانہ ہوتو پڑھنے پڑھانے کا اور تبلیغ خدمت میں محبول ہیں اس لئے ان کی تخواہ یا نذرانہ قوم کے ذمہ ہے۔ ایسانہ ہوتو پڑھنے پڑھانے کا اور تبلیغ خدمت میں محبول ہیں اس لئے ان کی تخواہ یا نذرانہ قوم کے ذمہ ہے۔ ایسانہ ہوتو پڑھنے پڑھانے کا اور تبلیغ

کاسلسلہ بی ختم ہوجائے گا اور سارادین درہم برہم ہوجاوے۔

ال تقریر سے دونوں باتوں کا جواب نکل آیا کہ تو یہ کہ مولوی تخواہ وغیرہ کیوں لیتے ہیں؟
دومری یہ کہ خیرات کے گلا سے کھاتے ہیں سوخوب بجھالو کہ اگریہ لوگ خیرات کے گلا سے کھاتے ہیں سوخوب بجھالو کہ اگریہ بات ہے تو کسی کو بھی شخواہ نہ لینی ہیں تو بادشاہ اور جے ' ملکٹر سب بی خیرات کھاتے ہیں اگریمی بات ہے تو کسی کو بھی شخواہ نہ لینی ہوائے کیونکہ سب کو تو م بی کے چندہ سے شخواہ لمتی ہے۔ سرکاری قانون ہے کہ جو شخص سرکاری ملازم ہوائی کو دومراکوئی کام تجارت وغیرہ کرنا ممنوع ہے۔ مثلاً کوئی شخص سرکاری ملازم ہواؤہ و مرکاری طور سے اس پر گرفت ہوگی۔ اس میں حکمت سے کہ ایک شخص دوطر ف معلی سے کہ ایک شخص دوطر ف نور امتیجہ نیس ہوسکتا۔ اگر ملازم سرکاری دومراکام کرے گاتو ضرور سرکاری کام میں خلل واقع ہوگا اس لئے اس کوا جازت نہیں کہ بحالت ملازمت دومراکام کرے۔ اسی طرح جولوگ مولو یوں پر امتی اس کے اس کوا جازت نہیں کہ بحالت ملازمت دومراکام کرے' مشین اور کارخانے کیوں نہیں جو تو دہ مثال خدکورکو پیش نظر رکھ کرخوب بجھ لیس کہ جب بیلوگ دنیا میں مشخول ہوں گو چلاتے؟ تو دہ مثال خدکورکو پیش نظر رکھ کرخوب بجھ لیس کہ جب بیلوگ دنیا میں مشخول ہوں گوتوں اس کا کیا نتیجہ ہوگا گوری ہوگا کے دین کا کام نہ کر کئیں گے۔ (خرال للہ جال)

## علماء کی بدنامی

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرہ نے ہیں: آئ کل جوعلاء کا گروہ بدنام ہے ہیا نہی طماعوں کی بدولت واللہ اگر علاء آج دست کش ہوجا ئیں جیسا کہ اہل حق بحمہ اللہ ہیں تو یہ بروے بروے بروے مستکبرین ان کے سامنے سرتسلیم خم کریں بلکہ علاء کے لئے تو یہ مناسب ہے کہ اگر کوئی و نیا داران کے سامنے کوئی چیز پیش بھی کرے تو لینے ہے انکار کردیں۔ اگر تم ان امراء کے دروازے پر جانا چھوڑ دوتو یہ خود تمہارے دروازہ پر آئیں گے۔ (موتی)

# مدرسه کے لئے بھی شبہوالی رقم نہ لینا

عکیم الامت حضرت تفانوی رحمدالله فرماتے ہیں: پانی بت کے قریب ایک جگہ ہے" محمد بور" وہاں کے ایک رہے والے نے جو مجھ سے بیعت بھی ہیں، پندرہ رو بید ہمارے مدرسہ کے لئے بیش کئے، مجھے کھوہم ہوا (اور مجھے اکثر وہم بلاوجہ بیں ہوتایا قرائن سے ہوتا

ہے یا بعض دفعہ دل میں کھنگ پیدا ہوجاتی ہے) میں نے ان سے کہا کہ پائی ہت تم سے قریب ہے اور وہاں بھی مدرسہ ہے اور قریب کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ تم نے بیدو پیدوہاں کیوں نہ دیا۔ کہا بھی کو قویہ شبہ ہوتا ہے کہ یہاں دیناریاء ہے۔ میں نے کہا جھی کو قویہ شبہ ہوتا ہے کہ یہاں دینا ریاء ہے۔ میں نے کہا جھی کو قویہ شبہ ہوتا ہے کہ یہا اور اللہ میاں دینے میں یہ مصلحت ہے کہ پیر بھی رامنی ہوں مے کہ ہمارے مدرسہ میں دیا اور اللہ میاں بھی ۔ سوہم الی شرک کی رقم مدرسہ میں نین چاہے ۔ اور رقم واپس کردی۔ میں کو انہوں نے ہما ہوں اور تم کرا ہوں اور ہم الی شرک کی رقم مدرسہ میں نین جا اب میں اس نیت سے تو بہ کر چکا ہوں اور تو بہ کر کے پھر چیش کرتا ہوں ۔ میں نے کہا اب لاؤ۔ (حیرت انگیز واقعات)

## غیرضروری ذمه داری سے پر ہیز

علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کواموال کے باب میں بہت احتیاط چاہئے لینے میں بھی اور دینے میں بھی ایک صاحب نے جوموافقین میں سے ہیں خط شکا بی ککھا ہے کہ ہدیہ میں تختی نہ کرنا چاہئے۔ لینا چاہئے، اور مہمانوں میں خرچ کرنا چاہئے فلال مولوی صاحب نے خوب کہا کہ احمق ہیں جو یہ مشورہ دیتے ہیں یعنی خواہ مخواہ دو کام اسے سرلیں ایک تو لینے کا اور ایک اس کے خرچ کرنے کا ، ان صاحب نے یہ بات بطور طعن کے کھی تھی اس لئے کہ ان کی مہمانی نہیں کی گئی تھی۔

پرفرمایا کہ میرے یہاں لینے کے بھی شرائط ہیں کہ ایک معتدبہ مت تک ملتے جلتے رہنے ہے وال خوب ل سے ہوں اور بے تکلفی ہوگئ ہوا یک دفعہ میں ایک دن کی آ مدنی ہے زیادہ ہدیہ نہ ہوشلا اگر پندرہ رو پیہا ہوار کا ملازم ہوتو ایک بار میں ۸ آ ٹھ آ نہ سے زیادہ نہ دے اور دو ہدیوں کے درمیان کم از کم ایک ماہ کافصل ہواور پابندی کے ساتھ نہ دے ای طرح میں خرج بھی خواہ تخواہ نیں کرتا بلک قریب مرال بحر کا خرج اپ پاس جمع رکھتا ہوں مہما نوں میں بھی عرف کا پابند نہیں جس کے ساتھ جیسی خصوصیت ہوئی اس کے ساتھ ویبائی برتاؤ کیا میں بھی عرف کا پابند نہیں جس کے ساتھ جیسی خصوصیت ہوئی اس کے ساتھ ویبائی برتاؤ کیا میں کہ کو کہ جم نہیں کہ بازارے لے کرکھالیں کی کو کہ جم بھی نہیں میں کہ بازارے لے کرکھالیں کی کو کہ بھی نہیں فالم رہے کہ شرائط کی شدت ہے آ مدنی کم ہوگی پھراگر خرج میں وسعت کی جاوے تو میری فلا ہر ہے کہ شرائط کی شدت ہے آ مدنی کم ہوگی پھراگر خرج میں وسعت کی جاوے تو میری

نیت خراب ہونے گے اور شراکط کی پابندی نہ ہوسکے ایک پیرصاحب میرے پاس آئے بس لکر خانہ کی بدولت چے ہزار کے مقروض ہوگئے تھے چا ہے تھے کہ کس رئیس کو سفارش قرض و سینے کی کردی جاوے میں نے پوچھا کہ یہ قرض خواہ نخواہ کیوں کرلیا کہا کہ بہی خیال تھا کہ جو لوگ کھاجاتے ہیں وہی دیں گے ہیکن کسی نے پختیس دیا میں نے کہا کہ اب جوقرض لوگ اس کو کہاں سے اداکرو کے کہا کہ مریدی دیں گے میں نے کہاا تاللہ اب بھی مریدوں ہی پرنظر ہو گائی ہے تو جناب میرحالت ہوجاتی ہے خرج بڑھانے میں دین کی بیخرابیاں ہیں اب الحمد للہ سال مجرکا خرج ہمیشہ میرے پاس جمع رہتا ہے اس سے اطمینان رہتا ہے صدیف شریف میں بھی ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وان مطہرات کو سال بھرکا خرج ویدیا کرتے تھے امام غزائی نے تھے رفر مایا ہے کہ سال بھرکا خرج ذخیرہ کرتا تو کل کے خلاف نہیں اب جمعے کسی بڑے ہے کہ وافق نہ ہو۔ بڑے ہدیہ کے داپس کردیئے میں وسوسہ بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ میرے شراکط ہریہ کو واپس کردیتا ہوں وسوسہ بھی نہیں آتا کیونکہ کیا سال بھر برے دھو کہ کے خلاف شراکط ہریہ کو واپس کردیتا ہوں وسوسہ بھی نہیں آتا کیونکہ کیا سال بھر کے خلاف شراکط ہریہ کو واپس کردیتا ہوں وسوسہ بھی نہیں آتا کیونکہ کیا سال بھر کے خدر آتا ہوں وسوسہ بھی نہیں آتا کیونکہ کیا سال بھر کے خواہ سے بہت اطمینان رہتا ہے۔ (عیم الامت کے جرت ایکیز داقعات)

## وقف وغیرہ کے مال میں احتیاط

## مدرسه کے فنڈ سے میز بانی

حکیم الامت حضرت تعانوی رحمه الله فرماتے ہیں: ایک خصوصیت اس مدرسه کی اس

جلسه میں بیمعلوم ہوئی کہاس مرتبہ جوجلسہ کی وجہ سےمہمانوں کا مجمع ہوا ہے تو ان کی دعوت وغیرہ کے لئے اورای طرح جلسہ کے جملہ اخراجات کے لئے خاص احباب سے چندہ کیا گیا ہے عام چندوں کی رقم میں سے جلسہ کے مہما نوں کو کھا نانہیں کھلا یا حمیا ہے بات بڑی خوشی کی ہے میری ہیشہ سے یہی رائے ہے کہ اول تو مہمانوں کو مدرسہ کی طرف ہے کھا تا کھلانے کی ضرورت نہیں میکسی کے بیٹے کی تقریب تعور ابن ہے جو آنے والوں کو کھانا دیا جائے بیا لیک تومی اوردین کام ہے جوآئے اس کواینے پاس سے خرج کرکے بازار میں کھانا جاہتے جیسے عام قومی جلسوں میں کھانے پینے کا خرج ہر محض خود برداشت کرتا ہے اور اگریہ نہ ہواور مہمانوں کو کھانا کھلایا ہی جائے تو اسکے لئے خاص چندہ کرنا جاہے جس میں سب شریک ہونے والوں کواس بات کی صریحاً اطلاع ہو کہ بیرتم مہمانوں کے کھانے وغیرہ میں صرف ہوگی عام چندہ سے میاخرا جات نہ کرنے چاہئیں کیونکہ عام چندہ دینے والے زیادہ تربیہ مجھ كر مدارس ميں چنده ويتے ہيں كہ ہمارى رقم تعليى كام ميں صرف ہوگى اس \_ے طلب كوكھانا كير اديا جائے گا وغيره وغيره اوراى كوزيا ده ثواب بچھتے ہيں اوراگران كوبيمعلوم ہوجائے کہاہے جلسہ کے مہمانوں کو کھلایا جائے گا جن میں بہت سے امراء وخوشحال بھی ہوتے ہیں توشاید بعض لوگ اس اطلاع کے بعد چندہ نہ دیتے اس لئے میرے زویک عام رقوم چندہ ے جلسہ کے اخراجات میں صرف کرنا شبہ سے خالی ہیں اور شبہ محمی توی۔ (اینام ۲۹)

# مدرسه کی آمدنی کا حساب

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس مدرے میں متفرق مدول میں چندہ آتا ہے میں اور سب کا حساب جداگانہ چندہ آتا ہے میں نے سب کے لئے متفرق تھیلیاں تیار کررکھی ہیں اور سب کا حساب جداگانہ ہروقت صاف اور پاکیزہ رکھتا ہوں اور آمدنی اور یافتنی کولکھتا ہوں اگر چہ چند ہیے ہی ہوں۔

#### امراء كي صحبت

تھیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: امراء کی صحبت سے میری طبیعت نہایت ہیں۔ امراء کی صحبت سے میری طبیعت نہایت ہی منقبض ہوتی ہے اور فرمایا کہ حضرت مولانا محمد بیتھو بٹر ایا کرتے تھے کہ امراء کی صحبت ہیں بیٹھ کر مجھے ایسامعلوم ہوتا ہے کو یا کہ پنجر ہے ہیں بند کردیا گیا۔

# علماءكو ماليات ميس يرنا مناسب نهيس

تھیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:
نہ میں کسی کی امانت رکھتا ہوں اور نہ کسی کے فیصلے میں پڑتا ہوں۔ دونوں سے مجتنب (دور) رہتا ہوں۔ اپنامعمول قولاً وعملاً ظاہر کر دینے کے لئے الی ہی صفائی کی مضرورت ہے۔ اور یہی اکثر لوگوں میں نہیں ہے۔ اس کو میں روتا ہوں۔ (الافاضات جہ)

# حضرت مولا نامظفر حسین صاحب رحمه الله مشتبه مال معول سے بھی کھالیتے تو فوراً نے ہوجاتی

ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولا نامظفر حسین صاحب کا ندھلوی رحمتہ اللہ علیہ میں احتیاط آپ کی طبیعت میں اس قدررج بس کئی تھی کرجرام کے شبہ والے قمہ کو بھی آپ کا معدہ قبول نہ کرتا تھا بھول سے یا غلطی سے مشتبہ مال کھا بھی لیتے تو فورائے ہوجاتی تھی نرمانہ طالب علمی میں آپ نے کئی سال سالن سے روثی نہ کھائی دریافت کرنے پر فرمایا کہ وبلی کے اکثر سالنوں میں کھٹائی پڑتی ہاور آموں کی بیج ناجا تزطریقہ پر ہوتی ہے اس لیے میں سالن نہیں کھا تا۔ (ارواح ملا شہ بس کھٹائی پڑتی ہاور آموں کی بیج ناجا تزطریقہ پر ہوتی ہے اس لیے میں سالن نہیں کھا تا۔ (ارواح ملا شہ بس کھٹائی پڑتی ہے اور آموں کی بیج ناجا تزطریقہ پر ہوتی ہے اس لیے میں سالن نہیں کھا تا۔ (ارواح ملا شہ بس کے الداللہ والوں کی مقبولیت کا راز)

(ف) یہ اللہ کے مقبول بندوں کے ورع وتقویٰ کی جھلکیاں ہیں جن سے آسانی سے
اس نتیجہ تک پہنچا جاسکتا ہے کہ ان حضرات کواپنے بلند مقصد ومنصب کا کس قدر خیال تھا اور
انہوں نے اپنی دینی عزت بچانے کے لئے کس قدر خواہشات اور لذتوں اور راحتوں کوترک
کرنے کی عادت ڈ الی تھی جس کا اثر یہ ہوا کہ ان کی خدمات میں الی برکتیں فلا ہر ہو کیں کہ
دنیا آگشت بدنداں روگئی میر ے عزیز طلبتم تقویٰ اختیار کرو کے تو مدرسہ کے مال میں احتیاط
رہے گی ہے نہ مجموکہ کوئی ٹو کئے والانہیں اس سے خلاصی نہیں ہوگی حقوق العباد کی معافی اللہ
کے یہاں نہیں ہوتی یہ بری سخت چیز ہے اور اہل مدرسہ کے معاف کرنے سے معاف نہیں
ہوتے جیسا کہ حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجمے
مدارس کی سر پرسی سے جینا ڈرلگ ہے اور کی کام سے نہیں گیا اس وجہ سے کہ ہم مدرسہ کے
مدارس کی سر پرسی سے جینا ڈرلگ ہے اور کسی کام سے نہیں گیا اس وجہ سے کہ ہم مدرسہ کے

مال کے مالک نہیں ہیں امین ہیں' ہمارے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا ایے تعلق کی وجہ ہے اگر کسی کی خیانت کومعاف کرو مے توتم مجمی پکڑے جاؤ کے۔ (انتمال)

مدارس مسعوام كامال موتا ب نمعلوم كتف لوكول كامال موكا ان سهمعافي ماتكنا دشوار ب اكرمعافى ونيامي نه موكى تو دويسي كے مقابلے ميں سات سومقبول نمازيں لے لی جائيں كی اورا كر اتى نمازى متبول نيى بي تواس كے بقدر كناهمرير وال ديئے جائيں كے۔ (تربق واقعات)

# علماء كامال اورجاه كے ساتھ كيامعاملہ ہونا جا ہے

حضرت تعانوي رحمه الله نے فرمایا الل علم كي شان توبيهوني جاہئے كه وه اپني فاقه متى یر نازاں ہوں اورخوش رہیں اور کسی اہل دنیا کی طرف ہاتھ نہ پھیلا کیں بلکہ منہ مجھی نہ لگائیں۔علما موتواس کامصداق ہونا جا ہے۔

اے دل آ ل بر کر زاب از مے گلوں باش بے زروعنج بعد حشمت قاروں باشی بيتومال كے ساتھان كامعالمه مواور جاہ كے ساتھ بيہوكه

ورره منزل کیلی که خطر ہاست بجال شرط اوّل قدم آنست که مجنول باشی غرض ان اہل علم کود نیا اور د نیا والوں پر نظر بھی نہ کرنا جا ہے بلکہ یہ کہد دینا جا ہے \_ ما اكر قلاش كرديوانه ايم!! مست آل ساتى وآل پيانهايم!!

بیشان اہل علم کی ہونی جا ہے اس برخواہ کوئی اعتراض کرے۔کوئی دیوانہ سمجھے برواہ نه کرنا جاہے' یہ میں اس لئے کہدر ہا ہوں کہ آج کل ترقی کا زمانہ ہے ایسے لوگوں کو جود نیا کو ترک کرتے ہیں اور تو کل یا زہدا ختیار کرتے ہیں بے وقوف اور دیوانہ بھتے ہیں۔

(افاضات اليوميه ج ٢ص ٢٧)

# محصول کی ادا ٹیکی

تعکیم الامت حعزت تھانوی رحمہ اللہ بلاا دائے محصول کوئی چیز نہ لے جاتے اگر ذرا بھی کسی چیز میں شبہ ہوتا ہے کہ بیمقررہ وزن سے زائد ہوگی تو آپ اے فوراً وزن کراتے اور اس کامحصول ادا کرتے' اس کا اتنا اہتمام تھا کہ ایک مرتبہ سہار نپور سے کانپور جاتے ہوئے کچھ کے ساتھ تھے جب اوائیگی محصول کے لئے تلوانے گئے تو کوئی تو لے نہیں کہاں تک کہ غیر مسلم ملاز مین ریلو ہے بھی کہنے گئے کہ حضرت آپ یونہی لے جائے تلوانے کی ضرورت نہیں ہم گارڈ کو کہدویں محفر مایا یہ گارڈ کہاں تک جائے گا کہا غازی آباد تک فر مایا می فازی آباد ہے آگے کیا ہوگا؟ کہا گیا یہ دوسرے گارڈ سے کہددے گا اور وہ کا نبور تک پہنچا مازی آباد ہے آگے کیا ہوگا؟ کہا گیا یہ دوسرے گارڈ سے کہددے گا اور وہ کا نبور تک بہنچا درسنر وے گا 'جہاں آپ کا سنرختم ہوجائے گا' فرمانے گئے نہیں وہاں ختم نہ ہوگا بلکہ ایک اور سنر آئٹ تبدیداں رہ مھے' جن میں تعلیم آخرت بھی ہے وہاں کا انتظام کیا ہوگا؟ یہ من کرسب آئٹ تبدیداں رہ مھے' جن میں تعلیم یافتہ مندو بابو بھی تھے کہنے گئے کہ اس زمانہ میں بھی خدا کے ایسے ایما ندار بندے موجود ہیں جوخدا سے ڈرکرا حتیا طرح تے ہیں۔ (ہیں بڑے مسلمان)

#### علماء كوضرورت انفاق

حضرت شاہ ابرار لحق صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ ہرا الل علم جوالل مداری کہلاتے ہیں ان کو بھی حسب حیثیت کچھ چندہ دینا چاہئے۔ جب علائے کرام انفاق کے فضائل بیان فرماتے ہیں اگر کسی وقت کوئی عامی کھڑا ہوکر دریا فت کر لے کہ مولانا آپ اپنی آمدنی سے کتنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کیا جواب ہوگا۔ شرم سے گردن جھک جائے گی۔ پچھ نہ ہرا الل علم کوخواہ قلیل رقم ہی ہوا نفاق مالیہ کی سعادت حاصل کرنی حاسے ۔ اس عمل سے عوام کا حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے۔

ارشادفر مایا کہ ایک قصبہ کے لوگ دعوۃ الحق کے لئے غلہ دیا کرتے تھے ایک آسانی آفت کھیتی پر قرب وجوار کی بستیوں پر آئی مگر بیستی محفوظ رہی وہاں کے لوگوں کے دلوں میں یہی خیال آیا کہ ہم لوگ اپنی کھیتی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہماری بستی کو اس بلائے آسانی سے محفوظ فر مایا پھر فر مایا کہ جس نے سرکار کو بھی اسے ساتھ شامل کرلیا (چندہ دیکر) پھراس کو خسارہ اور نقصان کیسے ہوگا۔

ارشاد فرمایا که حضرت تحکیم الامت مولا نا تھا نوگ اپنی آیدنی کا چوتھائی حصہ فی سبیل الله خرج کرتے تھے۔ ارشادفرمایا که اگرعلائے کرام اپنامال دیں تواس میں زیادہ برکت بھی ہوگی۔فرمایا اسبب پرنظر ندر کھئے ایک صاحب ہردوئی میں ہمارے مدرسہ کو بالکل چندہ نددیے تصاور کہتے نفے یہ لوگ چندہ کے لئے کھے کہتے ہی بہت امیر معلوم ہوتے ہیں۔اب ان کے بھائی کا زمانہ آیا اوروہ خوب ہمارے درموتی ہے۔

ارشادفر مایا کہ ہمارے ایک آدی ہے ایک اہل خیر نے کہا آپ کے یہاں تو تحویل کافی فی رہتی ہے اس کے ضرورت نہیں معلوم ہوتی ہمارے آدی نے نہایت عمدہ جواب دیا کہا دارے کوتو ضرورت نہیں ہے گرآپ کو کھی ضرورت ہے یانہیں۔ (مجالس ابرار)

دارالعلوم د يوبند كيلئے چندہ كى پہلى تحريك

چندے کی فراہمی کے سلسلے میں جس نے سب سے پہلے ملی اقدام کیاوہ حضرت حاتی محمد عابد سے حاتی فضل حق صاحب نے حضرت نا نوتویؓ کی سوائح مخطوطہ میں دارالعلوم کے لئے چندے کا طریقہ اختیار کرنے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

"ایک دن بوقت اشراق حضرت حاجی سید محمہ عابد سفیدرو مال کی جھولی بنا اوراس میں تمن رو پے اپنے پاس سے ڈال چھتے کی مجد سے تن تنہا مولوی مہتاب علی مرحوم کے پاس تشریف لائے مولوی صاحب نے کمال کشادہ پیشانی سے چھرو پے عنایت کے اور دعاکی اور بارہ رو پے مولوی فضل الرحمٰن صاحب نے اور چھرو پے اس سکین (سوائح مخطوطہ کے مصنف حاجی فضل حق صاحب) نے دیئے وہاں سے اٹھ کرمولوی ذوالفقار علی سلمہ اللہ تعالی مصنف حاجی فضل حق صاحب ماشاء اللہ علم دوست ہیں فوراً بارہ رو پے دیئے اور حسن اتفاق سے اس وقت سید ذوالفقار علی خانی دیو بندی وہاں موجود سے ان کی طرف سے بھی بارہ رو پے عنایت کئے وہاں سے اٹھ کر بیدرو لیش باوشاہ صفت محلّہ ابوالبر کا ت پنجے دوسورو پے جمع ہوگئے اور شام تک تین سورو پے گھرتو رفتہ رفتہ خوب جہ جا ہوا اور جو پھل پھول اس کو جمع ہوگئے اور شام تک تین سورو پے گھرتو رفتہ رفتہ خوب جہ جا ہوا اور جو پھل پھول اس کو گھو وہ نا اور جو پھل پھول اس کو جمع ہوگئے اور شام تک تین سورو ہے نہرتو رفتہ رفتہ خوب جہ جا ہوا اور جو پھل پھول اس کو گھو وہ نا اور جو پھل پھول اس کو جو ان اور جو پھل پھول اس کو جو ان اور جو پھل پھول اس کی میں ہوا۔ "

آج سے سوئسوا سوسال پہلے بلاشبہ بدایک عجیب وغریب اورنی بات بھی کہ عوامی چندے کی بنیاد پرایک ایسانعلیمی ادارہ قائم کیا جائے جوحکومت کے اثرات سے آزادہو' آنے والے والی دور کے چیش نظریدا یک زبردست چیش بنی تھی تی کیک خلافت کے موقع پر جب مولانا محمعلی جو ہر مرحوم دارالعلوم میں آئے اور انہوں نے حضرت نانوتوی رحمداللہ کے اصول مشتکاند کے کھے (جو شروع باب میں دیئے جاچے ہیں) تو مولانا مرحوم کی آئیکھوں میں آنسوآ محے اور فر مایا کہ .....ان اصول کاعقل سے کیا تعلق! بہتو خالص الہام و معرفت کے مرجشے سے نکلی ہوئی با تیں ہیں سوبرس کے بعدد مسکے کھا کر ہم جس نتیج پر پہنچ معرفت کے مرجشے سے نکلی ہوئی با تیں ہیں سوبرس کے بعدد مسکے کھا کر ہم جس نتیج پر پہنچ ہیں جین جی جے تھے۔''

اب جب کروری برای ریاستیں خواب وخیال بن پینی ہیں اور زمینداریاں ختم ہوگئ ہیں گر کشمیر سے آسام تک ہزاروں وی مدرے چل رہے ہیں اوران پر حکومت کی تبدیلیوں کا کوئی اثر نہیں ہے اسے آسام تک ہزاروں وی مدرے اور مدارس کی بنیادوں کے استحکام کا ندازہ کیا جاسکتا ہے!

اوقاف کے سابقہ طریقے کے بجائے وامی چندے کا پہلے کامیاب اور بڑا نتیجہ خیز ابت ہوا ویں ہدارس کے قیام اور دین تعلیم کی نشر واشاعت کے لئے بدا یک ایسا مفید اور منظم طریقہ تھا جس نے وین تعلیم کے فروغ کو عوامی چندے کی تحریک میں تبدیل کردیا ، چندے کی نشر واساعلوم کا شروع سے مطرید ماصول بدر ہاہے کہ اس میں نہ تو چندے کے لئے کوئی لازی مقد ارمقرر کی گئی ہے نہ فد ہب و ملت کی تخصیص روار کھی گئی ہے چندے کی اس دفعہ کے الفاظ یہ ہیں: "چندے کی کوئی مقد ارمقر زہیں ہاور نہ تصوصیت فد ہب و ملت ہے ارائ در العلوم یوبند)

دین امور میں غرباء کیلئے دیے سے برکت ہوتی ہے

واقعہ:۔ جوغر ماء مدارس دینیہ کی خدمت کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے۔اور ریاست وغیرہ کے وقف ہونے سے مدرسہ میں برکت نہیں ہوتی۔

ارشاد: غرباء کے دینے میں برکت ہے جا گیر وغیرہ جو مدارس میں وقف ہوتی ہاس میں برکت نہیں ہوتی۔ چنانچے فلاں جگہ مدر سے کی حالت اچھی نہیں حالانکہ اس کے متعلق بوی ریاست وقف ہے۔ گرآج تک کوئی نتیج نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ بہت بڑی جائیداد وقف ہاس مدرسہ میں گرآج تک کوئی طالب علم فارغ ہو کرنیس لکلا مجھے بھی ایک جائیداد کا متولی کرتے تھے جو مدرسہ تھانہ بھون کے لئے وقف تھی میرانام متولی کھوا دیا تھا۔ میں نے اپنانام عدالت میں درخواست دے کرکٹوادیا ہیں ای برکت اور بے برکتی کے سبب بیدائے دیا کرتا ہوں کہ چندہ میں دو چارغریوں کے پیسے بھی شامل کر لئے جائیں برکت ہوتی ہے۔ (ملفوظات ج۱۹) ایک واعظ کی زیر دست علطی

کیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا میں تو اکثر وعظ میں یہی کہد یتا ہوں کہ آپ ما نگنا چوڑ

کرد کینے کہ اہل دنیا خود ما تعارکڑیں کے اور آپ کو دیں کے گرافسوں ہے کہ ہم لوگوں کی خود
پیمالت ہوگئی ہے کہ ایک جگہ مدرسہ تعااس کے ایک جلسہ میں ایک واعظ صاحب فرمارہ
تنے کہ افسوس کی بات ہے کہ اتنی دیرا گرا یک کسبی ناچتی تو اس کولوگ کس قدردیتے ہمیں ایک

کسبی کے برابر بھی نہیں سجھتے کہ گھنٹہ بحرہ ہم ما تک رہے ہیں اور کوئی کی خوبیں دیتا۔ افسوس

اس واعظ کو بیان کرتے ہوئے غیرت بھی نہ آئی جھے تو کوئی اگرا یک لاکھ روپ بھی دے تو ان
شاہ اللہ تعالی ایک بات زبان ہے بھی نہ لیکے۔ (تاسیس البیان ص ۲۱)

ارباب مدارس كوحضرت فيخ الحديث رحمه اللدكي تفيحت ووصيت

شیخ الحدیث حضرت مولانا محد زکریا کا ندهلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: مجھے اپنے اکابر کے طرز کمل اور ان سے ورشیس جو چیز ملی ہے وہ مدارس کا اہتمام اوقاف کے مال کی اہمیت اور اس تحریم میں ہی اپنے حضرت قدس سرہ کا یہ مقولہ کھوا چکا ہوں کہ بھے سے تعلق کا مدارتو میر سے مدرسہ سے تعلق پر ہے جس کومیر سے مدرسے کے ساتھ جتنا تعلق ہے اتنا ہی مجھ سے ہاور اعلیٰ حضرت رائے بوری قدس سرہ کا مقولہ بھی پہلے آپ چکا ہے کہ مجھے مدارس کی سر پرتی سے جتنا کورگانا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں لگتا نیز اپنے والد صاحب قدس سرہ کا معمول بھی مدرسہ کے فرگلنا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں لگتا نیز اپنے والد صاحب قدس سرہ کا معمول بھی مدرسہ کے مام کے سامنے رکھا کرتے تھے نہ تمام کے مامنے رکھا کرتے تھے نہ تمام کے اعربی کا میں دو تین رویے جبح کراتے تھے اور بھی اکابر کے احتیاط کے سلسلہ میں قصوم ہاں گزر چکے میں دو تین رویے جبح کراتے تھے اور بھی اکابر کے احتیاط کے سلسلہ میں قصوم ہاں گزر چکے میں اس کے سب سے اول اپنے عزیز وں کواپنے دوستوں کواپنے سے تعلق رکھنے والوں کواس کی قصیحت اور اس کی ومیت کرتا ہوں کہ مدرسہ کے مال میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کی تھیمت اور اس کی ومیت کرتا ہوں کہ مدرسہ کے مال میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کے تھی دوستوں کو اپنے سے تعلق رکھنے والوں کواس کی قصیحت اور اس کی ومیت کرتا ہوں کہ مدرسہ کے مال میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کی تھیمت اور اس کی ومیت کرتا ہوں کہ مدرسہ کے مال میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہی

مدرسہ کے اوقات کا بہت ہی اہتمام کریں ہے نہ جھیں کہ جھے کون ٹوک سکتا ہے۔ یہ اللہ کا مال ہے اور اس کا مطالبہ کرنے والا اور اس پر ٹو کئے والا سخت ہے جس کے بہاں نہ کوئی سفارش پلے گی نہ کوئی وکا لت۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس سیہ کار نے محض مالک کے فضل سے اوقات اسباق کی وہ پابندی کی جس پر سر پرستان نے بھی تحریر استعباب کھا ہے۔ (آپ بہتی) اسباق کی وہ پابندی کی جس پر سر پرستان نے بھی تحریر استعباب کھا ہے۔ (آپ بہتی) مدرسہ کی حق تملفی کا خمیا زہ

حضرت مین الحدیث رحمه الله لکھتے ہیں: جن لوگوں نے مدرسہ کے مال میں کوئی خیانت کی یا کوئی مدرسہ کے حقوق میں زیادہ کوتا ہی کی وہ یا تو بہاری میں جتلا ہوایا کسی مقدمہ میں بھنسا یا پھراس کے یہاں چوری ہوئی۔میرے ایک بہت ہی مخلص اور بزرگ ایک جگہ ملازم تھے اور ڈیڑھسورویے نخواہ تھی وہ یانچ سویا سات سونخواہ ہر بہت دور دراز تشریف لے گئے ۔ان کی تشریف بری کے تقریباً سال بھر بعدان کے مکان پر چوری ہوئی اور زبر دست نقصان ہوا'اللہ مجھے معاف فرمائے میں تو گستاخ ہوں ہی۔ میں نے ان کی خدمت میں ایک خط لکھا کہ حادثہ ہے رنج ایک فطری چزے مگراس حادثہ پر بجائے تعزیت کے مبار کباددوں گا کہ بیضرورت سے زیادہ مخصیل مال کے لیے اتنی دور کا سفر کرنا آپ کی شان کے مناسب نہ تھا۔ آپ دین حیثیت ہے بہت او نجی جگہ تھے جس کی موجودہ جگہ ہرگز مقابلہ ہیں کر کھی ۔ان کامیرے یاس بڑے عماب کا خطر آیا کہ اس حادثہ فاجعہ پر ہرایک نے رنج وغم تعزیت اظہار ہمدردی اورغم میں شرکت لکھی مکرآ پ نے مبارک بادلہی میں نے چرلکھا کہ میں نے تو خط کے شروع میں ہی لکے دیا تھا کہ رنج فطری چیز ہے ہونا ہی جا ہے گرآ پ کی شان کے مناسب نہ تھا کہ اہم دینی خدمت کوآپ نے چھوڑ ااور بڑی تنخواہ پر دوسری جگہ تشریف لے مجئے۔اس قصہ کواگر چہ نمبر کے شروع جھے سے زیا وہ تناسب نہیں محرقریب ہی قریب ہے۔

الله تعالى كانعامات تو "لاتعد و لا تحصلى" بين ان كا احصاء وشارتوكسى طاقت بشرى سے بھى ممكن نہيں۔ ایک واقعہ اور یا دآ گیا جوتحدیث بالنعمۃ کے ذیل میں ہوتا چاہیے تھا مگر وہاں ذہن میں نہیں رہا۔ سہاران پور کے قیام میں مالک نے ہمیشہ بی دوستوں کو جھ پر ایسا مسلط کر دکھا ہے کہ اس نا كارہ كے نہلانے كے وقت بھى ابتدائے مدرى سے بى یا ایک دو

سال بعدات احباب جمع ہوجاتے ہیں میں ان کومنع کرتا ہوں رو کتا ہوں اور خفا بھی ہوتا ہوں کم عنسل جعد میراغسل میت ہی ہوتا ہے۔ بدن کو ملنے والے ہاتھ کم پاؤں کورگڑنے والے ہرایک الگ الگ بہت سے ہوجاتے ہیں۔ ۴۳ ھ میں جب بینا کارہ حضرت قدس سرہ کے ساتھ ایک سالہ قیام کے لیے کیا تو مہیند منورہ حاضری پرابتداء کچھ اجنبیت کتھی۔ مقامی احباب سے تعلقات زیادہ وسیع نہیں تھے۔ (آب بنتی)

#### علماء كىشان

حافظ ابن کثیر دمشقی رحمة الله علیه ایک بزے بزرگ عالم کوایسے با دشاہ کے روبروپیش کیا حمیا جولوگوں کوخنز مرکا گوشت کھانے پر مجبور کیا کرتا تھا' جب وہ عالم بزرگ بادشاہ کے قریب پہنچتو وہاں پولیس کے ایک افسرنے چیکے سے ان عالم صاحب سے کہا کہ آ ب ایسا کریں کہاہے ہاتھ سے ایک بکری کا بچہ ذرج کرکے مجھے دے دیں جب بادشاہ آپ سے خزر کھانے کو کمے گاتو میں خزر کے کوشت کے بجائے یہی بحری کا حلال کوشت آ ب کے سامنے رکھوا دوں گا آپ تو حلال ہی گوشت کھائیں گئے جبکہ بادشاہ اور دیکھنے والے لوگ اس مغالط میں رہیں مے کہ آپ خزر کا گوشت کھا رہے ہیں۔اس طرح آپ حرام سے نج جائیں مے اور آپ کی جان بخشی بھی ہوجائے گی۔ چنانچدان عالم صاحب نے بکری کا بچہذی کروا کر پولیس افسرکو دے دیا پولیس افسرنے حسب وعدہ وہ بچے شاہی خانساموں کے حوالہ کردیا اورانبین تا کیدکردی که جب بادشاه ان عالم صاحب کوخنز بریکا کوشت پیش کرنے کا تھم دے توان کے سامنے اس بری کے بچہ کے گوشت کور کھ دیتا۔ اس کے بعدلوگ بہت بردی تعداد میں جمع ہو مے اور ہرایک بیکه رہاتھا کہ اگران عالم صاحب نے خزیر کا کوشت کھالیا تو ہم بھی کھالیں مے اور اگر وہ رک مے تو ہم بھی رک جائیں مے۔ بادشاہ آیا اس نے اپنے کارندوں کوخنز برکا گوشت لوگوں کے سامنے رکھنے کا حکم دیا چنانچہ گوشت لایا گیالیکن انہوں نے بادشاہ سے وہ کوشت کھانے سے صاف انکار کردیا۔اس درمیان وہ بولیس افسر سامنے ے بار باراشارہ کرتا رہا کہ بیتو بحری کا گوشت ہےاہے آپ کھا لیجئے۔لیکن آپ برابرانکار ہی کرتے رہے بالآخر بادشاہ نے ای پولیس افسر کو تھم دیا کہ انہیں لے جا کر قبل کردیا جائے۔

جب وہ پولیس افسرآ پ کو لے جانے لگا تواس نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ نے وہ کوشت بھی نہیں کھایا جوخود ذرخ کر کے جمعے دیا تھا کیا آپ کو جمعے پراعتا دنہیں ہے؟ اس پران عالم صاحب نے جواب دیا کہ جمعے کامل یقین تھا کہ یہ کوشت میرے لئے حلال ہے لیکن جمعیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ لوگ نا واقفیت میں میری افتد اکریں گے۔اور وہ صرف یہی سمجھیں گے کہ میں نے خزر کا گوشت کھایا ہے۔اور بحد میں بھی یہی کہا جائے گا کہ فلال فخص نے یہ گوشت کھایا تھا' اور انہیں حقیقت معلوم نہ ہوگی۔خلاصہ یہ ہے کہ ان عالم صاحب نے قبل ہونا گوشت کھایا تھا' اور انہیں حقیقت معلوم نہ ہوگی۔خلاصہ یہ ہے کہ ان عالم صاحب نے قبل ہونا کو اور اکیا لیکن دوسروں کا وبال اپنے سرلینا ہر واشت نہیں کیا۔ عالم کی بھی شان ہونی چاہئے کہ وہ تہمت کی چیز دوں سے بچتار ہے اس لئے کہ اس کی فلطی کو بھی لوگ با عث تقلید بجھ کر اس کی پیروی شروع کردیتے ہیں۔ (البدایہ والنہایہ)

علاء کا کام صرف یمی نبیں کہ خود برائی اور گمناہ سے بچیں بلکہ ان کی بیم نعبی فرمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو بھی برائیوں سے بچائیں اور کوئی ایسا حقیقی مباح عمل بھی نہ کریں جس سے غلط نہی کی بناء پرعوام میں برائی تھینے کا اندیشہ ہو۔افسوس ہے کہ آج عام طور پر مختی عمل کا مباح ہونا کافی سمجھا جاتا ہے اور یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ اس کے اثر ات دوسروں پر کیا پڑیں ہے۔جس کی بناء پرعلاء کی وقعت میں کی آری ہے۔علاء اور متقد ایان ملت کو بالخصوص بڑیں ہے۔جس کی بناء پرعلاء کی وقعت میں کی آری ہے۔علاء اور متقد ایان ملت کو بالخصوص اس جانب توجہ رکھنی چاہئے۔آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے کہ 'آ دمی کا اس وقت تک تھے معنی میں اہل تقویل میں شار نہیں ہوسکتا جب تک کہ مباح باتوں کو بھی نا جائز عمل کے خطرہ۔سے تک کہ مباح باتوں کو بھی نا جائز عمل کے خطرہ۔سے ترک نہ کردے۔' (الترغیب) اللہ یا کے جمیت دین عطافر مائے۔آ مین۔

مدارس کے چندوں نے علماء کو بہت بے وقعت کر دیا ہے

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں: ان مدارس کے چندوں نے علاء کو بہت بے وقعت کردیا ہے۔ اگر علاء اپنی حالت درست کرلیس اور ان مالداروں کومنہ نہ لگا کیں اور قناعت اختیار کرلیس تو پھرعوام پر بھی بہت اچھا اثر ہواور جب علاء علی کواموال کے ساتھواس قدرد کچیں ہوکہ دولت مندوں کی خوشامہ یں کریں تو عوام بے چاروں کی کیا شکا یہ ہے داللہ اگر یہ تو امراءان کے کہا شکا یہ ہے داللہ اگر یہ تو گوگ خوشامہ اور حص چھوڑ کراست عناء کا معاملہ کریں تو امراءان کے کہا شکا یہ ہے داللہ اگر یہ تو امراءان کے

وروازول يرخودا كي البنة آنے والول كے ساتھ بداخلاقى ندكرير \_(رفع الموانع ص٥٦٥٥)

#### چے جا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا

حلوان بن سمرہ بخارا کے قریب ایک بستی کر ہے والے سے برے عابد وزاہد سے ایک ون اذان دے دے سے بارش ہوری تھی کی نے ان کے نام اس وقت کے امیر وحکر ان کابند خط لاکر دیا' آپ نے لفا فے پر امیر کا نام دیکھا تو اے پڑھے بخیر کیچڑ میں یہ کہتے ہوئے کھینک دیا کہ'' میں کب ہے حاکم کے کار ندوں میں شامل ہوا ہوں''؟ .....اس کی اطلاع جب امیر کے پاس پنجی تو اس نے کہالحملالہ الذی جعل فی دعیتی من لا یقو اس کتابی لیمن امیر کے پاس پنجی تو اس نے کہالحملالہ الذی جعل فی دعیتی من لا یقو اس کتابی لیمن میں جومیر اخط نیس پڑھتے۔'' خدا کا شکر ہے کہ میری دعایا میں ایسے لوگ بھی ہیں جومیر اخط نیس پڑھتے۔'' کہاں سے قرن اس اللے الیمن ہے بیدولئی کہ چرچا بادش اموں میں ہے تیری بے نیازی کا کہاں سے قرن اس اللے الیمن ہے بیدولئی کہ جرچا بادش اموں میں ہے تیری بے نیازی کا کہاں سے قرن اس اللے الیمن ہے تیری بے نیازی کا کہاں سے تو نے اس کا میں ہے تیری ہے نیازی کا کہاں سے تو نے اس کا میں ہے تیری ہے نیازی کا کہاں سے تو نے اس کا میں ہے تیری ہے نیازی کا کہاں سے تو نے اس کا میں ہے تیری ہے نیازی کا کہاں سے تو نے اس کا میں ہے تیری ہے نیازی کا کہاں سے تو نے اس کا میں ہے تیری ہے نیازی کا کہاں سے تو نے اس کا میں ہے تیری ہے نیازی کا کہاں ہے تو کی اس کے تیری ہے نیازی کا کہاں ہے تو کہاں ہے تیری ہے نیازی کا کہاں ہے تو کی میں ہو میں ہو کی کہاں ہے تیری ہے نیازی کا کہاں ہے تو کہاں ہے تیری ہے نیاز کا کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہ سے تیری ہے نیاز کی کا کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے تھال کی تھی ہوں کو کہا کہ کو کہاں ہے تو کہاں کو کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہا ہے تو کہ تو کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہا کہاں ہے تو کہ

# چندہ کے سلسلہ میں ایک انوکھی مثال

حضرت مولانا شاہ ایرارالحق صاحب رحمہ اللہ نے مالیات کے سلسلے میں فرمایا کہ ہم نے دوہ الحق کا جب سلسلہ شروع کیا تو چھی کا فنڈ قائم کیا اور ''چھی کا قاعدہ اور چھی کا فائدہ'' کے عنوان سے پرچہ ہی شائع کیا ہے پہلے اس کوا کہ گاؤں میں شروع کیا چند گھروں میں ڈب رکھنے کے بعد ایک فریب برصیا کا گھر چھوڑ دیا گیا کیونکہ یہ بہت مفلس اور نادار تھی لیکن جب اے پہ چلا کہ اور گھروں میں آٹا وصول کرنے کے لئے ایک فاص نظام کے تحت ڈب رکھائے گئے ہیں یا باغریاں مٹی کی رکھائی گئی ہیں اور گھروائی عور تی کھانا پکاتے وقت ایک مٹی آٹا اس میں ڈال دیں باغریاں میں ڈال دیں کی اور ہفت بھر جو آٹا اس طرح جمع ہوگا وہ قر آن پاک کا مدرسہ چلانے کے استادی شخواہ اس کی قیمت سے دی جائے گی تو وہ بڑھیا شام کو حاضر ہوئی اور مدرسہ کے ناظم سے درخواست کی کہ ہمارے کہاں بھی ہاغری یا ڈب رکھ دیجئے جمعے اس ٹو اب سے محروم نہ سے جبح جس وقت ہمارے کہاں کھانا جبکی ہم بھی ایک مٹی آٹا ڈال دیں گے۔ اور جس وقت فاقہ ہوگا نہ ڈالیں۔

اس بوصیا کے خلوص سے اہل مدرسہ اور پورا گاؤں بہت متاثر ہوا اور ان بوی بی کے بہاں بھی چنگی فنڈ کا نظام قائم کردیا گیا۔

ارشادفر مایا کہ اس چنگی فنڈ کی برکت سے ہرگاؤں کے مدر سے مقامی امداد سے چل رہے ہیں باہر سے امداد کو خلاف غیرت سیجھتے ہیں اور ایسے گاؤں جہاں کہ جمعہ جائز نہیں وہاں سات سوآ ٹھرسورو پے کا آٹا فروخت ہوتا ہے اور تین چاراسا تذہ کرام کررہے ہیں ابتدائی دور میں چنگی فنڈ سے سات سورو پے کی وصولی تھی لیکن اب بید کام جب نظم سے چلایا گیا تو دور میں چنگی فنڈ کی آمدنی تقریباً وقوۃ الحق کے تمام مدارس جن کی تعدادستر سے زائد ہے سب جگہ کی چنگی فنڈ کی آمدنی تقریباً چھپن ہزاررو پے تک ہوجاتی ہے ہر کھر سے آٹا وصول کرنے کے لئے مصل بھی مقرر ہیں اور ان کومعقول تخواہ دی جاتی ہو جاتی ہے۔

چنگی فنڈ ہے کسی گھر کو بار بھی نہیں محسوں ہوتا اور اچھا خاصہ کام چلنا ہے اور غریب
گھرانوں کو بھی دین کی خدمت کی سعا دت حاصل ہوجاتی ہے۔ ہر ماہ نقد دینا تو دور و پہیجی
کھلنا ہے گر انہیں گھرے ماہانہ 5 روپے کا ماہانہ آٹا وصول ہوجا تا ہے۔ (مجالس ابرار)

مدرسه کی تملیک شده رقم سے قرض دینا جا ترجیس

کیا الامت حفرت قانوی رحمہ اللہ نے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگرکوئی فخص یہ کہے کہ میں یہ روپیہ مررسہ میں بطور تملیک ویتا ہوں تو بیرقم مدرسہ کے ملک ہوجائے گی اور اس میں سے قرض وینا جائز نہ ہوگا اور اگر مدرسہ میں بطور اباحت دے دیا ہوا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس میں سے قرض بھی ویا جاسکتا ہے تو یہ رقم مدرسہ کی ملک نہ ہوگی جس کو روپیہ پردکیا گیا ہے اور مالک وہی دینے والا رہے گا۔ اگر وہ مرکیا تو باتی رقم ورثاء کو واپس وی جائے گی اس کو مدرسہ میں یا کہیں اور صرف نہیں کرسکتے اور حولان حول پرز کو ق بھی واجب ہوگی ان باتوں کا اہل مدارس کو قطعا خیال نہیں حالانکہ خت ضرورت خیال کرنے کی ہے۔

#### چنده متعارفه موجب فساد ہے

حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں: ایک مولوی صاحب نے ایک مدرسہ دینی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت والاسے عرض

بیں ورن کے سب سے میں مدر کر اور کا دور کا اور نہ دوسروں کو کیا کہ آج کل یہ حالت ہے کہ نہ تو لوگ خود کو کی وین خدمت کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیے ہیں۔ پھر مدرسہ کرنے دیے ہیں۔ پھر مدرسہ

کے حالات وواقعات اورامانت و دیانت کے ساتھ اس کی خدمات کواپناانجام دینا اوراس پر لوگوں کے اعتراضات کرنا خلاصہ کے طور پر بیان کئے۔حضرت والانے تمام واقعات بغور س كر فرمايا كه جو كچم آب نے واقعات بيان كے مميك بيں۔ يبى حالت ہے آج كل مسلمانوں کی اس بی لئے کسی کام میں کھڑے ہونے کو جی نہیں جا ہتا۔ اور مدرسہ کی کیا تخصیص ہے ہراس کام کی جس کا تعلق عام مسلمانوں سے ہے بہی گت بن رہی ہے۔اور مدارس پر جوخصوصیت سے اعتراضات ہوتے ہیں اس کا برا سبب چندہ متعارفہ ہے یہی موجب فساد ہے۔ چنانچہ یہاں پر جو مدرسہ ہے بلکہ مدری کہنا جاہے جب تک اس میں تحریک چندہ ترغیب چندہ کامعمول رہا ہی بلا ٹازل رہی۔ میں نے اس کو بالکل ہی حذف کردیا۔اب نتجریک ہے نہ ترغیب ہے جب سے بحماللدامن ہے۔اب رہایہ خیال کہ پھر ھے گا کیے اس کے متعلق سنئے ۔اپنا ندہب اور مشرب تو یہ ہے کہ جب تک چل رہا ہے چل ر ہاہے جس روز نہ چلے گا بند کردیں مے مگر مانگیں کے نبیس کیونکہ کوئی ہمارا ذاتی کا منبیس اور اس كراته بى يعقيده بهى بكرما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ال كے بعدان مولوى صاحب نے ایے متعلق حضرت والا سے مشورہ جاہا کہ مجھ کو کیا کرنا جاہے فر بایا کہ مجھ کو مقامی حالات معلوم نہیں اس لئے کوئی مشورہ تو دینہیں سکتا اس کوتو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں محمر ہاں ایک تجربہ کی بات عرض کئے دیتا ہوں وہ یہ ہے اور نہایت ہی نافع اور موثر ہے کہ سی چیز کے دریے نہ ہوتا جا ہے اس میں دوخرابیاں ہیں ایک تو بیک لوگوں کوغرض کا شبہ ہوجا تا ہے کہاس قدر جو کا وش ہے اس میں اس کی کوئی ذاتی غرض ہے۔ دوسرے بید کہ اس صورت میں فریق بندی ہوجاتی ہے پھرکوئی کا منہیں ہوتا۔ان ہی قصے جھکڑوں میں پڑجاتے ہیں۔ اورتوسع کرکے کہتا ہوں کہ بیددوخرابیاں تومسلمات سے ہیں۔ تیسری ایک اور بھی خرابی ہے وہ یہ کہ شروع میں تو نیت کے اندرخلوص ہوتا ہے۔ پھر جب بات کی چ ہوجاتی ہے تو نفسانیت بھی آ جاتی ہے پھراس جدوجہداوردوڑ وطوب برٹواب بھی نہیں ہوتا۔اس برلوگوں کی نظر ذرا کم جاتی ہے اور پیہ ہے بھی باریک بات اس بی لئے بھراللہ میں کس کام کے دریئے

نہیں ہوتا اور حکم بھی ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں امامن استغنی فانت له تصدی و ما علیک الا یو کی۔ یہ ہمایت ہی بہترین طریق ہے کہ جس کام اور بات ہیں الجھن ہو ایک دم اس کو چھوڑ کر الگ ہوجائے ای کے چھے نہ پڑ جائے دین کے کی اور کام میں مشغول ہوجائے ۔ مسلمانوں کو کئی خاص کام مقصود ہیں مضر رضام تعصود ہے گر شرط یہ ہے کہ وہ فرض وواجب تو ہرحال میں ضروری ہیں۔ میں صرف ان کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ جو فرض وواجب نیو ہرحال میں ضروری ہیں۔ میں صرف ان کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ جو فرض وواجب نیوں ان میں کیوں اس قدرا پنے قلب کومشغول کیا جائے ۔ ایک ہی کی مشغول تھا ہو کہ اور ہو حق سجانہ تعالی کی ذات ہے۔ اور ہو حق سجانہ تعالی کی ذات ہے۔ اور ہرکام سے مسلمان کامقصود رضاحت ہی ہے جواس کی ہروقت حاصل ہے۔ یہ سب چھے میں اور ہرکام سے مسلمان کامقصود رضاحت ہی ہے جواس کی ہروقت حاصل ہے۔ یہ سب پھے میں نے تجربات کی بناء پر ظاہر کر دیا ۔ عمل کرے دیکھئے ان شاء اللہ تعالی راحت اور سکون نصیب نوگا اور خداکی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ کام بھی ہوگا۔ ( ملفوظات ج ۸)

مدارس اسلامیہ کے چندہ کے متعلق اہم مشورہ

عكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله النيخ لمفوظات مين فرمات بين:

ان مدارس دیدید کا وجود بھی ضروری ہے اور ان کی بقاء بھی چندہ پرموقوف ہے۔ (کمر چندہ بخت کرنے میں آج کل بیٹار خرابیاں پیدا ہوگئ ہیں جن میں سب سے بڑی خرابی چندہ بجع کرنے والے علماء کا وقار مجروح ہوتا ہے جوعوام کے لئے زہر ہے اور پھر چندہ کرنے والے حضرات کسی اکٹر محاط نیس ہوتے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ دینے والاشر ماشری پجھود سے نظے اس کا اخلاص ختم ہوا۔ ان کے لئے ایسا چندہ لیما جا ترنبیں ) اس لئے مناسب صورت یہ ہے کہ چندہ کی تحریک عام کی جائے۔ خطاب خاص سے پر ہیز کیا جائے اور خطاب خاص مرف اس صورت یہ جائز ہے کہ خطاب کرنے والا کوئی با اثر شخصیت کا مالک نہ ہو خاص صرف اس صورت ہو کرلوگ چندہ دینے برمجور ہوجا کیں۔ (ملفوظات جسم)

مولوبول كيلئے چندہ

ایک مقام پرایک مخص ایک رومال میں باندھ کر دوسوروپے لائے اور میرے سامنے

ر کھ دیئے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے کہا آپ کا نذرانداور سفرخرج۔ میں نے کہا آپ این یاس ے دیتے ہیں یا چندہ سے۔ کہاتمام ستی کے چندہ سے اور بیکوئی نئی بات نہیں۔ ہرعالم کا ہم ایے او پرحق سیجھتے ہیں ہرخص سے بقدراستطاعت وصول کرتے ہیں اور پیش کردیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مرینہیں ہے غضب ہے جو مال بلا رضامندی وصول کیا جائے وہ مال سخت ہے۔سب نے ل کراصرار کیا کہ قبول کر لیجئے تحریس نے کہا ہرگز نہاوں گااس میں بہت سے مفاسد ہیں۔ایک مونی سی بات یہ ہے کہ ہدیہ سے اصل غرض محبت کا بردھنا ہے بدلیل تھادوا تحابوا (ترجمہ۔آپس میں ہربہ دیا کروکہ ایک دوسرے کے دوست بن جاؤگے۔ اوراس مدید میں ایسے لوگوں کی بھی شرکت ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا تک بھی نہیں نہ بھی میرانام سناتو کیا چیز بروھے گی جس کی اصل ہی نہیں۔کہایہ ہم آپ کویفین ولاتے ہیں کہ کسی نے ناخوشی سے نہیں دیا۔ یہاں سب کوعلاء سے محبت ہے میں نے کہاا حجمااس کا امتحان پیہ ہے کہ اس کوجس جس سے لیا ہے اس کو واپس سیجئے اور کہدد بچئے کہ سب نے جتنا جتنا دیا ہے وہ کم زیادہ کا کچھ خیال نہ کریں اینا اپنا ہریہ خود لے کر چلے آئیں میں سب سے لے لوں گا۔ اس طرح ان سے ملاقات بھی ہوجائے گی پھر ہدیہ موجب محبت ہوجائے گا۔اس کاان کے یاس کچھ جواب نہ تھاوہ رقم لے محتے اور سب کوواپس کی۔ پھرفتم کھانے کوایک پیسے بھی تو کوئی کے کرنہیں آیا۔ میں نے کہاد کھے لیجئے۔ یہ چندہ جرکے ساتھ تھا ور ندائے دینے والوں میں ے کوئی تو اپنا ہدیدلا تا۔معلوم ہوتا ہے کہ ایک مخص نے بھی ہدیہ بھے کرنہیں دیا۔صرف محصل کے دباؤاورشر ماحضوری سے اورادا ورسم کے لئے دیا تھا۔ (ملفوظات ج ۲۹)

## فضائل چنده

حکیم الامت حضرت تھانوی رحماللہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں:

فرض ضرورت ہوی کی اور مدرسوں کی ای ہوات پر باتی رکھنے کی۔ آپ جو پچھ
دین اپنی ضرورت اور منفعت کی تحصیل کے واسطے دیں مے ہم پر پچھا حمال نہیں۔ رسول الله
صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں فیا حدہ یمینه فیربیه کما یوبی احد کم فلوہ حتی
یکون اعظم من المجبو۔ باری تعالی اینے ہیں میں لیتے ہیں جو پچھ دیا جا تا ہے ہین کا

لفظ متشابہات میں سے ہاں کے معنی اور تاویل سے تواس وقت بحث نہیں مراد قبول ہوا اور باری تعالیٰ کے ہاتھ میں کیے نمونہ ہوگا جب زمین میں ڈالنے سے دانہ پہاڑ سے بڑا ہوجا تا ہا گرایک مجود کو بو یا جائے اور پھراس سے جتنے پھل پیدا ہوں ان کو بو یا جائے اور ایسے ہی حساب لگایا جائے تو یہ بات معلوم ہو سکتی ہا ور میں کہتا ہوں کہ احداعظم الجبال تھا مدینہ میں اس واسطے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ورنہ پہاڑ سے اور اس سے کیا نسبت۔ یہ معنی ہیں اس کے جوشب قدر میں ہے کہ حیر من الف شہو کلام عرب میں مفرد لفظ اعداد کے اندر الف سے زیادہ کے واسطے موضوع نہ تھا اس واسطے لایا گیا۔ بلامبالذ کہا جاسکتا ہے کہ دینے والا اگر تو اب کود کھے لے تو بہی کہ :

جماوے چند دادم جاں خریدم بحمدللہ عجب ارزاں خریدم میں نے چند سکوں کے عوض جان خریدی بغضل اللہ میں نے کسی قدرارزاں خریدی۔ میں نے چند سکوں کے عوض جان خریدی بغضل اللہ میں نے کسی قدرارزاں خریدی۔ (خطیات حکیم الامت جسم)

# غرباء کے چندہ کی قدر کرنی جا ہے

عیم الامت حفرت تھانوی رحماللہ اپنے المفوظات میں فرماتے ہیں:

غرباء کے چندہ کی قدر کرنی چاہئے اور ان پر ہستانہیں چاہئے کیونکہ یہ بڑا جرم ہے۔

تعزیرات الہید کا۔ لقولہ تعالیٰ واللہ ین یلمزون المطوعین من المومنین فی
الصدقات واللہ ین لایجدون الا جھدھم فیسنخرون منھم سخراللہ منھم ولھم
عذاب الیم شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وکلم نے چندہ کی
تغیب دی تھی تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اتنالائے کہ اٹھ بھی نہ سکا اور ایک صحافی جو کے
وانے لائے منافقین دونوں پر ہنے ایک کوریا کا ربنایا ایک کو بے شرم ۔ (م ۔ جسم)

رفاه عام كيلئے چندہ

تحکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں: میں اپنی طالب علمی کے وقت ریہ خیال کرتا تھا کہ اگر دس روپیہ کی نوکری مل جائے اور

اناج كمركاموكابس كافى باين لياقت براس قدرزهم ندتها جيهااب لوكون كوب ابتولوك عالیس بیاس ہے مبات ہی نہیں کرتے۔ کانپور میں ابتداء میرے بچیس رو پیر ہوئے تھے تو مس دل مس كہتا تھا استے رويے كيا كروں كا مجروالدصاحب نے بيفر مايا كه بيتمهاراجيب خرج ہاور کھانے کیڑے کا میں ذمہ دارہوں تم تکلیف ندا تھا تا۔ اس سلسلہ میں والدصاحب نے میری کھانا یکانے والی ملازمہ سے فرمادیا کہ دیکھواس کے کھانے کے لئے اتنا تھی اتنا کوشت یکایا کرنا۔اس باب میں ان کا کہنا نہ کرنا۔تو اس صورت میں وہ پچپیں روپیہ سارے ہی بچتے۔ ممر پھر بھی میں نے بھی والدصاحب پر بارنہیں ڈالا۔اس کے بعد میرے تمیں ہو گئے پھر جالیس ہوگئے بھر پچاس ہوگئے بھر چھوڑ کر چلا آبا۔اب تو خدا بغیر حساب دیتا ہے اس حالت مں بعضاوک تجویز کرنے لگے کہ ان پر چوکیدارنگایا جائے۔ایک تحصیلدارنے مجھ سے مسئلہ یو جیما کہ قصبہ میں لاکٹین اور سرک وغیرہ سے سب ہی منتقع ہوتے ہیں۔لہذاخرج مجمی سب بی کے ذمہ ہوتا جائے۔آب بھی فائدہ اٹھاتے ہیں لہذا آپ کے ذمہ بھی ہوتا جاہتے یا نہیں؟ میں نے کہامیرے ذمہ شرعاً واجب تو ہے ہیں البتہ جائز ہے اور وہ بھی اس وقت جب میری متقل آمدنی موورنہ جر موگا۔اوراب چونکہ میری متقل آمدنی نہیں ہاس لئے جائز مجی نہیں۔البت بیجائزے کہ جب رفاہ عام کے لئے جس سے میں بیسب ابواب بھی داخل بیں ضرورت ہوتو چندہ کرلیا جائے اس وقت مجھ سے کہا جائے اگر میرے یاس ہوگا تو دے دوں گا مرمعین طور پر لیما دینا یہ مجھے کوارانہیں ۔ ( ملفوظات جسما)

# مدرسه قند وسيها ورحكومت كي امدا د

حضرت مولانا مفتی محود حسن گنگوبی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ گنگوہ میں مدرسہ قد وسیہ تھا اس کے مہتم مکیم محمد بوسف صاحب تے مولانا ذکریا صاحب قدوی وہیں کے پڑھے ہوئے تھے گنگوہ کا نوجوان طبقہ اٹھا اور کہا کہ مدرسہ ہم چلا کیں گئے چنانچہ محمہ بوسف صاحب نے مدرسہ کے تمام حسابات وغیرہ صاف کر کے ان کے حوالہ کردیئے۔
بوسف صاحب نے مدرسہ کے تمام حسابات وغیرہ صاف کر کے ان کے حوالہ کردیئے۔
نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں میں لیتے تی کہا کہ فلاں چیز برابر نہیں فلاں چیز برابر نہیں اس کے طے کیا کہ محکومت سے مدد لینی جا ہے '

چنانچدد لی گئی طومت کی طرف ہے آ دمی آتا تھا اور حسابات چیک کرتا تعلیم کا معائنہ کرتا تعلیم کا معائنہ کرتا تھا حکومت کی طرف ہے متحن آیا اور سب طلبا کو فیل کر کے اساتذہ کو تا اہل قرار دے دیا حکومت کے مدرسین آئے تیجہ بیہ ہوا کہ کل ڈیڑھ سال ہی میں وہ مدرسہ بند ہوگیا 'اب اس کی دیواریں منہدم پڑی ہوئی ہیں۔

ای وجہ ہے میں کہا کرتا ہوں' کہ کوئی فریق چلائے مگر مدرسہ چلنا چاہئے' بند نہ ہونا چاہئے' بند نہ ہونا چاہئے' اختلاف سے تناوُاور بعد پیدا ہوتا ہے۔ ( ملفظات منتی محود صن رحماللہ ج

## تملیک کے پچ طریقے

عرض: تمليك كالمحج طريقة كياب؟

ارشاد: \_ تملیک کے دوطریقے ہیں (۱) مہتم مدرسکسی (مستحق معرف زکو ق) ہے مدرسہ کے لئے قرض طلب کرنے وہ قرض دے دے خواہ اپنے پاس سے خواہ کی اور سے لے کراس کے بعد ہتم مدرسہ زکو ق کی رقم اس کودے دے تا کہ وہ اپنا قرض ادا کر لے۔

لے کراس کے بعد ہتم مدرسہ زکو ق کی رقم اس کودے دے تا کہ وہ اپنا قرض ادا کر لے۔

(۲) مستحق طلبہ کو مدرسہ کی طرف سے کھانا کم رہ و نجیرہ نہ دے بلکہ کہد دے کہ اتنا وظیفہ تم کو دیا جائے گا' مہینہ پورا ہونے پر وظیفہ ان کو دے دے گا تنا کرایہ وصول کیا جائے گا' مہینہ پورا ہونے پر وظیفہ ان کو دے دے دے گا تنا کرایہ وصول کیا جائے گا' مہینہ پورا ہونے پر وظیفہ ان کو دے دے چرکھانے کی قیمت اور کمرہ کا کرایہ وصول کرلے وظیفہ اتنا مقرر کرے کہ معاوضہ طعام اور سیٹ کی اجرت وصول کرنے کے بعد طلبہ کے پاس صابان وغیرہ ضرورت کے لئے کھام اور سیٹ کی اجرت وصول کرنے کے بعد طلبہ کے پاس صابان وغیرہ ضرورت کے لئے کھی کچھ نے جائے ۔ ( ملغو کا تا منتی محود من رحم اللہ ج)

#### مدارس ميں سود کا چندہ

سوال: استفسار کیا گیا کہ حضرت! سودی رقم مدارس میں دین کیسی ہے؟
جواب: ارشاد فر مایا کہ ایک بازاری عورت پیشہ کرتی تھی ایک مدرسہ کے سفیر صاحب
نے اس سے چندہ کے لئے کہا اس نے کہا حضرت! آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہماری کمائی کیسی ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں ہاں معلوم ہے طلباء کے لئے بیت الخلاء بنا کیں گے۔ استغفر اللہ نہ جانے ہیں کہ بیمی جائز وہ بھی جائز۔ (خطبات محودج ۱)
ہیلوگ کہاں سے مسائل طاش کر کے لاتے ہیں کہ بیمی جائز وہ بھی جائز۔ (خطبات محودج ۱)

#### چندول كاغبن

سب سے بڑھ کرافسوں ہے کہ لوگ مجدوں کا چندہ کھا جاتے ہیں۔ایک مخف مجد کے لئے چندہ کیا گیر چندہ ما تکنے لگا۔
کے لئے چندہ کیا کرتا تھا جہاں تعوڑ ابہت جمع ہو گیا اسے بیٹے کر کھا پی لیا' پھر چندہ ما تکنے لگا۔
جب کوئی اس سے پوچھتا کہ پہلا رو پہر کہاں گیا توقتم کھا کر کہد دیتا کہ مجد میں لگا دیا۔اس کے ایک پڑوی نے کہا کہ فالم تو جموثی قتم تو نہ کھایا کر مسجد میں تو کہاں لگا تا ہے تو آپ نے اس سے کہا گہ آ و میر سے ساتھ چلود کھلا وُں۔ پھر مسجد میں جا کر رو پہر کود بوار سے لگا دیا اور کہا کہ اس برقتم کھایا کرتا ہوں کہ مجد میں لگا دیا بس دیوار سے رو پہر کولگا دیتا ہوں۔

بی حالت ہے آج کل چندہ کرنے والوں کی۔اسلامی چندوں کا نہ کوئی حساب ہے نہ
کتاب۔ برخص جس طرح چاہتا ہے خرج کرتا ہے۔ یا در کھوبعض کتب نقیمہ میں ہے کہ ایک
دانگ کے بدلے میں جو غالبًا تین پید کا ہوتا ہے۔سات سومقبول نمازیں کی جا کیں گی دنیا
میں کچھر سے اڑالو آخرت میں بھکتنا پڑے گا۔

واقعی ہندوستان کے چندہ دینے والے بڑی ہمت کے لوگ ہیں کہ ہمیشہ آئے دن چندہ دینے ہیں۔ اور بہلوگ ہیں کہ ہمیشہ آئے دن چندہ دے دینے ہیں۔ خیران لوگوں کوتو تو اب مل ہی جاتا ہے کیونکہ اس کی نیت تو انجھی ہی ہوتی ہے گر چندہ لینے والے آخرت میں خوب سز اجھکتیں کے جواس طرح بے دریغ مسلمانوں کا پیسہ برباد کرتے ہیں۔

ہاں ایک صورت میں چندہ دینے والوں کو بھی تو ابنیں ہوتا جبکہ یہ معلوم ہوجائے کہ یہ فض جس کام کے لئے چندہ کررہا ہے اس میں ندلگائے گا۔اس وقت دینے والوں کو بھی گناہ ہوگا کیونکہ اس فخص کو چندہ ما نگنا حرام ہا اورلوگوں کے دینے سے اس کی جرأت برحتی ہے اور حرام کی اعانت بھی حرام ۔افسوس لوگ کس کس طرح محلوق کو دھو کہ دیتے ہیں محریا در کھو! خدا کے یہاں دھوکہ نہ چل سکے گا۔

مجھے خودایک داقعہ پیش آیا کہ ایک مقام پرایک مدرسہ کا جلسہ تھا۔ اس میں میرابیان تعاوہ زمانہ چندہ بلقان تھا۔ بعد جلسہ کے کسی نے مخضرا اس کی بھی تحریک کردی اس پرایک تحصیلدار نے اس چندہ میں سورہ ہے دیے۔ میں باہر جارہا تھا چند آ دی ایک جگہ باتیں کرتے نظر آئے دریافت پر یہ قصہ معلوم ہوا میں نے جزاک اللہ کہ دیا ہیں میمراجرم تھا جس پرانہوں نے جھے کو بعد میں پریشان کیا۔
قصہ یہ ہوا کہ ان تحصیلدارصا حب نے جن لوگوں کو چندہ دیا تھا ان کو بجور کیا کہ میرے سو رہ ہی کی رسید علیحدہ منگا کر دو انہوں نے اس در خواست کو لغو بجھے کر کچھ توجہ نہ کی۔ جب وہ ما ہیں ہوگئے چونکہ میں نے جزاک اللہ کہا تھا اس جرم میں وہ میرے سرہوئے اور میرے پاس خط آیا کہ جھے سورہ پہلی رسید منگا دو میں نے بواسط ایک دوست کو کھا کہ جن کو تم نے چندہ دیا ہوان دو سے رسید ماگو جھے سے کیا واسط انہوں نے بھر مجھے کھا کہ یا تو رسید منگا دو ور نہ رو پیدو اپس دو نہیں تو عدالت میں دوئی کروں گا۔ میں نے چندہ کرنے والوں کو کھا کہ اس مخف کا رو پیدو اپس کردو۔معلوم ہوا کہ وہاں تو خرچ روانہ ہوگیا۔ میں نے دفع فتنہ کے لئے سورہ ہوا ہے پاس کردو۔معلوم ہوا کہ وہاں تو خرچ روانہ ہوگیا۔ میں نے دفع فتنہ کے لئے سورہ ہا اپ نیا سے ایک دوست کے پاس والی کے میرے دوستوں نے ان کارکیا ، جب جا نبین سے ایک دوست کے پاس والی کردی اور میری رقم واپس کرنا چاہی میں نے انکارکیا ، جب جا نبین سے اصراروانکار برطا آخر سب کے اتفاق سے دور قر آیک نیک کام میں لگادی گئی۔

تواس وقت ایک عالم صاحب نے جھے دائے دی تھی کہ تم نے اپ پاس سے کیوں دیا اس میں اور چندہ بھی تو آرہا تھا اس میں سے بھیج دیتے۔ میں نے کہا جھے آپ کے اس فتو کی پر جیرت ہے یہ بھی کہاں جائز ہے کہ میں دوسروں کا روپیدا سفخص کو دول کیا لوگوں نے اس واسطے چندہ دیا ہے۔ بھلا آپ ہی سوچیں کہا گرآپ چندہ میں روپید میں اور میں اس کواس طرح خرج کردوں کہ آپ کو یہ کواراہ ہوگا ہر گرنہیں۔ پھردوسروں کی قم میں آپ جھے بیرائے کس طرح دیتے ہیں اور تجب یہ کہوہ عالم مدرس بھی تھے اور صاحب فتو کی بھی تھے۔ (خطبات عیم الاست نا)

#### علماءاورامراء

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں: حدیث میں بڑی فدمت آئی ہے اس عالم کی جوامراء میں تھسارہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تسابل ہوجاتا ہے مسائل کے اظہار سے جہاں بلاؤ تورمہ اور عمدہ مال کھانے کو مطے تو وہاں کیا پرواہ روسکتی ہے دین کی وہاں تو یہ ڈرہوگا کہ اگر حق بات کہیں گے تو بلاؤ تورے جاتے رہیں گے۔ایی جگہ امیدی نہیں کہ صاف بات کہیں بلکہ یہ کیفیت ہوگی کہ اگر امراء ناجائز فعل کو یوچیس کے تو تاویل کر کے جائز بتادیں گے۔

چنانچہ امراء کے یہاں شطرنج کا مشغلہ عموماً ہوتا ہے اب جوان کے ہاں حاضر باش علاء ہیں وہ تاویل کرکے جائز بتلادیتے ہیں۔ مثلاً یہی کہددیتے ہیں کہ شافعی کے نزدیک جائز جا اور ان کے نزدیک بھی جوشرطیں ہیں ان کا نام تک نہیں لیتے سوامراء کی مخالفت سے بیحالت ہوجاتی ہے علماء کی اس واسطے حدیث میں ہے۔

العلماء امناء الدين مالم يخالطوا الامراء فاذا خالطوا الامراء فهم

لصوص الدين فاحلروهم. (اتخاف السادة المتقين ١:٣٨٨)

لینی علاءامین ہیں دین کے جب تک کہوہ امراء سے خالطت نہ کریں اور جب امراء میں تھے گیس تو وہ دین کے ڈاکو ہیں ان سے لوگوں کو بچنا جائے۔

چنانچہ د کھے لیجئے کہ جوعلاء امیروں سے خالطت رکھتے ہیں ان کی کیسی خراب حالت ہے اور دازاس کا بیہے کہ طہائع میں عموماً طمع غالب ہاس لئے امراء سے جب خالطت موتی ہوتی ہے توظمع مانع ہوجاتی ہے اظہارت سے سویہ ساری خرابی طمع کی ہے۔

اورعلاء کواس سے دنیوی ضرر مجھی پہنچتا ہے کہ ان کی عظمت امراء کے قلب میں بالکل نہیں رہتی۔ دل میں وہ بھی سجھتے ہیں کہ ہماری خاطر سے ایسا فتویٰ دے رہے ہیں بس وہ ایک آڑ بنالیتے ہیں ان کوورنہ حقیقت وہ بھی جانے ہیں سوجب حالت یہ ہے تو بھر کیا امید ہے ان علاء سے اصلاح کی۔

بہرحال اوک مال کے بارے میں زیادہ مخبائش نکالتے ہیں وام اپنے لئے اور علاء ان

کے لئے اسمیں بالکل احتیا طنہیں کرتے اور امور میں تو خبر کچھا حتیا طرتے بھی ہیں جس میں
احتیا طرنے سے بظاہر کوئی ضرر نہیں ہوتا اور خالی مفت کرام واشتن ہے وہاں احتیا ط سے کچھ
کام لے لیتے ہیں بخلاف مال کے کہ اس میں احتیا ط کرنے سے دس کے پانچ ہی رہ جاتے
ہیں۔ یہاں احتیا ط کرنا ذرامشکل ہے اور نفس پرشاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے کم ہیں
جواس میں احتیا ط کرتے ہوں ورنفس تو مخبائش ہی کی طرف بلاتا ہے اور عام طور پر ایسے ہی

لوگ ہیں جوان معاملات میں ذراا حتیاط نہیں کرتے اس واسطے میں مطلع کرتا ہوں کہ مال کے بھی حقوق ہیں جن کی رعابت نہیں کی جاتی چونکہ حقوق مالیہ میں بےاحتیاطی زیادہ کی جاتی ہے اس لئے میں اس وقت اس کا بیان کرتا ہوں۔ (خطبات حکیم الامت ج ۸)

علماء کومعاملات چندہ میں پڑنے سے گریز کی ضرورت

عكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله ابخطبات مي فرمات بين:

ا۔ میں مولو یوں کونفیحت کرتا ہوں کہ وہ روپیدکا نام زبان پر نہ لائیں اور روپیہ ما تکنے سے طعی احتر از رکھیں امراء روپیہ خود ویں کے اور علماء اس سے دین کی خدمت کریں گے۔ جس قدر روپیہ سے بے زاری کی جائے گی اس قدر روپیہ ہمارے لئے موجود ہوگا۔

۲۔ خداوند تعالی کی درگاہ میں یہ دعا بھی فرمائے کہ جن لوگوں نے اعانت کی ہے یا اس جلسہ میں آئے ہیں۔ خداوند تعالی انہیں اپنی امان میں رکھے اور رحمت کی نظروں سے انہیں کامیاب بنائے۔مسلمانوں کے باہمی اختلافات دور ہوجا کیں۔اور تمام مسلمان اتحاد و بجبتی سے دین کی خدمت کریں۔خداوند تعالی ہم کو اور تمام مسلمانوں کوسلف صالحین کے اتباع کی توفیق رفتی عطافر مائے اور دین متنقیم پرقائم رکھے۔آ مین ثم آ مین۔(خطبات کیم الامت جس)

## علماء وامراء كے اختلاط كا اثر

حكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله ايخ خطبات مي فرمات بين:

پھر بیٹر کی علاء کے فرض منصی میں بھی کئل ہوتی ہے چنانچہ ایک مولوی صاحب کہتے سے کہ چندہ کے واسطے امراء کے دروازوں پر جانے کا بیا ٹر ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی امیر کے پاس جا کمیں اوروہ شطرنج کھیل رہے ہوں تو ہم ان کومنع نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اپنی غرض کوان کے پاس جاتے ہیں اس لئے دینا پڑتا ہے۔غرض ان مقاصد کے سبب علاء کا اختلاف امراء سے اچھانہیں اکثر ان کے اختلاط ہے خودمولوی مجرز جاتے ہیں۔

ایک کا بلی مولوی صاحب مجھے ایک حکامت بیان کرتے تھے کہ میں ایک وزیر ریاست کے پاس بیٹھا تھا وزیر صاحب واڑھی صاف کردہ تھے۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو

کیا حسین چرہ دیا ہے گرجو چیز چرہ کی زینت ہاں کو آ پ مٹادیے ہیں۔ اس کہنے ہیں گرم اس کے ایک دومرے مولوی صاحب ان کے ہاں اور بیٹے تھے وہ خوشار میں کیا کہتے ہیں کرداڑھی بھی ندر کھنی چاہئے اور وجہ بیان فرمائی کہاس میں جو کی پڑجاتی ہیں اور باہم زناکرتی ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر بید دکلہ آپ نے کیوں رکھ چھوڑ ا ہے اور باہر آ کر میں نے ان مولوی میا حب کو بہت آنا ڑ ااور کہا کہ آ کو خوف نہ ہوا کہ ایک باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ جہ جب مکان سے مطلے ہیں ایمان آو فلاں نالہ پر چھوڑ آتے ہیں۔

سوعلاء کے لئے امراء کا اختلاط ایساسم قاتل ہے اور وجہ اس کی بیہ کہ جو چیز علاء کے
پاس ہے ( یعن علم ) امراء کو برعم خوداس کی ضرورت نہیں اور جو چیز امراء کے پاس ہے یعنی مال
علاء کواس کی ضرورت ہے اس واسطے ان کو امراء کے پاس جا کر جھکتا پڑتا ہے اس لئے حق
بات نہیں کہ سکتے ۔ بس علاء کوتو آزادر ہنا چا ہے اوران کی آزادی کی بیات ہوئی چا ہے ۔
زیر بار اند درختال کہ شمر ہا دارند اے خوشا سرو کہ از بندغم آزاد آ مد

مچل دار در دحت زیر بار ہیں سرو بہت اچھا ہے کئم کی قید سے آ زاد ہے۔ادراس آ زادی کے ساتھ دین کی خدمت کرتے رہیں۔(خطبات حکیم الامت ج ۸)

#### حصول چنده میں غلو

کیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپ خطبات میں فرماتے ہیں:

آج کل کے چندہ کی حالت یہ ہے کہ لوگ ایسے اس کے پیچھے پڑے ہیں کہ فنا فی الجتدہ ہوتا چاہئے اور جب کوئی ان سے الجتدہ ہوتا چاہئے اور جب کوئی ان سے کہے کہ چندہ میں یہ خرابیاں ہیں تو وہی جواب یہاں بھی ملتا ہے جواس کھانے والے نے دیا تھا کہ سارے کام تو آج کل مالی قوت پر موتوف ہیں اور مالی قوت کا مدار چندہ پر ہوتو سارے کام موتوف ہوئے چندہ پر اور مالی توت کا مدار چندہ پر اور میں سے منع کرتے ہو۔ (خطبات عیم الامت جسم)

چنده کی تحریک

بميم الامت حضرت تعانوى رحمه الله الشيخ خطبات مي فرمات بي:

آج کل مسلمان مولو ہوں کی صورت ہے گھبرانے لگے ہیں کہ بس اب چندہ کا سوال ہوگا۔ حالا نکہ علاء رسول اللہ علیہ وسلم کے دارث ہیں۔ دارثان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کو دشت ہونا سخت معنر ہے اس کی اصلاح ضروری ہے جس کا طریقہ اس کے سوا کچھ ہیں کہ علاء چندہ کی تحریک نہ کیا کریں اور بحمہ اللہ جولوگ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے سے دارث ہیں وہ اس سے خود ہی بچے ہیں۔ بس مجع طریقہ یہ ہے کہ استعناء کے ساتھ لوگوں کو ترغیب عام دی جائے جا ہے کوئی تبول کرے یا نہ کرے جمران شاء اللہ دحشت نہ ہوگی۔

## علماء کا چندہ لے لیناان کا احسان ہے

حكيم الامت حفرت تعانوى رحمداللداي خطبات مي فرمات بين:

مں کہتا ہوں کہ لعنت ہے ایسے چندہ برجس کی وجہ سے لوگ علماء سے بیتو قع تھیں کہوہ ان کی آ واز برحاضر ہوجایا کریں جولوگ اس غرض سے چندہ دیتے ہیں مہر بانی کر کے دہ اینے چندہ کواینے گھر رکھیں علاءاینے واسطے چندہ ہیں کرتے بلکہ دینی کاموں کے واسطے کرتے ہیں اوردین سبمسلمانوں کا ہے تنہا مولویوں کانہیں ہے پس علاء کاتم پر بیاحسان ہے کہ وہتمہارا مال دین کے کام میں لگا دیتے ہیں تمہاراان برکیا احسان ہے تمہارااحسان جب ہوتا جب تم ان کے ذات خاص کے واسلے چندہ دیتے ۔ مگر جب تم خدا کے واسطےاور دین کے کاموں کے واسطےدیتے ہوتو بیایے کام کے واسطے دینا ہواتو اس دینے کا مولو یوں بر کیاا حسان ہے۔اور اس کی وجہ ہےتم کوکیاحق ہے کہ مولو یوں سے اپنی تعظیم و تکریم کی امیدر کھواور یہ کہ وہ تمہاری خاطرے اپنا قیمتی وقت ضائع کیا کریں۔اور پیساری خرابی اس کی ہے کہ علاء آج کل چندہ دینے والوں کا لمبے چوڑے القاب سے شکریدا داکرتے ہیں مجھے تو بیطرز بہت ناگوار ہے۔ آخرعلاء پرانہوں نے کیا احسان کیا ہے جس کا وہ شکریدادا کرتے ہیں ہاں دعا دیے کا مضا تقنيس بيتونص عابت بخذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل علیہم ان صلواتک سکن لھم (آپ سلی الله علیه وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے آپ (ان کو گناہ کے آٹارے) یاک وصاف کردیں مے اوران کے لئے دعا سيجة بلاشبة بى وعاان كے لئے موجب اطمينان ب

وفى الحديث:. انه صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل ابى اوفى اه (الصحيح للبخارى

پس جب کوئی چندہ دیا کرے اس کے حق میں اس طرح دعا کرنے کا مضا نقہیں کہ حق تعالیٰ آپ کے چندہ کوقبول فرمائے اس کا اجردے آپ کے دین و دنیا میں ترقی دے۔ اعمال صالحه كي توفق برد حائے وغيره ذلك ليكن شكريداداكرنے كي معنى -اس كا تو مطلب بہے کہ چندہ دینے والوں نے مولو یوں پر پچھا حسان کیا ہے تو کیا یہ چندہ تمہارے کمرے خرج کے لئے دیا ہے یا تمہاراارادہ اس کوائے خرج میں لانے کا ہے۔ جب بیس تو آپ یر کیا احسان۔ اگر احسان کیا ہے تو وینے والے نے اپنی ذات پر احسان کیا ہے کہ تو اب کے کئے خدا کے کام میں اپنا مال خرج کرتا ہے اس صورت میں تو چندہ وینے والوں کوعلما و کاشکر مرار ہونا جاہئے کہوہ ان کاروپیا چھے میں لگارہے ہیں۔الٹائم کیوں شکریادا کرتے ہو ۱۲ جامع )اس ہےلوگوں کے د ماغ خراب ہوگئے ہیں اور دہ علاء کے اس شکریہ ہے (جس كا منشاءان كى تواضع ہے) يہ بجھ كئے كہ بچ بج مم نے بجھان يراحسان كيا ہے۔بس ابوه اس كے المتظرر بے لكے كہ علماء ہمارى تعظيم وتحريم بھى كريں۔ ہمارے لئے اپ تھنے بھى ضائع کیا کریں۔ حالانکہ حقیقت میں ان کواس کا کچھ حتنہیں کیونکہ میں بتلا چکا ہوں کہاس چندہ سے دہ علماء بر پھے بھی احسان ہیں کرتے۔انصاف سے بتلاؤ اگر کسی وقت کورنمنٹ اپنی مسی ضرورت کے لئے رعایا ہے چندہ طلب کرے اور تحصیلدار وغیرہ کو وصول کرنے کے کئے مامور کرے تو کیااس وقت بھی آپ ہے جھیں مے کہ تحصیلدار پرہم نے احسان کیا ہے اس سے ان کو ہماری خاطر مدارات اور تعظیم و تکریم کرنی جاہئے ہرگزنہیں بلکہ وہاں تو آپ چندہ بھی دیں گےاور بخصیل دار کونذ رانہ بھی دیں ہے۔اوراگر وہ نذرانہ قبول کرلیں تو ان کا احسان مجھیں سے اس کا مجھی وسوسہ مجھی نہ آئے گا کہ تحصیلدار برہم نے پچھا حسان کیا ہے مجرعلا وکو چندہ وے کرآپ یہ یوں سجھتے ہیں کہان پراحسان ہوا۔بس یہی تو فرق ہے کہ حکام دنیا کی قلوب میں وقعت ہے اور دین کی وقعت نہیں۔ اگر کسی ورجہ میں آپ کی بیہ بات معقول بھی ہوتب بھی آ پ کوسب علاء سے بیامیدر کھنے کاحی نہیں کہوہ آ پ کی تعظیم و تحریم

کریں۔اور تہارے لئے اپنا وقت ضائع کریں اگر کھوتی ہے تو ان علماء پر ہے جوتم سے چندہ مانگتے ہیں اور جو چندہ ہیں مانگتے ان سے بیامبدر کھنے کا آپ کو کیا حق ہے اور اگروہ ان ضباط اوقات کریں تو ان کی شکایت کیوں کی جاتی ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کی حماقت ظاہر ہوگئ جومولانا گنگوی کی کم گوئی پر اعتراض کرتے تھے۔آخر مولانا گنگوی کی کم گوئی پر اعتراض کرتے تھے۔آخر مولانا گنگوی کی جو سے اپنا وقت ضائع کیوں کرتے وہ کہ اور کس دن ان سے چندہ مانگنے آئے تھے۔

ا كي تحصيلدارصاحب مجه سے كہتے تھے كمولا تاكنگوى رحمة الله عليہ سے ملے كيا تھا اس وقت جاریائی پر لیٹے ہوئے جاگ رہے تھے گر مجھے دیکھ کرآ تھیں بند کرلیں منہ پھیرایا اور کروٹ بدل کرلیٹ گئے۔ بہت ہی رو کھے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ وہ تمہارے باب کے نوکر نتھے کہ جس وقت تم جاؤای وقت اٹھ کر بیٹھ جا کمیں اور تم سے با تمیں بنانے لگیس بيتمهاري حماقت بقى كهونے كے وقت ملنے كئے بھلا بيونت ملنے كا تھا بتم كوجا ہے تھا كہ جمرہ ے باہر بیٹے۔ جب مولانا نماز کے لئے باہرآتے اور نمازے فارغ ہوکر جلسے عام میں بیٹے اس وقت ملتے پھرد کیھتے کہ مولانا رو کھے ہیں یاتم سو کھے ہو۔ایک صاحب نے مجھ ہے ایک حاکم انگریز کی شکایت بیان کی کہاس نے کسی دوسرے حاکم سے جارج لینے کے لئے دس بجے کا وقت مقرر کیا تھا چنانچہ دس بجے کے قریب بیا مگریز کچہری میں پہنچا۔ مگر قریب چنج کراس انگریز نے گھڑی دیکھی تو دس بجنے میں پانچ منٹ باقی تھے۔ تو وہ کچہری کے اندرہیں گیا۔ بلکہ یانچ منٹ تک کچہری کے باہر شہلتار ہاجب کھڑی میں بورےوں بج محے اس وقت اس نے اندرقدم رکھااور دوسرے حاکم سے جارج لیا۔ بید کایت بیان کر کے وہ بہت مدح کررہے تنے کہ بیلوگ اوقات کے بہت ہی یابند ہیں وہ مدح کررہے تنے اور میں جیرت کرتا تھا کہ اگر کوئی مولوی ایسا کرے تو اس کی شکایت بیان کی جاتی ہے کہ ہم وقت ے یا نچ منٹ پہلے پہنچ تھے تو ہم سے بات نہ کی۔ (خطبات مکیم الامت ج١١)

چندہ کیلئے جرکرنے کے نتائج

حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں: میں جب تھانہ بھون آ کربطریق استقلال رہا تو میری فرمائش تو تھی نہیں میرا تو مسرف بیہ

قصدتھا کہ مجھ سے خود جس قدرعلم دین کی خدمت ہوسکے گی کروں گا مگرلوگوں نے چندہ سے مدرسه کی شکل بنائی چندہ ہوتے ہی تراجم اور حکومت شروع ہوئی ' کوئی مدرس پراعتراض کرتا ہے کوئی طلبہ برحکومت کرتا ہے میں نے جواس کے اسباب برغور کیا تو ان تمام امور کی جزچندہ مجھ میں آئی میں نے چندہ صذف کردیا جیسے کہ ایک مجذوب برہند پھرتے تھے مریدوں نے کپڑے بنادیئے کیڑوں کو چوہوں نے کتر لیا اس کلفت کے ازالہ کے لئے ملی یالی ملی کھانے خراب کرنے لگی تو کتا یالا وہ کھانوں کو نایا ک کرنے لگا تو آ دی مقرر کیا وہ آ دی مرغن کھانے کھا کر متانے لگا ادھر پھرنے لگاس لئے اس کی شادی کردئ بیوی آئی بال بیے ہوئے شاہ صاحب آ زادمنش تصان سب جمكروں كود كيوكمبرائ اور فرمانے كيے كمان سب كى جراتكو تا ہاں كو ا تارکر مچینک دیاغرض میں نے چندہ موقوف کرادیالیکن پنہیں کیا کہ کوئی مدرسہ کی اعانت خلوص ے کرے اس کوجھی اعانت کی اجازت نہ ہو بلکہ بیاطلاع کرادی کہاب بیتو کل کا مدرسہ ہے نہ روئداد ہوگی نہ حساب کتاب ہوگاندسید ہوگی نہ باضابط قواعد مقرر ہوں کے جس کا جی جا ہے اس مس اعانت کرے اورجس کا جی جا ہے نہ کرے اور جوکرے وہ اس شرط سے کہ اس کو اس قدر کل ہوکہ اگر میں ساری رقم اس کی خود بھی کھاجاؤں تو گوارا کرلے۔ سوالحمد نشد کہ پہلے سے زیادہ آمدنی اوراطمینان ب بعضاوگوں نے کہا کہ اس طرح تم نے تو چلالیا مگراور کسی سے دچل سے گامیں کہتا ہوں کہ ہروہ مخص چلا لے گا جو خلوص سے اللہ تعالیٰ کے بھروسہ بر کام کرے گا اور اگر نہ بھی <u>ط</u>ے تو جھوڑ دے میں نے بھی یمی قصد کرلیا تھا کہ جتنا کام اپنی ذات سے ہو سکے گاوہ کرلوں گا اور اس ے زیادہ اگر حق تعالی جا ہیں کے توکسی ذریعہ ہے کرادیں مے درنداس کے عدم ہی میں مصلحت معجمول گا۔ صدیث قدی میں ہے: "انا عندظن عبدی بی (اخرجه الشیخان والحاکم سندھیجے) یعن حق تعالی فرماتے ہیں میں بندہ کے گمان کے یاس ہوں۔مطلب بیہ کہ اگر مجھے اچھا مكان ركع كاتومل بمى اجمارتاؤ كرول كااورجوبد كمانى كركاتواس كساته وبيابى برتاؤكيا جائے گا۔سوجن لوگوں کا ممان میں ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کام چلائیں سے ان کے ساتھ ان کے ممان کے موافق برتاؤ کیا جاتا ہے اور جن کا یہ گمان ہوتا ہے کہ بغیر ظاہری سبب کے کامنہیں چل سکتا تو حق تعالی ان کواس گمان کاثمر ومرحمت فر ماتے ہیں یعنی وہ کام بغیر ظاہری سبب کے نہیں چل سکتا

چور کا گمان ہے کہ بغیر چوری کے رزق نہیں ملتا تو اس کو بغیر اس فعل شنیع کے روزی نہیں ملتی اس کی م کھٹی ہوئی جھولی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی آتا توہے مرنکل جاتا ہے۔ دیکھئے اشیشن کی مجد ك تغيير ميں كون ى لوث كھسوٹ ہوئى تقى كام دىكچە كرخودلوگوں كورغبت ہوئى \_ بھويال معمولى طورير ایک غریب آ دمی کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ نہ خط کی رجسٹری کرائی نہ کوئی خاص اہتمام سفارش كامواخصوصاً ايسے وقت ميں كدولى عهد بيار تصاوراس وجد سے بيكم صاحب كا كاروباركى طرف بورے طور برمتوجہ بھی نہ ہوتی تھیں مگر پھر خدا تعالیٰ نے ان کومتوجہ کردیا اور خط کے جواب مں انہوں نے تخمیندوریافت کیا تخمینہ بھی پوراپورالکھ دیا گیا 'بڑھا کرنیس لکھا'ای وجہے اخیر میں كى يزى لوكول نے كہا كىتمىر كے كام مىں انداز وسے زياد و صرف ہوتا ہے اس لئے تخميند زياد و لكمناجابي من في كها كه كياداهيات بات بهركزايانه كرناجاب غرض وبال ساعانت ہوئی پھر کمی بڑی پھراطلاع دی گئی اس طریق ہے کہ آپ سے بیدرخواست نہیں ہے کہ آپ اس کام کی تھیل کرائیں بلکہ اس غرض سے اطلاع دی جاتی ہے کہ کام ناتمام ہے شاید آ ب مطلع ہو کر شکایت فرمائیں کہ ہم کو کیوں نہیں خردی ہم اس کو پورا کرادیتے انہوں نے اس درخواست برجھی بقتر تھیل مدوفر مائی اور پھے متفرق لوگوں نے اعانت کی غرض سب کام ای طرح ہوگیا غرض چندہ پرزوردیناسب ہوتا ہے تحاسدوتنافس مدارس کااور مدارس میں اکثر ایسا ہوتا ہے اس لئے میں أيكستى مين تعدوكي رائے نبين ديتا۔ (خطبات عيم الامت جلد ١٢)

## چندہ کے بغیردین کا کام

حكيم الامت حضرت تقانوى رحمه الله اسيخ خطبات مي فرمات بين:

اور بیشبدند کیا جائے کہ چندہ کے بغیرہ بن کا کام کیونکر چلے گا میں کہتا ہوں کہ وین کا کام سب مسلمانوں کا کام ہے۔سب لوگ ال کرکام کریں۔مولو یوں کا کام وعظ کہنا تبلیغ کرنا ، درس وینا وغیرہ ہے۔ بید کام تو وہ کریں چندہ کرتا ان امراء ورؤسا کا کام ہے جن پر کسی کو بیشبہ نہ ہوسکے کہ بیا ہے واسطے ما تگ رہا ہے کیونکہ جانے ہیں کہ اس کی اتن بڑی حیثیت ہے کہم دس دیں گے توبیا ہے یاس سے بچاس دے سکتا ہے۔ایسے خفس کا چندہ کرنا ذلت کا سب نہیں ہوسکتا توبیا کام امراء ورؤسا کریں۔ بیلوگ چندہ جمع کرکے پھرعلاء سے پوچھ کر

کام میں نگادیں۔اس طرح کر کے دیکھیں معلوم ہوجائے گا کہ دین کا کام چانا ہے یانہیں۔ وعظ برائے چندہ

مولو ہوں کوتو چندہ کے لئے وعظ بھی ہر گزند کہنا جاہئے ہاں اس کا مضا لَقہٰ بیس کہ دیں منرورتوں سے مسلمانوں کومطلع کردیا جائے کہ فلاں جکہ بیکام دین کا ہور ہا ہے اس میں مسانوں کی امداد کی ضرورت ہے اس کے بعدا مرکوئی چندہ دیے تو تم اینے ہاتھ میں ہم مرکز نہ لو۔ بلکہاس سے کہددو کمنی آرڈ روغیرہ کے ذریعہ سے خازن کے پاس خود بھیجو۔ اگر قسمت مل ہے تو واللہ وہ روپیدرسہ می ضرور آئے گا ایک صاحب نے تھانہ بھون کے مدرسہ میں دو سوروپید بھیج اور خط میں اتنا اور لکھ دیا کہ زیارت کا بہت استیاق ہے کوئی تاریخ مقرر فرمائی جائے تو بہت عنایت ہو۔ میں نے روپیدواپس کردیا اورلکھ دیا کہ خط میں اگر میرے آنے کی تحریک نه ہوتی تو میں رو پیدوصول کرلیتا۔ محراب نہیں لے سکتا۔ کیونکہ مجھے شبہ ہوگیا کہ شاید آب مدرسه مل بيرتم دے كر مجھ ير دباؤ ۋالنا جائے ہيں كەاب ضرور آئے گا۔ كيونكه مم مدرسہ کےاتنے بڑے معاون ہیں تھوڑے دنوں کے بعدرو پید پھرواپس آیا جس کے ساتھ ایک خطبھی آیااس میں لکھاتھا کہ واقعی مجھ سے بڑی بدتہذی ہوئی مجھے رقم سجیجنے کے ساتھ شوق زیارت کا ذکرند کرنا چاہئے تھا۔اب میں ابنی اس تحریک کوواپس لیتا ہوں للد آپ بیر قم وصول کرکے مدرسہ میں داخل کردیجئے میں تو مدرسہ میں بیرقم دے رہا ہوں آ ب کوتھوڑ ای دے رہا ہوں اس لئے آپ براس کا میجھ بھی احسان نہیں نہ کسی قتم کا دباؤ ہے اس شائستہ جواب کے بعد میں نے رقم لے کر مدرسہ میں واخل کر دی۔ اور ان کو جواب میں لکھا کہ پہلے آ پ کواشتیاق ملاقات تھا۔اب مجھ کوآ پ سے ملنے کا اشتیاق ہوگیا۔آ پ کی سلامتی طبیعت ے بہت دل خوش ہوا۔ پھرانہوں نے کئی ماہ بعد مجھے بلایا میں نے لکھا کہ اس شرط کے ساتھ آ سكتابوں كه مجھےنذرانه كچھندديا جائے اورا كر كچھديا كيا تومس واپس كردوں كا۔انہوں نے شرط منظور کرلی میں چلا گیا۔واپسی کےوقت انہوں نے اپنی والدہ کی طرف سے پچےودیا جاہا اور کہا کہ میں نے تو آ ب کی شرط بڑمل کیا محروالدہ سے کوئی شرط نہ ہوئی تھی بیرقم انہوں نے بیش کی ہے اس کو قبول کرلیا جائے۔ میں نے کہا والدہ اور ولدسب ایک ہیں اس لئے میں

قبول نہیں کرسکتا یہ بھی میری شرط کے خلاف ہے۔ وہ کہنے لگے کہ پھر کسی کا دل ہدیہ و چاہتو وہ کیونکر چیش کرے۔ میں نے کہا کیا ہدید دینے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ گھر پر بلا کر دیا جائے یہ بھی تو طریقہ ہے کہ میرے گھر پر آ کر دو۔ آ پھانہ بھون تشریف الائیں وہیں ہدید یں گے تو میں لے لوں گا۔ چنانچہ وہ تھانہ بھون آ ئے اور مجھے تین گئی دیں میں نے لے لیں گھر پر تو عالبًا ایک یا دوئی گئی والدہ کی طرف سے دے رہے تھے شایداس پرانکار کی وجہ سے ایک یا دو اور بڑھ کئیں کے ونکہ نخروں سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ (خطبات کیم الامت نے ۱۲)

#### چندے میں احتیاط

کیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں:

ایک صاحب نے طلبہ کے لئے پانچے روپیہ بھیجے اور ساتھ میں دعائی استدعا ہمی کہیں۔
میں نے روپیہ واپس کردیئے کہ یہاں دعائی دکان نہیں ہم بدون ہدیہ کے بھی سب مسلمانوں کی بھلائی کے لئے دعا کرتے ہیں۔ روپیہ پھر واپس آیا اور ساتھ میں خطبھی آیا کہ جھے ہمات موقی۔ واقعی مجھے ہدیہ کے ساتھ دعائی درخواست نہ کرنی چاہئے تھی۔ اب میں دعانہیں کرانا چاہتا آپ للہ طلب کے لئے یہ ہدیہ تبول فرمالیں اب میں نے لیا اور ان کولکھ دیا کہ آپ کے مقصد کے لئے دعا بھی کردی گئی۔ تو جہاں روپیہ لینے سے دین کی وقعت کم ہوتی وہو وہاں ہرگز روپیہ بھی نہ اپنے واپس کردیتا چاہئے۔ واللہ لاکھوں اور کروڑ وں روپیہ بھی ملتے ہوں گھوں کی مردین کی عزت کم ہوتی وہو ہوں گھردین کی عزت کم ہوتی وہو ہوں گھردین کی عزت کم ہوتی ہوتے اپس کردیتا چاہئے۔ واللہ لاکھوں اور کروڑ وں روپیہ بھی ملتے ہوں گھوں کے دیا جو ہوتی ہوتے اپس کردیتا چاہئے۔ واللہ لاکھوں اور کروڑ وں روپیہ بھی ملتے ہوں گھوں کے دیا تھی ہوتی ہوتے ایسے دوپیہ پرلعنت جیسی خی چاہئے۔ (خطبات بھی الامت نہ ۱۲)

# چنده کرنارؤسا کا کام ہے

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپ خطبات میں فرماتے ہیں:

ان سب کوتا ہیوں سے احتیاط کر کے سرمایہ ضرور جمع کرو۔ سرمایہ ہی اصلی چیز ہے بدون

اس کے نری تجویزیں ایس بے کار ہیں۔ جیسے ایک دفعہ بہت سے چوہے جمع ہوئے انہوں نے

سوچتا شروع کیا۔ کہ کوئی ایس تجویز ہو عتی ہے کہ بلی کو پکڑ لیس کیوں کہ یہ ہم کو بہت جانی نقصان

بہنجاتی ہے۔ چنانچ مشورہ ہونے نگا انہوں نے کہا کہ سب مل کرایک ایک عضوکو پکڑ لینا۔ ایک

نے کہا میں ہاتھ پکڑلوں گا۔ ایک بولا میں ٹا تک پکڑلوں گاکسی نے گردن پکڑنے کو کہا۔ وعلی ہذا وہاں ایک بڈھاچو ہا بھی تھا۔ وہ پچھ بیس بولا۔ جب اس سے بوچھا گیا کہ تم کیوں نہ ب بولاے اس نے کہا کہ میں بیسوچ رہا ہوں کہ سب پچھتم پکڑو گے۔ گراس کی میا دُس کوکون پکڑے گا۔ جس وقت وہ میا دُس کرے گی سب بھاگ جاد گے۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔

ایک اور قصہ ہے کہ ایک قصائی مرکیا تھا اس کی بیوی برادری کے سامنے اپنے خاوندکو یا دکر کے رونے گئی۔ کہ ہائے اب اس کی دکان کوکون چلائے گا۔ تو ایک صاحب بولے میں چلاؤں گا۔ ہائے اس کی چلاؤں گا۔ وہی بولا میں پہنوں گا۔ کہا ہائے اس کی چھریاں کون لے گا۔ وہ بولا میں اس کے گیڑے کون چہریاں کون لے گا۔ وہ بولا میں لول گا۔ اس نے کہا ہائے اس کا قرضہ کون اوا کرے گا تو کہنے لگا بولو بھی ۔ اب کس کی ہاری ہے۔ کہا سب کام میں اکیلا ہی کروں۔

اور نیز مثال ہے کہ دور فیق کی سفر میں ہمراہ ہوئے کسی منزل پر خمبر ہے۔ تو ایک رفیق نے کہا بھی ایکن میں جو اس نے کہا بھی بھے ۔

کے بہا بھی ابکنویں ہے پانی میں بھروں لکڑی تم جنگل ہے لے آؤ اس نے کہا بھی بھے ۔

کھرنہ ہوگا۔ خیر اس نے خود ہی دونوں کام کر لئے۔ اب کہا۔ مسالہ تم پیس لو۔ کھانا میں پکاؤں گا۔ کہنے لگا یہ بھی بھے ہے نہ ہوگا۔ اس نے یہ بھی کرلیا۔ اب جب کھانا کیک گیا تو اس نے کہا۔

اجھا آؤ کھاؤ اور کہنے لگے اب ہر بات میں تمہاری کہاں تک مخالفت کروں ۔ لاؤ کھاتو لوں تو ایسے ہی جنٹلمیں بھی چاہتے ہیں۔ کہ سب کام تو مولوی کر لائیں اور پیانی کھومت کرنے کو بیٹھے رہے۔ دیکھوسارا کام سر مایہ کا ہے۔ اور سر مایہ جع کرنا مولویوں کا کام نہیں۔ بلکہ اس خف کا کام ہم کریں۔ بلکہ اس خف کا کام ہم مولویوں کا کام وعظ کرنا ہے اور رؤ ساکا کام ہم کریں۔ بھر دونوں مل کرکام میں گئیں۔ کام تو ای طرح ہوتا ہے۔ باتی با تمیں بنانا سب کو آتی ہیں۔ سب سے پہلے بڑے لوگوں کو سرمایہ جع کرنا۔ جم دونوں مل کرکام میں گئیں۔ کام تو ای طرح ہوتا ہے۔ باتی با تمیں بنانا سب کو آتی ہیں۔ سب سے پہلے بڑے لوگوں کو سرمایہ جع کرنا۔ کے لئے الحسنا چاہئے۔

چندہ کے مال میں فضول خرجی کیوں؟

لیکن ان کے چندہ جمع کرنے میں ایک اور مصیبت ہوہ یہ کہ چندہ جمع کرنے کون کرے

منصف صاحب بج صاحب ڈیٹ کلکٹر صاحب تحصیلدارصاحب تھانہ دارصاحہ ہے تو لوگ آہیں تو مارے ڈرکے چندہ دیں مے۔ کہ ہیں بیعدالت میں کسر نہ نکالیں۔مقدمہ نہ خراب کردیں۔ ممجھی پیہوتا ہے کہ جتنا آ زادی میں خوثی ہے دیتے۔اب ان کے دباؤ سے اس سے بہت زیادہ دیں مے۔ یادر کھو۔اس طرح سے چندہ لیٹا بالکل حرام ہے۔مناسب یہ ہے کہ رؤسامیں جواہل حکومت ہیں وہ چندہ نہ کریں۔ بلکہ ذی وجاہت لوگ جن کا حکومت میں بالکل ڈ<del>نل ہیں</del> ہے چندہ کریں۔ ہاں اگرابیا ہو کہ کوئی مختص ان اہل حکومت سے اتنا بے تکلف ہو کہ صاف انکار بھی کرسکے۔ تو ایسے لوگوں کا چندہ اہل حکومت بھی لے لیں۔ تو کوئی مضا نُقة ہیں۔اورا یک کوتا ہی بعض مبلغین کی بیہ ہے کہ وہ چندہ میں اسراف بہت کرتے ہیں۔سینڈ کلاس میں سفر کرتے ہیں اور جو کام خط سے نکل سکتا ہے اس کے لئے تاریر تار جارہے ہیں۔ائٹیٹن پر برف لیمنڈ بھی بی رہے ہیں۔ جانے شکٹ بھی اڑر ہاہے جا ہے ایس سے ایک دفعہ بھی ایسے کامول میں بیسہ خرج نہ کرتے ۔ مگر چندہ کا بیسہ ایس بے دردی سے تباہ کرتے ہیں۔واللہ مولو بول کی نسبت ایسے واقعات س کر بہت رنج ہوتا ہے۔ کہ یا اللہ ان پرعلم کا کیسا الثااثر ہوا۔علاءکواس سے بہت ہی احتر از کرنا جائے۔ پیطریقے تولیڈروں ہی کے داسطے چھوڑ دینے جاہئیں۔

چندہ کےسلسلہ میں دوکام

بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو چندہ کے روپے کا در ذہیں رکھتے ۔ تو اب مسلمانوں کو دو
کام اور بھی کرنا چاہئیں۔ ایک تو یہ کہ یہ چندہ ایسے خض کے پاس جمع کرنا چاہئے جس پر
خیانت کا اختمال نہ ہو۔ دوسر ۔ یہ کہ چندہ کا صرف ایسے خص کے مشورہ سے ہونا چاہئے۔
جوشتی اور عالم ہو۔ مسائل فقیہ شرعیہ کا ماہر ہو۔ اور وہ ایسا ہو کہ سب اس کے تالع ہوں۔ یہ
بات اصول شرع واسلام ہے ہے۔ کہ کام دراصل ایک ہی شخص کی رائے سے ہوتا ہے اور
اپنی اعانت کے لئے وہ دوسروں کی بھی رائے لیتن ہے۔ اس مشورہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے
کہ معاملہ کے سب پہلوا ہے متحضر ہوجاتے ہیں۔ جب سب پہلونظر میں آ جا کی تو اس کا م یہ ہے کہ ان میں سے جو پہلوخو دا تقاب کرے اس کا تھم دے دے۔
کام یہ ہے کہ ان میں سے جو پہلوخو دا تقاب کرے اس کا تھم دے دے۔

یہی طریق مشروع ومعقول ہے مگر اب یہ حالت ہور ہی ہے کہ آگر کسی کام کے لئے

انتخاب کریں محتواہے جوخود مالدار ہواوراس کے ذریعہ سے چندہ خوب آسکتا ہو۔ایسے شخص کو چندہ جمع کرنے کے کام پرمقرر کرنا تو مضا کقنہیں مگر سارے کام ای کے سپر دکر دینا خواہ وہ نرا جاہل ہی ہو جماقت اور بے وقوفی ہے۔انتخاب اس مخص کا کرنا چاہئے جو طامع نہ ہوکسی سے ڈرتا نہ ہو۔عالم ہو۔ مقی ہو۔ (خطبات حکیم الامت جسا)

### چندہ دہندگان کے لئے دعائے خیر

كيم الامت حضرت تفانوى رحمه الله اليخطيات من فرمات بن:

کلام اس میں تھا کہ شکر بیادا کیا جائے چندہ دینے والے کہتے ہوں گے کہ ہم نے چندہ دیا ہے ہماراشکراوا کیا جائے ہم ان کاشکر یہ کیوں اوا کریں ان کا ہم پراس چندہ دینے سے کیا۔ احسان ہوا خداوند تعالیٰ کاحق اور دین کی خدمت سب کے ذمہ تھی ہم نے انکی طرف سے اوا کردی خواہ تخواہ کی حفاظت کا بارا پے سرلیا اور کی بیٹی میں باز پرس کا وبال مول لیا مناسب ہے کہ چندہ دینے والے ہماراشکراوا کریں مناسب یہ ہے کہ شکریہ کی جگہ دعا ہونی چا ہے اورشکریہ کی تفییر نہ سمجھے ہوں۔ کی تفییر ہے کہ وزئد ناظم صاحب مولف نظام الاوقات بھی یہ تفییر نہ سمجھے ہوں۔ مولا نامحہ لیعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تبنی کی ایک غزل کے مشہور مشکل شعر سے مولا نامحہ لیعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تبنی کی ایک غزل کے مشہور مشکل شعر ۔

ولا فصل فينا للسماحة والندى وفضل الفني لولا لقاء الشعوب

کے معنی بیان فرمائے اور عجیب وغریب معنی بیان فرمائے فرمائے گئے کہ تنبی کا مطلب سے ہے کہ اگر موت نہ ہوتی تو حضرت کا سلام نے کہ اگر موت نہ ہوتی تو حضرت کا سلام اللہ عنہ اب موجود ہوتے اور ای طرح حضرت امام اعظم اور حضورا نور صلی اللہ علیہ وسلم و نیا ہیں تشریف فرما ہوتے ہیں آ ب کی موجود گی ہیں ہماراعلم وضل کیا چیز ہوتا ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہیں ہمارے انصاف اور حضرت اماماام اعظم کی موجود گی ہیں ہمارا فقہ کون بوچھتا' موت نے ہمارے علم وضل اور انصاف کورونق دی ورنہ ہی تھے ہمار ورنت ہوتا' اور یہ بھی فرمایا کہ مطلب تو متنبی کے شعر کا یہی ہے آگر چہتنی بھی نہ ہما ہو اس طرح آگر ہیں شکر یہ کے معنی وعا کرتا ہوں تو ایک لطیف معنی ہید! کرتا ہوں۔ آگر چہمولوی عبیداللہ صاحب کی طبیعت ہیں ہمی یہ عنی پیدانہ ہوئے ہوں گے۔ ( عیم الامت ۲۹۰ )

# حکیم الاسلام قاری محمد طبیب صاحب رحمه الله کاایک خط معاونین و مخلصین دارالعلوم دیوبند کے نام

علیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تقریباً ساٹھ برس دارالعلوم دیو بند کے مہتم رہے آپ کے دور اہتمام میں جو ظاہری وباطنی ترقی ہوئی وہ محتاج بیان نہیں۔ مالی تعاون کے سلسل میں تحریر کردہ یہ خط اسلام کی تعلیمات اور ہمارے اکابر کے ذوق کا آئینہ دار ہے۔ جس میں قدرے دارالعلوم دیو بند کا تعارف بھی ہے اور پروقارانداز سے امور خیر میں تعاون کی اپیل ہے۔ حضرت کے اس خط سے ارباب مدارس بہت کھھ صاصل کر سکتے ہیں۔

#### ليسمنظر

شعبان ۱۳۷۳ ہے اخیر میں اچا تک ایسی صورتحال پیش آگئی کہ دارالعلوم دیوبند
کے مالی حالات غیر متوازن ہو گئے ۔ رجب اور شعبان کی تنخواہیں بھی بروقت تقسیم نہ ہوسکیں۔ شروع رمضان ۱۳۷۳ ہ میں حضرت ہتم صاحب رحمہ اللہ نے ذیل کا خط معاونین دارالعلوم کے نام جاری فرمایا تھا۔ جوان حالات میں کافی حد تک موٹر اور کار آمد ٹابت ہوا۔ مگراس وقت بھی دارالعلوم کی مالی ضرورتوں کی طرف سے پورااطمینان نہیں۔ ہمیں امید ہے مگراس وقت بھی دارالعلوم کا دست تعاون پوری سرگری کے ساتھ دارالعلوم کی طرف بڑھےگا۔

# حضرت محترم المقام زيدمجدكم السامي

سلام مسنون نیاز مقرون .....دارالعلوم دیوبند آپ کی مرکزی اور قدیم الایام درسگاه ہے جسے ۵۵ء کے ہنگامہ انقلاب کے بعدوقت کے اکابراولیاء اللہ نے علم اور دین کی بقاء کے

کئے قائم کیا تھا۔اس درسگاہ نے اس مقصد کو بحمراللہ اپنے بانیوں کے حسن نیت اور املابص وللہیت کے زیراٹر بکمال حسن وخو بی انجام دیا اوراس نوے سالہ مدت عمر میں اس نے ہزار ہا علما وفضلا مفتی مناظر مدرس واعظ خطیب اورمصنف تیار کر کے ملک کودیئے اور جو مجھ ملک کی جیب سے لیااس سے بدر جہازا کد ہی نہیں بلکہ بالانرخ ہوکر بلا قیمت وعوض لا کھوں گنا حصہ علم اور دین کا ان کے جیب وگریبان کوعطا کیا۔مسلمان ہندو بیرون ہند کا دین سنجالا' عقائد و ايمان كي حفاظت كي خيالات كا راسته سيدها كياعملي زندگي كوديني رنگ بر دُهالا \_معاندين اولین اورمطلین کی تلبیس اور ابله فرییوں کے بردے جاک کئے خدا کی زمین پرلا کھوں نفرقال الله وقال الوسول كاوردر كن وال بيداكرك زمين كومنور كرديا اور اشوقت الارض بنور ربھا کا منظر ملک کو دکھایا۔ ملک سے وقتی دولت کے چند میے لئے اور کے وژوں کی بے بہا دولت ایمان انہیں بخشی ۔ بیفخرنہیں ہےتحدیث نعمت اورشکر الہی کا اظہار ہے ہمہ وقت اس درسگاہ میں ہزار ڈیڑھ ہزار طلبہ کا ہجوم جالیس پچاس مدرسین کا اجتماع اور دو ڈ ھائی سوعملند دفاتر کا جم غفیر لیل تا تخواہوں برمھن اس امانت الہی کی حفاظت کے لئے کام كرتا ہے اور ہرتتم كى مالى مشكلات جھيل كراس تركمانبياءكى خدمت كے لئے كر بستہ ہے ٢٠ شعبوں پر کام تقسیم ہے۔ ہرسال ہزار ہا فقادیٰ اس کے شعبہ افقاہے سینکڑوں تقریریں اور مواعظاس کے شعبہ بلیغ ہے سینکڑوں علمی مضامین اس کے شعبہ نشروا شاعت ہے۔ سینکڑوں مدرس اس کے شعبہ تعلیم سے تیار ہوکر ملک میں منتشر ہوتے ہیں اورعلم واخلاق اورعمل صالح کی دولت تقسیم کرتے ہیں اور قوم جو کچھاہے دیتی ہے وہ اسے ایک کے سات سوکر کے قوم ہی کو پھرواپس کردیتا ہے۔ آج ملک کی اقتصادی بدحالی کی دجہ سے عظیم مرکزی ادارہ بھی متاثر ہے۔ مالیہ کی کی وجہ ہے بہت ہے ضروری اخراجات اکثر ترک کردیئے جاتے ہیں کیکن امسال ضرورت سے بڑھ کر بنیادی اور مقررہ اخراجات کے جلنے کی صورت بھی نہیں رہی ہے۔ ماہ رجب کی تنخوا ہیں تک بوری تقسیم نہیں ہوسکی ہیں۔ حالانکہ ماہ شعبان کی آج ۲۲ تاریخ آ چکی ہے مویاقلیل شخواہوں والے کارکنوں پرایک مہینہ صاف گزرگیا ہے کہ ان میں سے بہت ہے این شخواہوں ہے مستنفید نہیں ہوئے اور قرض برگز ار کررہے ہیں اس ہے دوس ب

اخراجات کی تکی بلکہ بندش کا اندازہ فر مالیا جائے۔اگر خدانخواستہ یہی حالت رہی تو خاکم بدین وہ وقت آسکتا ہے کہ اس مرکزی درسگاہ کے طلبہ کے ایک بڑے عدد کو جواب دے دیا جائے۔ منتخب اور چیدہ مدرسین ہاتھ سے کھودئے جائیں۔متعین عملہ دفتر میں تخفیف کردی جائے اور بہت سے مصارف خیر اور کارخیر کے سلسلے بند کردئے جائیں۔دوسر کے لفظوں میں دارالعلوم کی مرکزیت کوایے ہاتھوں ختم کردیا جائے۔

بيسب كجه معطيان خير كى سردمبرى كى بدولت ہوگا۔ ہم عندالله بير كهدكرعذر بيش كرسكيس کے کہ ہم · اِکَّق خدام نے اس دینی سرچشمہ کی خدمت میں اپنی جان کی حد تک کی نہیں کی کیمن مالیہ ہمارے قبضہ کی چیز نہیں۔ہم یہی کرسکتے ہیں کہانی ذات کی حد تک فقرو فاقیہ كر كے بھى اس امانت ماليد كى حفاظت كريں ليكن ماليد پيدانہيں كرسكتے سيكام اہل خير كا ہے کہاہنے دینی احساس کو بیدار رکھ کراس امانت خداوندی کے چمن کواپنی گاڑھی کمائی ہے سینچیں اس لئے موجود وصورت حال کی ذمہ داری ملک کے اہل خیر پر ہی عائد ہوگی۔اس لئے میں دردمندانہ طور پرسعادت مندقلوب اور حساس دلوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے مرکز کی جلدے جلد خبرلیں اور اس آنے والے برکت کے مہیندرمضان میں اپنے مرکز کے خالی شدہ خزانہ کو بھردیں تا کہ آنے والاسال تعلیمی اور انتظامی حیثیت سے خسارہ میں ندر ہے اور دارالعلوم کے امور خیر میں کسی قتم کی کمی اور کوتا ہی رہ نہ پائے۔ ہرشہراور ہرقصبہ میں وہ حضرات جودارالعلوم ہے محبت رکھتے ہیں کھڑے ہوجا نمیں اوراینے اثرات کی صد تک طقے قائم كركے دارالعلوم كے لئے ماليەفرا ہم كرنے كى مہم شروع فرمائيں۔اگراس تتم كے بيدار اور حساس افراد نے ضرورت ظاہر فرمائی تو دارالعلوم کی جانب سے وفو دہھی روانہ کئے جاسکیس کے جبکہ مقامی اہل خیرونو د کے ساتھ پورے پورے تعاون کاعز مقمم فر مالیں گے۔زکو ۃ و صدقات سےغریب طلبہ کی امداد کی جائے' اوراس کےعلاوہ حسب فرمان نبوی صلی اللّٰہ علیہ وسلمان فی مال المرء حقا سوی الزكواة (آ دی كے مال میں زكوة كے سوائھى حقوق ہیں)''عطایا اور رقوم چندہ اس دارالعلوم کے عام کامول کو برقر ار رکھنے کا سامان فراہم فرمائیں۔اگرمستعد ہونے والے مفرات ہر مخص سے کم از کم فی رویبیا یک بیسہ کی اپیل کریں اور ہر ہرقصبہ وقریہ ہے تھم کے ساتھ اس طرح وصول کیا جائے تو دینے والوں پر کوئی

بوجہ نہ پڑے گا اور دارالعلوم کا خالی شدہ خزانہ پر ہوجائے گا۔ حق تعالی ایسے محسنوں اور خادموں کے اجر بھی ضائع نہیں فرما تا۔ وہ یہ رقوم دے کراس سے ہزار ہا گنا زیادہ دنیا و آخرت میں وصول کرلیں گے۔ غلہ اسکیم کے سلسلہ میں ہم خدام نے بلا داسطہ غلہ دینے والے کا شکاروں سے ان کے یہ مقولے سے ہیں کہ جب ہے ہم نے دارالعلوم میں غلہ کی یہ حقیر مقدار دینی شروع کی ہے ہماری کھیتیوں میں برکت اور پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اور بہت سے ایسے کھیت بار آ ورہو گئے ہیں جن سے اس سے پہلے بھی کچھوصول نہ ہوتا تھا۔ اور بہت سے ایسے کھیت بار آ ورہو گئے ہیں جن سے اس سے پہلے بھی کچھوصول نہ ہوتا تھا۔ اس طرح نقر بیسے عنایت کرنے والے بھی عقیدہ رکھیں اور تجربہ کریں (گرنہ بنیت امتحان قدرت بلکہ بنیت اطاعات وادائے فرض) کہ ان کے عطایا سے خودان کے اموال میں کتنی برکت اور نیادت ہوتی ہے جق تعالی پراعتاد کریں اور عرض کردہ اسکیم کے مطابق نظم کے ساتھ چندہ کی اور نیادت ہوتی ہوتی تعالی پراعتاد کریں اور عرض کردہ اسکیم کے مطابق نظم کے ساتھ چندہ کی فراہمی شروع فرما میں اور پھر قدرت خداوندی کا مشاہدہ کریں۔ و ما علینا الا البلاغ۔ فراہمی شروع فرما میں اور پھر قدرت خداوندی کا مشاہدہ کریں۔ و ما علینا الا البلاغ۔

ر در ایربیده بای مصابط می از کوه فارد می مفاظت رکوه فند کی حفاظت

علامہ مولا ناسید محمد یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ کے تقوے اور ان کی خداتری کا یہ حال تھا کہ زکو ہ فنڈ صرف طلبہ کے لئے رکھتے تھے۔ اس کو بھی کی حالت میں مدرسین کی شخواہ یا مدرسہ کی تقمیرات یا کتابوں کی خرید پرصرف نہیں کرتے تھے۔ دوسرے سال مدرسہ کی حالت زکو ہ فنڈ میں قابل اطمینان ہوگئ ایک دفعہ زکو ہ فنڈ میں ۲۵ ہزار رو پیہ جمع تھا۔ محر غیر زکو ہ کی مدخالی تھی ، جب شخواہ دینے کا وقت آیا تو خزانجی صاحب حاجی یعقوب مرحوم نے عرض کیا کہ:۔مدرسین کی شخواہ کی کی بی بی بی اگر آپ اجازت دیں تو زکو ہ فنڈ میں سے قرض کے کر مدرسین کی شخواہ اداکردی جائے بعد میں زکو ہ فنڈ میں بیرتم لوٹادی جائے گئ

شیخ بنوری رحمہ اللہ نے فرمایا: "مرگز نہیں! میں مدرسین کی آسائش کی خاطر دوزخ کا ایندھن بنتانہیں جا ہتا مدرسین کو مبر کے ساتھ انتظار کرتا جا ہیے کہ ان کے فنڈ میں اللہ تعالی کھے ہیے دور سے مبات میں اللہ تعالی کھے ہیے دور سے مبر ہیں کرسکتا اس کو اختیار ہے کہ مدرسہ چھوڑ کر جلا جائے (ماہنا سر بینات سے س)

#### چندہ مانگوتو غربیوں سے مانگو

فر مایا: کہ چندہ مانگوتو غریبوں سے مانگو۔ پچھ ذلت نہیں۔ وہ جو پچھ بھی دیں گے نہایت خلوص اور تو اسے دیں گے نہایت خلوص اور تو اضع سے دیں گے اور اس میں برکت بھی ہوگی اور امرا تو وصول کرنے والے کو ذکیل اور خود کو بڑا سمجھ کر دیتے ہیں اس لئے اس میں ذلت بھی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ تو بیچارے حم کے قابل ہیں کہ ان کا خرج آ مدنی سے بڑھا ہوتا ہے اس لئے پریشان رہتے ہیں۔

#### بال اور بالی

فرمایا ایک مدرسہ کے سفیر جو واعظ۔ واعظ النساء تھے۔ یعنی ہمیشہ عورتوں میں وعظ کرتے تھے ایک عورت سے چندہ میں بالی لے لی۔ شوہر نے آ کر واپس مانگی۔ مولوی صاحب نے کہا میں کیسے واپس کرسکتا ہوں میں تو رسید کا نے چکا ہوں۔ تکرار پر حضرت تھا نوی کے پاس لے آئے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا جوابی رسید واپس لے کر تکھوالو کہ چندہ واپس ایک تھی کر الو۔ ایسے ہی شنی رسید پر

بھر مزاحاً فرمایا بین کرمولوی صاحب کے حواس درست ہوئے۔ان کا بال بال بچا اوراس غریب کی بالی بجی۔ (حقیقت تصوف وتقویٰ)

# علماءرو يبيينه مانكين

میں مولو یوں کونفیحت کرتا ہوں کہ وہ روپید کا نام زبان پر نہ لا کیں اور روپیہ ما تگئے ہے قطعی احتر از کریں امراء روپیہ خود ویں گے اور علماء اس سے دین کی خدمت کریں گے۔جس قدرر وپیہ ہمارے لئے موجود ہوگا۔ (السمر)

#### چنده اورخنده

فرمایا حضرت مولا تا گنگوی که بال کوئی چنده نه تھا۔ بس خنده ہی خنده تھا۔ اہل علم کو وصیت

فر مایا: میں تو اہل علم و ہمیشہ یہی وصیت کرتا ہواں کہتم ہر گزاوگوں سے روبیہ کا سوال نہ کرو

خدارِتو کل کروان شاءالندیہ سب جفک مارکرتم کوخودلالاکردیں مے (اہم تعلیم القرآن الکریم) مدرسم کی آمدنی کا حساب

فرمایا کہ اس مدرے میں متفرق مدوں میں چندہ آتا ہے میں نے سب کے لئے متفرق تھیلیاں تیار کرر کھی ہیں اور سب کا حساب جداگانہ ہروقت صاف اور پاکیزہ رکھتا ہوں اور آمدنی اور کا کہ اور آمدنی اور کا کہ جندیہ ہوں۔

كيا حكيم الامت رحمه التدمر وجه چنده كے مخالف شے؟ مع الامت معزت مولانا مع الله صاحب رحمه الله فرماتے ہیں:

مجصاس سلسلهم بيعض كرناب كبعض حضرات كابيكمان ب كدهفرت عيم الامت مولانا تھانوی صاحب نوراللدمرقدہ چندہ کے خلاف تھے کہ مدرسہ والے چندہ نہ کریں سفیر ر کھیں کہ جو محصل چندہ ہواس کے متعلق حضرت والا ہی کے الفاظ میں سنئے جو کہ حضرت کے وعظ العبدالرباني صغحه ۱۲۴٬۳۲۴ میں ہے بعینہ نقل کیا جاتا ہے۔حضرت کابیان امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ضرورت بر ہور ہاتھا ای میں یہ بھی فرمایا کہ اہل مدارس اینے یہاں ایک واعظ بھی رکھیں جس کا کام صرف وعظ ہو۔ (مگرمجلس صیانۃ المسلمین میں تو بطور خاص واعظین ومبلغین کے تقرر کا تھم ہے ) اس کے شمن میں فرمایا کہ علاء کو آج کل مدارس کی طرف بہت توجہ ہے اور ہونا بھی جا ہے کیونکہ علوم اسلامیہ کے بقا کی صورت میمی ہے اور اس کیلئے وہ چندہ وغیرہ بھی کرتے ہیں اور امراء پر تکمیہ کرتے ہیں (اور پوں مجھتے ہیں) کہ بدون امراء ہے ملے مدارس چل نہیں سکتے۔آ ہے جارسطروں میں امراء سے ملنے میں استغناء کا ذکر فر مایا' کچر فر مایا مکر خیرا گر کسی کوتو کل کی ہمت نہ ہوتو میں ان کو چندہ کرانے سے منع نہیں کرتا شرعاً اس کی بھی اجازت ہے بشرطیکہ چندامور کالحاظ رکھا جائے۔ایک بیرکسی بردیاؤنہ ہو دوسرے بیرکہ اس طرح سوال نہ کیا جائے کہ جس ہے دین کی تحقیر ہواس کے بعدنفس چندہ میں کوئی قباحت نہیں۔عام طور برقومی کا م اس طرح چلا کرتے تو تعلیم یا فتہ طبقہ عاما ءیر بیاعتر اض کرتا ہے کہ بیہ لوگ چندہ کرتے بھرتے ہیں ان لوگوں کواس اعتراض کا کیا منہ ہے کیونکہ بیخوداس میں مبتلا

میں میکھی خوب چندے کرتے ہیں بلکہ علاء سے زیادہ کرتے ہیں علاء کے تو بہت سے وعظ چندہ کے ذکر سے خالی ہیں ہوتا۔ چندہ کے ذکر سے خالی ہی ہوتا۔

اس کے متعلق سیدا کبر حسین جج الد آبادی مرحوم کا شعرخوب ہے۔

در پی ہر بیکچر آخر چندہ ایست مرد آخر بین مبارک بندہ ایست غرض آج کل مدارس کا زیادہ تر مدار چندہ پر ہے اور چندہ دیے والے زیادہ عوام ہیں تو علاء کو چاہئے کہ عوام کو مائل کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر مدرسہ میں ایک واعظ ہو جو محض تبلیغ کیلئے رکھا جائے جس کا کام صرف یہ ہو کہ احکام کی تبلیغ کرے اس کو ہدایا لینے سے قطعاً منع کردیا جائے اور استحسانا یہ بھی کہ دیا جائے کہ مدرسہ کیلئے بھی چندہ نہ کرے بلکہ اگر کوئی خود بھی دیا جائے اور استحسانا یہ بھی کہ دیا جائے کہ مدرسہ کیلئے بھی چندہ نہ کرے بلکہ اگر کوئی خود بھی دیا واستحسانا یہ بھی محصل چندہ اور اوگ ہوں۔

د کیھئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمار ہے ہیں کہ مصل چندہ اورلوگ ہوں اگر چندہ کرتا اور سفیر رکھنا حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک مطلقاً تاپسندیدہ ہوتا تو یہ کیوں ارشاد ہوتا کہ مصل چندہ اورلوگ ہوں۔

پی معلوم ہوا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چندہ ہے منع نہ فر ماتے سے اور نہ ان کے نزدیک تا پہندیدہ تھا بلکہ فر مایا کہ میں چندہ کرنے ہے منع نہیں کرتا شرعاً اس کی بھی اجازت ہے بلکہ فر مایا کہ عام طور برقو می کام اس طرح پر چلتے ہیں پی معلوم ہوا کہ ناواتفیت ہے لوگ مطلقاً چند کے ناپندیدگی کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر بیٹھتے ہیں کہ حضرت مولا نا تھا نوی رحمہ اللہ چندہ کو منع فر ماتے ہیں اور چندہ کرنے و پہندنہ فر ماتے ہیے بلکہ حضرت کا یہ فر مان کہ اگر جندہ کیا جائے تو اس میں تین با تیں ملحوظ ہوں۔ اول دباؤنہ ہودوس نے خوشا مدنہ ہوا درایا طرزنہ ہوکہ دین کی تحقیر ہو تیسرے چندہ وصول کرنے والا وعظ نہ کیے فقط سوالحمد للہ تعالی حضرت محمد اللہ کے ان اصولوں پر مدرسہ مقاح العلوم جلال آباد میں پوراپوراام تمام کیا جاتا ہے۔ (اور محمد اللہ حجلس صیانہ المسلمین میں بھی ان اصولوں پر پوراپوراام کیا جاتا ہے) اس طرح ہیں میں یہ خانہ کیلئے حکومت انگریزیہ سے زمین کی گئی جس میں بیٹیم خانہ بیٹیم

بچوں کی تعلیم کیلئے تغیر کرانا تھا' بہت کوشش کی گئی مگراس کیلئے چندہ نہ باہر سے فراہم ہوسکا نہ شہر سے بی مل سکا۔ بالآ خر حضرت رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ آ ب تشریف لا کمیں اور بیان فرما کمیں تاکہ بیم شکل حل ہو۔ ورنہ زمین ہاتھ سے نکل جائے گی' یہ خط آتے ہی حضرت رحمہ اللہ دہ ہلی تشریف لے گئے اور سورہ واضحیٰ کا وعظ فر مایا اور آخیر میں فر مایا (جو کہ بجنب نقل ہے)

اب میں یہ کہنا چا ہتا ہوں کہ یہ مضمون اس وقت میں نے کیوں اختیار کیا اس کا سبب
ہتلا تا ہوں احباب کومعلوم ہے کہ میں چندہ کا ذکر وعظ میں کبھی نہیں کیا کرتا اور یہ میر سے اندر
کی ہے کہ جب حق تعالیٰ نے کلام پاک میں جا بجا انفاق بالخیر (یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے
میں خرج کرنے) کی ترغیب فرمائی ہے تو میں اس میں رکنے والا کون ہوں مگر اس کی میں
میں منفر ونہیں بلکہ سامعین بھی شریک ہیں۔

ان کی شرکت اس بنایر ہے کہ ان لوگوں کو انفاق کا ذکر نام کوار ہوتا ہے بلکہ سیج یو جھے تو میری کمی کا سبب بھی بہی ہے اگر لوگوں کو چندہ کا ذکر کرنا نا گوار نہ ہوا کرتا تو میرے رکنے کی کوئی مجہ نتھی اس لئے میں اس کابیان بہت کم کرتا ہوں مگر جب کرتا ہوں تو صاف صاف کرتا ہوں واعظوں کی طرح ہیر پھیرنہیں کرتا' میں ایبانہیں کرتا کہ چندہ کے ذکر کا کسی مضمون پر جوڑ لگا دوں۔اب میں میجی بتلانا جا ہتا ہوں کہلوگوں کو چندہ کا بیان کیوں نا گوار ہے اس کی وجد منہیں کہ چندہ دینے میں ہندوستان کے مسلمان بخیل ہیں نیز تجربہے بیہ معلوم ہوا کہ ا نکا افلاس بھی چندہ دینے میں مانع نہیں ؑ بلکہ باوجودافلاس کے ہندوستان کےمسلمان دیگر مما لک کے مسلمانوں سے بہت زیادہ چندہ دینے والے ہیں پس جب نہ بخل مانع ہے نہ افلاس مانع ہوا تو بھر نا کواری کا کیا سبب ہے سو نا کواری کا سبب بیہ ہے کہ ہم واعظول مولو یوں اورلیڈروں میں بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے چندہ مانگا اورلوگوں کی جیب سے روپیه نکال کراین جیب میں ڈال لیا'غریب مسلمان تو اپنا پیٹ کاٹ کر چندہ دیں اور بیا ہے پید کا دوزخ مجریں چنانچہ ہرطرف سے چندوں کی بابت اس فتم کی شکایات سننے میں آتی ہے پھراب لوگوں کو چندہ کا بیان تا کوار کیوں نہ ہو مگراس تا کواری کا علاج مسلمانوں کے ہاتھ میں ہےوہ خوداس کاعلاج کر سکتے ہیں اوروہ بیا کہ ہمخص کورو بیانہ دیں بلکہ ایت ہاتھوں کو

دیں جن میں احتیاط کا مادہ ہوئیں اب میں چندہ کی تحریک کرتا ہوں اور محل بتلا تا ہوں وہ یہ کہاں وقت آپ جس انجمن کے جلسے میں شریک ہیں آپ کومعلوم ہے کہان کے مقاصد میں بھیموں کی پرورش بھی داخل ہاں گئے ہم کو چاہئے کہاں کام میں وسعت کے موافق حصہ بھیں۔ اس لئے ہم کو چاہئے کہاں کام میں وسعت کے موافق حصہ لیس۔ اس لئے ہم کوان کے کھانے 'کپڑے کا انظام کرنا چاہئے ان کیلئے مکان کا بھی انظام کرنا چاہئے 'کونکہ پرانا مکان کا فی نہیں 'تیموں کی تعداد دن بدن بردھتی جاتی ہے اس لئے اس کے اس کے اس کے معلوم اس جو وسعت کے ساتھ کا فی ہوسکے سیکرٹری صاحب انجمن سے معلوم ہوا کہ خدا تعالی نے زمین کا تو انظام فرما دیا گراسکی معیاد مقرر ہا ہی معیاد میں مکان کی تعمیر شروع ہوگئی تب تو انجمن کا قبضہ مہرگا ورنہ زمین واپس لے لی جائے گی۔ اب وہ معیاد ختم موگا ورنہ زمین واپس لے لی جائے گی۔ اب وہ معیاد ختم مورث کو ہے' اب تک تقمیر کا انتظام نہیں ہوسکا اس لئے یہ جلہ تہویز کیا گیا تا کہ مسلمانوں کو اس ضرورت سے کہ مسلمان اس میں توجہ کریں۔

ا میرے نزد کیاس کی آسان صورت ہے کہ جولوگ زیادہ وسعت رکھتے ہیں وہ ایک ایک کمرہ لے لیں وہ کمرہ ان کی رقم سے تعمیر کردیا جائے۔

۲۔اوراگرایک فخص ایک کمرہ نہ بنا سکے تو چند آ دی اُل کرایک کمرہ کی تعمیرائے ذمہ لے لیں۔
سا۔اگر عور تیس چندہ دیں تو اپنے شوہروں کے مشورہ اورا جازت سے چندہ دیں۔
سا۔اورلوگوں سے چندہ لینے میں کسی پر کسی شم کا دیا و اوراثر ڈال کر چندہ نہ لیا جائے ا اب میں ختم کرتا ہوں اورامید کرتا ہوں کہ سب مسلمان بیتیم خانہ کی تغییر کمل کرنے میں پوری توجہ کریں گے۔ا۔ جتنی جس میں ہمت ہواس سے دریغ نہ کیا جائے۔

۲۔ نہ تواینے اوپر بارڈ الا جائے۔

٣۔اور نہ اتن غفلت کی جائے کہ پچھ بھی خیال نہ ہو۔

سے اور جس سے خود مالی امداد نہ ہو سکے وہ دوسروں کوتر غیب دیں۔

۵۔اورجس سے بیجی ندہوسکے وہ وعاسے الدادکریں مسلمان کی وعابھی بڑی الدادہے۔ ۲۔ اور جس سے بیجی ندہوسکے وہ خدا کیلئے اسلامی کام میں روڑ ہے تو ندا ٹکائے ' ۔ نہ آج کا بعض لوگ اس نداق کے بھی ہیں جونہ خود کام کریں نہ کسی کوکرنے دیں۔ بس میں اب ختم کرتا ہوں دعا میجئے کہ اللہ تعالی ہم کوتو فیق خبر دیں۔

حضرت دحمة الله عليان تعااور عمل تعااس موقعه جلسه ميں جس كوآپ نے ملاحظه فرمايا اب ميں اس كے معلوم ہونے كے بعد حضرت دحمه الله كی طرف بيا نتساب كه حضرت جلسوں كے قائل نه تنے اور جلسوں ميں چندہ كرنے كوئع فرماتے كيونكر روا ہوسكتا ہے بلكه اس كے خلاف حضرت كا دينى جذبہ اور مواقع ضروريات دينيه ميں ہاتھ بٹانا۔ ترغيب ديناكس عجيب انداز كے ساتھ ہوتا تھا حضرت كے اس بيان اور عمل سے چند چيزيں اخذ ہوئيں۔ اتحر يك چندہ دہى كيلئے وعظ كى دعوت دينے پرآپ كا تشريف لے جانا۔ اتحر يك چندہ دہى گرانا۔ سار موافق موقع سورہ واضحى كا بيان فرمانا۔ سار موافق موقع سورہ واضحى كا بيان فرمانا۔ سار بعد ختم وعظ تعمير كيلئے چندہ كا ذكر فرمانا۔

۵۔اپنے علاوہ دومروں کو بھی چندہ کی ترغیب دینا' حتیٰ کہ زنانہ میں چندہ کی غرض سے وعظ کی اجازت ہونااورخود بھی زنانہ میں چندہ کےسلسلہ میں وعظ فر مانا۔

۲ - بالخصوص بیفر مانا کہ جس ہے کچھ بھی نہ ہوسکے وہ خدا کیلئے روڑ ہے تو نہا ٹکائے۔ آج کل بعض لوگ اس نداق کے بھی ہیں جونہ خود کام کریں نہ کسی کو کرنے دیں۔

کے روئیداد سننے کی ترغیب دینا۔ ۸۔جلسہ میں ضرورۃ اشعار سننے کی ترغیب دینا' البتہ خاص زنانہ میں اشعار پڑھنے اور خاص کرآ واز بنا کراشعار پڑھنے ہے ترج فرمانا۔

9 ۔اشعار کا در دناک لہجہ میں چندیتیم بچوں کا حضرت رحمہ اللّہ کی موجودگی میں پڑھنا۔ ۱۰۔حضرت رحمہ اللّٰہ کی موجودگی میں امام جامع مسجد کا پرزور پر جوش تقریر سے تعمیر کی طرف متوجہ کرنا۔

اا جلسہ ہی میں چندہ کا ہونا اور کھوانا ہے سب امور جلسہ ہونے اور جلسہ میں چندہ دینے کا اعلان ہونے کے جواز پر دلیل نہیں تو اور کیا ہے اور عموماً جلسوں میں بہی ہوتا ہے تلاوت وعظ مکا لیے اشعار نعت وتر غیبی نظمیں چندہ کی تحریک تقسیم انعام طلباء۔ ان چیزوں میں حضرت کے اس بیان اور عمل شرکت جلسہ دبلی سے حضرت کا طریق معلوم ہو چکا۔ لہذا ان کے جواز میں اب کوئی شبہ باتی نہیں رہتا۔ (از وئیداد مدرسہ مقاح العلوم جادل بادہند)

# چندہ کے متعلق اکابر کے واقعات استغناء

#### عزت وراحت استغناء میں ہے

حضرت مولانامفتی رشید احمہ صاحب رحمہ الله ارشاد فرماتے ہیں:۔ غیر الله ہے
استغناء صرف مال ہی کے ساتھ خاص نہیں عزت راحت وغیرہ تمام حالات میں مخلوق سے
مستغنی رہنا چاہئے ، جس طرح کسی سے مالی طمع رکھنا جا ترنہیں اسی طرح کسی سے بیٹمع رکھنا
مستغنی رہنا چاہئے ، جس طرح کسی سے مالی طمع رکھنا جا ترنہیں کہ وہ میری عزت کرے یا مجھے راحت پہنچائے یا میری بات تسلیم کرے ، جس
طرح غیر اللہ سے مالی امداد کی تو قع رکھنا استغناء کے خلاف ہے اسی طرح عزت راحت اور
بات تسلیم کرنے کی تو قع رکھنا بھی ۔ بس یہ حال رہنا چاہئے ۔

ياا رحم الراحمين منزول بكل كل حاجة.

"اے ارحم الراحمین! ہر حاجت تیرے ہی سپر دہے 'احتیاج کے جتنے بھی افراد ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرد بھے اور استغناء کے جتنے بھی افراد ہیں سب غیر اللہ کی طرف۔ جو میں غیر اللہ کی سب میں کہ دیا ہے میا

ہر چیز میں غیر اللہ ہے استغناء کی برکت ہے اللہ تعالیٰ قلب میں سکون کی دولت عطا فرمادیتے ہیں غیر اللہ ہے کوئی تو قع رکھنا ہمیشہ پریشانی اور تکلیف کا باعث بنآ ہے۔ مثلاً آپ کوکسی سے تو قع تھی کہ وہ آپ کی عزت کرے گا۔ اس نے بعزتی کردی تو آپ پریشان ہوں گے اور آپ کو تھے تکلیف ہوگ ۔ کسی سے تو قع تھی کہ وہ راحت پہنچا ہے گا۔ اس نے اذبیت پہنچائی تو پریشانی اور تکلیف ہوگ ۔ کسی سے اس تو قع کی بناء پر پچھ کہا کہ وہ اس نے اذبیت پہنچائی تو پریشانی اور تکلیف ہوگ ۔ کسی سے اس تو قع کی بناء پر پچھ کہا کہ وہ

آپ کی بات مان کے گا اس نے انکار کردیا تو پریشانی اور صدمہ اگر شروع بی ہے ایسی لو قعات غیراللہ سے وابستہ نہ کرتے تو کسی صورت میں بھی پریشان نہ ہوتے۔

قطب الارشاد حضرت گنگوی رحمه الله کاوا قعه استغناء

حعرت فيخ الحديث مولا تامحدزكرياكا ندهلوى رحمدالله لكصة بين:

مفتی محمودصاحب نے بیان فر مایا: "ایک مرتبہ ایک کلکٹر کنگوہ آیا اور کس سے بیخواہش ظاہر کی کہ شاملی کے میدان میں مولانا محتکوری نے جہاد کیا، میں ان کی زیارت کرنا جا ہتا ہوں۔''وہ اینے بنگلہ سے چلا اُدھر حضرت اپنی سہ دری سے اُٹھ کر کمرہ میں تشریف لے گئے اورکوا ژبند کرلیے کلکٹر آیا اور پچھ دیر سہ دری میں جیٹیا رہا' پھراُ ٹھ کر چلا گیا' تب حضرت حجرہ ے باہرتشریف لائے کچھ دت کے بعد پھروہی کلکٹر گنگوہ آیا بعض خدام نے عرض کیا کہ حکومت دارالعلوم کی طرف سے بہت بدظن ہے۔حضرت! کلکٹر سے ملاقات فر مالیس تو دارالعلوم کے لیے مفید ہے اور خطرات سے حفاظت کی توقع ہے فرمایا بہت احیما' یا لکی میں سوار ہوئے کلکٹر کے بنگلہ پرتشریف لے محنے علماءعصر بھی اس یاکلی کو اُٹھا کر لے جانے والے تھے جب یا کی بنگلہ بر پنجی تو کلکٹر خود ہی بنگلہ سے باہر آیا سامنے آ کرمصافحہ کے لیے خود ہی ہاتھ بڑھایا۔حضرت قدس سرہ نے بھی مصافحہ فر مایا مگرنگاہ نیجی رکھی اونچی نہیں اُٹھا کی اور اس کی صورت نہیں دیکھی' کلکٹر نے کہا کہ ہم کو پچھ نصیحت کرو حضرت نے فرمایا کہ انصاف کرو مخلوق بررحم کرو بیہ کہد کریا لکی میں سوار ہوئے اور واپس تشریف لے آئے کلکٹر نے کسی سے بوجھا کہ بیکون آ دمی تھا؟ ہمارا دل اس کود مکھ کر کانی رہاتھا'اس کو بتلایا گیا کہ بيو ہى مولا نارشيداحمرصاحب ہيں جن كى زيارت كا آپ كوشوق تھا۔

حضرت سليم چشتي رحمه الله كااستغناء

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں: حضرت سلیم چشتی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ ہیر پھیلائے ہوئے ہیشے تھے کہ بادشاہ مع وزیر کے آیا۔ بادشاہ کود کیھر آپ اس طرح بیٹے رہے وزیر کا آپ کو یہ اندازگراں گزرا،اس نے کہا کہ حضرت بیر پھیلا کر بیٹھنا کب سے سیھ لیا ہے۔فر مایا کہ جب ہے ہاتھ سیٹ لیا ہے۔ اس کے بعد وزیر نے کہا کہ بادشاہ اولی الا مرمیں داخل ہے اس کی تعظیم آپ کوکرنی چاہئے فر مایا تمہارے اولی الا مرمیں داخل ہوگا میر ہے تو غلام کا غلام ہو دریر نے کہا کہ حضرت یہ کیے؛ فر مایا کہ خواہشات نفس میرے غلام ہیں اور بادشاہ خواہشات نفس کہ حضرت یہ کیے؛ فر مایا کہ خواہشات نفس میرے غلام ہیں اور بادشاہ خواہشات نفس کا غلام ہوا۔ (دعوات عبدیت)

## حضرت مولانا قاسم نانوتوي رحمه الثدكا استغناء

حضرت نانوتوی رحمہ اللہ ایک دفعہ رام پور مکے نواب صاحب کو جرب ہوئی تو مولانا کو بلایا گرمولانا نہیں گئے اور یہ حبلہ کیا کہ ہم دیباتی لوگ ہیں آ داب شاہی سے واقف نہیں خداجائے کیا ہے ادبی ہوجائے واب صاحب نے کہا کہ آپ وا داب وغیرہ سب معاف ہیں آپ تشریف لایے ہم کو آپ سے ملنے کا اشتیاق ہم ولانا نے جواب دیا کہ تعجب کی بات ہے کہ ملنے کا اشتیاق تو آپ کو ہواور آ وک میں ۔ غرض نہ گئے۔ باوجودایسی آزادی کے روڑی میں مجسٹریٹ سے ملنے سے انکارنہ کیا ۔ کونکہ اس سے ملنے میں دینی مصلحت تھی۔ (حسن العزیز)

اہل علم کواستغناء کی ضرورت

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وہ دنیا کو لے کرتم سے مستغنی ہوگئے تم دین لے کران سے مستغنی ہو جاؤ میں خدا کے جروسہ پر کہتا ہوں کہ اگر اہل علم اہل دنیا ہے مستغنی ہو جا کیں تو خدا تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کریں اور بلکہ خود یہی اہل دنیا جو آن ان کوذلیل بجستے ہیں اس وقت ان کومعزز سجھنے لگیں گے اور ان کے محتاج ہوں گے کیونکہ ہر مسلمان کو بحثیت مسلمان ہونے کے جس طرح اپنی ضروریات کے لئے کم وہیش دنیا کی ضرورت ہے دین کی اس سے زیادہ ضرورت ہے خواہ وہ عالم ہویا جائل رئیس ہویا غریب اور پی ظاہر ہے کہ علاء کے بس بہتر ضرورت دنیا موجود ہے اور اہل دنیا کے باس دین بچھ بھی نہیں تو ان کو ہرامر میں موت بیس دیات میں نماز میں روز سے میں سب میں علاء کی احتیاج ہوگی۔ اور اگر کوئی کے کہ جھے میں سب میں علاء کی احتیاج ہوگی۔ اور اگر کوئی کے کہ جھے دین کی ضرورت نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں غرض ایک وقت ایسا آئے گا کہ اہل دنیا خود علاء کے دین کی ضرورت نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں غرض ایک وقت ایسا آئے گا کہ اہل دنیا خود علاء کے دین کی ضرورت نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں غرض ایک وقت ایسا آئے گا کہ اہل دنیا خود علاء کے دین کی ضرورت نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں غرض ایک وقت ایسا آئے گا کہ اہل دنیا خود علاء کے دین کی ضرورت نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں غرض ایک وقت ایسا آئے گا کہ اہل دنیا خود علاء کے دین کی ضرورت نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں غرض ایک وقت ایسا آئے گا کہ اہل دنیا خود علاء ک

پاس آئیں کے پس علاء کوبالکل استغناء کرتاج ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے دین میں مشغول ہونا چاہئے ہم لوگوں میں بڑی کی بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق پیدائبیں کرتے اگر خدا تعالیٰ سے ہم کوتعلق ہوتو کسی کی بھی پرواہ ندرہے۔ بعض عالموں نے اپنا طرز عمل ایسا کردیا کہ اہل ونیا کوان کی بدولت خود علم سے نفر ت ہوگئی۔ یعنی بعض علاء نے امراء سے ملنا اورا ختلاط کرنا اس قدر بردھا دیا اوراس کی وجہ سے ان امراء کے ہاں میں ہال ملانے کے کہ ان کود کھے کرائل و نیانے سمجھا کہ دیا اوراس کی وجہ سے ان امراء کے ہال میں ہال ملانے کے کہ ان کود کھے کرائل و نیانے سمجھا کہ سب عالم ایسے ہی ہوتے ہوں گے۔ (دعوات عبدیت)

علم کے لئے استغناء کیوں لازم ہے

فرمایاعلم کمال ہے اور کمال کا خاصہ ہے استغناء و کھئے برھٹی لوہار جب اپ فن کے کامل ہوجاتے ہیں تو کیاعلم ان ذکیل کاموں کے برابر بھی اثر نہیں رکھتا، ضرور رکھتا ہے اور بالیقین کہا جاسکتا ہے کہ جس میں استغناء نہیں اس کے کمال ہی میں کی ہے۔ جن لوگوں کو آپ عالم کہتے ہیں یہ واعظ ہیں جنہوں نے چند اردوفاری کے مسل کی ہے۔ جن لوگوں کو آپ عالم کہتے ہیں یہ واعظ ہیں جنہوں نے چند اردوفاری کے مسالے یا ذکر لئے ہیں (یا مدرسہ میں خانہ پری کر کے وقت گزار دیا ہے) ان کولم کی ہوا بھی نہیں گئی یہ لوگ اپنے کوعلاء کے لباس میں ظاہر کرتے ہیں۔ (وعوات عبدیت)

امراء سے ملنے میں مداہنت پیدا ہوجاتی ہے

امراء ہے ملنے پر علماء کے اندر مداہت پیداہوجاتی ہے اور صحبت کی ترتی ہے اس میں ترقی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ قلب میں حق کی محلمت اور باطل ہے نفرت کم ہوجاتی ہے۔ پھر زبان ہے اظہار حق کی ہمت گفتی ہے پھر بال کا اظہار خفیف معلوم ہونے لگتا ہے پھر اس کا صدور ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ ان امراء کو باطل کا اظہار خفیف معلوم ہونے لگتا ہے۔ کہ اپنی نفسانی خواہشوں کے موافق ان علماء سے اس کا احساس ہوکراتنا حوصلہ ہوجاتا ہے۔ کہ اپنی نفسانی خواہشوں کے موافق ان علماء سے تو جہات کی فرمائش کرنے لگتے ہیں اور بیان کو پورا کرنے بیٹے ہیں۔ (تجدید تعلیم قبلنے) اس مقام پر آکران کا قلب منے ہوجاتا ہے اور حق بنی کی استعداد تی ضائع ہوجاتی ہے پھران کی اصلاح کی کوئی تو تع نہیں رہتی اور امت محمد سے کیلئے ابلیس سے زیادہ ضرر رسال

ہوجاتے ہیں کہ ایکے ہوتے ہوئے اگر شیطان فارغ ہو بیٹے تو بھی بعید نہیں۔ ہیں نے اپی آنکھوں سے ایسے بی طالب دنیا کو دیکھا ہے کہ ایک ہزار روپیہ لے کراورا یک ترکیب تراش کرحقیقی ساس کے ساتھ حلت نکاح کافتو کی لکھ دیا۔ حدیث میں اسی طرح کے منح قلب کاذکر ہے لیکن یہ سب خرابیاں اسی وقت ہیں جب امراء کومطلوب بنا کر لے جا کیں اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض وہ علماء ہیں جوامراء سے ملتے ہیں۔ (تجدید تعلیم)

#### استغناء كے ساتھ مدرسہ چلانے كاطريقه

عكيم الامت حضرت مخانوى رحمه الله فرمات بين: مين بقسم كبتا مون كه اكرلوك خالص نیت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں تواہے آپ ہی لوگ آ آ کر خدمت کریں مے ..... کانپور میں جب میں بڑھا تا تھا تو مدرسہ کی مسجد میں طلباء کے لئے ایک حوض تیار کرانے کی ضرورت ہوئی اور رو پیہ تھانہیں اور کس سے چندہ ما تکنے کو طبیعت نے گوارہ نہ کیابس میں نے مدرسہ والوں ہے کہا کہتم اپنے اختیار کا کام کر دواور ایک جگہ تعین کرکے گڑھا کھدوا دیا گیا اور چھوڑ د یا گیالوگ در یافت کرتے کہ یہ کیا ہے؟ ہم کہتے کہ حوض ہے جتنی ہمارے اندر طافت تھی اور جتناسامان ہمارے میاس تھاا تناہم نے کرلیا آ کے اللہ تعالیٰ مالک ہے دوایک دن تو یوں ہی بڑا ر ہااس کے بعدایک دن محلّہ میں ایک بڑی بی نے مجھ کوایے گھر بلایا جو پہلے بھی ہم بلایا کرتی تھیں اور کہا کہ میں نے سامے کہ ایک حوض تجویز ہوا ہے اس کا کیا انتظام کیا گیا ہے؟ میں نے کہا کہ جتنا کام ہمارے اختیار میں تھااتنا کرادیاہے کہنے گیس کیا تخیینہ ہے میں نے کہایا نجے سو رویے کہنے لگیں میں دونکی میرے سواکسی اور کی رقم نہ لگے اب اور لوگ آنے شروع ہو گئے کہ صاحب ہمارے یانجے رویے قبول کر لیجئے ہمارے دس رویے قبول فرمایئے میں نے کہددیا کہ ایک بی بی نے ایسا کہدویا ہے ہاں ایک سائبان کی تجویز ہے کہاس کے اوپر ڈالا جائے کہنے کے تو چرہم اس کے لئے ویتے ہیں چنانچہ اس طرح حوض بھی تیار ہو گیا اور سائبان بھی تیار ہوگیاتھوڑ اسا کام شروع کردیے سے کام قابومیں رہتا ہے۔

ہم نے اپنے وطن میں ایک مدرسہ قائم کررکھا ہے مگراس انداز سے کہ نہ کسی سے چندہ مانگاجا تا ہے نہ کسی کوترغیب دی جاتی ہے طلبہ سے صاف کہد دیا ہے اگر تو کل کر کے رہیں تو رہیں ہم ذمدداری نہیں لیتے خدا تعالی نے دیا تو ہم دیں مے مگر باوجوداس استغناء کے مدرسہ اچھی خاصی طرح چل رہائے۔
مدرسہ اچھی خاصی طرح چل رہا ہے۔
(وعوات عبدیت)

## علماء کواستغناء کی اشد ضرورت ہے

تحكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله اين ملفوظات من فرمات بين:

میں خدا کے مجروے پر کہتا ہوں کہ اگر اہل علم دنیا ہے ستغنی ہوجا کیں تو خدا تعالی ان کی غیب سے مدد کریں اور بلکہ خود میں اہل دنیا جو آج ان کو ذلیل سجھتے ہیں اس وقت ان کو معزز بجھنے لگے اور ان کے تاج ہوں کے کیونکہ ہرمسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے جس طرح اپنی ضروریات کے لئے کم وہیش دنیا کی ضرورت ہے دین کی اس سے زیا دہ ضرورت ہے خواہ وہ عالم ہو یا جاہل رئیس ہو یا غریب اور بیظا ہر ہے کہ علماء کے پاس بفتر رضرورت د نیا موجود ہےاوراہل د نیا کے باس دین کچھ بھی نہیں۔توان کو ہر ہرامر میں موت میں حیات من نماز میں روزے میں سب میں علاء کی احتیاج ہوگی۔غرض ایک وقت ایہا آئے گا کہ اہل دنیا خودعلاء کے پاس آئیں مے پس علماء کواستغناء جاہے اور خدا تعالی کے دین میں مشغول ہونا جا ہے ہم لوگوں میں ایک بڑی کی یہ ہے کہ خدا تعالی سے تعلق بیدانہیں کرتے اگر خدا تعالیٰ ہے ہم کوتعلق ہوتو کسی کی بھی برواہ نہ رہے۔البتہ میں علماء کو بداخلاقی کی اجازت نبيس ويتا بهار يحضرت حاجى امداد الله صاحب مهاجر كمى نورالله مرقد بهم امراءكي بہت خاطر داری کرتے تھے۔اور وجہاس کی بیفر ماتے تھے کنعم الامیر علی باب الفقیر لیعنی جو امیر نقیر کے درواز ہ پر جائے وہ بہت احجا ہے پس جب کوئی امیر آپ کے درواز ہ برآیا تو الميس امارت كے ساتھ ايك دوسرى مفت بھى بيدا ہوگئ يعنى تعم \_ پس اس صفت كى عظمت کرنی جائے کہ بداخلاقی کی اجازت نہیں ہاں استغناء ضروری ہے۔ (تقویم الزلیغ ص۲۳)

#### مقتداءاستغناء سے رہیں

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جولوگ مقتداء کہلائیں ان کے لئے بڑی ضرورت اس کی ہے کہ و انٹرنی بمرے موق) ضرورت اس کی ہے کہ و انظروں سے نہ گریں اور سیام حاصل ہوتا ہے استغناء سے۔ (انٹرنی بمرے موق)

## اہل علم کی متو کلانہ شان

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں مکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک بات حضرت مولا نامحمر بعقوب صاحب رحمته الله عليه نے بڑے جوش کے ساتھ فر مائی تھی کہ مجھ سے میری درخواست پر دعدہ ہوگیا ہے کہ مدرسہ دیو بند کے پڑھے ہوئے کی دس رویبیہ ماہواری سے کم آمدنی نه ہوگی مکراس وقت اتن کرانی نہمی ورنداگر بیز ماند ہوتا تو درخواست میں کہتے کہ پچاس روپیہ ہے کم میں کامنہیں چاتا اس زمانہ میں دس بہت تھے۔اکثر اہل علم کی یانچ دس روییہ ماہوار شخواہ ہوتی تھی۔علاوہ ارزانی کے سہلے بچھی میں متو کلانہ شان اہل علم کی۔مولانا رحمت الله صاحب کے مدرسہ مکہ معظمہ میں سلطان عبدالحمید خان نے پچھ مقرر کرنا جا ہا منظور نہیں کیا اورلوگوں کے بوجھنے بر فرمایا۔ نہ بھائی پھڑ کام نہ ہوگا۔اب تو کارگز اری دکھلانے بر چندہ ملتا ہاں گئے سب کوشش کام کرتے ہیں۔ پھروہاں ہے آ تامستقل طور بر۔ جا ہے کام ہوتا یا نہ ہوتا۔اب تو ندرسہ میں سر مار نہیں۔رو پہیٹی کیکن کام ہےاور جب بیسب کچھ ہوتا مگر کام نہ ہوتا بےفکری ہوجاتی۔اب ہی دیکھ کیجئے اس دقت جوعلاء ریاستوں سے وظا کف یار ہے ہیں وہ بےفکر پڑے ہوئے اینڈ اکرتے ہیں۔ پھر کام کہاں تو کہا کرتا ہو**ں کہ جس ق**وم کے ندہبی راببرامیر ہوں کے وہ ندہب اور توم مراہ ہوجائے گی اس لئے کدان کوضر ورت توم سے واسطہ ر کھنے کی رہے گی نہیں اور جب واسط ندر ہاتو گمراہ ہونا قریب ہے ہی۔اس کا پیسب نہیں کہ اب واسطه مال کےسبب ہے بلکہ امارت میں خاصہ ہے تبعید مساکین کا۔ (ملفوظات ج۲)

#### علامة تفتازاني كااستغناء

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: علم کمال ہے اور کمال کا خاصہ ہے استغناء۔ و کیھے بڑھئی راج لوہار جب اپنے فن میں کامل ہوتے ہیں تو کیے ستغنی ہوجاتے ہیں تو کیا علم ان ذلیل کاموں کے برابر بھی اثر نہیں رکھتا؟ ضرور رکھتا ہے اور بالیقین کہا جا سکتا ہے کہ جب امیر جس میں استغنا نہیں اس کے کمال ہی میں کی ہے۔ علامہ تفتاز انی کا واقعہ ککھا ہے کہ جب امیر تیمور کے دربار میں آئے تو امیر تیمور بوجہ لنگ ہونے کے بیر پھیلائے جیفا تھا آئے ہے نہیں بیٹھ کر پیر پھیلا کے جیفا تھا آئے ہے کہ المدفر ماتے کر پیر پھیلا دیئے۔ امیر تیمور کو نا گوار ہوا اور کہا کہ "معندورم دار کہ مرا لنگ است" علامہ فرماتے

ہیں "معذورم دارکہ مرا نگ است "صاحبوایہ ہے کم کا خاصہ جن اوگوں کو آپ عالم کہتے ہیں یہ واعظ ہیں جنہوں نے چنداردوفاری کے رسالے یادکر لئے ہیں ان کولم کی ہوا بھی نہیں گئی "بدلوک ایپ کوعلاء کے لباس میں ظاہر کرتے ہیں اور جہل کی بیرحالت ہوتی ہے کہ ایک واعظ صاحب نے سورة کوثر کا وعظ کہا اور ترجمہ بہلی آیت کا یہ کیا اے محصلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جھے کوکوثر کے شل دیا اس احتی کوکوئی پو جھے کہ کاف تو اعطینا کا مفعول ہے پھرشل کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ (تقویم الریغ) مسلم ایک فیش میں مسلم کوئی الریغ)

أ ب صلى الله عليه وسلم كوفقر بسند تقا

تحكيم الامت حضرت تفانوي رحمه الله فرمات بين: حضرت فاطمه رضي الله تعالى عنها کے ہاتھ میں جھالے پڑھئے تتھے۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی غلام یالونڈی لے آؤ تا کہ مجمدددے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها حضور کے ماس کئیں اپنی راحت کے لیے ماشو ہر کے انتثال امر کے لیے جس وقت حضور کے محمر يبنجين توحضور صلى التدعليه وسلم تشريف فرمانه تتهيه حضرت عائشه رضى التدتعالي عنها س كهدكر جلى آئيس جب حضور صلى الله عليه وسلم كهر مين تشريف لائة تو حضور صلى الله عليه وسلم كو حضرت عائشرض الله تعالى عنها معلوم مواآب حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كے ياس تشریف لے گئے۔اس وفت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیٹی ہوئی تھیں' آ پ کو دیکھے کر أتصف ككيس توحضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ليٹي رہوغرض اس وقت پھر حضور صلى الله عليه وسلم ے عرض کیا گیا' آ بے نے فر مایا کہ اگر کہوتو غلام لوغذی دے دوں اور کہوتو اس ہے بھی اچھی چیز دے دوں میں کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے پھر پینہیں یو حیصا کہ وہ اچھی چیز کیا ہے بلکہ فورا عرض کیا کہ اچھی چیز دیجئے آ ہے نے فر مایا کہ سوتے وفت سبحان اللہ ۳۳ باراور الحمد بند ١٣٣ باراور الله اكبر ١٣٣ بارير هالياكرو بس بيفلام لوغرى سے بہتر ہان خداكى بندى نے خوشی خوشی اس کوقبول کیا تو د کیھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوفقر محبوب تھا تو اپنی اولا د کے لیے تجمی آ ب صلی الله علیه وآله وسلم نے اس کو تبویز کر کے دکھلا دیا۔ (اشرنی بممرے موتی)

حكيم الامت رحمه الله كاامراء سے استغناء

استغنا وبعى حكيم الامت حضرت تفانوي رحمه الله كي طبيعت كاليك خاصه خاص تها - ال

آپاس ارشاد نبوی کے مظہر سے ۔ لا استلکم علیہ من اجو ان اجوی الا علی الله ۔

کہ بی تم ہے قطعاً کوئی اجر نہیں چاہتا ۔ میرا اجر صرف الله پر ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کوامراء
وزراء اور مال وزرتو کیا عوام ہے بھی استغناء تھا استغناء کا بیعالم تھا کہ جہاں حیر رآ بادوکن
جانے والے اکثر علاء ومشائخ والی دکن کی خدمت میں باریا بی اور وظیفہ ومنصب کی آرزو
لے کرجاتے سے ۔ وہاں حضرت کو ملنے ہے بھی عارتھا۔ جس کی تفصیل خود حضرت کی زبانی
لطف دے گی۔ فرماتے سے کہ: ''اہل علم کے لئے یہ بات بہت ہی تا پہندیدہ ہے کہ وہ امرا
لطف دے گی۔ فرماتے سے کہ خرباء کو جو صلح ہے نفع ہوتا ہے امراء ہے وہ بھی ضائع ہوجاتا
ہوجاتا
ہوجاتا
کیا دیو بند کے بعض احباب خاص اہل علم نے مشورہ دیا کہ وہاں نو اب صاحب سے ملاقات
مزوری ہے۔ میں نے کسی کوکوئی جواب نہ دیا۔ وہاں پہنچ کر سات ہی روزگز رے سے ۔ کہ
فلاں نواز جنگ کا ایک پر چہ آیا جس میں کھا تھا کہ عرصہ سے جھے کوزیارت کا اشتیاتی تھا۔ گر
وقت اپنے فرائض منصبی سے فرصت ملتی ہے۔''

یے نظاں نواز جنگ صاحب اس وقت نواب کی ناک کے بال اور ارکان سلطنت میں سے تھے آپ نے انہیں لکھا:'' بے حد سرت ہوئی۔ کہ آپ کے دل میں دین اور اہل دین کی نسبت وعظمت ہے۔ مگر نیچ کی سطر پڑھ کرافسوس کی بھی کوئی حد نہ رہی کہ اس میں فہم سے کام نہ لیا گیا۔ جس کے ملنے کو زیارت ہے تعبیر کیا گیا اس کوتو اپنے اوقات فرصت بتلا کر یا بند کیا گیا اورخود آزاور ہے یہ کون کی فہم وتہذیب کی بات ہے۔''

اس پرنواز جنگ صاحب نے اپنی بدنہی کی معافی مانگی اور کہا کہ حضرت والا ہی اپنی ملاقات کے اوقات تحریر فر مادیں۔حضرت نے اس پرایک اور سبق دے دیا کہ:

''اب بھی پور سے نہم سے کام نہیں لیا گیا۔ مردہ بدست زندہ کی طرح مہمان میز بان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لئے سفر میں اوقات کا ضبط ہونا غیر ضروری ہے۔ آپ ساتھ رہیں۔جس وقت مجھ کوفارغ دیکھیں ملاقات کرلیں۔'' اس پرانہوں نے لکھا کہ بدنہی ہوتی چلی جارہی ہے۔ میں نداب اپنے اوقات کوظاہر کرتا ہوں نہ حضرت سے معلوم کرتا ہوں۔ جس وقت فرصت ہوگی حاضر خدمت ہوکر زیارت سے مشرف ہوجاؤں گا اگر فرصت نہوئی تولوث آؤں گا۔ جب حضرت نے دیکھا کرمین کے طور پر لکھا:

"اب پورٹ فہم سے کام لیا گیا ہے جس سے اس قدرمسرت ہوئی کہ پہلے آپ کا میری زیارت کو جی جاہ کا۔ اگر فرصت ہوتو میری زیارت کو جی جاہد لگا۔ اگر فرصت ہوتو آپ تشریف ہے آپ لگا۔ اگر فرصت ہوتو آپ تشریف ہے آپ کی ورنہ مجھ کوا جازت فر مائے میں خود حاضر ہوجاؤں گا۔"
اس افہام تعنہ می کی غرض آپ نے مجلس میں یہ بیان فرمائی کہ:

"مراطرز مل اس کے تھا کہ یہ دنیا کے جس قدر بڑے لوگ ہیں۔ اہل دین کو بیوتو ف
سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ دکھلا نا تھا کہ اہل علم ودین کی بیشان ہے کہ پہلے تو تذکیل سے بچامقعود تھا
محر جب وہ اپنی کوتا بی تسلیم کر چکے تو اب کھنچا تکبر تھا اللہ کاشکر ہے کہ دونوں سے حفوظ رکھا۔"
مرجب وہ اپنی کوتا ہی تسلیم کر چکے تو ابل مجلس میں بعضوں نے دور سے دکھے کر کہا کہ فلاں
ماحب آرہے ہیں۔ حضرت ڈاک لکھ رہے تھے برابر لکھتے رہے جس وقت انہوں نے پہنچ
کرالسلام علیم کہا جب حضرت ڈاک لکھ رہے تھے برابر لکھتے رہے جس وقت انہوں نے پہنچ

" میں نے سلام کا جواب دیا اور کھڑ ہے ہوکر مصافحہ کیا۔ پیچارے بہت ہی مہذب تھے۔ دو زانو ہوکر سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے اپنے برابر جگہ دے کر کہا بھی کہ اس طرف آ جائے اس پر کہا کہ مجھ کو بہیں آ رام ملے گا۔ پچھ دیر بعد میر سے سوال پرنواب صاحب کی بیدار مغزی اور انتظام سلطنت کے واقعات بیان کرتے رہے اس کے بعد کہا کہ اگر نواب صاحب مصاحب سے ملاقات ہوجائے تو بہت مناسب ہے۔

## نواب صاحب سے ملاقات کی درخواست

میں نے پوچھا کہ یہ خواہش آپ کی ہے یا نواب صاحب کی۔ پچھسکوت کے بعد کہا کہ میری خواہش ہے۔ میں نے سوال کیا کہ جس وقت آپ نے ملاقات کے مناسب ونا مناسب ہونے پرغور فر مایا ہوگا۔ کہ ملاقات سے نفع کس کا ہے؟ کہا نواب ہوگا۔ کہ ملاقات سے نفع کس کا ہے؟ کہا نواب

صاحب کا میں نے کہا کہ نفع نواب صاحب کا اور ملاقات کی ترغیب مجھ کو دی جارہی ہے۔ طالب کو مطلوب اورمطلوب کوطالب بنایا جار ہاہے۔اس برکوئی جواب نہ دیا اب میں خوداس كے متعلق عرض كرتا ہول كداس صورت ميں كدميس خود ملاقات كو جاؤل معنرت بى معنرت ب نفع كيجينيس الرملاقات كوكمياتو وهمطلوب اورميس طالب ان كومجه سے كوئى تفع نه ہوگا۔ ہاں ان ے مجھ کونفع ہوسکتا ہے اس لئے کہ جو چیزان کے یاس ہےوہ مجھے ملے گی یعنی دنیا۔وہ بفترر ضرورت بحمالتدمیرے یاس بھی ہے۔اور جومیرے یاس ہے وہ بقدرضرورت بھی ان کے یاس نہیں بعنی دین اور اگر میں گیا بھی۔اور جوان کے پاس ہے ( بعنی دنیا منصب وظیفہ وغیرہ) وہ ل بھی گنی تو اس صورت میں ایک خاص ضرر بھی ہے۔اگر قبول کرتا ہوں تو اپنے مسلک کے خلاف اگر تبول ہیں کرتا تو آ داب شاہی کے خلاف کیونکہ قبول نہ کرنے میں ان کی سبکی اور اہانت ہوگی اور چونکہ میں اس وقت ان کے حدود میں ہوں اس کی یا داش میں۔ ( خراج وغیرہ ) جو چاہیں میرے لئے تبحویز کر سکتے ہیں تو نواب صاحب کوکوئی نفع نہ ہوگا۔اور میرانقصان ہوگا۔ بامر بھی شان سلاطین کے خلاف ہے۔ کہ وہ اپنی رعایا کے مدعو کئے ہوئے خص سے ملاقات کریں اس میں کم فہم لوگ ان کو تنگد لی کی طرف منسوب کریں سے جس میں ان کی ا ہانت ہے۔ کہ کیا خورہیں مرعوکر سکتے تھے خلاصہ یہ کہ خیراس میں ہے کہ نہ میں ان کے پاس جاؤں اور نہ وہ میرے یاس آئیں اگر ان کا جی جا ہے تو تھا نہ بھون ہے جھے کو بلالیس میں خاص شرا ئط طے کر کے آجاؤں گا۔ پچھ عذر نہ ہوگا۔''یین کرنواز جنگ کی آنکھیں کھل گئیں اور کہا کہ:''ان چیز وں برتو ہم لوگوں کی نظر بھی نہیں پہنچ سکتی۔''

اس لئے حضرت فرمایا کرتے تھے:"امراء سے علماء کا خلط کرنا (ملنا جلنا) اس میں امراء کا کوئی (معتدبہ) نفع نہیں۔ بلکہ اہل علم اورغرباء کے دین کا نقصان ہوتا ہے۔اس لئے میں اس کو نالیٹ مرکمتا ہوں۔(افاضات ایومیہ حمہ جارم)

#### خودداري

عکیم الامت حضرت تھا توی رحمہ اللہ کے احساس خودداری کابیعالم تھا کہ جسب مدرسی کے اسلام تھا کہ جسب مدرسی کے مان میں فیض عام مرسد کا نیوں کے تنظمین نے آب سے التجاکی کہ آب اسٹے وعظ میں

چندہ کی تحریک بھی فرمادیا کریں۔توآپ نے صاف انکار کردیا۔ لکھاہے کہ:

"اسے حضرت تھانویؒ نے غیرت دین کے خلاف ہم جھا کہ مدس دیں دیں ہیں دے ، دعظ بھی کرے اورا پی تخواہ کے لئے چندہ بھی جمع کرے اس لئے ایسا کرنے ہے آپ نے صاف انکار کردیا۔" واقعہ بھی ہی ہے مدرس کے ذمہ اس طرح کے کام لگانا ، اور قبول کرنا دونوں ہی ندموم ہیں اور کوئی شبہیں اس طریقہ کارے علماء کا وقاع ملمی ختم ہوجاتا ہے ، اورا ایک حساس کو طبعًا مہی کرنا چاہم اور چاہم اور چاہم ، جو حضرت والا نے کیا، قوم کوکون سمجھائے کہ صلحین امت کے فرائض کتنے اہم اور نازک ہیں ، اوران فرائض کی پوری نومہ داری سے سبدوش ہونے کے لئے کیا شرائط ہیں ۔ اللہ تعالی جزائے خیرعطا کرے ہمارے ان علماء کو جواس راستہ پرگامزن ہیں باوجوداس کے وہ مدرسہ کی ذمہ داریوں کا احساس رکھتے ہیں گر بایں ہمہ بھی بھی اپنے وعظوں میں چندہ کی ایک نہیں کرتے ، اورکرتے ہیں تو دین کی عظمت اورا ہے شخصی وقار کو باقی رکھ کر۔

آپ کو بیمعلوم کر کے جیرت ہوگی کہ حضرت تھا نوئی کے اس انکارے جب ارباب مدرسہ میں چیمیگوئیاں ہونے گئیں، اور بات آگے بڑھی، تو:''آپ کو بخت نا گوارگز را، اور آپ نے استعفاء دے دیا بعد میں انہوں نے معذرت کی، کین حضرت نے اس بنا پر کہ بیا تاقدرے لوگ معلوم ہوتے ہیں، ان ہے میرانبھاہ مشکل ہوگا، وہاں رہنام نظور نہ فرمایا۔''

اسے کہتے ہیں دینی غیرت وحمیت ،اوراللہ تعالیٰ پراورخودا بی ذات پر سیجے اعماد، یہ کوئر
یقین دلایا جائے کہ لوگ اپنے کوگراتے جارہ ہیں ،اس لئے گرتے جارہ ہیں اگریہ بات
نہ ہوتی تو ان شاءاللہ درجات میں ترقی ہوتی تنزیل کا سوال بیدائیس ہوتا مگراپ آپ پراعماد
جیسا جا ہے یہ تو بیدا کرلیا جائے بھراس کے ٹمرات خود بخود آنے شروع ہوں گے۔

منشاء یہ ہرگزنہیں کہ چندہ کی اپل کرنی تا جائز چیز ہے،عرض یہ کرنا کہ ہرکام میں اپنے عالم نی اپنے عالم میں اپنے عالمانہ وقار کا پاس رکھنا بہت ضروری ہے کوئی کام اگر ضروری ہے بینیا کرے، تکراس طرح نہیں کہ اپنادینی وقار مجروح ہو،اورعوام کوجہ میگوئیوں کاموقع لیے۔

بحداللہ آج بھی حضرات علماء کرام میں اس کی بہت میں مثالیں ہیں کہ وہ اپنی کوشش اور اپنے اثر ورسوخ سے لاکھوں رو پیداسلامی اداروں اور مدارس کے لئے لاتے ہیں گراپنے عالمانہ وقار پرکو کی دھیہ نہیں آنے ویتے مضرورت ہے کہ ان حضرات کی تقلید سب ہی علماء کریں۔(عکیم الامت کے جمرت آگیز داقعات)

#### توكل واستغناء

عليم الامت حضرت تعانوي رحمه الله فرمات بين: حضرت منكوبي رحمه الله نے جو درس حدیث کا اینے یہاں گنگوہ میں جاری کررکھا تھا وہ سب تو کل پر تھا چنا نچہ جب وہ درس بند ہوا کیونکہ مولا ناکی بینائی جاتی رہی تھی تو اس کے بعد جب مجھی باہر سے بڑی بڑی رقمیں آ تمیں تو مولانا نے سب واپس کردیں کہ اب درس نہیں رہا بعض بعض لوگوں نے مولانا کورائے بھی دی کہ حضرت بیر آمیں واپس کیوں کی جاویں صاحب رقم سے کسی دوسرے معرف خیری اجازت لے کراس میں صرف فر ماد بیجئے گا تو حضرت نے فر مایا کہ میں اوگوں سے کیوں اجازت لیتا پھروں پھر حضرت حکیم الامت مظلہم العالی نے فرمایا کہ واقعی اجازت لیما تو ایک قتم کا سوال ہے اس لئے صاحب رقم کوخود جا ہے کہ وہ واپسی کے بعد پھر کھے کہاس رقم کو مکرر بھیجنا ہوں اور اس کوفلا ل مصرف خیر میں صرف فر مایا جاوے پھر حضرت تحکیم الامت دام ظلہ العالیٰ نے فِر مایا کہ ایک بارنواب محمودعلی خان صاحب کوبھی تکھوایا ( حضرت کے زمانہ میں جامع مسجد تغییر ہورہی تھی اس کی امداد کے لئے رقم در کارتھی ) انہوں نے مولانا کی خدمت میں تحریر فرمایا کہ آب اینے کس آ دی سے تخمینہ کرا کر جھ کومطلع کرد بجئے تکر حضرت مولا نانے اپنی آ زاد مزاجی ہے صافتح ریفر مادیا کہ میرے یاس کوئی آ دی نہیں اگر تخمینه کرانا ہے تو کسی انجینئر کو بھیج کر تخمینه کرالیجئے اورا تنظام کے لئے کوئی اپنا کارندہ بھیج د يجيّ مولا نا كابس وه نداق تقااورسب مقتداؤل كايبي مونا جائية \_ (حرب أكيزوا قعات)

# علماء کو چندہ کے لئے کسی کی خوشامد کی ضرورت نہیں

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں سی عرض کرتا ہوں کہ علاء کو استغناء برتنے کی ضرورت ہے کہ استغناء برتنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہاتھ تھینج لیس محینج لیس محینج لیس محینج لیس محینج لیس محینج لیس محینج لیس محین ہوجائے گا۔ وان تتولوا بستبدل قوماً غیر کیما گرتم منہ پھیرو محین تمہاری جگہ دوسری توم کوکھڑا کردیں گے۔

میں یہیں کہتا کہ علماء کواحتیاج نہیں ہاں اس احتیاج کے سی کے سامنے لے جانے کی

ضرورت بین بیکام دین کا ہے اور دین کے اللہ میال بیں بیں بین برخلتی نہیں سکھا تا ہوں۔ خلق ضروری چیز ہے اور برخص سے زی کے ساتھ پیش آئیں گران کے اموال پرنظر نہ رکھیں اور کی فاص خفص کی اعانت کو دین کا موتوف علیہ نہ بجھیں البتہ ترغیب اور اظہار ضرورت کا مضا لَقہ نہیں مطریقہ مسنون ہے اس میں رازیہ ہے کہ فی الحقیقت کام کے فیل اللہ میاں بی بیں اور ظاہری صورت میں اس کی تحمیل بیر کھی گئی ہے کہ چند بندے ایک دومرے کی اعانت کریں اور اس کو انجام دیں اگر بندوں کو اطلاع نہ ہوگی تو وہ کیونکر شریک ہوں کے بیضرورت ان کے اطلاع کرنے کی ہے اطلاع نہ مورت کام کو بگاڑ دینا ہے اور خوشا کہ کرنے میں بندوں پر تکمیہ لازم آتا ہے اس میں حقیقا کام کو بگاڑ تا ہے اس وجہ سے خوشا کہ سے منع کیا جاتا ہے غرض محض اگر کوئی ظاہر اُمعین ہوتا ہے وہ اعانت بھی در حقیقت کا رساز حقیق ہی کی اعانت ہے۔

كارز زلف تست مثك افشاني اماعاشقال مصلحت راتبهيع برآ موئے چين بسته اند

میں نے مولو یوں کوخطاب کیا حالانکہ وہ خود زیادہ جائے ہیں۔ اس واسطے کہ اس کی ضرورت محسوں ہوتی ہے۔ مولو یوں کوچاہئے کہ اہل دنیا سے استغناء برتمیں ہاں اس کی بناء نفسیا نیت اور ترفع نہ ہواور اپنے کام کوخلوص ہے کریں اور کسی کوخل نہ دینے ویں۔ وخل نہ دینے کام طلب یہیں کہ کسی قاعدہ کے بھی پابند نہ ہوں بلکہ ان قواعد کے انضباط میں ہر کس ونا کس کی رائے محف اس وجہ سے کہ چندے میں شریک ہے لینے کی ضرورت نہیں آئے کل یہ بھی خبط ہوگیا ہے کہ ہر چندہ دینے والے کو یہ حوصلہ ہے کہ ہر چندہ دینے والے کو یہ حوصلہ ہے کہ میری رائے کیوں نہیں کی جاتی۔ (حقوق القرآن میں المالا)

# اہل علم کی عزت استغناء میں ہے

فرمایا کدامراء عمو آالل علم کو بے قدر بجھتے ہیں بجزان کے جنہوں نے صحبت اہل علم کی اٹھائی ہو ۔
ہالل علم خود جاجا کر گھتے ہیں۔ جھے تو بڑی غیرت آتی ہے صاحب اہل علم کیوں ذکیل ہو ۔
ہنس المطاعم حین الذل تکسبھا فالقدر منتصب و القدر مخفوض اپنی بیاز روثی اچھی اس بریانی ہے جس میں ذلت ہواور امراء جو اہل علم کو بے قدر سجھتے ہیں تو یہ وجہ ہے کہ ان امراء کو ایسے ہی اہل علم طے جو قائل ذلت سے اس لئے میں امراء کو ایسے ہی اہل علم طے جو قائل ذلت سے اس لئے میں امراء کو ایک صاحب نی استعداد اہل علم کو واتحد بیان کیا۔

کہ دنیا دار فاسق فا جرشرابی کے یہاں کسی کی سفارش کے لئے پہنچ وہ ہوا خوری کے لئے ٹم ٹم پر چار ہاتھا کہا اس وقت فرصت نہیں پھر آ ہے گا۔ مولوی صاحب پھر پہنچ پھر فر ہایا کہ امراء کی کیا خطا۔ ہم لوگوں نے خود اپنی حالت الی کردی۔ حضرت میری تو رائے اس میں بہت دور تک ہے میں تو چندوں کی بابت بھی علماء کا زبان سے کہنا بالکل پندنہیں کرتا۔ لوگ بڑی تہمت لگاتے ہیں بالکل یہ بجھتے ہیں کہ کھانے کمانے کومولو یوں نے مدرسے کھول رکھے ہیں ان کے درواز ہ پر چندہ کے لئے بھی نہ جائے۔

پھرفر مایا کہ اپنی ذات ہے جو خدمت دین کی ہوسکے وہ کردے اگر چندہ نہ آئے نہ ہی اگرتم لوگوں کے قلوب درست ہوجا ئیں۔ تو سلف صالحین کے طرز پر دین کی خدمت کریں ان کو ہرگز حاجت بڑے بڑے مکانوں کی نہتی۔ ہرعالم اپنے گھر پر درس دیتا تھالیکن اس حالت میں میں بیدائے نہ دوں گا کہ مدرے موقوف کردئے جا کیں۔ مدرسوں کا وجود خیر عظیم حالت میں میں نہونے جا ہمیں کے ونکہ بیز مانہ ہی ایسا ہے گراعتدال سے تو نہ گزرے۔

# حضرت مولا نارشيداحمر كنگوى رحمه الله كى شان استغناء

حسرت مولانا گنگونگ کے یہاں صدیث کے دورہ میں سرّسرّ طالب علم ہوتے تھان کا کھانا بھی کیڑا بھی میں نہر کہ فکر ہی نہیں نہر کی سے نہ مایا۔ ایک کمرہ بھی نہیں بنوایا۔ جب وہاں کی جامع مبحد تیار ہوئی ہے مولانا کواس کا بڑاا ہتمام تھا۔ مگر باوجوداس کے بھی کسی کو نہیں کہا۔ نوا ہم محمود علی خال نے عریفہ بھیجا کہ تخمینہ کر کے بھواد ہیئے ۔ مولانا نے صاف جواب وے دیا کہ مجھے فرصت تخمینہ کرانے کی نہیں۔ نہ میرے پاس آ دمی۔ اگر آپ کا دل چاہے خود اپ آ دمی ہے تخمینہ کرانے کی نہیں۔ نہ میرے پاس آ دمی۔ اگر آپ کا دل چاہے خود اپ آ دمی ہے تخمینہ کرائیج و کھئے لوگ ایسے موقعوں کو غلیمت سمجھا کرتے ہیں لیکن وہ کیول اپنے آ دمی ہے تجمیع جس کے پاس اس سے ذیادہ غلیمت یعنی حضرت جی موجود ہوں مولانا نے صاف غلیمت بھی جراب دے دیا کہ آگر جائے ہوتو اپنا ہی آ دمی بھیج کر تخمینہ کرامنگاؤ بیشان علماء کی ہونا جواب دے دیا کہ آگر جائے ہوتو اپنا ہی آ دمی بھیج کر تخمینہ کرامنگاؤ بیشان علماء کی ہونا جواب دے دیا کہ اگر جائے ہوتو اپنا ہی آ دمی بھیج کر تخمینہ کرامنگاؤ بیشان علماء کی ہونا ہے ۔ بنا دھارت نہ وہاں چندہ تھی نہرے کہ تھی ہودت خندہ ہی خندہ تھا۔ مولانا کے یہاں لوگوں نے جو بنانا جواب دے دیا ہی صاف فرماد یا کہ میرے جمروے نہ بنوانا میں کی سے نہ کہوں گا۔

ایک مسجد کی تجدید تغییر کے لئے چندہ کی ضرورت تھی۔ مولانا کے پاس تقدیق کرانے کے لئے فہرست لائے فرمایا کیا ضرورت ہے کی بنالوجی لوگوں نے کہا کہ گر پڑے گی۔ فرمایا کہ کی بھی تو گر پڑی۔ جب تو بھر بنانے کی ضرورت پڑی۔ بلکہ بچی گر پڑے تواس کا بھر بنالیہ تاہم اگر ایسا کر یں تواعتراض بھر بنالیہ تاہم اگر ایسا کر یں تواعتراض ہوتے ہیں۔ مگر مولانا پر تواعتراض ہیں پڑ سکتے اگر قلب میں یہ کیفیت پیدا ہوجائے تو بادشاہ کی بھی حقیقت نہیں۔ (ملفوظات نے کا)

## مدرسه خانقاه کے چندہ میں مالداروں سے استغناء

حكيم الامت حضرت تھانوى رحمه الله اپنے ملفوظات ميں فرماتے ہيں:

ہادے مدرسہ کے لئے ایک صاحب نے چار ہزارروپ بھیج دیے اور بیشرط لگائی کردی۔ کر جٹر ارکے سامنے تقید بی کردی جائے میں نے بیشرط نامنظور کرکے رقم واپس کردی۔ کسی مناسبت ہے اشعار ذیل پڑھے سباق سباق یا دنہیں رہا۔ مگراشعار سالکین طریق

کے لئے سبق آ موز ہیں۔

دل بر تو بجان آمد وقت است که باز آئی و لے یا تو دام مونس در محوشه تنهائی کفر است درین ند بهب خود بنی وخود رائی (ملفوظات ج ۲۲۳)

اے بادشہ خوبال داداز ازغم تنہائی اے درد توام درمان بربستر ناکای فکرخود ورائے خود در عالم رندی نیست

## علماء وصلحاء كالمستغنى ربهنااعز ازدين ہے

عكيم الامت حضرت تفانوى رحمه الله النيخ ملفوظات ميس فرمات مين:

مالداروں سے علماء وصلحاء کا اظہار استغناء دین کی اہم ضرورت ہے اس کے نہ ہونے کے سبب عام لوگوں میں نہ علماء کی بات کا کوئی اثر رہتا ہے نہ وہ ان سے استفاوہ کرسکتے ہیں۔ اس لئے اگر کسی مختص کے ول میں اخلاص نہ ہوتھن میں۔ کیونکہ اپنامختاج سیجھتے ہیں۔ اس لئے اگر کسی مختص کے ول میں اخلاص نہ ہوتھن وکھلا و سے اور رہا ہے کے مالداروں سے استغناء کا اظہار کرے وہ بھی فائدہ سے حالی نہیں

کیونکہ ریاء کی وجہ ہے اگر چہاس کواس عمل کا تواب نہ ملے گالیکن میمل سبب اور ذریعہ ہوگا اعزاز دین کا اس کا تواب اس کو پھر بھی ملے گا کیونکہ کسی عمل صالح کا تسبب اگر بلانیت یا نیت فاسدہ ہے بھی ہوتو تسبب کا تواب ضائع نہیں ہوتاوہ پھر بھی ملتا ہے۔

صدیت میں ہے کہ جم شخص نے کوئی درخت بھلدارلگایا اور پھراس کا بھل جا نوروں نے کھایا تو اسکا تو اسب بھی درخت لگانے والے کو ملے گا حالا نکہ بین ظاہر ہے کہ درخت لگانے کے وقت اس کی بینیت نتھی کہ جانوراس کا بھل کھا تیں سے بلکہ اس کے خلاف کی نیت تھی کہ جانوروس کے فائدہ کا کہ جانور پھل کھانے گا۔ گمر چونکہ بیخص جانوروں کے فائدہ کا سبب بہرحال بن ہی گیا۔ تو اس کو اس کا تو اب ملتا ہے اس طرح ریاء کاری سے استغناء کرنے والے کہ بھی اعزاز دین کا تو اب بطور تسبب کے ملے گا۔ (م۔ج ۲۲)

### شان استغناء دين كى عظمت وحكمت

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں: امراء کی طرف اگر خود التفات کیا جائے خواہ کیے ہی خلوص ہے ہولیکن ان کو بھی گمان ہوتا ہے کہ ان کی پچھٹر ض ہے۔ برخلاف غرباء کے کہ ان سے ذراشیریں کلامی کی جائے تو پانی پانی ہوجاتے ہیں نار ہونے لگتے ہیں دین کی وقعت محفوظ رکھنے کے لئے میں امراء سے ازخود بھی تعلق نہیں بیدا کرتا۔ ہاں وہ خود ہی تعلق بیدا کرتا جا ہیں تو انکار بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ جب ہمارے پاس دین کی وجہ سے آیا تو وہ زاامیر نہیں رہاوہ تعم الامیر علی باب المفقیر دنیا وار سمجھ کر ہرگز اس سے بالتفاتی نہ کرتا جا ہے۔ فرمایا اس سے حضرت والا کی شان استغناء دین کی عزت وعظمت اور حکمت صاف فرمایا اس سے حضرت والا کی شان استغناء دین کی عزت وعظمت اور حکمت صاف فرمایا اس سے حضرت والا کی شان استغناء دین کی عزت وعظمت اور حکمت صاف فرمایا اس سے حضرت والا کی شان استغناء دین کی عزت وعظمت اور حکمت صاف فرمایا اس سے حضرت والا کی شان استغناء دین کی عزت وعظمت اور حکمت صاف فرمایا اس سے حضرت والا کی شان استغناء دین کی عزت وعظمت اور حکمت صاف فرمایا اس سے حضرت والا کی شان استغناء دین کی عزت وعظمت اور حکمت صاف فرمایا اس سے حضرت والا کی شان استغناء دین کی عزت و عظمت اور حکمت صاف فرایا اس سے حضرت والا کی شان استغناء دین کی عزت و عظمت اور حکمت صاف فرایا اس سے حضرت والا کی شان استغناء دین کی عزت و عظمت اور حکمت صاف فرایا اس سے حضرت والا کی شان استغناء دین کی عزت و عظمت اور حکمت صاف فرایا اس سے حضرت والا کی شان استغناء دین کی عزت و عظمت اور حکمت صاف فرایا اس سے حضرت والا کی شان استغناء دین کی عزت و عظمت اور حکمت صاف

امراء سےمعاملہ

ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی رحمد اللہ سے ملاقات کے لئے مخار معود صاحب کیٹن ڈاکٹر حامد علی خال صاحب کے ساتھ آئے مردی کا موسم تھا' مخار مسعود صاحب نے بہت قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا۔ حضرت مولانا کا ندھلویؓ نے محسوس کیا کہ شاید انہیں اس بات کا خیال ہو کہ مٹی لگ جانے سے سوٹ میلا ہوجائے گا۔ حضرت شاید انہیں اس بات کا خیال ہو کہ مٹی لگ جانے سے سوٹ میلا ہوجائے گا۔ حضرت

کا ندهلوی رحمه الله نے فرمایا:'' بھائی ہم تو فقیر آ دمی ہیں' ہمارے پاس تو صوفہ اور کرسیاں نہیں ہیں آ پ آ ئے ہیں تو ای میلے کچیلے فرش پر بیٹے جا کیں۔''

محارمسعودصاحب فائي ذبانت كامظامره كرتے موے عرض كيا:

"مولانا! صوفوں پرتوروزی بیٹھتے ہیں ہس ٹی پر بیٹھنے کی تمنا کے کرتو آپ کے پاس آئے ہیں۔" حضرت مولا ناکا ندھلوی رحمہ اللہ ان کے اس ادب اور اخلاق سے بہت خوش ہوئے۔

(تذکر ومولا نا اور اس کا ندھلوی میں اور اس کا عملوی میں کا اور اس کا عملوی میں کا

## چنده ما تگنے میں وقعت نہیں

ایک خط یر و کر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک مولوی صاحب ہیں اور مہتم مدرسہ مجی ہیں بیان کا خط ہے لکھتے ہیں کہ میں بھی مقروض ہو گیا ہوں اور مدرسہ مس بھی کھنبیں رہا۔آپ رگون اور کانپور خط لکھ دیجئے کہ لوگ مدرسہ میں روبید داخل کردیں۔ میں نے جواب بیکھا کہ جس مدرسہ کے کام میرے ذمہ ہے اس کے لئے بھی میں نے بھی نہیں لکھا اور اس کے مفاسد و کمھے کرنہ ہیں اس کو جائز سمجھتا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ ملاز مین مدرسے بہلے ہی کہددے کہ ہم تخواہ کے ذمددار نبیں۔اس طرح اگر جی جا ہے کام کرو۔اگر آ حمیا تو دے دیں گے ورنہ ہم سے طلب نہ کرنا اورا گریدا نظام نہ ہوسکے تو مدرسہ بند کر دیں۔ ایسے مدرسہ بی کی مجھ ضرورت نہیں ہے۔ جتنا کام خود ہوسکے تم اس کے مکلف ہواور اگر میں ایسےخطوط لکھے لگوں تو جن معتقدین کوخطوط لکھنے کی فر مائش کی جاتی ہے ان میں سے ایک بھی معتقد ندر ہے۔ بیسب اعتقادای وقت تک ہے جب تک معلوم ہے کہ بیکی قتم کی درخواست نہیں کرتا۔ جامع نے عرض کیا کہ حضرت والا کے معتقدین تو ایسے نہیں ہیں۔ فر مایا مولا نافضل الرحمٰن صاحبؓ کے لوگ بے حدمعتقد تھے۔اتنے شاید ہی کسی کے ہوں ان سے ایک عرب خط تکھواکرکانپورےایک وکیل کے پاس لائے۔مولانانے لکھویا تھا کہ اس کودس رو بیہے کم نه دینا۔ وکیل صاحب حالانکه بہت معتقد تھے اور مالدار بھی تھے تمریبلے تو بیعذر کیا کہ بیہ خط مولانا کانہیں ہے حالانکہ یقیناً مولانا کا خطاتھا۔ جب اس پر بھی اس نے پیچیانہ چھوڑ اتو نو کر ے کہددیا کہ جب بیخص آئے اس کواندرنہ آنے دو۔ بیقدر کی۔ (ملفوظات جہا)

## علم کی عزت استغناء میں ہے

کھیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ اپ خطبات میں فرماتے ہیں:
ہمارا فرض ہے کہ ہم علم کی عزت کریں اور جتنی علم کی عزت کریں گے اتنا عالم کی عزت ہوگی۔ جتنا وہ اپنے علم کی ہے جرح تی کرے گا خود عالم کی ہے جرح تی ہیدا ہوتی جائے گی۔ اگر ایک عالم خود اپنے علم کی عظمت نہ کر ہے تو دوسروں کو کیا مصیبت پڑی کہ اس علم کی عزت کریں ' پہلے اے اپنے وقار کو سنجالنا ہے جب وہ اپنے وقار کو محسوں کرے گا تو دنیا اس کے وقار کے آگر ہی ہے اس کے حقار کے کہ جور ہوگی اور اگروہ خود ہی غلم کو ذکیل کر ہے تو پھر اس کی عزت کرنے والا کو گنہیں امام مالک ہے ہارون الرشید نے فرمائش کی کہ امین اور مامون کو مؤ طا پڑھا دی جائے ۔ تو کہا کیا تشریف لا میں گے فرمایا کہ علم کا بیکا م ہیں کہ وہ در بدر پھر سے علم کے طالب کا جائے ۔ تو کہا کیا تشریف لا میں گئر مایا کہ یعلم تمہارے گھرے نظا ہے آگر تم ہی اس کا احترام نہیں کرو گئو دنیا میں کوئی احترام کرنے والانہیں ہوگا۔

توعالم کاسب سے بہلافرض بیہ کہوہ اپنے علم کی عزت کو باتی رکھے اور وہ عزت استغناء میں ہے۔ جتنا دوسروں کی طرف حاجت مندی اپنے اندر بڑھائے گاعلم کوبھی ذلیل کرے گاخود بھی ذلیل ہوگاس کے اندرا گرطلب ہوتو صرف آخرت کی ہو۔ دنیا کی نہ ہو۔ (خطبات کیم الاسلام)

# تو کل علی اللہ ہے ہر چیزملتی ہے

کیم الاسلام حضرت قاری محمرطیب صاحب رحمہ اللہ اپ خطبات میں فرماتے ہیں:
علاء کرام کاسب سے بڑا کام تو کل اور استغناء ہے۔ اس میں سب کچھ ہے۔ آ پ کے
لئے دین بھی ہے دنیا بھی چا ہے تھوڑی ملے مگر ضرور ملے گی ممکن ہے کہ آپ لکھ بتی یا کروڑ پتی
نہ ہو کیس لیکن سینکڑوں کروڑ پتی آ پ کے قدموں کے سامنے جھکیس گے۔ اگر چہ آپ کروڑ پتی
نہیں تو کروڑ پتی بن جانا کوئی کمال کی چیز بھی تو نہیں کروڑ پتی کواسپنے سامنے جھکا نامیکال کی چیز
ہے۔ اگر آ پ کے پاس کار نہ ہوتو کوئی مضا گھٹ نہیں لیکن ساری دنیا کی کاریں آ پ کی کاریں
ہیں۔ جہاں گئے کار حاضر ہے۔ پھر جمیں کار کی مصیبت اٹھانے کی کیاضرورت ہے؟

جب ساری دنیا کی کاریں ہماری ساری دنیا کی دولت ہماری جہال ضرورت ہے اللہ خود پوری کرتے ہیں۔اس واسطے اس مقام پرآ کے تو آ دمی نے اللہ پر بھروسہ نہ کیا تو پھر اللہ پر بھروسہ نہ کیا تو پھر اللہ پر بھروسہ کرنے مقام کون ساآ ہے گا۔

تو یہ مقام مقتضی ہے کہ اللہ پر پورااعتاد کرے جن تعالی کا اوپر پورا بجروسہ کرے۔
اوراپ کوسون وے کہ جب آپ نے مجھے اپنے کام میں لگا دیا ہے تو میر انفس آپ کے حوالے ہے۔ وافو ص امری المی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ۔ تو اللہ تعالی ایسے بندے کو بھی ضا کع نہیں کرتا۔ اگر دنیا میں بھی آپ اپنے کو کمی مخص کے حوالے کردیں کہ میں تم پر اعتاد کرتا ہوں بس میں آپ کے حوالے ہوں جو آپ کا بی جا ہے کریں سیاہ وسفید کے آپ مالک ہیں تو اس مخص کو بھی جرائے نہیں ہوگی کہ آپ کے معالمہ میں خیانت کرے۔ مثل مشہور ہے کہ قدموں میں آکے گرے ہوئے سانپ کو بھی آ دی نہیں مارتا۔ جب وہ آگ جمک جائے جواتنا جھکنے والا ہواس کے ساتھ احسان کرے تو اللہ کے سامنے آپ جھکیں گواروہ صالح کردیں گے تو جب ادب تا دب کی اطاعت اور سر گونی کی خو پیدا ہوجائے گی تو اس وقت میں کا کو ہر چک کرنمایاں ہوگا 'اوراگر گستا خی بے ادبی اور بہتیزی باتی ہی رہی تو اس میں موگی ہوگہ نہ اس کی چک نمایاں ہوگا نہ اس سے کی کوروشنی کی تو تع ہوگی۔ (خطبات سے مالا سام جلدا)

#### اہل اللہ کا استغناء

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپ خطبات میں فرماتے ہیں:

بعض کو مال کے ہونے سے پریشانی ہوتی ہاس پرتعجب نہ کیا جائے واقعی اللہ کے بعض
بندے ایسے بھی ہیں جن کو مال کی کھڑت سے بارہوتا ہے وہ یوں سجھتے ہیں کہ جس قدر مال زیادہ
ہوگاس کے حقوق کا اداکر تا اتنائی مشکل ہوگاس لئے ایسے لوگ کھڑت مال سے گھبراتے ہیں۔
حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب کو ایک صاحب مطبع میں ملازم رکھنا چا ہے تھے آ پ
نے فرمایا کے علمی لیافت تو مجھ میں ہے ہیں اس لئے بدا کام تو کرنہیں سکتا البت قرآن کی تھی

كرليا كرون كاس مين دس روبيه ماجواردے ديا كرو۔ (الله الله كيا تواضع اورز مرب)

ای زمانہ میں ایک ریاست سے تین سورہ بیے ماہانہ کی نوکری آگئی مولانا جواب میں کھتے ہیں کہ میں آپ کی یاد آوری کاشکر گزار ہوں گر مجھ کو یہاں دس روپے ملتے ہیں جس میں پانچ روپ تو میر سے اہل وعیال کے لئے کافی ہوجاتے ہیں اور پانچ نی جاتے ہیں آپ کے یہاں سے تین سورہ پہلیں گے ان میں پانچ رہ پہلے فرج میں آگیں گے آگے دوسو پہلیں میں ان کا کیا کروں گا مجھ کو ہروقت یہی فکر لگار ہے گا کہاں کو کہاں خرج کے کروں اس لئے معذور ہوں اس لئے تشریف نہیں ہے گ

ای کے ساتھ حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب کو بھی لکھا تھا اور سور و پہینخواہ کھی تھی مولا نانے جواب دیا کہ میں آسکتا ہوں مگر تین سور و پے ہے کم میں نہیں آسکتا۔ حضرت مولا نامحمہ قاسم نے فرمایا کہ مولا نافر راسنجل کر جواب لکھے۔ اگر تین سوکی منظوری پرطلی آگئی تو وعدہ پرجانا پڑے گاتو مولا نامحمہ یعقوب صاحب نے اس کے ساتھ یہ جملہ بھی بڑھا دیا کہ مراس میں ایک شرط ہوں ہے کہ جب چاہوں گا یہاں رہوں گا جب چاہوں گا وہاں رہوں گا وہ رئیس صاحب نے کہ ان حضرات کو آنا ہی منظور نہیں اور واقعی جانا تھوڑ اہی منظور تھا مولا نامحمہ یعقوب صاحب نے یہ بات ظرافت کے طور پر لکھ دی تھی۔

الله اکبرکس قدر استغناء تھا ان حضرات میں واقعی اہل الله کے دل پر مال کی کثرت ہے بھی بار ہوتا ہے ان کوخیال ہوتا کہ خداجانے اس کے حقوق ہم سے ادا ہوں یا نہ ہوں۔
میرے ذوق میں ای لئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جوسلطنت دی گئ تھی تو اس کے ساتھوان کی بی خاص تملی بھی حقوق ادا ہو سکنے یا نہ ہو سکنے کی کردی گئی تھی ارشاد ہے۔ ھلا عطاؤ نا فامنن او امسک بغیر حساب کہ بی ہماری عطاہ خواہ کی پراحسان کرویا جمع کرو یعن عطاؤ امساک بالکل تمہارے اختیار میں ہے آپ پر کی قتم کی پابندی نہیں تم سے اس کا کوئی حساب نہ ہوگا اس تسلی کے بعد ان کوسلطنت سے گرانی نہیں ہوئی ور نہ گھرا جاتے اور ایک دن بھی بادشاہت نہ کر سکتے۔

اس آیت برایک بات یاد آسمی که آج کل تعلیم جدید والے ترقی دنیا پراس سے دلیل

پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کیاسلیمان علیہ السلام ہادشاہ نہ تے معلوم ہواتر تی و نیوی محمود ہوالہ اول تو ان لوگوں کو تمام انہا و علیم السلام ہیں دلیل پکڑنے کے لئے حضرت سلیمان علیہ السلام ہی سلے ہیں ہیں کہتا ہوں کیا اور انہیا و علیم السلام دنیا ہیں نہیں ہوئے ان کے حالات بھی لینے چاہیں دکھے لیجئے کہ ان میں سے اکثر کی بلکہ قریب قریب کل انہیا و علیم السلام کی کیا حالت تحق سب کی حالت قریب قریب فقر کی رہی ہے دوسرے خود یہ استدلال ہمی صحیح نہیں مالت تحق سب کی حالت قریب قریب فقر کی رہی ہے دوسرے خود یہ استدلال ہمی صحیح نہیں کیونکہ حکمت الہیہ سے ہرز مانہ کا ایک خاص مقتضا ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بڑے برخ براور مشکر بادشاہ ہے اس وقت کا مقتضا کہی تھا کہ نی کو بطور مجز ہ الی سلطنت دی جا راور متکر بادشاہ ہے اس وقت کا مقتضا کہی تھا کہ نی کو بطور مجز ہ کومت دی گئی کہتمام با دشاہ بہت ہو گئے کہی سلطنت ان کا مجز ہ تھا یہ راز تھا ان کی سلطنت کی مسلطنت ان کا مجز ہ تھا یہ راز تھا ان کی سلطنت نویش میں بخوا ند

بین آپ اپنی کوسکین ہی کہا کرتے تھے اور اپنی ذات کے لئے بادشاہی سامان سے کام نہ لیتے تھے بلکہ حسب نقل ہمٹی زیور اپنی دستکاری زمبیل سازی کے پییوں سے کھاتے ہمتے بلکہ حسب نقل ہمٹی زیور اپنی دستکاری زمبیل سازی کے پییوں سے کھاتے ہمتے تھے اور بادشاہ سے گھبراتے تھے کہ مباداحقوق کی ادائیگی میں کمی رہ جائے اس لئے آپ کے بارے میں ارشاد ہوا۔

فامنن او امسک بغیر حساب پی خواه کسی پراحسان کردیا بے انداز جمع کرد کہ ہم ان حقوق کے متعلق آپ سے حساب نہ لیس مے آپ نہ گھبرائے۔(خطبات عیم الامت ج۸) علامہ انورشاہ کشمیری رحمہ اللہ کا استنفاء

ایک مرتبہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب شمیری رحمتہ اللہ علیہ حیدر آباددکن کے مولوی نواب فیض الدین صاحب ایڈووکیٹ کی شادی میں آخریف لے مجے ۔ چونکہ نواب صاحب اور ان کے خاندان کوعلائے دیوبند کے ساتھ قدیم رابطہ اور قبی علاقہ تھا۔ اس لئے شاہ صاحب حید آباددکن آخریف لے مجے ۔ دوران قیام بعض لوگوں نے چاہا کہ حضرت شاہ صاحب اور نظام حید

آبادوکن کی ملاقات ہوجائے۔حضرت علامہ انورشاہ صاحب کواس کی اطلاع ہوئی فرمایا۔
"'مجھ کو ملنے میں عذر نہیں لیکن اس سفر میں میں نہیں ملوں گا کیونکہ اس سفر کا مقصد نواب
صاحب کی بچی کی تقریب میں شرکت تھا اور بس اور میں اس مقصد کوخالص ہی رکھنا چاہتا ہوں۔
چنا نچہ ہرچند لوگوں نے کوشش کی اور ادھر نظام حیدر آباد دکن کا بھی ایما تھا۔ محر حصرت
شاہ صاحب کی طرح رضا مند نہیں ہوئے۔ (حیات اور سفر ہے)

#### زبدوقناعت

حضرت مولا نامحمد ادرلیس صاحب کا ندهلوی رحمہ اللہ شیخ الحدیث والنفیر جامعہ اشرفیہ لا ہور تقیم سے قبل دارالعلوم دیو بند میں شیخ النفیر تھے اس زمانے میں پچاس روپ ماہانہ شخواہ تھی جس سے نقر واستغناء کے ساتھ گذر بسر کرتے ایک دن اہلیہ محتر مدنے کہا حضرت میں نے سال بحر میں دوسو کے لگ بھگ روپیہ جمع کیا ہے ۔ آپکے ہاں بڑے بڑے لوگ آتے اور فرش کی چٹائی پر ہیٹھتے ہیں ان روپوں سے کرسیاں وغیرہ خرید لیجئے تا کہ ان سیٹھوں اور تاجروں کی حیثیت کے مطابق نشست کا انتظام ہو سکے۔

اہلے محتر مدنے عرض کیا کہ میں جالیس روپ ماہوار میں بخو بی گذارہ کرلیتی ہوں۔
حضرت نے فرمایا: " ہمیں دنیا والوں سے کیاتعلق؟ ہم نے ان سے کیالیا اور یہ ہمیں کیا
دے سکتے ہیں جس کوآ نا ہے شوق سے آئے لیکن نشست چٹائی پر ہوگی اور فرشی ہوگی"
دارالعلوم کے فرزانچی کو بلوایا ہوی سے دوسور و پے لئے اورا سکے حوالے کر دیئے فرمایا:۔
" میاں" شخواہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے یہ رقم واپس لو اور آئندہ پچاس کی
بجائے جالیس رویے ماہوار کر دو" (حکایات اسلاف)

### مسبب الاسباب برنظر

مولانا قاری عبدالحق صاحب حضرت علامہ بنوری رحمہ اللہ کے حالات میں لکھتے ہیں:
اساتذہ کرام کے وظائف کی ادائیگی کیلئے اگر غیر زکوۃ فنڈ کی رقم موجود نہ ہوتی تو
زکوۃ کی رقم سے حیلہ کر کے وظائف اداکرنے کی بھی اجازت مرحمت نہ فرماتے۔ایک مرتبہ

کاواقعہ بچھے بخو بی یاد ہے کہ اساتذہ کرام کے وظائف اداکرنے کیلئے غیرز کو ق کی رقم موجود نہتی مضرت مولانا رحمۃ الله علیہ نے تمام اساتذہ کو جع کیا اور فر بایا کہ ہم سب ایک منزل کے مسافر ہیں اور ایک ہی شقی ہیں سوار ہیں۔ اپنی اپنی طاقت اور اخلاص کے ساتھ اس شقی کو منزل مقعود تک لے کر چلنا ہے آپ حضرات ہیں ہے کی کو بھی یہ غلط فہی نہیں ہوئی چاہئے کہ ہماراکوئی افسر ہے اور ہم اس کے ماتحت ہیں ہمارے مدرے کی بنیا دصرف تقوی اور اخلاص پرقائم ہے۔ اس وقت مدرے کے حالات مالی اعتبارے دکر گوں ہیں۔ اگر آپ حضرات میں ہے کہ وہ اپناکوئی دوسراانظام فرمالے۔

حضرت مولا نا کے اس ارشاد کے بعد تمام اسا تذہ کرام نے بالا تفاق بیموض کیا کہ حضرت ہماری کوئی حالت بھی ہوہم ان شاء اللہ ثابت قدم رہیں گے۔اللہ تعالیٰ ہماری مدہ فرمائے اور جناب والا بھی ہمارے تق میں استقامت کی دعافر ما کیں حضرت مولا نارحمۃ اللہ علیہ بیس کر بہت آبدیدہ ہوئے اور حضرت نے دعافر مائی بحد للہ تعالی بیمشکل بہت جلد آسان ہوگی۔(بینات علامہ بنوری نمبر)

## فقر...الله کے خزانوں میں سے ہے

ایک مرتبہ جون پور کے حاکم سلطان ابراہیم (متونی میں میں ۱۳۳۱ء) نے ردولی کے چارگاؤں اور ایک ہزار بیکھہ زمین کا فر مان اور سندلکھ کر اور کچھ نقتری لے کر اپنے مقرب قاضی رضی کو حضرت بین بھیجا۔ قاضی رضی نے بیخ کی قاضی رضی کے دعمت میں بھیجا۔ قاضی رضی نے بیخ کی خدمت میں بھیجا۔ قاضی رضی نے بیخ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا '' حضرت مخدوم! آج سلطان ابراہیم نے آپ کے ساتھ فدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا '' حضرت مخدوم! آج سلطان ابراہیم نے آپ کے ساتھ ایساسلوک کیا ہے جو وہ کسی دو سرے کے ساتھ کم کرتا ہے''۔

قاضی رضی نے عرض کیا'' قصبہ ردولی کے اطراف میں چارگاؤں اورایک ہزار بیکھہ زمین کا فرمان اورسند آپ کے فرزندوں کے نام بھیجا ہے تا کہ ان لوگوں کی زندگی راحت وآرام سے بسر ہوسکے'۔ پھروہ سامان اورنفذی حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ شخ احمد عبدالتی نے فرایا: "قاضی فور اکلمہ پڑھولا الدالا الله محمد سول الله کا فرہو گئے ہو۔

قاضی نے کلمہ پڑھ کر پوچھا: "حضرت مخدوم مجھ سے فرکا کون سافعل سرز دہوا ہے جو
اس کی ضرورت پیش آئی ؟" حضرت شخ احمد عبدالحق نے فرمایا" یہ کفرنبیس تو اور کیا ہے کہ تم

سلطان ابراہیم کے رزاق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ وہ اللہ جورب الخلمین ہے۔ جو سلطان ابراہیم کے خدم وحثم کو اسکے گھوڑ وں اور ہاتھیوں کوخود قاضی کورزق دیتا ہے۔ وہ رب العالمین کیا اس گدائے ہو اور اسلطان ابراہیم کو بچ کیا اس گدائے ہونو ااور اس کے فرزندوں کورزق نہ دے گا جوتم کو اور سلطان ابراہیم کو بچ کیا اس قدم دورت پیش آئے "۔ قاضی رضی نے بہت کوشش کی حضرت شیخ احمد عبدالحق اس فرمان کوسنداور نقدی کو قبول کرلیں لیکن انہوں نے کسی صورت اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا:

د میری اولا دفقر کی قدرنہ بہیانے گی کہ الفقر من کنو زائلہ تعالیٰ"

یری مور میں مور المحتاج ہے ہیں کہ مصور میں سور معاملی غرض حضرت کیے احمد عبدالحق نے قاضی رضی کواور سلطان ابراہیم کوالٹالعن طعن کر کے اس فر مان دسند کواور نفتدوز رکوالیے ہی واپس کر دیا۔ (انوارالعیون سسس سے)

#### دنیااستغناءے آئی ہے

ہمارے اکابرین پرایے ایے واقعات پیش آئے کہ انہیں وقت کے بادشاہوں نے بڑی بڑی بڑی جا گیریں پیش کیس گرانہوں نے اپنی ذات کے لئے بھی آبول نہیں ۔ حضرت بمر بین الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بوتے حضرت سالم رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ حرم کمہ میں تشریف لائے ۔ مطاف میں آپ کی ملاقات وقت کے بادشاہ ہشام بن عبد الملک ہوئی ۔ ہشام نے سلام کے بعد عرض کیا کہ حضرت! کوئی ضرورت ہوتو تھم فرما کیں تاکہ میں آپ کی کوئی خدمت کرسکوں ۔ آپ نے فرمایا، ہشام! مجھے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوکر غیر اللہ کے سامنے کھڑے ہوکر غیر اللہ کے سامنے حاجت بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کیوں کہ ادب اللی کا تقاضا ہوکر غیر اللہ کے سامنے حاجت بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کیوں کہ ادب اللی کا تقاضا ہوکہ یہاں فقط ای کے سامنے ہاتھ بھیلایا جائے ۔ ہشام لا جواب ہوگیا۔ قدر تا جب آب ہے کہ یہاں فقط ای کے سامنے ہاتھ کے میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں ۔ آپ نے فرمایا ہوں ۔ آپ نے فرمایا ہوں ۔ آپ نے فرمایا ہشام! بتاؤ میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں ۔ آپ نے فرمایا ہشام! بتاؤ میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں ۔ آپ نے فرمایا ہشام! بتاؤ میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں ۔ آپ نے فرمایا ہشام! بتاؤ میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں ۔ آپ نے فرمایا ہشام! بتاؤ میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں ۔ آپ نے فرمایا ہشام! بتاؤ میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں ۔ آپ نے فرمایا ہشام! بتاؤ میں آپ کی کیا ماگو، دین یا دنیا؟ ہشام جانی تھا کہ دین کے میدان میں تو آپ کا

ثار وقت کی بزرگ ترین ہستیوں میں ہوتا ہے، لہذا کہنے لگا، حضرت! آپ جھ ہے دنیا مائٹیں آپ نے فورا جواب دیا کہ 'دنیا تو میں نے اس دنیا کے بنانے والے ہے بھی نہیں مائٹی بھلاتم ہے کیا ماٹلوں گا۔ ' یہ سنتے ہی ہشام کا چبرہ لٹک گیااوروہ اپنامنہ لے کرچلا گیا۔ حضرت شخ الحدیث مولا نا نذیر احمدصا حب رحمہ اللہ کا طرز جامعہ اسلامیہ المادیہ فیصل آباد کے بانی وموسس حضرت شخ الحدیث رحمہ اللہ جہاں دیگر امور میں اکابر کے ذوق کی آباد کے بانی وموسس حضرت شخ الحدیث رحمہ اللہ جہاں ویگر امور میں اکابر کے ذوق کی پاسداری فرماتے وہاں چندہ کے سلسلہ میں بھی استعناء ودین وقار کو کھوظ رکھتے۔ جامعہ میں وقتا فو قتا آنے والے امراء کا اکرام بھی فرماتے اور انہیں جامعہ کے مثالی تقم کا خود مشاہدہ کراتے۔ گویا بزبان حال آنے والوں کو یہ پیغام دیا جاتا کہ ہم اپنی ہمت وصلاحیت کے مطابق خدمت دیں میں مصروف ہیں۔ آگر اللہ نے آپ کو دسعت دی ہے کہ اس کار خبر میں مطابق خدمت دیں میں مصروف ہیں۔ آگر اللہ نے آپ کو دسعت دی ہے کہ اس کار خبر میں مطابق خدمت دین میں مصروف ہیں۔ آگر اللہ نے آپ کو دسعت دی ہے کہ اس کار خبر میں مطابق خدمت دین میں مصروف ہیں۔ آگر اللہ نے آپ کو دسعت دی ہے کہ اس کار خبر میں مطابق خدمت دین میں مصروف ہیں۔ آگر اللہ نے آپ کو دسعت دی ہے کہ اس کار خبر میں مطابق خدمت دین میں مصروف ہیں۔ آگر اللہ نے آپ کو دسعت دی ہے کہ اس کار خبر میں مطابق خدمت دین میں مصروف ہیں۔ آگر اللہ نے آپ کو دسعت دی ہے کہ اس کار خبر میں مطابق خدمت دین میں میں واضلا تی فریضہ ہے۔

الله تعالی تمام مدارس دیدیہ کو چندہ کے سلسلہ میں اپنے اکابر کے پروقاراندازکواپنانے کی توفیق سے نوازیں۔ آمین۔



# ا ہل علم صحبت صالح اوراصلاح نفس کی فرضیت

اصلاح نفس کی فرضیت اوراس کی اہل علم کیلئے ضرورت امراض باطنہ کی اصلاح کیلئے کا ملین کی صحبت ومعیت علم سے زیادہ اصلاح پر توجہ کرنیکی فکر فکر اصلاح کے سلسلہ میں اسلاف کا متواتر عمل صحبت صالح کی ضرورت واہمیت علم میں نورانیت اور علم کے مطابق عمل کیلئے اہل اللہ کی مجالست اصلاح نفس کا آسان دستور العمل مرمعا ملہ میں اکا برکی مشاورت اور سر پرستی کی ضرورت علم نبوت اور نور نبوت علامہ سیدسلیمان ندوی رحمہ اللہ

# اصلاح نفس کا طریقنہ اور فراغت کے بعد کا ضروری دستوراعمل

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں:

کتب درسیہ کی فراغت کے بعد آپ کے ذمہ واجب العمل ہے کہ اگر ظاہری علوم کی تحصیل میں دس سال ختم کئے تو باطن کی درخی میں فی سال ایک ماہ ہی خرچ کرد ہے یعنی کم سے کم دس مہینہ ہی کئی کامل کی خدمت میں صرف کیجئے اور اس کے ارشاد کے مطابق عمل سیجئے ۔ خداتعالی کی عادت ہے کہ اس کی برکت سے دولت خشوع عطافر ماتے ہیں اورعلم کا اثر قلب کے اندر پیوست ہوجا تا ہے ۔ لیکن اس پرائی وقت عمل کرنا مناسب ہے کہ جب کتب درسیہ سے فراغ ہو چکے اور اسما تذہ ادھر متوجہ ہونے کی اجازت دے دیں اوراگر اسما تذہ فرما میں توان کے ارشاد پرعمل کر سے اور جب تک کافی مناسبت نہ ہوجائے اس کا تھم فرما میں توان کے ارشاد پرعمل کر سے اور جب تک کافی مناسبت نہ ہوجائے اس وقت تک درسیات ہی میں مشغول رہے اور جب تک کافی مناسبت نہ ہوجائے اس

فراغت کے بعد طلباء التزاماً محققین اہل اللہ کی خرمت میں حسب گنجائش آیا م کریں۔اوران سے مملأ آ داب واخلاق سیکھیں اوران کی صحبت سے برکت حاصل کریں۔ اور چندے ان کی خدمت میں آ مدورفت رکھیں جس سے کہ نبعت باطنہ ایک گونہ رائخ ہوجائے۔ تب خلق اللہ کے ارشاد کواپنے ہاتھ میں لیس۔ان شاء اللہ عموماً اہل اسلام ان سے

سنسمسی کے پاس رہ کر اصلاح باطن کرے۔ اور پھر درس و تدریس کا شغل بھی جاری

کردے۔ (دعوات عبدیت)

وابسة ہو کرجھوٹوں کوچھوڑ دیں گے۔ (تجدید تعلیم)

صحبت صالح اورمشائخ كى خدمت ميں رہنے كى ضرورت

كيم الامت حضرت تقانوى رحمه الله الشيخ خطبات مي فرمات بين:

''صحبت''اس کے بغیر نہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم کافی ہے اور نہ اونیٰ درجہ کی ۔اس لئے علماء و طلباء سب کے ذمہ اس کا اہتمام ضروری ہے پہلے زمانہ میں جوسب لوگ اچھے ہوتے تھے اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ سب اس محبت کا اہتمام رکھتے تھے۔

ال وقت بیرحالت ہے کہ تعلیم کا اہتمام تو کسی قدر ہے بھی کہ اس پر ہزاروں رو بیرصرف کیا جا تا ہے اور بہت ساوقت دیا جا تا ہے مگر صحبت کیلئے فی سال ایک ماہ بھی کسی نے ہیں دیا۔
والنّدا گر صحبت کی طرف ذرا بھی توجہ کرتے تو مسلمان ساری تاہیوں سے نج جاتے جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے فراغ دیا ہے وہ کم از کم چھ ماہ تک کسی بزرگ کی خدمت میں رہیں کین اس طرح کہ اپنا تمام کیا چھا ان کے سامنے پیش کردے۔ اور پھر جس طرح وہ کہیں اس طرح عمل کریں۔ اگروہ ذکر و شغل ہجو بزکریں تو ذکر و شغل میں مصروف ہوجائے اور اگر وہ اس مے منع کر کے کسی دو سرے کام میں لگا کیں اس میں لگ جائے۔ اور ال کے ساتھ وہ اس منع کر کے کسی دو سرے کام میں لگا کیں اس میں لگ جائے۔ اور ال کے ساتھ محبت بڑھا نے اور ال کے حاتم میں لگا کیں اس میں لگ جائے۔ اور ال کے ساتھ محبت بڑھا نے اور ان کی حالت کود کھا رہے کہ کسی چیز کے لینے کے وقت یہ کیا برتا و کرتے

ہوجائےگا۔(دعوات عبدیت) اصل چیز اصلاح نفس اورصحبت صالح ہے

میں اور دینے کے وقت کس طرح پیش آتے ہیں اس کااٹریہ ہوگا کہ تحلق باخلاق اللہ

كيم الامت حضرت تقانوى رحمه الله الشيخطبات مين فرماتي بين:

میں کہا کرتا ہوں کہ مض لکھنے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جب تک کہ کسی کی جوتیاں سیدھی نہیں کیس میں آو کہتا ہوں کہ آدمی جابل رہے مگراس میں قدین ہووہ جابل اس بددین عالم سے اچھا ہے جس میں (دینداری) نہ ہو۔ اورایے ان پڑھ ہونے اور حساب و کتاب نہ جانے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم نے فخر کیا ہے جن امیۃ لانکہ ولائحستہ۔

بعض محانی تواہیے ہوئے ہیں کہان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ سوکتنے ہوتے ہیں مگران من پر کیابات تھی جس کی وجہ سے ان کونسیلت حاصل تھی ۔ صحابہ کی حالت تو پہلی محردرجات کی بیرحالت ہے کہ نہاویس **قلانی کے برابر نہ**مر بن عبدالعزیز نہ بایزید نہ جنیڈ۔ بات مرف بيمى كه محابة كوحضور صلى الله عليه وآله وسلم كم محبت نعيب مولى تقى اوراس منحبت سے ان کا دین ،ایمان خالص اور کامل ہو گیا تھا۔ پس اصل چیزیہ ہے۔ اورا کرآ دی بر حابوا ہو مراس دولت ہے محروم ہولیعنی کسی اہل اللہ کی جو تیاں سیدھی نہ کی ہوں توابیا مخص بڑے خسارہ میں ہے۔

# صحبت صالح کی ضرورت اوراس کے فوائد

حكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله ايخ خطبات مي فرمات بي: بزرگوں ہے تعلق بڑی نعمت ہے لوگ اس کی قدرنہیں کرتے مجھ کوتو اس لئے بھی اس کی خاص قدر ہے کہ میرے یاس تو سوائے بزرگوں کی دعا کے اور پچھ ہے نہیں ، نام ہے نہ عمل ہے۔اگر ہے تو صرف یہی ایک چیز ہے۔ (افاضات) آج کل پڑھنے پڑھانے والوں کواس طرف توجہ ہی نہیں کہ کی بزرگ کی خدمت میں جا کررہیں۔ بس تعوری کی کتابیں بردھ لیں اور مجھ لیا کہ ہم بہت کھے ہو گئے۔ (طریق القلندر) یا در کھئے جوعالم مدرسہ سے فارغ ہو کرخانقاہ میں نہ جائے (لیعنی اپنی اصلاح نہ کرائے )وہ ایسا ہے جیسے کوئی مخص وضوکر کے اس پر قناعت کرے اور نمازنہ پڑھے۔ محض يرصف يرد حانے سے محضيس موتاجب تك كمالل الله كى محبت ميں ندہے۔ (افاضات اليسي) ہم نے ایک آ دمی بھی ایسانہیں دیکھا کہ درس اور کتابی اعتبار سے پوراعالم ہوا ورصحبت یا فتہ نہ ہواور پھراس سے ہدایت ہوئی ہواورا پیے بہت دیکھے ہیں کشین اور قاف بھی ان کا درست نہیں یعنی کتابی اور درسی علم حاصل نہیں کیکن محبت حاصل ہو جانے کی برکت اور فیض ہے وین کی خدمت کرتے ہیں پس نراعلم شیطان اور بلعم باعور کا ساعلم ہے۔ (طریق الہی) صحبت صالح کے بغیراسلام لعلیم کارنگ نہیں جمتا

عكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله اين خطبات من فرمات بين:

صحبت سے وہ بات حاصل ہوگی کہ اس کی بدولت اسلام ول میں رچ جائے گا۔ اور بہی ندہب کی روح ہے کہ دین کی عظمت دل میں رچ جائے اور ضرروت اس کی ہے کہ ند ب دل میں رجا ہو۔ اور اگر دل میں بیرحالت نہیں ہے تونہ ظاہری نماز کام کی نہ روزہ، بس وہ حالت ہے کہ طو طے کوسور تیس رٹا دیں کہ وہ محض اس کی زبان پر ہیں۔

جس تعلیم کااٹر دل بہیں ہوتا مصیبت کے دفت وہ کچھ کامنہیں دیتی تواگر دین کی محبت ول میں رہی ہوئی نہ ہو یو حافظ قرآن وعالم بھی ہوگا تب بھی آئے دال ہی کا بھاؤول میں لے كرمرے كا \_جيساكماس وقت اكثر حالات بيں كدول ميں سے اسلام كا اثر كم موتا جاتا ہے۔ اس کود کیے کر میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں سے اسلام نکلا جاتا ہے خدا کیلئے اپنی اولا د يررحم كرواوران كواسلام كيسيد هيراسته برنگاؤ - (طريق النجاة)

# صحبت کیسے خص کی مفید ہے

عليم الامت حضرت تقانوى رحمه الله اسي خطبات مين فرمات بين:

صاحب کمال ہونے کی علامت ہے ہیں کہ ایک تو بفتر رضرورت علم دین جانتا ہو، دوسرے شریعت پر یوری طرح کاربندہو، تیسرےاس میں پیہ بات ہو کہ جس امر کوخود نہ جا نتا ہوعلاء سے رجوع کرتا ہوعلاء ہے اس کو وحشت نہ ہو۔ یا نجویں بیر کہ اس میں روک ٹوک کی عادت ہو۔ مریدین اور متعلقین کوان کی حالت پرند چھوڑ دیتا ہو۔ <u>حصے</u> بیہ کہاس کی صحبت میں بدبر کت ہوکہ اس کے ماس بیٹھنے سے دنیا کی محبت کم ہوتی جائے۔

ساتویں بیر کہاس کی طرف صلحاءاور دین کے سمجھنے والے لوگ زیادہ متوجہ ہوں اور بیہ کمال کی بڑی علامت ہے جس مخص میں بیعلامتیں یا ئی جائیں۔وہ مقبول اور کامل ہے اس کے ماس جائے اوراس کی صحبت ہے مستفیض ہوجائے۔(طریق النجاق)

#### ابل التدكي صحبت كابرزا فائده

تحكيم الامت حفرت تفانوي رحمه الله اين خطبات مي فرمات بن صحبت اولیاء الله میں ایک خاص بات قلب میں الیمی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے خروج عن الاسلام کا حمال نہیں رہتا خواہ گناہ اور فسق وفجور سبھی کھھ اس سے وقوع میں آئیں۔لیکن ایسانہیں ہوتا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجائے ۔مردودیت کی نوبت نہیں چہنچی ۔ برخلاف اس کے ہزاروں برس کی عبادت میں بھی بذاتہ بیاا ژنہیں کہ وہ کسی کومردودیت سے محفوظ رکھ سکے چنانچہ شیطان نے لاکھوں برس عبادت کی لیکن وہ اس کومردودیت سے ندروک سکی بہی معنی ہیں اس شعر کے

كيك زمانه صحبت بااولياء بهتراز صدساله طاعت بديا

كيونكه ظاہر ہے كمالي چيز جومردوويت سے جينہ كے لئے محفوظ كردے۔ ہزار ہاسال كى عبادت ت برو مربجس میں بیاثر ندہو۔ (حن العزیز)

بدون محبت مینخ کے اگر کوئی لا کہ سبیحیں پڑھتار ہے کچھ نفع نہیں۔عادت اللہ یہی جاری ہے کہ بدون بیخ کی صحبت کے زاد کر کافی مہیں اس کے لئے صحبت بینے شرط ہے پہلے میراخیال بیقها کہ بیخ کے پاس رہنے کی الی ضرورت نہیں کیکن اب تجربہ کے بعد معلوم ہوا جونفع شیخ کے یاس رہ کرموتا ہے وہ دوررہ کرنہیں ہوتا۔صحبت میں بالخاصہ اثر ہے جیسے مقناطیس میں لوہے کے تھینچنے کا اثر ہے کوئی خاص وجہ اس اثر کی نہیں بتلائی جاسکتی واقعی خربوزہ کود کھے کرخر بوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ (حسن العزیز)

## علماءكوصحبت صالح كي ضرورت

حكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله اينه خطبات ميس فرمات بين: یا در کھو کہ محبت بدون علم متعارف کے مفید ہو عتی ہے مرعلم متعارف بدون صحبت کے بہت کم مفید ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل بہت سے علما ءنظر آتے ہیں مکران میں کام کے دو حیار ہی ہیں جن کو کسی کامل کی محبت نصیب ہو گی ہے۔

و مکھے گلاب کے پاس رہنے ہے مٹی میں خوشبو پیدا ہوجاتی ہے ای طرح اہل محبت کے پاس رہنے سے خدا کی محبت اوردین کے ساتھ مناسبت حاصل ہوجاتی ہے۔حضرات محابہ کرامؓ کونعنیلت محبت بی کی وجہ سے ہوئی کہ آج کوئی امام اور فقیداورکوئی بڑے سے بڑا اولی اونی محالی کے رتبد کونیں بہنج سکا۔ حالا تکدوہ زیادہ لکھے پڑھے نہتے۔ بلکہ بہت سے علوم تو محابہ کے بعد پیدا ہوئے ان کے زمانہ میں ان علوم کا یہ بھی نہیں تھا جوآج کل کثرت سے موجود ہیں ان کا یہی کمال تھا کہوہ ان علوم میں مشغول نہوئے تھے۔بس محابہ الا کا بڑا کمال بیقھا کہ انہوں نے رسول السملی الله علیہ وآلہ وسلم كوديكها تماآب صلى الله عليه وآله وسلم كصحبت ان كونصيب تمي \_ (التبليغ)

### عبرتناك واقعه

عيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله ايخطبات مي فرمات بن

ابن القيم نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک عاشق جوا ہے محبوب کے ملنے سے مایوس ہوکرمرنے لگا تھا۔ کسی نے محبوب سے جاکر کہا کہ وہ مرر ہاہے، رحم کرواس وقت پہنچ جاؤ کے تواس کی جان پچ جائے گی ، پچھاس کی سمجھ میں آگئی اوراٹھ کراس کی طرف چل دیا ،کسی نے عاشق کوخبر دی که تیرامحبوب آر ہا ہے بیان کر اس میں جان آئٹی اوراٹھ کر بیٹھ گیا ، مگر آتے آتے محبوب کو پچھے غیرت آئی اور یہ کہہ کرلوٹ گیا کہ کون بدنام ہوگسی نے یہ بھی جاکر (اس عاشق ہے) کہا یہ خبر سنتے ہی وہ عاشق گرگیا اور نزاع میں مبتلا ہوگیا۔اس ہے کہا گیا کہ کلمہ پڑھ لے تووہ بجائے کلمہ کے تفر کا کلمہ کہتا ہے

رضاك اشهى الى فوادى من رحمة الخالق الجليل

(لعنی اے میرے محبوب خالق کے مقابلہ میں تیری رضا کی مجھے زیادہ خواہش ہے) اورای حالت میں جان نکل گئی۔ دیکھئے کس قدرعبر تناک واقعہ ہے۔اس کی اگراصل حلاش کریں گے تو کہیں بہنچ کر نگاہ ہی برختم ہوگی ۔ جان بھی گئی اور ایمان بھی گیا اور پیسب خرالی نگاہ کی ہوئی۔اب دیکھ لیجئے کہ نگاہ کرنے میں زیادہ تکلیف ہوئی یا نگاہ رو کئے میں تہیں نەسنا ہوگا كەكوئى تكليف سے مرگيا ہو۔ تكليف اس ميں ضرور ہے گروہ تكليف آسان ہے لوگ کہتے ہیں کہ نگاہ پر قابونہیں ،نظر بدے رکانہیں جاتا، یہ نلط ہے۔نظریقینا فعل اختیاری ہے۔

## كبركي اصلاح

تحكيم الامت حضرت تهانوى رحمه الله اين خطبات مي فرمات بين: كبر (ككبر)بدرين امراض ميں سے باور بيعلاء كے حصد ميں آيا ہے جابل بيجاروں ميں ايبا برامرض پیدائی بیں ہوتا۔الل علم کاجیمامرتبہ براہا سے بی ان کامرض میں سب براہ۔

کسی نے بچ کہا ہے افحة العلم النحیلا۔ یعنی علم کی آفت تکبر ہے اس کے دومعنی ہوسکتے بیں ایک یہ کہ وہ آفت جو حصول علم سے بیدا ہوتی ہے اورایک یہ کہ وہ آفت جو حصول علم سے مانع ہے۔کوئی معنی بھی لئے جائیں یہ بات ہرصورت میں صادق ہے کہ تکبر علم کے واسطے معز ہے۔ کوئی معنی بھی کے جائیں میں تکبر ہاس کے قلب میں نورعلم بیں ہوسکتا۔

ایسے علماء سے جواس آفت میں جٹلا ہوں جہلاء ہی اچھے ہیں کیوں کہ ان میں اتا بیام خن تو نہیں ہے اورایسے علم سے جس کے ساتھ کی جرنہ ہو۔ اس کون کرلوگ کہیں گے کہ علم کی خدمت کردی حالا نکہ علم تو ہرحال میں انجی چز ہے علم ہی اخیاز کیا جا سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ عینک ہے علم ہی ایک روثنی ہو ھے گراس سے بین اکدہ جب می لوشتہ ہوں کہ عینک ( چشمہ ) اس غرض سے لگایا جا تا ہے کہ آکھ کی روثنی بو ھے گراس سے بین اکدہ جب می تو نظے گا، جب طریقہ کے مطابق استعال کیا جائے ورنہ اگر عینک کوکان پردکھ دیا جائے تو کیا قائدہ؟ یااس کے شیشہ پر چونا لیبٹ دیا جائے۔ یا کالک لگادی جائے تو کیا کام دے سکتا ہے۔ ایسے چشمہ کے ہونے سے تو نہ ہونا اچھا ہے کیوں کہ وہ تو رہی ہی بصارت ( تو ت بینائی ) کوبھی کھوتا ہے اورخواہ تو اہ کو جور ہتا ہے۔ یہی حالت علم کی ہے کہ اگراس کو طریقہ سے استعال کیا جائے گئی اس سے اپنے نفس کی اصلاح کا کام لیا جائے ۔ تو بہت کام کی چز ہے استعال کیا جائے ۔ تو بہت کام کی چز جو استعال کیا جائے ۔ تو بہت کام کی جو جو بہت ہوگار نے اور بردا بند کے لئے استعال کیا جائے ۔ تو بہا کہ کھر نے تو یہ کہنا کچھ بے جانہ جھر نے اور بردا بند کے لئے استعال کیا جائے۔ تو بہا کہ منہ لیا جائے بگر موالت میں انجھی چز نہیں بلکہ بعض حالتوں میں قابل غدمت بھی ہے۔ جانہ ہوگا کے علم ہرحالت میں انجھی چر نہیں بلکہ بعض حالتوں میں قابل غدمت بھی ہے۔

میں بچ کہتا ہوں کہ بعض ان پڑھ لوگ پڑھے لوگوں سے اجھے ہیں ان پڑھ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ وسوسہ بھی نہیں آتا کہ ہم دوسروں سے اجھے ہیں اور تعلیم یا فتہ لوگوں کے ذہن میں ہروقت یہی بات بھری رہتی ہے۔ کہ ہم دوسروں سے اجھے ہیں۔ ان پڑھ لوگ اتنی بھیرت تورکھتے ہیں کہ اپنے عیبوں کو جانتے ہیں۔ گواجمال ہی کے مرتبہ میں سہی۔ چنانچہ وہ یہ جانے ہیں کہ ہم جالل ہیں اور یہ حضرات (تعلیم یا فتہ) اتنی بھیرت بھی نہیں چنانچہ وہ یہ جانے ہیں کہ ہم جالل ہیں اور یہ حضرات (تعلیم یا فتہ) اتنی بھیرت بھی نہیں

رکھتے کہا پے عیب کود کھے کیس کہ ہم میں تکبر ہے حسد ہے۔عجب ہے وغیرہ وغیرہ۔ پس وہ اگر چند ھے ہیں تو بیاند ھے ہیں۔(اسوق لاحل استواق)

#### علماء کے لئے سخت خطرہ

تحكيم الامت حضرت تقانوى رحمه الله اسيخ خطبات ميس فرمات بين:

مولا نارومیؓ فرماتے ہیں \_

#### ایں مرض درنغس ہرمخلوق ہست

علت ابليس اناخير بداست

اس سے مرادابلیس کا وہ لفظ ہے جواس نے اس وقت کہا تھا جب اس کوسجدہ کا تھم ہوا۔
انا خیر منہ لیعنی میں آ دم سے بہتر ہوں تو اس کو کیوں سجدہ کروں۔ دیکھئے اس کے دل میں
ہمیشہ سے کبرتھا۔ اپ آپ کو بڑا سمجھتا تھا جس سے آخر کارنو بت کفر تک آ ہی گئی۔ چنانچہ
خدا تعالی کے تھم کے سامنے انکار ہے بیش آیا اور ہمیشہ کیلئے ملعون اور جہنمی ہوگیا۔

مولانا اس واقعہ کو بیان کر کے ہم کو ہوشیار کرتے ہیں کہ ابلیس کا واقعہ من کر ہنسومت!

اپنی خرلو۔ کیونکہ وہ مسالہ تمہارے اندر بھی موجود ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں اس مسالہ میں گر بھی لگ گئ تھی اور یہاں ابھی تک رگر نہیں گئی ہے۔ دیاسلائی تیار موجود ہے۔ رگڑ لگنے کی دیر ہے اور ایک مٹی کے تیل کا پلیپ بھی موجود ہے بھر جہاں دیا سلائی ہو وہاں تو ہر وقت ہی خطرہ ہے خدا جانے کس وقت مسالہ میں رگڑ لگ جائے اور تیل میں آگ لگ کر بھڑک جائے اور میل میں آگ لگ کر بھڑک جائے اور تیل میں آگ لگ کر بھڑک جائے اور سب گھریاد بھونک ڈالے۔ مولانا آگاہ کرتے ہیں کہتم کو کس وقت بفکر نہ ہونا چاہئے کیونکہ تمہارے یہاں بھی ایک پلیپ مٹی کے تیل کا موجود ہے۔ وہ کیا ہے فس جس میں ہر وقت شرکی استعداد ہے بس چنگاری پڑنے کی دیر ہے۔ جب تک تکبراندر موجود ہے ہرگڑکوئی محفی مامون نہیں ہوسکتا۔ گر بجیب بات ہے کہ یہی سب سے خطرناک چیز ہے ہرگزاد کی محفید ہیں سب سے خطرناک چیز ہے مرکزاد کی خواب کا علان خبیں کیا جاتا ہے اچھے نماذی اور پر بیزگار ہیں۔ جن کے اوگ معقد ہیں گران کے اندر یہ بلا بھری ہوئی ہے اس کو پچھ گناہ اور عیب بی نہیں سمجھا جاتا ہمعولی گناہوں سے بچتے ہیں اور کر جیسے گناہ کی اندرواخل بی نہیں سمجھا جاتا ہمعولی گناہوں سے بچتے ہیں اور کر جیسے گناہ کی پھی پرواہ نہیں۔ وجہ سے ہے کہ دین نام رکھا گیا ہے صرف اعل طاہری کا اوراعمال باطنی کو دین کے اندرواخل بی نہیں سمجھا جاتا۔ بس نچا کرتہ بھن لیا

اور پانچوں وقت کی نماز پڑھ لی اور پائجامہ شرعی پہن لیااورائے آپ کوٹبلی وقت سجھنے لگے۔ خواہ باطنی معاصی میں سرے پیرتک آلودہ ہوں۔ بیمرض ایسا عام ہوا ہے کہ کوئی بھی اس \_ خالی بیس خصوصاً الل علم \_ الا ماشاء الله \_ (السوق لا علم العلم)

عالم كيلئے بردا فتنه

تحكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله اين خطبات مي فرمات بين:

کہ جامع صغیر میں ایک حدیث مرفوع نظر ہے گز ری کہ عالم کے لئے یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ وہ اس کی خواہش رکھے کہ لوگ اس کے یاس آ کر بیٹا کریں۔

بزرگان وین نے حب جاہ کے علاج کے لئے اینے نفس کے خلاف بڑے بڑے

فرمایا جاہ کی تحصیل اس قدر کہ او کوں کے ظلم سے نیج جائے جائز ہے اور اس درجہ سے زائد ہوتو دین کے لئے مضرے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں بید عاسکھلا کی گئی ہے۔اللهم اجعل في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيراً ليعني باالله ميري نظرول ميل حقير اورلوگوں کی نظروں میں بڑا بنادے توبیہ دعا طلب جاہ ہی ہے۔ مگرحدیث میں صرف دعا یرا کتفا کیا گیا ہے اس کی تحصیل کیلئے کوئی تدبیر ہیں بتلائی گئی۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وراصل محض خدا دا د موتا ہے تربیروں سے حاصل تبیں ہوتا۔

> ا بنی اصلاح کے بجائے دوسرے کی فکر میں پڑنا حكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله اليخطبات من فرمات بن

اب میں ایک اورمشغلہ کابیان کرتا ہوں جوشعبہ ای عیب کوئی وعیب جوئی کا ہے اورجس میں بہت سے پڑھے لکھے آ دمی بھی پڑے ہوئے ہیں اوراس کے مفاسد برتو نظر کیسی اس کو اجیما کام مجھے ہوئے وہ بیہ اپن فکر چھوڑ کر دوسروں کی اصلاح کے دریے ہوتے ہیں طاہر آب ا يكمل صالح معلوم موتاب كين اس مين ايك شيطاني دهوكه باس وقت مين اينا مخاطب ان لوكول كوبنا تابول جواس كے الل نہيں ہيں اصلاح في نفس مل صالح اور مامور بہ ہے كيكن مخض

كيلي نبيساس كام كوده انجام دے جو پہلے اپن اصلاح پر قدرت ركھا ہو۔

در حقیقت بیاصلاح نبیس عیب جوئی ہے جس کا بیان بیہ کہ لبحض لوگ فیبت اور عیب جوئی وغیرہ سے اس میں جالا جوئی وغیرہ سے احتر از کرتا چاہتے ہیں اور شیطان ان کو بہت ترکیبوں سے اس میں جالا کرتا چاہتا ہے جب کوئی داؤں نہیں چاتا تو یہ مجھا تا ہے کہ دوسرے کی اصلاح کرواس دام میں آگر دوسروں کے عبوب پرنظر ڈالنے کی عادت ہوجاتی ہے اور دل میں بیا طمینان ہوتا ہے کہ ہم عیب جوئی تعور ان کرتے ہیں بلکہ اس کی اصلاح کے در بے ہیں جہاں کہیں بیضتے ہیں ان کے عبوں کوذکر کرتے ہیں اور اچھی طرح فیبت کرلیتے ہیں ہاں آخر میں دل کوئیل دینے کیلئے اور اپنی برائت قائم رکھنے کیلئے کہدد ہے ہیں کہ بھائی خدا اس کے حال پر دم کرے ۔ یہ کیلئے اور اپنی برائت قائم رکھنے کیلئے کہدد ہے ہیں کہ بھائی خدا اس کے حال پر دم کر دے ۔ یہ تعلق ہے یہ برائیاں کی طرح چھوٹ جائیں سے اس میں ہیں اکود کھو کر بردا دل دکھتا ہے ہم بطور فیبت کے بیاں کی طرح چھوٹ جائیں سے ان کوذلیل سے ان ان کو خواہ ہیں ۔ سرے پیر تک تو اس کا گوشت کھالیا۔ جمعوں میں ان کوذلیل کو ان سے کرلیا اور ایک کلمہ سے بری ہوگئے۔ صاحبو! یہ سب نفس کی چالیس ہیں اس سے آپ کو دفقصان و بینے ہیں ایک اپنی اصلاح سے دو فقصان و بینے ہیں ایک اپنی اصلاح سے دو فقصان و بینے ہیں ایک اپنی اصلاح سے دو و فقصان و بینے ہیں ایک اپنی اصلاح سے دو و فقصان و بینے ہیں ایک اپنی اصلاح سے دو و بیاد دسرے فیب و فیب و فیب و بیا تا ہوں و فیب و فیب و بین ایک اپنی اصلاح سے دو فقصان و بینے ہیں ایک اپنی اصلاح سے دو و فیس ان کو در انسان و بینے ہیں ایک اپنی اصلاح سے دو و فیس ان کو در سے فیب دو فیم و معاصی میں پڑنا۔

#### اصلاح كاطريقه اورخيرخوابي كاتقاضا

كيم الامت حفرت تقانوى رحمه الله الله خطبات من فرماتي بن:

آپ کاکوئی بیٹا تالائق ہواور برے افعال میں بہتلا ہوآپ کوتک کرتا ہواس کے بیب
آپ کا ذبان پر ہرجگہ نہ آئیں گے بلکہ ان کے ذبان پر آنے ہے آپ کا دل دھے گا اور حتی
الا مکان یہ چا ہیں گے کہ یہ عیب کی پر ظاہر نہ ہوں اور اس کو مناسب طریقہ سے تنہائی میں
آپ سمجھا ئیں گے کہ یہ حکتیں چھوڑ دو یہ بھی نہ ہوگا کہ آپ ان بیبوں کو جگہ جگہ گاتے پھریں
اصلاح اس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس فحص کی اصلاح کرنی ہے جس کی فیبت میں آپ بہتلا
ہیں تو دوسروں کے سامنے اس کے عیب ظاہر کرنے سے کیا فائدہ؟ اس کو تنہائی میں سمجھا ئیں
اور ای طرح سمجھا ہے جسے اپنے جینے کو سمجھاتے ہیں۔ میں سی کہتا ہوں جو اثر آپ کے دیں
جگہ ان عیبوں کے جمع میں ذکر کرنے سے ہوتا ہے اس سے زیادہ ایک جگہ علیمہ گی

می سمجمانے سے ہوگا۔ اوراگراس کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو تنہائی میں سمجمائیں بلکہ مجمعوں میں اس کے عیب ظاہر کرنے میں لطف آتا ہے تو سمجھ لوکہ بیدوی شیطان کا دھوکہ ہے۔ جوز ہرآلودمشائی کا کام دےگا۔ (دعوات عبدیت)

علم کے ساتھ کل اور صحبت صالح کی ضرورت

تھیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں:
علم اور اس کے ساتھ صحبت کی بڑی ضرورت ہے صحبت سے وا تفیت بھی ہوتی ہے اور
علم کے ساتھ مناسبت بھی ہوتی ہے اور اب تو وا تغیت بھی نہیں ہوتی اس لئے شیخ کی بہت
ضرورت ہے۔ زی کتابیں کافی نہیں۔ (حسن العزیز)

"وصحبت" اس کے بغیر نداعلی ورجہ کی تعلیم کافی ہے اور نداونی ورجہ کی تعلیم کافی ہے اور نداوئی ورجہ کی تعلیم اس کے علماء وطلباء سب کے ذمداس کا اہتمام ضروری ہے پہلے زمانہ میں جوسب لوگ اجھے ہوتے تھے اس کی بڑی وجہ بہی تھی کہ وہ سب اس محبت صالح کا اہتمام رکھتے تھے ۔۔۔۔۔اس وقت بیرحالت ہے کہ تعلیم کا اہتمام تو کسی قدر ہے بھی کہ اس پر ہزاروں رو پیرصرف کیا جا تا ہے اور بہت سا وقت دیا جا تا ہے گر صحبت صالح کے لئے فی سال ہے اور بہت سا وقت دیا جا تا ہے گر صحبت صالح کے لئے فی سال ایک ماہ بھی کسی نے نہیں دیا۔ (وعوات عبدیت)



# استاذنے اینے شاگر دیسے اصلاح کرائی

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمہ اللہ کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ کل جن اساتذہ کے سامنے آپ نے طالب علمانہ زانو سے تلمذتہ کیا تھا۔ ایک دن وہ آیا کہ انہیں میں سے ایک نہایت جلیل القدر استاذ ، استاذ الاساتذہ جامع معقول ومنقول بزرگ دار العلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت علامہ مولانا محمہ ابرہیم صاحب بلیاوی نور اللہ مرقدہ اپنے اس عظیم المرتبت شاگر دکی خدمت میں مستر شدانہ حاضر ہوئے۔

تاریخ اسلام میں الیی مثالیں تایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہیں۔تاریخ کی بیشہادت ہے کہ علامہ طبی نے اپنے شاگر دعمر خطیب تبریزی سے مشکلو قشریف تالیف کرا کے خوداس کی شرح لکھی۔ ماضی قریب میں حضرت مولا نامفتی الہی بخش کا ندھلوی، جنہوں نے مشنوی مولا ناروم کا تحملہ تحریفر مایا، زبر دست عالم و فاضل حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب وہلوی کے تملیذ خاص اور مرید تھے۔لیکن بعد میں اپنے جھوٹے بھائی ،اپنے شاگر د جناب حاجی کمال الدین صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔

تاریخ نے پھرایک باریسی داستان دہرائی۔جولوگ حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم صاحب سے واقف ہیں۔ انہیں کچھ بتانے کی حاجت نہیں ۔لیکن جولوگ نا واقف ہیں ان کی خدمت میں تعوز اسا تعارف ضروری ہے تاکہ واقعہ کی اہمیت اور اصلاح نفس کیلئے صحبت مسالح کی ضرورت ان کے ذہن میں آسکے۔

# حضرت علامه محمدا براهيم بلياوي رحمه الثدكا تعارف

حضرت علامد مولا نامحرابرہم صاحب حضرت بیخ الہند مولا نامحود حسن صاحب دیوبندی کے خصوص تلاندہ میں تھے۔ جملہ علوم وفنون ، بالخصوص معقولات میں امام تسلیم کے جاتے تھے۔ دار المحلوم دیوبند کے موجودہ اسا تذہ اور مندوستان میں تھیا ہوئے بیشتر علاء آپ کے شاگرد ہیں۔ درس صدیث میں خاص القیاز کے مالک تھے۔ آپ کا درس مختمر کرنہا یہ محققان ہوتا تھا۔ مدرسد فنح پوری دبلی مدرسہ الما دید در ہمنگہ، مدرسہ باث بزاری چا تکام اور چند ماہ مدرسہ دار العلوم مولانا خرآپ کو میں صدارت تدریس کے عہدے پر فائز رہے۔ آپ کے اساتذہ نے بالآخر آپ کو دار العلوم دیوبند کے صدر المدرسین ، ناظم تعلیمات اور صاحب مدنی کی وفات کے بعد آپ دار العلوم دیوبند کے صدر المدرسین ، ناظم تعلیمات اور شور کی کے نیز بریائے میں اس مولانا حسین المحسور کی برین کی وفات کے بعد آپ دار العلوم دیوبند کے صدر المدرسین ، ناظم تعلیمات اور شور کی کے نیز برینائے میں اس میں میں میں دیوبند کے صدر المدرسین ، ناظم تعلیمات اور شور کی کے نیز برینائے میں اس میں حین میں میں دیوبند کے صدر المدرسین ، ناظم تعلیمات اور شور کی کے نیز برینائے میں اس میں دیوبند کے صدر المدرسین ، ناظم تعلیمات اور شور کی کے نیز برینائے میں دیوبند کے صدر المدرسین ، ناظم تعلیمات اور شور کی کے نیز برینائے میں اس میں میں دیوبند کے صدر المدرسین ، ناظم تعلیمات اور شور کی کے نیز برینائے میں دیوبند کے دیوبند کے دیوبند کے میں دیوبند کے میں دیوبند کے دیوبند کی دیوبند کے دیوبند کی دیوبند کے دیوبند کے دیوبند کے دیوبند کے دیوبند کے دیوبند کے دیوبند کی دیوبند کے دیوبند کی دیوبند کی دیوبند کے دیوبند کی دیوبند کے دیوبند کی دیوبند کی دیوبند کے دیوبند کی دیوبند کے دیوبند کے دیوبند کی دیوبند کی دیوبند کی دیوبند کے دیوبند کی دیوبند کی دیوبند کی دیوبند کی دیوبند کی دیوبند کے دیوبند کی دیوبند کیو

ماہ و تاریخ تو محفوظ نہیں تاہم یہ معلوم ہے کہ حضرت علامہ اللہ آ باد حضرت مسلح الامت کے دراقد س پر ۱۳۸۳ ہے۔ اس سے مہینہ غالبًا ذیفعد کا تھا کیونکہ حضرت علامہ کے دراقد س پر ۱۳۸۳ ہے ہیں تشریف لائے تھے۔ مہینہ غالبًا ذیفعد کا تھا کیونکہ حضرت علامہ تحریفر ایا ہے۔ دونوں بزرگوں کی ملاقات اور باہم مکا تبت ہیں ایک بجیب کیف محسوس ہوتا ہے ایک طرف حضرت علامہ بایں جلالت شان اپنے کو حضرت والا کے سامنے مستر شدانہ اور مستفید انہ پیش کرتے ہیں اور ادب واحر ام کی وہی جمہد اشت ملحوظ رکھتے ہیں جوایک سرید کو اپنے ہی کے ساتھ ملحوظ رکھنی چاہئے اور دوسری طرف حضرت مسلح الامت بالکل ایک تمینہ اور شاگرد کی صف میں بیٹے کر بات کرتے ہیں جیسا کہ استاذ کاحق ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اور شاگرد کی صف میں بیٹے کر بات کرتے ہیں جیسا کہ استاذ کاحق ہے۔ اور حق یہ ہے کہ دونوں بزرگوں نے اپنی دونوں جیشیتیں کماحقہ نباہ دی ہیں۔

## اُستادشا گردے مابین مراسلت

یہاں ہم حضرت علامہ مرحوم کے خطوط کے چندا قتباسات پیش کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ مخدوما! خانقاہ تھانہ بھون ورائے پور، اور گنگوہ کی ویرانی کے بعد طبیعت بہت افسر دہ

رہتی تھی ،البتہ آپ کے احوال وکوا کف س کر مایوی مبدل بہتو قعات ومسرت ہوجاتی تھی اور سمجھ میں آتا تھا کہ وقت کی عام مابوسیاں مستثنیات سے خالی نہیں ہیں۔خدا کا شکر ہاس نے آپ سے ملاقات کے وسائل بہم پہنچائے اور میری دریاینہ آرز و بوری ہوئی۔آپ سے ملاقات کے بعد سرت بے یا یانی میں برابراضافہ ہوتا کیا۔ ملاقات کی مدت اگر چہ بہت مخضرتھی تحراس ملاقات ہے جو تاثرات مرتب ہوئے وہ بہت دیریا اور بے پایاں ثابت ہوئے۔اب تک اس ملاقات کی مسرتیں اور سرشاریاں میرے ول میں بحالہ باتی ہیں۔ آ المحترم كوميس نے كمال واصلاح سے متصف بايا اور آپ كے طريق اصلاح كواس آیات کا بورانمونه یایا۔

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم. ترجمہ: خدا کے علاوہ جن کی بیر عباوت کرتے ہیں انہیں تم برا نہ کہو کہ بین میں اللہ کو جہالت سے برا کہنے گیں۔

اس نفاق اورسلب کمال کے زمانہ میں غیروں کو اپنانا اور اپنوں کو مجلے لگانا وہ جنس گرانمایہ ہے، جس کا کم از کم اس زمانہ میں ملناد شوار ہے آپ کا انداز اصلاح مدعیان تصوف کو بلاکسی جنگ وجدل وحیلہ تدبیر کے فکست فاش دے چکا ہے اور پیشعرآ پ کی اصلاحی مساعی بربورى طرح صادق آتا ہے۔

گر ایں مددی دوست جنانجے بہ پیکار وشمن نہ بردانجے کیوں نہ ہوآ پ نبست محمدی کے مظہر کامل ہیں۔ اس نبست کے حاملین کی جو خصوصیات دشمن ہوتی ہیں وہ آپ میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔

کمتوب طویل ہے ہم نے صرف ضروری اقتباس لیا ہے۔ حضرت کی طرف سے اس کا جوجواب صا در ہواہے وہ اور طویل ہے <del>ک</del>مل خط و کتابت ، حالات مصلح الامت'' میں ملاحظہ فر ما ئمیں ۔ یہاں جواب کا وہ حص<sup>یق</sup>ل کیا جار ہاہے جس سے باوجود چینخ ہونے کےاپنے استاذ گرا می کے حق میں حضرت والا کے حسن ادب کا اظہار ہور ہاہے۔ اس خط میں حضرت علامہ مرحوم کو اجازت بیعت بھی مرحمت فرمائی۔ اجازت نامہ بتام و کمال پیش کیا جارہا ہے۔ حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا:

بجتاب استاذه مدخله العالى .....السلام عليم ورحمته الله وبركامة

میرے متعلق جناب مرامی نے جو سینی کلمات ارشادت فرمائے ہیں اس کے بارے میں میں کہسکتا ہوں میں آ ب بی کا ہوں اور اپنی اولا دکا کمال ہر مخص کو بالطبع پسند بی ہوتا ہے، بایں ہمہ جناب کی تی رمیرے لئے طغرائے کمال ہے۔ میں اس پر جتنا ہمی فخر کروں کم ہے۔ اہمی میں نے اویر ذکر کیا ہے کہ ضرورت ہے کہ وہاں کوئی مقامی مخص طاہری و بالمنی تحمرانی رکھے ای سے کام ہوسکتا ہے تو اس سلسلے میں اہمی منجانب اللہ بدیا بات قلب میں آئی کہ کیوں نہ آپ ہی کے سپر داس کام کوکردوں۔اس لئے کہ کام جب بھی ہوا ہے کی مخلص عی سے ہوا ہے۔ اور میں نے آپ کے اندرجس قدر اخلاص یا یا کسی دوسرے کے اندر نہیں یایا۔ بلکہ خوداینے اندرمجی وبیانہیں بایا جودرد مدرسہ کا آپ کوہ میں نے کسی دوسرے کے اندروبیانہیں دیکھانہ کی مدرس میں نہ کسی اور میں ،اس لئے وہاں کام کے لئے زیادہ الل آب ہیں۔اب کام وجود میں آئے یانہ آئے ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں۔ ہاں اس کے مكلّف ہیں كہ كوئى كام ہواس كے الل كے حوالہ كيا جائے ،الميت كى شرط اولين اخلاص ہے جو كرة ب كاندر بدرجداتم موجود ب\_

ہر کہ باخلاص قدم می زند سیسی وقت است کہ دم می زند

چنانچەمنجانب الله آپ كوتو كلاعلى الله بىيعت وتلقين كى اجازت ديتا ہوں اوربصيرت سے کہدر ہاہوں کہ آب وہاں کام شروع کردیں بعنی او کوں کو بیعت کریں اوران کو تعلیم و ملقین فرمائيں اور حضرت کی تصانیف ومواعظ ولمفوظات طلبہ ویدرسین کو سنایا کریں اور آپ کی اجازت کویا کہ حضرت مولا تا تھانوی قدس سرہ کی جانب ہے ہوگی الحمد للہ کہ آپ میں علماً و عملاً ہرطرح سے صلاحیت واہلیت موجود ہے جو بنیا دا جازت بنتی ہے۔ آپ میری اس تحریر کو طلبه و مدرسین کوسنا دیں۔امید ہے کہ مدرسہ کی کایا بلیث جائے گی اور بزرگان دین کی ارواح خوش ہوں کی اوراس باب میں چونکہ مجھے بہت مسرت ہوئی ہے اس لئے آ پ کی مشائی کے لے ایک حقررہ مرسل ہے۔

> ياذى الجيه ١٣٨هـ والسلام خويدمكم وسى التعفى عنداله آباد

اس مکتوب والا کے جواب میں حضرت علامه مرحوم نے شکریہ کے بعدایے چنداعذار اورضعف طبع كاذكركرت موئ لكعاب كسآ المحترم كوياد موكا كممولانا حبيب الرحمن اورحافظ احمرجيب فاضلين وباهمت حضرات بمى حضرت يشخ الهندكي رهنماكي كيحتاج تتصاور حضرت رحمته الله عليه كے وصال كے بعد حضرت تھانوي كا ہے بكا ہے تشریف لاكران حضرات كى پشت بنای کرتے تھے۔ جب ایسے گرامی حضرات بھی ان اکابر کی توجہ و دعاء اور تشریف آوری سے تازہ دم اورمضبوط ہوجاتے تھے تو میں اپنی تمام کمزور ہوں کے باوجود حضرت گرامی سے بالکل اليي عي تو قعات كيون ندر كھوں۔

جس حقیر ہدید کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ آپ کی حیثیت سے یقیناً حقیر ہوگا۔ مگرمیری نسبت سے وہ خطیر وفراواں ہے۔

اس مكتوب كے جواب ميں حضرت كى طويل تحرير كا صرف ايك كيف آور اور وجد آ فریں حصہ پیش خدمت ہے۔ تحریر فر مایا:

آخر میں بیموض کرنا ہے کہ شے حقیر کو جوعظیم فر مایا تو اس کے متعلق یہی کہہ سکتا ہوں كه جناب والانے اس كوشرف قبوليت يمي انتهائى كرم ہورند ميس كيا اورميرى چيز كيا؟ منت منه که خدمت سلطان مهی منم منت شناس از وکه بخدمت بداشتت ایک مکتوب می حضرت علام تحریر فرماتے ہیں۔

عریضہ کے ارسال کے ساتھ ہی بخار میں کمی ہوگئ ، اور الحمد للد آپ کی دعاء وتوجہ کی برکت ہے بالکل تندرست ہوگیا ہوں، میں حضرت والا سے صرف توجہ و دعا کامختاج ہوں اورای کواینے لئے خیرونیاو آخرت نیز سعادت از لی کا سامان سمجھتا ہوں۔

گرانمایہ ہدیہ کے لئے گرانبار ہوں اس سے اظہار حالات میں خدانخواستہ حجاب نہ بيدا ہوجائے۔بہرحال آپ كى مسرت وخوشنودى مقدم سمجھنا ہوں۔ جو بات قلب پر دار د ہوئی اس کا اظہار کر دیا۔

جواب بھی ملاحظہ فر ماتے چلئے لطف دوبالا ہوجائے گا۔

الحمدللد بعافیت ہوں۔ آپ کی صحت کی خبرے بے صد مسرت ہوئی اللہ تعالیٰ مزید

قوت کے ساتھ تکدرست رکھ آمین۔ بید عاتو کو یا اپنے وظیفہ ہی میں شامل ہے۔
میرے پیش نظرتو آپ سے تعلق وہی حیثیت کمذکا ہے اور آپ کو جو تعلق بھے ہے ہوااس
کوتو بس اللہ تعالیٰ کافضل اور ان کی مہر یائی ہی جمتنا ہوں۔ اور اپنے لئے باعث سعادت تصور
کرتا ہوں۔ ای نسبت کے تقاضے پر بھی کوئی ممل بھی ہوجا تا ہے۔ باتی جناب والا کے قلب ک
گرانباری اور حجاب کا ضرور خیال رکھوں گا۔ اور اس کی صدق دل سے معافی ما نگرا ہوں۔
حضرت علامہ کا ایک اور خط ملاحظ فرمائے۔

کل بی ایک عربیندارسال خدمت کرچکا ہوں آج عزیز م علیم صاحب سلمہ جار ہے جیں ان کے ذریعہ مختمر ہدیہ جوآپ کی عظمت اور دربار کی شوکت کے سامنے قوبالکل بی بے حقیقت ہے مگراس منعیفہ کی حیثیت سے جوخر بداران بوسف میں اپنے کوشار کرانا چاہتی تھی جے حضرت جای نے یوں ذکر فرمایا ہے

میں بس گرچہ من کا سد قماشم کہ درسلک خریدار انش باشم اس مختصر وحقیر چیز کونڈ رکر رہا ہوں۔ امید کہ قبول فر ما کرمشرف وممنون فر ما نیں گے۔ حضرت اقدس کے جواب کی حلاوت ولطافت سے بھی لطف اندوز ہوئے فر مایا:
المحدللہ بخیریت ہوں۔ مولوی عزیز الرحمٰن سلمہ آئے۔ مرسلہ ہدیہ سے جومیرے لئے بصد سعادت کا مظہر ومخبر ہوا، بہرہ ورہو ہے جا کہ اللہ تعالیٰ احسن الجزاء فی الله رین۔

جناب والانے حضرت جامی رحمته الله علیه کا جوشعر تحریر فرمایا ہے وہ تو آپ کی غایت تواضع ہے۔ بیخر بداری اس کا تونہیں البته اس کا مصداق ضرور ہوسکتی ہے۔

داغ غلامیت کرد پایه خسرو بلند میر ولایت شود بنده که سلطان خرید حضرت علامه کایک اور کمتوب میں فنائیت کی معراج ملاحظه ہو چونکہ کوئی ہیں بجیس سال ہے گونا گوں امور میں جتلا ہونے کی وجہ سے امر آخرت جہم ہوگیا ہے۔ بدیں وجہ بعض وقت قلب کی حالت وگرگوں ہوجاتی ہے۔ ضرورت ہے کہ آنجناب اس طرف پوری قوت سے متوجہ ہوں۔ ورند آپ کایہ کیرالس بے مایہ استاذ تباہ ہوجائے گا۔

سلسلہ اقتباسات کی آخری کڑی ملاحظہ فرمائے۔حضرت علامہ نے ایک طویل عرصے تک مراسلے کی وجہ سے منقطع ہوجانے کے بعد تحریر فرمایا۔ شکر ہے، اچھا ہوں ،کیکن ضعف زیادہ ہے، ہاتھ کی انگیوں میں رعشہ بھی شروع ہوگیا ہے۔جس سے خود کتابت سے معذوری ہے مگر آج جی میں آیا ہے کہ پچھے ہوخود ہی خدمت اقدیں میں پچھ کھوں۔

تعجب ہے کہ عرصہ سے آنجناب کی طرف سے نہ تو تحریر آئی کہ آنجناب کہاں ہیں اور نہ کوئی مٹھائی یا بھل آیا جے کھا کرفلبی نور اور ولی انبساط حاصل ہو۔ حالانکہ اس عرصہ میں متعددا شخاص بمبئی سے آئے۔اورالہ آباد سے بھی۔کیااس ضعیف کی طرف کچھ توجہ میں کمی تو نہیں آگئی ہے۔فکر ہے اور ضرور ہونا چا ہے زیادہ کیاعرض کروں لکھنے سے معذوری ہے۔ معزرت والا کا جواب بھی ملاحظہ ہو۔

الحمدلله بخیریت ہوں ، آپ نے جو تحریر فرمایا ہے ( بعنی پہتجب ہے کہ عرصہ سے الخ ) اس کا جواب تو صرف یہ ہے کہ معاف فرماد یجئے ، خطا ہوئی۔ اب ان شاء الله تعالی ایسا نہ ہوگا۔ باقی آپ کی جوعتایات اپنے خور دول پر ہے اس سے خاص مسرت ہوئی۔

حفرت اقدس نے پھراس کا تدارک رہ کیا ہے ایک خادم جناب سید حسین صاحب الد آبادی کو جواس وقت میرٹھ میں ایڈیشنل کمشنر تقے تھی دیا کہ میرٹھ سے پچھ عمدہ عمدہ مشائیاں اور دیو بند سے پچھ فرینی لے کر حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب کی خدمت میں میری جانب سے پیش کردیں۔ چنانچے سیدصاحب نے حضرت کا تھی یاتے ہی فورا تعمیل ارشادی۔

ان مکا تیب سے استاذ وشا گرداور مراد و مرید کے باہمی روابط و تعلقات کا جیسا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ اگر تاریخ میں اس کی مثال آپ ڈھوٹھ ٹی چا ہیں تو شاید مشکل سے دوایک دستیاب ہوں گی۔ حضرت علامہ کا یہ کمال ہے کہ استاذہ ہونے کے باوجود مستر شدانہ حثیت ہیں سامنے رکھتے ہیں اور کمال بالا نے کمال حضرت والا کا ہے کہ باوجود یکہ شیخ وصلح ہیں۔ گر اپنی تمیذانہ حثیت کو کہیں فراموش نہیں فرماتے ۔ ایساادب واحتر ام کودل ترب اٹھتا ہے۔ حضرت والا کے ساتھ حضرت علامہ کو جوشتی تعلق تھا۔ و یکھنے والوں نے اس کے آثار اس وقت نمایاں طور پردیکھے۔ جب حضرت علامہ کے وصال کی خبرد یو بندی پنجی ۔ حضرت علامہ اس وقت وضو کررہے تھے۔ جو نہی یہ خبر صادقہ اثر گوش ذد ہوئی۔ لوٹا ہے اختیار ہاتھوں سے اس وقت وضو کررہے تھے۔ جو نہی یہ خبر صادقہ اثر گوش ذد ہوئی۔ لوٹا ہے اختیار ہاتھوں سے جھوٹ گیا اور اسی وقت فرش علالت پر جوگرے ہیں تو ایک ماہ بھی دنیائے فانی میں قیام نہیں

فر مایا اور بہت جلد عالم بزرگ میں اپنے شاگر دوشنے سے جالے۔ رحم ہما اللہ تعالی ۔ کوئی مزا مزانہیں ، کوئی خوشی خوشی نہیں تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں (مجذوب) (عیم الامت کے جرت انجیز واقعات)

#### علماء كااصلاح بإطن كي طرف متوجه نه مونا

تحکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ علم واکٹر دوس و قدریس میں مشغول رہتے ہیں مگراس طرف
توجہیں کہ باطن کی اصلاح کریں گودرس و تدریس بھی ہوی عبادت ہے مگراس کی بھی تو ضرورت
ہے بلکہ خوددرس و تدریس وغیرہ سب بچھان بی اعمال مامور بہا کیلئے کرایا جا تا ہے۔ ( ملفوظات جس)
این اصلاح کی فکر

عیم الامت حفرت تعانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جس طرح میں دوسروں کی اصلاح کے طریق سوچتار ہتا ہوں اللہ کالا کھلا کھ شکر ہے کہ اپنی اصلاح کے طریق سوچتار ہتا ہوں اللہ کالا کھلا کھ شکر ہے کہ اپنی اصلاح کے فکر میں لگار ہنا چاہئے اس پر بھی اگر نجات ہوجاد ہو سب بچھ ہے اس ہے آ گے ہم کیا حوصلہ اور ہمت کر سکتے ہیں باقی فضائل و مدارج تو ہوئے لوگوں کی با تمیں ہیں ہم کوتو جنتیوں کی جو تیوں ہی میں جگہل جاد ہے ہی ہیزی دولت ہے۔
فر مایا کہ جب میں دوسروں کے لئے کوئی تجویز کرتا ہوں تو اپنے سے بے فکر ہو کر نہیں کرتا بلکہ میں تجویز کے وقت برابراس کا خیال رکھتا ہوں کہ جھے کوئی زیادتی اس تجویز میں نہوجائے اور اس فخص پر ذرائنگی نہ ہواس پر جھے کو تخت کہا جا تا ہے ہاں بید دوسری بات ہے کہ اجتہادی غلطی ہوجا و ہے مگر جب قصد نہیں نیٹ نہیں تو امید خفو ہاں شاء اللہ تعالیٰ ۔
اجتہادی غلطی ہوجا و می کر جب قصد نہیں نیٹ نہیں تو امید خفو ہاں شاء اللہ تعالیٰ ۔
فر مایا کہ آگر کسی کا ایک عیب معلوم ہوتا ہے تو اس وقت جھے کو دس عیب اپنے پیش نظر ہوجا تے ہیں کا نے پروہ کیا ہیں جس کی دونوں ہے ہوں۔ ( سے ہم الامت کے جرت انجیز واتھات)
موجاتے ہیں کانے پروہ کیا ہیں جس کی دونوں ہی معلم نہیں معلم نہیں معلم نہیں معلم نہیں معلم نہیں میں معلم نہیں میں معلم نہیں معلم نہیں معلم نہیں معلم نہیں میں معلم نہیں م

اصلاح کے لئے صحبت ضروری ہے علم ہیں عیم الامت معزت تعانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اصلی چیز اصلاح کے لئے معجت ہے علم جاہے ہویا نہ ہو بلکھ مم بھی بلا محبت کے بے کار ہے۔ صاحب محبت بلاعلم کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے۔ماحب علم بامحبت سے اس لئے کہا کرتا ہوں کہ انگریزی خوال بچوں کوسلحاوعلاء کے یاس بعیجا کرواور بزے بھی اس کا خیال رکھیں تو بردا فائدہ ہواور ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نہ ان کے یا پچوں پراعتراض کریں سے ندان کی واڑھی سے جمیں بحث ہوگی نہ ہم ان کو مار مار کرنماز یرد حاکمیں مے۔وہ ہمارے یاس بیٹھیں مے توان کوہم سے اور ہم کوان سے انس ہوگا اور دین سے مناسبت پیدا ہوگی۔ بیمناسبت جڑ ہے اورعلم وعمل اس کی شاخ۔ محابیسب عالم نہ تھے۔ صرف محبت سے بایا جو کھے بایا اور ہمیشدائل الله (الله والوں) نے محبت بی کا االتزام رکھا۔ اتن تیجه علم ک طرف نہیں کی جتنی محبت کی طرف۔(اشر فی بکھرے موتی)

بزرگوں کی صحبت سے دین سے مناسبت پیدا ہوتی ہے تحكيم الامت حفرت تعانوى رحمه الله اين لمفوظات ميل فرمات بين:

فرملابزر کول کی محبت کی برکت سے دین سے مناسبت ہوجاتی ہای دجہ سے کی نے کہا کہ جمله اوراق وکتب درنارکن سینه را ازنور حق گلزار کن

(تمام اوراق وكتب كوآ ك لكا كے اپنے سينے كونور حق سے كلز اربناؤ) ( الفوظات ٢٦٥)

## کامل کی صحبت اسیر ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ میرے یہاں تو الحمد للہ طالب کی حالت کو دیکھ کراس کی ہربات اور مصلحت پر نظر کر کے تعلیم ہوتی ہے بہی دجہ ہے کہ بعض بدنہم سمجھتے ہیں کہ ٹالتا ہے اور بیاس لئے کہ خوگر تو دوسرے طرز کے ہیں وہ رنگ نہیں و کیھتے تو شبہات کرتے ہیں۔ آج تک بے چاروں نے بزرگی کی اور بی قشمیں سنیں ہیں جو باتنس یہاں ہیں وہ کہاں کانوں میں پڑی ہیں۔ یہاں عرفی بزرگی اور ڈھونگ اور کود بھاندشور وغل اینھ مروڑ احجالنا کودنا کچھنہیں صرف دوہی چیزیں ہیں بعنی اعمال واجبه کی ظاہری اوران کی باطنی بس بہاں صرف یہی ہے اور میں اصل بھی ہے اوراس کی تخصیل کیلئے مجاہدات اور ریاضات کئے جاتے ہیں کداعمال واجبہ کا قلب میں رسوخ ہوجائے

بس صرف بہی مقعود ہے ای کیلئے ضرورت ہے شیخ کامل کی تا کہاس کی محبت اور تعلیم برعمل كرنے سے بيا عمال واجبرائ ہوجائيں كامل عى كى محبت اس كيليے شرط اور اكسير ہے كيونك وہ اس راہ ہے گزر چکا ہے وہ اس راہ کا واقف کارہے اس کے پاس جاؤ اس سے تعلق ہیدا کرو ان شاءالله لوہے ہے سونا بن جاؤ کے پھر سے تعل ہوجاؤ کے۔

کیکن اس اثر کیلئے ایک اور بھی شرط ہے وہ یہ کہ اس محبت کے پچھ آ داب ہیں انکو بورا كروجن كاخلامه مولانا فرماتے ہيں۔

ن کا خلاصہ مولا تا فرمائے ہیں۔ قال را بگوار مرد حال شو پیش مردے کا ملے یا مال شو

یا مالی کی تغییر بیہ ہے کہتم اینے حالات سے اس کوآ گاہ کرواور اپنا کیا چھٹا بیان کرڈ الو اس پروہ مناسب تعلیم دے گا بھی آ بریش کی ضرورت بھی ہوگی۔ ڈانٹ ڈیٹ مجمی ہوگئ سب کچھ سنتا پڑے گا اور اگر کہیں اس پر دل میں کدورت اور تا کواری بیدا ہوئی تو بس محرومی رے گی ای کومولا نافر ماتے ہیں۔

مربہتر زخے تو پر کیندشوی پس کیا بے میقل آئینہ شوی اس راہ میں قدم رکھنے سے بل سب باتوں کیلئے تیارر ہے کی ضرورت ہاس طریق میں فناو ذلت کوسرر کھ کر ہرفتم کی جاءاورعزت کوخیر باد کہدکر آنا جاہتے پھر کامیابی بی کامیابی ہاور بیسب اس راہ میں قدم رکھنے سے پہلے ہونے کی ضرورت ہے جس کوفر ماتے ہیں۔ درره منزل کیلی که خطر ہاست بجاں شرط اول قدم آنست که مجنوں باشی (وصل کیلے کی راہ میں جان کو بہت خطرات تو ہیں ہی مگراول قدم رکھنے کی شرط پیہے کہ مجنوں بنو) اور ایک دو دن کیلئے نہیں بلکہ ساری عمر کیلئے تیاری کرے قدم رکھنے کی ضرورت ہےاس کوفر ماتے ہیں۔

اندریں رہ می تراش وی خراش تادم آخر دے فارغ مباش (راه سلوک میں بہت تراش خراش ہیں لہذا آخر دم تک ایک دم کیلئے فارغ نہ ہو بلکہ كام من كيرمو) الركسي قدم يريخ كرمجي بعاك لكلا اور برداشت نهكرسكا توبس تاكامي ہے توالی حالت میں اس راہ میں قدم رکھنا ہی عبث اور فضول ہے اس کوفر ماتے ہیں۔ تو بیک زخے گریزانی زعشق تو جزنامے چہ میدانی زعشق

(توایک زخم کھا کرعشق ہے بھا گتا ہے تو بجزنام کےعشق کی حقیقت کو جانتا ہی نہیں )

اورجس نے اس راہ میں صدق اور خلوص سے قدم رکھا تو اس کیلئے سب آسان کردیا

جاتا ہے۔اگر چہوہ ہم کومشکل معلوم ہو کیونکہ مشکل ہمارے لئے ہے۔ان کیلئے تو سب

آسان ہے وہ صرف ہمارے صدق خلوص اور طلب کو دیکھتے ہیں پھرسب کام وہ خود ہی

کردیتے ہیں بس ہمت سے چل کر کھڑ ہے ہونے کی ضرورت ہے اس کوفر ماتے ہیں۔

مرچه رخنه نیست عالم را پدید خبره نوسف داری باید دوید

(اگرچہ بظاہرونیا کےعلائق سے نکلنے کیلئے کوئی راہ نظرنہیں آئی محرججے کو جائے کہ حضرت یوسف علیالسلام کی طرح چلناشروع کردےان شاءالٹدید دخدادندی تیری دینگیری فرمائے گی)

مطلب ریہ ہے کہ تمام حجابات اور جو چیزیں اس راہ میں منزل مقصود تک پہنچنے میں

موانع ہیں وہ سب کو دفع فر مادیتے ہیں کیونکہ وہ حقیقی موانع ہی نہیں ورنہ ان کے ہوتے

ہوئے عبدوصول کا مکلّف نہ ہوتا محض خیال ہی خیال ہے اس کوفر ماتے ہیں۔

الے خلیل اینجا شرارو دو دنیست جز که سحر وخدعه نمرود نیست

(اے خلیل اللہ یہاں آگ اور دھواں کچھ ہیں ہے بیصرف نمرود کا جادواور دھوکہ ہے)

اوراگر بفرض محال مشکلات بھی ہوں تو وہ ہمارے ہی نز دیک تو مشکلات ہیں ان کے

نزدیک کیامشکل اور کیا دشوارسب آسان ہے ای کوفر ماتے ہیں۔

تو مگو مارا بدال شه بارنیست باکریمال کا ر با دشوار نیست

(بیمت کبوکہ ہماری اس شاہ تک رسائی کہاں ہے کیونکہ کریموں کوکوئی کام دشوار نہیں

ہے وہ تو خودتم کواین طرف جذب فرمالیں سے )

اور بوں تو بھوار کا آسان ہونا درحقیقت ان کی قدرت اورتصرف سے ہے کسی اسباب ہی كي ضرورت نبيس محر بظاهر عالم اسباب من تسلى طالب كيلية اس كاايك سبب عادى بهى باوروه عشق ومحبت ہے کہ طالب صادق کواول بیہ عطا ہوتی ہے پھراس عشق دمحبت کی بدولت سخت سے سخت دشوار کام مهل معلوم مونے لگتا ہے جو عاشق ہوگا وہ بھی مایوں ہو کرنہیں بیٹھتا دیکھئے ایک

مرداركتيافا حشه ك عشق من انسان كيب كيب مشكلات كامقابله كرتاب اوروه تومجوب حقيقي بي ان كى الماش ميسان كى راه ميس توجس قدر مشكلات كالجمي سامنا بهواورد شواركز اركها نيون كوسط كرتا برسان کی حقیقت بی کیا ہے محنوں بی کا قصد و کھے لیجئے کہ لیا کے عشق میں کیا کچھ کوارانہیں کیا حعرت اورہم اس عشق بی کی توت ہے موتی کی تلاش میں سندر سینیے پر تیار ہو گئے تیار کیامعنی سینچنا شروع کردیا ظاہر ہے کہ اگر اپنی ساری عربھی فتم کردیتے تب بھی سمندر کو نہینج سکتے مگر ہمت کی برکت سے اس طرف سے احداد ہوئی سب آسان ہو کمیا تو جب ان مجازی عاشتوں کے ساتحدید معاملہ ہے تو کیا اینے عاشق صاوق کی لھرت اورا مداد نے فرمائیں گے یہ کیسے ہوسکتا ہے اور كياس عشق حقيقى كادرجاس مجازى سيمى كم بهاى ليخرات بير-

اور پیشق ہی وہ چیز ہے کہ سب کوفتا کر دیتا ہے سوائے محبوب کے اور کسی چیز کو ہاتی نہیں چھوڑ تاای کوفر ماتے ہیں۔

باتی اس محبت کے پیدا کرنے کا طریق میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ الل اللہ کی محبت الل الله كي صحبت اختيار كروان كي محبت وصحبت كى بركت سے ان شاء الله ول ميں عشق ومحبت کی آگ پیدا ہوجائے کی اور بدون اس کے تو کامیا بی مشکل ہے ان کی محبت ہے وہ کیفیت قلب من پیدا ہوجائے گی۔ ( ملفوظات ج ۵)

## بزرگوں کے پاس خلوص سے جانا جا ہے

تحكيم الامت حضرت تفانوى رحمه الله كے ملفوظات ميں ہے:

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بیمشہور ہے کہ بزرگوں کے پاس خالی جائے خالی آئے فرمایا کہ بات تو تھیک ہے مکراس کے معنی بیہ ہیں کہ خالی جائے خلوص سے اور خالی آئے فیوض سے اب خلوص کی جگہ لوگوں نے فلوس کرلیا کہ خالی جائے فلوس سے اور خالی جائے فیوض سے بیدد کا نداری کی با تنس ہیں ان کھانے کمانے والوں کی بھی عجیب با تنمیں ہیں ہر چیز میں اینے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں اور ہر چیز میں تصرف کرتے ہیں اپی ہی محبوب چیز کواس میں بھی تھونس دیا وہی مثال صادق آتی ہے کہ سی نے کسی بھو کے سے یو جما تھا کہ ایک اور ایک کیا ہوا اس نے کہا دوروٹیاں۔ (ملفوظات ج۵)

#### صحبت اہل الله فرض عین ہے

کہتا ہوں کیونکہ بیز مانہ بہت ہی پرفتن ہے بدون اس کے ایمان کا محفوظ رہنا مشکل ہے اور کہتا ہوں کیونکہ بیز مانہ بہت ہی پرفتن ہے بدون اس کے ایمان کا محفوظ رہنا مشکل ہے اور جو چیز ہرفض کیلئے ایمان کے محفوظ رہنے کی شرط ہواس کے فرض میں ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے اور اس میں کوئی کیا اعتراض کرسکتا ہے۔ (ملفوظات ج ۵)

## اہل اللہ کی محبت ضرور رنگ لاتی ہے

تھیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس کے قلب میں اہل اللہ کی اور دین کی عظمت ہویہ ضرورا کیک روز رنگ لا کررہتی ہے خالی ہیں جاتی بیے خدا کی ہوی نعمت اور بڑی دولت ہے۔(ملفوظات ج ۵)

#### خاصان حق کی صحبت بردی چیز ہے

حصرت تھانوی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ جب حق تعالی کی کو اپنا بناتے ہیں اس کے اہل سبب بھی ہے کہ اہل اللہ اور خاصان حق کو کسی پر نظر شفقت ہوجائے اور صحبت میسر آجائے تو بہت ہی ہوئی چیز ہے ان کی تو اگر کوئی جو تیاں بھی کھائے تو وہ بھی محروم نہیں رہتا جو تیاں کھانے کی برکت کا ایک قصہ ان کی تو اگر کوئی جو تیاں بھی کھائے تو وہ بھی محروم نہیں رہتا جو تیاں کھانے کی برکت کا ایک قصہ یاد آیا۔ مولوی رحم الہی صاحب منظوری نہایت نیک اور سادہ بزرگ تھے مگر نہایت ہی جو شیلے اور جذبہ حق قلب میں تھا۔ ایسے بزرگوں کے اکثر و نیا دارلوگ مخالف ہوا ہی کرتے ہیں۔ اہل محلہ نے محض بہنیت شرارت بیرکت کی کہ جس مجد میں آپ نماز پڑھتے تھاس کے اور ان کے مکان کے درمیانی حصہ میں کہ بمز لہ ساحت (میدان) مشتر کہ کے تھا۔ ناچ کی تجویز کی ایک طوائف کو بلایا گیا۔ شامیانہ لگایا گیا غرض خوب ٹھاٹ کے ساتھ انظام ہو کر مجلس رقص شروع ہوگئی۔ مولوی صاحب مکان سے عشاء کی نماز کیلئے مسجد کو چلے داستہ ہیں بی طوفان شروع ہوگئی۔ مولوی صاحب مکان سے عشاء کی نماز کیلئے مسجد کو چلے داستہ ہیں بی طوفان برق کے خاموش گرنماز پڑھ کر جووائیں ہوئی مجروبی خرافات موجود پر داشت نہ برسکے۔ ماشاء اللہ ہمت اور جرائت و کھے کہ نکال جو تداور لے ہاتھ ہیں مجری مجلس کے اندر سکے۔ ماشاء اللہ ہمت اور جرائت و کھے کہ نکال جو تداور لے ہاتھ ہیں مجری مجلس کے اندر سکے۔ ماشاء اللہ ہمت اور جرائت و کھے کہ نکال جو تداور لے ہاتھ ہیں مجری مجلس کے اندر

بیج میں پہنچ کراس عورت کے سریر بجانا شروع کردیا اہل محلّہ میں شرارت ہی مکرعلم اور بزرگی کا ادب ابیا غالب ہوا کہ بولا کوئی کچھنیں رقص وسرودسب بند ہو کیا۔اب لوگوں نے جن کی پیہ شرارت متنی اس طوا نف سے کہا کہ تو مولوی صاحب پر دعویٰ کراور روپیہ ہم خرج کریں گے شہادتیں ہم دیں مے اس عورت نے کہا میں دعویٰ کرسکتی ہوں رو پیدمیرے یاس ہے شہادتیں تم دے سکتے ہوگرایک مانع موجود ہےوہ بیر کہ مجھ کوان کے اس تعل سے بیدیقین ہوگیا کہ بیہ الله والا ہے اور اس کے قلب میں ذرہ برابر دنیا کا شائبہیں اگر اس میں ذراہمی دنیا کا لگاؤہوتا توجحه براس كاباته المحزبيس سكتاتها تواس كامقابله الله تعالى كامقابله ببرس كي مجه من همت نہیں کیسی عجیب بات کہی رواتن سمجھا ممان ہی کی برکت ہےلوگ ایسے آوارہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں مگرایمان والے میں کوئی نہکوئی بات ضرور ہوتی ہے جوایک دم اس کی کایا بلیث کردیتی ہے یہ کہد کردہ عورت مولوی صاحب کے یاس پینجی اور عرض کیا کہ میں گنہگار ہوں۔ نابکار ہوں میں اہنے اس پیشہ سے تو بہ کرتی ہوں اور آپ میرا نکاح کسی شریف آ دمی ہے کرادیں تا کہ آئندہ میری گزرگی صورت ہوجائے مولوی صاحب نے توبہ کراکے اور کسی بھلے آ دی کو تلاش کر کے نکاح بر صادیا۔ دیکھابزرگوں کے جوتوں کی برکت برسوں کی معصیت اور کبائر سے ایک دم الله كي طرف متوجه كرديا - ايك دوسرا قصه دين سياست كي اليي بي تا څير كايا د آيا ايك ذا كرشاغل تخص یہاں پر مقیم تھے جوا کثر وساو*س کی شکایت کیا کرتے میں*ان کی آسلی کر دیتا بھراس کا زور ہوتا اور میں سمجھا دیتا یہی سلسلہ چل رہا تھا ایک روز میرے پاس آئے کہنے لگے اب توجی میں آتا ہے کہ عیسائی ہوجاؤں میں نے ایک دھول رسید کیا اور کہانالائق ابھی عیسائی ہوجا۔اسلام کوایسے بے ہودوں اور ننگ اسلام کی ضرورت نہیں بس اٹھ کر چلے گئے بس دھول نے اکسیر کا کام دیا ایک دم وہ خیال دل سے کا فور ہوگیا۔اس کے بعد پھر بھی وسوسہ تک نبیس آیا مزاحاً فرمایا دھول ہے دھول جھڑ جاتی ہےا ورمطلع صاف بےغبار ہوجا تا ہے۔شرعی تعزیر کا اثر تھا۔

#### عشق مجازى كأعلاج

ایک اور قصہ ہے کہ ایک شخص کہیں باہر سے میرے پاس آیاوہ ایک گھون پر عاشق ہو گیا تھا اس نے اپناوا قعہ بیان کیا۔ میں نے تدبیر ہتلائی کہ نہاں محلّہ میں جاؤنہ اس کودیکھواور ضروری کام کی طرف مشغول رہا کرو۔ کہنے گا میں تو اس کے یہاں سے دودھ خریدا کرتا ہوں۔ حالانکہ دودھ کی جھے کو خرورت نہیں اس کے دیمے کی جب سے جریدتا ہوں میں نے اس سے بھی منع کیا کہا کہ یہ تو نہیں ہوسکتا۔ میں نے اس کے بھی ایک دھول رسید کی اور کہا کہ نکل یہاں سے دور ہوجب علاج نہیں کرتا پھر مرض لے کر کیوں آیا۔ چلا گیااس کے بعد جھے کو خیال ہوا کہ میں نے ایسا کیوں کیا فیر شخص تھا تعارف تک بھی نہ تھا گراس وقت حق تعالی نے دل میں بھی ڈالا تقریبا کوئی سال بھر کے فلاں مولوی صاحب سے وہ خص ملااس نے ان کو پیچان کرمصافی کیا اور یہاں کی خیریت معلوم کی انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو کہا کہ میں وہ خص موں سے بچھے کے پوچھا کہ اب سرض کا کہا حال ہے جھے کو دعا کیں دے کر کہا کہ ان کی دھول نے سب کام بنادیا دھول کے لگنے کے ساتھ ہی بجائے جو مناسب جانتے ہیں بعض اوقات قلب میں وہی ڈال دیتے ہیں اور وہی نافع ہوتا ہے اس میں کہی کو کیا دخل پھر فر مایا یہ معنوں اوقات قلب میں وہی ڈال دیتے ہیں اور وہی نافع ہوتا ہے اس میں کہی کو کیا دخل پھر فر مایا یہ معنوں کی ای خباخت میں خبی ہوتا ہے۔ برسوں کے بجاہدہ سے بھی نہیں زائل ہوتا ساری عمریں بعضوں کی ای خباخت میں ختم ہوگئیں جس پر حق تعالی اپنا سے بھی نہیں زائل ہوتا ساری عمریں بعضوں کی ای خباخت میں ختم ہوگئیں جس پر حق تعالی اپنا نے میں فرادیں اور اپنی رحت سے نواز دیں وہی نے سکتی ہوتا ہے۔ برسوں کے بجاہدہ نظر فرادیں اور اپنی رحت سے نواز دیں وہی نے سکتی ہوگئیں جس پر حق تعالی اپنا فی خباخت میں خراب ہوتا ہے۔ برسوں کے بوت تعالی اپنا ہوتا ہوں اپنی دیا ہوگئیں جس پر حق تعالی اپنا فیل فرادیں اور اپنی رحت سے نواز دیں وہی نے سکت میں خراب کے دوخل سے برسوں کے بھر کیا ہوگئیں جس پر حق تعالی اپنا ہوتا ہوں اپنی دیا ہوں کی دی خوان ہوں کو بوت ہوتا ہوں کو تعالی دیا ہوت کی دو اس کے بھر کر میں اور اپنی روحت سے نواز دیں وہی نے کہا گرائی کے دوخل سے میں خراب کیا ہوتا ہوں کیا ہوں کی اس کی طرف سے بوت کیا گور کی اس کو بوت کی دو اس کی خوان کے دو کر اس کی خوان کی دو کر کیا ہوگی کی دو کر کے دو کر میں کیا گور کیا ہوگئی کی دو کر کی دو کر کیا ہوں کی دو کر کیا گور کیا گرائی کی کور کیا گرائی کیا گور کیا گرائی کی کور کیا گرائی کی کور کیا گرائی کی کور کیا گرائی کی کور کیا گرائی کی کی کر کیا گرائی کی کور کیا گرائی کی کور کی کر کر کیا گرائی کر کیا گرائی کر کر کر ک

حضرات اہل اللہ تھیم ہوتے ہیں

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اسے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ حضرات اللہ اللہ کیم ہوتے ہیں ان کے یہاں ہر چیز کی تھی میزان ہوتی ہے ہمارے حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ باوجودیہ کہ خودسلطان البارکین سیدالبارکین سے مگر دوسروں کیلئے ان کی حالت کے موافق تعلیم دیتے سے چنانچ ایک محض نے اپنی جائیداد غیر مشروط وقف کرنا چاہا حضرت سے مضورہ کیا حضرت نے اس طرح وقف کرنے سے منع فرمایا یفرمایا کرتے سے کفش کے بہلانے کو بھی این یاس رکھنا چاہئے کیسی حکیمانہ بات ہے کہ حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب نے حضرت سے ملازمت چھوڑ دینے کا اور تو کل کرنے کا مشورہ کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ مادی کی اور خورت سے ملازمت چھوڑ ناموجب پریشانی اور تشویش قلب کا ہوگا اور جب پیتا کی کی اور خوری کی حارت دورکیا ہوگا اور جب پیتا کی کی دار خوری کی حالت میں ملازمت چھوڑ ناموجب پریشانی اور تشویش قلب کا ہوگا اور جب پیتا کی کی حالت میں ملازمت چھوڑ ناموجب پریشانی اور تشویش قلب کا ہوگا اور جب پیتا کی کی حالت میں ملازمت چھوڑ ناموجب پریشانی اور تشویش قلب کا ہوگا اور جب پیتا کی کی حالت میں ملازمت چھوڑ ناموجب پریشانی اور تشویش قلب کا ہوگا اور جب پیتا کی کی حالت میں ملازمت چھوڑ ناموجب پریشانی اور تشویش قلب کا ہوگا اور جب پیتا کی کی حالت میں ملازمت چھوڑ ناموجب پریشانی اور تشویش قلب کا ہوگا اور جب پیتا کی کی حالت میں ملازمت چھوڑ ناموجب پریشانی اور تشویش قلب کا ہوگا اور جب

کیفیت قلب میں پیدا ہوجائے گی تو اورلوگ منع کریں گے اورتم رہے تو ژا کر بھا کو گے وہ وقت ہے ترک اسباب کا اور بیے پہنتگی شیخ کامل کی محبت میں رہ کرنصیب ہوتی ہے غرض حضرت مولا نا کوتو ملازمت کے چپوڑنے کومنع فر مایا مکرخود حضرت کا تو کل بدرجه کمال بڑھا ہوا تھا ایک نواب صاحب کو جوا پی ریاست کا انتظام کر کے خودمہا جربن کر مکہ رہنا جا ہے تنے حضرت نے بیتح رفر مایا تھا کہ یہاں جوآؤ تواسینے خرج کیلئے توریاست سے مجھے رقم منگا لینے کے انتظام میں مضا کقتہیں کوفی حد ذاتہ رہمی ہے ادبی ہے اور ایسی مثال ہے جیسے کوئی سمسی بڑے کریم کامہمان ہوکرآئے اور بغل میں کھانا دیا کرلائے تا کہ میزبان کے گھر بیٹے کر کھائیں مے ظاہر ہے گتنی بڑی ہے او بی ہے لیکن ایک عارض کی وجہ سے اس کی اجازت ہے وہ عارض میہ ہے کہتم ابتداء ہے اسباب کے خوکر ہواور اس عادت کے بعد اسباب کا ترک كرناموجب تشويش ہوگااس لئے الى رقم تو منكاليا كروليكن خير خيرات كرنے كى غرض سے یبال کچھ ندمنگانا کیونکہ اس کا انتظام اورتقیم پیخودخلاف جمعیت خاطر ہے جوصاحب طریق کیلئے بخت مصر ہے اور کو بیغل فی نفسہ سخاوت ہے لیکن ہر مخص کی سخاوت جدا ہے بیہ زاہدی سخاوت ہے اور عاشق کی سخاوت دوسری ہے جواس سے اکمل ہے اور پیشعر تحریر فرمایا۔ نان دادن خود سخائے صادق ست جان دادن خود سخائے عاشق ست

(روٹی دینااچھی سخاوت ہےاور عاشق کی سخاوت جان دیتا ہے)(ملغوظات ج ۵)

# مجهدت سي كامل كي صحبت ميس ر مناحا ہے

فرمایا ہم لوگوں کی خود حالت قابل افسوس ہے۔ اہل علم خود اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو ملم کی تو فکر ہے لیکن عمل کی نبیس بڑا اہتمام اس کا ہوتا ہے کہ ہم ساری کتابیں بوری کرلیں لیکن عمل کی ذرابھی پرواہبیں ۔ قوت عملیہ اس ورجہ ضعیف ہورہی ہےاس درجداس میں خلل آ کیا ہے اس قدر مختل ہورہی ہے جس کا حساب نہیں۔ایس الیی خفیف حرکات کرتے ہیں جس سے افسوس ہوتا ہے بہت سے معاصی ہیں کہان میں شب وروز مبتلا ہیں اور خیال بھی نہیں آتا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا کسی کی چیز بلا اجازت اٹھالی اور جہاں جاہا ڈال دی کسی کی کتاب بلا اجازت لے لی اور ایسی جگدر کھدی کہ اس کونبیں ملتی وہ پریشان ہور ہاہے کسی ہے کسی اچھے کام کا وعدہ کیا اور اس کے بورا کرنے کی اصلافکرنہیں۔ اس طرح سینکڑوں قصے ہیں کہاں تک بیان کئے جا کئیں۔

کیکن باوجودان سب باتوں کے ان کے علم فضل میں کوئی شک نہیں ہوتا حالا نکہ فقط تحسی چیز کا جان لینا کوئی ایسا کمال نہیں ۔ یوں تو شیطان بھی بہت برد اعالم ہے بردے بردوں کو بہکا تا ہے تغییر میں وہ ماہرُ حدیث میں وہ واقٹ فقہ میں وہ کامل۔ کیا ہے جس کو وہ نہیں جانتا؟ اگرزیا دہ نہ جانتا ہوتا تو علماء کو بہکا کیسے سکتا۔ جب کوئی مختص کسی فن میں ماہر ہوتا ہے جب ہی تو وہ اپنے سے کم جاننے والے کو دھوکہ دے سکتا ہے اس میں ( یعنی شیطان میں ) اگر کی ہے تو صرف اس بات کی ہے کہائے علم بڑمل نہیں کرتا چنانچہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ ایساعلم جو مل کیلئے نہ ہوجہنم کا ذریعہ ہاس صدیث میں لیجاری به العلماء و لیماری به السفهاء (تا کوفخر کریس ساتھ اس کے علماء اور مناظرہ اور جھڑا کریس ساتھ اس کے سفیاء) وغیرہ الفاظ وار دہوئے ہیں ہم لوگ ایسے غافل ہور ہے ہیں کہ اپنی اصلاح کی ذرافکرنہیں کرتے بعض کولوگ قصدا گناہ نہیں کرتے لیکن بے برواہی کی وجہ سے ان ے گناہ ہوجاتے ہیں۔ وہ بھی شکایت کے قابل ہیں۔ اگر کوئی ملازم سرکاری بے برواہی كرے اور كام خراب كردے تو كياس سے بازيرس نہ ہوگی۔

میں لوگوں نے عبادت کاست نکال لیا ہے مثلاً بظاہراٹھ بیٹھ لئے اور نماز ادا ہوگئی۔خصوصاً اہل علم بھی اس کا خیال نہیں کرتے کہ سوائے ظاہری قیام ، قعود کے اور بھی کچھ ہے اور وہ ضرورى بھى ہے جس قرآن ميں 'قد افلح المومنون الذين هم في صلوتهم '' بخقيق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح یائی جوانی نماز میں ہے۔ای میں'' خاشعون'' بھی آیا ہے جب''صلوبہم''(این نماز) کے لفظ ہے نماز کومطلوب شرعی سمجھتے ہیں تو کیا وجہ'' خاشعون'' (خشوع کرنے والے ہیں) سے خشوع کومطلوب نہیں سمجھتے اس طرح اور مقامات سے پہتہ چلتا ہے کہ خشوع بھی ویسا ہی ہے جیسے قیام ورکوع وغیرہ۔اس غلطی کو دفع کرنا نہایت ضروری ہے کہ آیک کوتو ضروری مجھیں اور دوسرے کونہ مجھیں حالانکہ دونوں تھم یکساں ضروری ہیں بیہ خشوع بی ہے جس سے عبادت الچھی ہوتی ہے احسان اس سے حاصل ہوتا ہے۔

جس طرح كنز وبدار يضروري بويسابوطالب كمي كي قوت القلوب اورغز الى رحمه الله كي اربعين اور فيخ شهاب الدين سهروروى رحمالله كاير حناجمي بير كوياطب يرد هنا باوراس كامطلب بيب قال را بكوار مرد حال شو پیش مرد كالمے يامال شو

تکیسی نا انصافی کی بات ہے کہ جب دس برس علم ظاہری کی محصیل میں صرف کئے تو دس ماہ تو باطن کی اصلاح میں صرف کرواوراس کا یہی طریق ہے کہ کسی کامل کی صحبت میں ر ہواس کے اخلاق عادات عبادات کو دیکھو کہ غصہ کے وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے شہوت کے وقت وہ کیسی حالت میں رہتا ہے خوشامہ کا اس پر کہاں تک اثر پڑتا ہے۔اس طرح تمام اخلاق کا حال ہے کیونکہ پھر جب بھی اس کوغمہ آئے گا تو سویے گا کہ اس کامل کی غصہ کے وقت کیا حالت ہو کی تھی ہم بھی ویسا ہی کریں ۔اس کے اخلاق وعا دات بیش نظر موجائیں گے۔بیاس کا مطلب ہوا چنانچہ کہا ہے۔

در کتب حقائق پیش اویب عشق اس اے پسر بکوش کروزے بدر شوی

اے بے خبر کوش کہ صاحب خبر شوی تاراہ بین نباشی کے راہ برشوی

(حقیقت احسان)

اہل علم کوامراض باطن کےعلاج کی طرف توجہ کی ضرورت تحكيم الامت حضرت تعانوي رحمه الله اين ملفوظات مين فرمات مين:

ایک اہل علم بھی ہیں جوالفاظ قرآن کوتو پڑھتے ہیں اس کے ساتھ معانی کوبھی پڑھتے ہیں ترجمه بھی جانتے ہیں مکران میں ایک اور بات کی کی ہےوہ یہ کہ تد برنہیں کرتے ۔لفظی تحقیقی تو بڑی کمبی چوڑی کریں گے۔مثلاً "قلہ افلع من تنز کی" میں قد حرف محقیق ہے اور" اللمے" ماضی کا صیغہ ہے اور "من" اسم موصول اینے صلہ سے ل کرفاعل ہے بیساری لمبی چوڑی تحقیق كريس مح كرحق تعالى كامقعوداس سے كيا ہے اس كى طرف التفات بھى نبيس قرآن شريف كو اس نظرے دیکھتے بی نہیں کہ بیہ ہاری اصلاح کا کفیل ہے۔اس کی مثال ایس ہے کہ کس نے حكيم محودخال في تعصوايا اوراس كواس نظر د يكفي لكاكداس نسخه كاخط كيساب دائر يكي میں؟اس نظر سے ہیں ویکھا کہ اجزا کیے ہیں مزاج کی کیسی رعایت کی ہے صرف بددیکھا کہ

خوشخط ہے دائر بے خوب بنائے ہیں اور اس بر کہنے لگا کہ محود خان بڑے طبیب ہیں ان کے دائر ہے کیے عمدہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ لیے خص ننجہ کی حقیقت بی ہیں سمجھا' ننجہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ مرض کے موافق ہواس سے اصلاح ہوتی ہواننے کواس نظر سے دیکھنا چاہئے۔
اس طرح الل علم قرآن کے الفاظ کی تو خوب تحقیق کرتے ہیں محراس کا یہاں خیال نہیں کرتے کہ حق تعالیٰ کا اس سے مقمود کیا ہے بینیں و کیھتے کہ اس کے اندر ہمارے امراض

سرے کہ ل تعال ہ اس سے مسود میا ہے بیدندن ویصے کہ اس سے اعرابهارے اسر باطن کے کیسے علاج کئے مکئے ہیں اور ہم کواس سے نفع حاصل کرنا جا ہے۔(الصلوق) نفعہ مصر مصر محصر بخار میں میں میں میں تنہ میں میں است

نفع عام ہے جس میں خاص بھی واخل ہیں اور انکا افادہ اس پر موقوف ہے کہ قوت بیانیہ بقدر ضرورت حاصل ہو پس ہمارے طلباء کو دونوں کی تکمیل اور مشق کی ضرورت ہوئی کہ جب وعظ کہیں آو عوام الناس پوری طرح سمجھ کیس اور جب درس دیں تو طلباء خوب سمجھ لیں۔ (تعلیم البیان)

بصيرت في العلم كيلي بزرگول كي صحبت كي ضروريت

حکیم الامت حضرت تھا نوگی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بصیرت فی العلم کیلئے بھی ہزرگ کی صحبت کی ضرورت ہے بیعنی پہلے صحبت ہوا ورا سکے بعد علوم حاصل کرے تو بے حد نافع ہے اس کی مثال الیں ہے جیسے معدہ اگر اپنی اصلی حالت پرنہ ہوتو وہ لطیف سے لطیف غذا اور ووسری چیزوں کو باہر بھینک دیتا ہے اس لئے ضرورت ہے کہ پہلے طبیب سے معدہ کی اصلاح کرائے تب غذا کھائے تو نافع ہے۔ (الافاضات الیومیہ)

## استنغناء بطورريا بهجى جائز ہے

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء اپنی جگہ پر ہیں تو لوگ ہاتھ جوڑ کرخوشامد کریں ان کی خدمت کریں رعایا ہے بھی استغناء کریں تو جائز ہے۔ (فیض الرحن)

#### طلباء كوصحبت ابل التدكي وصيت

فرمایاطلباء کو وصیت کرتا ہوں کہ نری درس وقد ریس پرمغرور نہ ہوں اس کا کارآ مد ہونا موتوف ہے اہل اللہ کی خدمت وصحبت ونظر عنایت پراس کا التزام اہتمام سے رکھیں۔ بے عنایت حق وخاصان حق گرملک باشد سیاہ مستش ورق (انغاس مین)

# معلم وناصح كوخو دضر ورت عمل

فرمایا''کنتم تعلمون الکتاب وہما کنتم تدرسون'' میں یہاں ایک تکتہ پر بحی متنبہ کئے دیتا ہوں وہ یہ کہ اس جگہ تعلیمون ''کومقدم کیا گیا ہے اور کلدرسون' کو موخر حالانکہ وقوع مقتصیٰ عکس کو ہے کیونکہ ترتیب واقعی یہ ہے کہ اول درس بعنی قر اُت کا ( كما فى قولەتعالى ' و درسوا حافيه ' وقوع ہوتا ہے۔ پھرتعلیم یعنی اقراء کا (والتعلیم بزالمعنی ظاہر) مرخداتعالی کے کلام میں عجیب اسرار ہیں یہاں 'تعلمون' کواس لئے مقدم کیا گیا کہ پہلےمعلوم ہوچکا ہے کہ اس جگہ مقتضی کا بیان شرم ولانے کیلئے ہے اور واقعہ یہ ہے کہ دوسروں کوتعلیم ونصیحت کرنا عدم عمل کی حالت میں زیادہ باعث شرم ہوتا ہے۔ محض جان لینا اور براه لیناس قدرموجب شرم نبیس ہوتا کیونکہ تعلیم اسمویات کا دعویٰ ہوتا ہے تو معلم و ناصح ہوکرخود عمل نہ کرتا بہت ہی شرم کی جگہ ہے۔اگر ذرا کرنی جاہئے۔ربانی بھی بنو۔ربانی گربھی بؤكراس ميں ايك بات قابل تنبيه ہے كه كام شروع كرنے سے يہلے تورباني كر بننے كى نيت کرلوتا کہ نیت افادہ کا تواب ملتا ہے مگر کام میں لگنے کے بعد اس نیت کی طرف التفات نہ كرنا جاہئے بلكه كام شروع كرنے كے بعد سارى توجه كام يرمبذول كرنا جاہئے اس وقت ثمرات برنظر کرنامفرے۔(العبدالربانی)

# اضلاح وتربيت كيلئ شيخ كامل كي ضرورت

کیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اصلاح اور تربیت کاباب بڑا ہی
نازک اور باریک مسکلہ ہے اس کیلئے ماہرفن کی ضرورت ہے۔ بدون ماہرفن کے طالب
ہزاروں نفنولیات کا شکار بنا رہتا ہے ندراہ پاتا ہے اور نہ مطلوب اور مقصود تک رسائی ہوتی
ہے۔ غیر مطلوب غیر مقصود میں ساری ساری عمرین خراب اور برباد ہوجاتی ہیں اور حقیقت کا
پید تک نہیں چلنا۔ غرض کہ شیخ کامل کے سر پر ہونے کی ضرورت ہے وہ اس راہ کا واقف ہوتا
ہے۔ وہ ہرخص کی حالت کے مطابق تعلیم کرتا ہے سب کوایک لکڑی نہیں ہانگا کیونکہ ہرایک
کی طلب جدا۔ نداتی جدا تو ت جدا 'فہم جدا' عقل جدا جب ہرخص کے ساتھ جدا معاملہ ہوتا

ہے تو بعض لوگ جوابیا کرتے ہیں کہایک خط میں دوشر یک ہوکراینے حالات لکھ دیتے ہیں ان کی غلطی ثابت ہوگئی اس لئے میں لکھ دیتا ہوں کہ الگ الگ خط میں حالات تکھوتب جواب دوں گااس پر مجھ کو بدنام کرتے ہیں کہ مزاج میں درشتی ہے۔اصولی بات کومزاج کی در شتی سجھتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ تمن نقطے اس میں سے الگ کردولیعنی درتی ہے۔ اختلاف معاملہ کی وجہ ہے اس کی الیی مثال ہے کہ اگر ایک قبر میں چند مرد سے فن کرد ہے جائیں تو کیا منکر نکیرایک ہی ساتھ سب سے سوال وجواب کریں مے۔ یا جدا جدا' ظاہر ہے کہ چونکہ ہر مخض کے ساتھ اس کی حالت کے مناسب جدا معاملہ ہے اس لئے دونوں کیے بعدد گرے سوالات کریں مے بس ایابی یہاں مجھنا جاہے بلکہ میر اِتو اصلاحی گفتگو کے علاوہ دوسری گفتگو میں بھی یہی معمول ہے کہ ایک وقت میں مخاطبت ایک ہی مخص سے کرتا ہوں۔اگر چندآ دمی خطاب کرنا جا ہیں میں کہہ دیتا ہوں کہ گفتگو کیلئے ایک صاحب کونتخب کرلیا جائے۔ پھر دومرے خواہ ان کی مد د کریں مگر مجھ ہے ایک ہی صاحب خطاب کریں۔ یہ بالکل خلاف اصول ہے کہ ایک دائے سے بول رہا ہے ایک بائیں سے ایک سامنے سے ایک پیچیے سے خواہ مخواہ انتشار ہوتا ہے ہر چیز قاعدہ اور اصول ہی ہے انچھی معلوم ہوتی ہے فرمایا کەمئرنگیر کےسوال براسطر ادا ایک حکایت یاد آئی۔اس برایک مفیدتفریع بھی ذہن میں آگئی اس کو بیان کرتا ہوں ایک مخص نے ایک مولوی صاحب سے وعظ میں سنا کہ قبر میں اس طرح عذاب ہوتا ہے اس طرح دوفر شتے منکرنگیر سوال کرتے ہیں اس کو خیال ہوا کہ و مکھنا چاہئے ایک روز میخص قبرستان میں بہنچا اور ایک شکنتہ قبر میں چا دراوڑ ھے کر لیٹ گیا کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے۔اتفاق سے ایک سیابی کا اس قبرستان کے پاس سے گزر ہوا جو کھوڑی برسوارتھا۔ یہاں پہنچ کر محوڑی کے بچہ پیدا ہو گیا۔اب سیاہی پریشان تھا کہ محوڑی کا بجہ گاؤں تک کس طرح لے جاؤں۔ادھرادھر کھڑا ہواد کمچر ہاتھا کہ ایک قبر میں سے پچھآ ہٹ سی معلوم ہوئی اور سانس کی بھی آواز معلوم ہوئی۔ سیابی لوگ ڈرتے کم بیں قبرے یاس جا کر دیکھا تو ایک مخص جا دراوڑ ہے لیٹا ہے۔ سیاہی نے ڈانٹ کر کہا کون لیٹا ہے۔ باہرنگل باہرآ۔اس سیابی نے ایک جا بک اس کے رسید کیا اور کہا کہ بیکھوڑی کا بحد گردن برر کھاور

گاؤں تک پہنچا کھوڑی کا بچہلا دکر گاؤں تک لے گیااس سابی نے غریب سمجھ کر دوآنہ پیسے دے دیئے۔ایے محرآ یا اور مولوی صاحب کے باس پہنچا سلام کے بعد کہا کہ مولوی جی تم نے چھوٹی سی بات کواس قدرطول دے دیا۔ میں آج ہی امتحان کرکے آرہا ہوں۔ میں قبرستان میں پہنچا اور ایک قبر میں لیٹ گیا وہاں فرشتے وغیرہ کچھ بھی نہیں آئے۔مزاحاً فرمایا کہ ندمنکرآئے ندمعروف۔ ندسوال نہ جواب۔ نہ دوزخ کی کھڑ کی نہ جنت کی نہ سانپ نہ بچھو۔ صرف ایک بہت ہی ہلکا ساقصہ ہوا وہ یہ کہ ایک سیاہی آتا ہے وہ ایک ڈانٹ ویتا ہے پھر باہر نکلنے کو کہتا ہے باہر آ جانے پر ایک جا بک مارتا ہے کواس سے تکلیف ہوتی ہے کیکن وہ قابل تحل ہے۔ آ دی برداشت کرسکتا ہے پھرایک محوڑی کے بیجے کو گردن برر کھوا کر گاؤں تک لے جاتا ہے اور دوآنہ میے دیتا ہے۔بس اتنا واقعہ ہے جس کوتم نے اس قدر برد ھار کھا اورلوگوں کوڈرارکھا ہے پھرتفریعاً فرمایا کہ بیتو ایک ہنسی کی حکایت ہے کیکن اس کی ایک نظیر ہے وہ یہ کہ جیسے اس محض نے عذاب قبراور سوال وجواب کی تغییر مجھی۔ ایسے ہی آج کل کے عقلاء قرآن کواینے زمانہ کے واقعات سے منطبق کرکے قرآن حدیث کی تغییر کرتے ہیں جس کی حقیقت اس ہے کمنہیں جسیااس مخص نے قبر کے معائنہ کو سمجھا۔ ( ملفوظات ج ۸ )

باطنی بےادبی کی باطنی سزا

حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ توارف میں لکھا ہے کہ اگر باطنی بے او بی ہوتی ہے تو اس کی باطنی سز املتی ہے خواہ دیر میں ملے چنا نچہ ایک بزرگ کے کسی خادم نے کسی امر دغلام کونظر بدے د کھے لیا تھا۔ ان کے شیخ نے فر مایا کہ اس کی سزا ملے گی چنا نچہ ایک مدت کے بعد اس کا بیاثر ظاہر ہوا کہ وہ کلام مجید بھول گئے بھر فر مایا کہ بیہ ہیں ادب کی باتیں نہ ہے کہ بچھلے بیر ہث مجے ۔ ( ملفوظات ج ۱۲)

شیخ کافن دان ہونا ضروری ہے گوولی اور مقبول نہ ہو

حکیم الامت حضرت تھا توی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ شیخ کا ولی ہونا ضروری ہیں۔مقبول ہونا ضروری ہیں۔ ہاں کا مونا ضروری ہے۔ جیسے طبیب کہ اس کا

پر ہیز گار ہونا ضروری نہیں۔فن کا جانتا البتہ ضروری ہے۔اس طرح اگر اعمال صالحہ ہوں' تقویٰ ہو ولایت حاصل ہوجائے گی کوشنے نہ ہو۔ ہاں بیضرور ہے کہ اگر شیخ ولی بھی ہوتو اس کی تعلیم میں برکت زیادہ ہوگی۔(مغلوظات ۲۳۰)

#### ضرورت شيخ كامل

کیم الامت حفرت تھانوی رحمداللہ نے فرمایا مرید کو چاہئے کہ پیرے سب حال تعمیل ہے بتلادے ورندا گراصلاح بیس کی رہی جیسا کہ معصل نہ بتلانے میں مظنون ہے تو پیرکا کیا نقصان ہوگا۔ طبیب کے پاس جاتے ہیں بعض اوقات زیادہ اظہار حال ہے وہ روکتا بھی ہے گر تب بھی نہیں بند ہوتے کہتے پیلے جاتے ہیں اور یہاں پوچھے ہے بھی نہیں بتلاتے۔ جہاں تک ہو بالکفی پیدا کرنا چاہئے اور عادت محبت ہے بین کنافی پیدا ہوجاتی ہے پیراور مرید کے پیدا کرنا چاہئے اس سے دل رکتا ہے اور دل کارکنا فیوض کے پینچنے میں ہم درمیان پردہ نہ چاہئے اس سے دل رکتا ہے اور دل کارکنا فیوض کے پینچنے میں ہم کا تا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں ہے اپنے کل عیوب ظاہر کے ہیں تاکہ وہ علاج کردیں اپنی عقل پراصلاح کا معاملہ نہیں چھوڑ ااگر عقل سے کام چلے تو پھر پیری کی کیاضرورت ہے بلکہ تصوف کی بہت کی کتا ہیں موجود ہیں۔ پڑھ کرخود ہیں کردو اگر جسے مطالعہ کتب سے علاج جسمانی نہیں کر کتے ای طرح روحانی بھی نہیں کر کے راماؤطات نے ۱۲ ای



# اصلاح كىضرورت واہميت

عكيم الامت حفرت تعانوى رحمه الله كارشادات

# حقوق شيخ

تھیم الامت حضرت تھا توی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: دوچیزوں کا سلسلہ عمر بھر جاری رکھو اطلاع اوراتباع یعنی احوال کی اطلاع اوراوا مر کا اتباع ۔ اسی طرح اتباع کے بعد پھراطلاع بھراس اطلاع کے بعد اتباع بھراطلاع بھراتباع۔غرض

اندریں رہ می تراش و می خراش تادم آخر دے فارغ مباش (اس راستہ میں خوب کوشش کر آخردم تک ہے کارمت رہ)

یہ تو ساری عمر کا دھندا ہے۔ جب بیاری ساری عمر کی ہے تو علاج ساری عمر کا کیوں نہ ہوگا۔ کو لمشٹم پیشٹم ہی سہی حتی کہ دو مہینے ہی میں ایک خطاکھو کم لکھو ضرور اور یہ لکھتے ہوئے شر ماؤنہیں کہ وظیفہ جو بتایا تھا وہ چھوٹ کیا تھا یا مطالعہ کتب جو تجویز کیا تھا اسے نباہا نہیں۔ یہاں تک کہ فرض نماز بھی فرض کر وقضا ہونے گئی ہو تب بھی شر ماؤنہیں بلکہ اب پھر پڑھنا شروع کر دواور اطلاع کر دوشر مانا اس رستہ میں ہم گرنہیں چاہیے۔خواہ کسی ہی گندی حالت کیوں نہ ہوجائے اس کی بھی اطلاع کر دو۔ ایک دریا تھا اس کے کنارے کے پاس حالت کیوں نہ ہوجائے اس کی بھی اطلاع کر دو۔ ایک دریا تھا اس کے کنارے کے پاس صاف وشفاف اور میں پلیدونا پاک میرامنہ کیا کہ میں تیرے پاس آؤں 'پاک ہوکر تیرے ماف وشفاف اور میں پلیدونا پاک میرامنہ کیا کہ میں تیرے پاس آؤں 'پاک ہوکر تیرے پاس آؤں گا دریانے کہا ہی جی پاک کروں گا بھی میں بی اگرتم جھے سے شر ماؤ گے تو ساری عمر باس آؤں گا ہی دریا نے کہا کہ کہ میں بند کر کے میرے اندرکود پڑ و جھے میں ناپاک ہی رہو گے۔ بس ایک دفعہ بے حیا ہوکر آئے تھیں بند کر کے میرے اندرکود پڑ و جھے میں ناپاک ہی رہو گے۔ بس ایک دفعہ بے حیا ہوکر آئے تھیں بند کر کے میرے اندرکود پڑ و جھے میں ناپاک ہی رہو گے۔ بس ایک دفعہ بے حیا ہوکر آئی تھیں بند کر کے میرے اندرکود پڑ و جھے میں ناپاک ہی رہو گے۔ بس ایک دفعہ بے حیا ہوکر آئی تھیں بند کر کے میرے اندرکود پڑ و جھے میں ناپاک ہی رہو گے۔ بس ایک دفعہ بے حیا ہوکر آئی تھیں بند کر کے میرے اندرکود پڑ و جھے میں

ایک موج أشھے گی اور تمہارے سر برکو ہو کر اُتر جائے گی اور تمہیں ایک دم میں یاک صاف كردے كى تو اہل اللہ سے اپنا كيا چھا كہدوؤ بہت ہے لوگ اس ليے نہيں كہتے كہ ہمارى شان گھٹ جاوے گی۔ارےان کے نز دیک تیری شان ہی کیا ہے جو گھٹ جاوے کی بعضے ڈرتے ہیں کہ خفا ہوں مےارےان کی خفکی بھی رحمت ہے بیساری تکبر کی باتیں ہیں ارے وہ پیانی بھی دیدیں مے تواس میں بھی تیری بہتری ہی ہوگی اس واسطے کہ

بمچو اساعیل پیشش سر بنه شاد و خندان پیش تیغش جال بده (حفرت اساعیل علیہ السلام کی طرح اس کے سامنے اپنا سر جھ کا دے ہنتے کھیلتے اس کی مگوار کے سامنے جان دے دے)

. آ نکه جال بخفد اگر بکشد رواست تائب ست او دست او دست خداست (جوجان دینے والا ہے وہ آگر مارڈ الے تو جائز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عل جائز ہے تو مجھی خود کرتے ہیں بھی نائب ہے کراتے ہیں )

آ نکه جال بخفد اگر بکشد رواست نائب ست او دست او دست خداست تواس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔غرض خفکی وغیرہ کا بالکل خیال نہ کرو۔بس اس طرح سے تعلق رکھوکہ اگراس کی طرف سے خفکی ہونکال دے پھر بھی تعلق قطع نہ کرؤوہ نکال دے تو تم مت نکلواس وقت تو نکل جاؤ مگر پھر آ جاؤ پھر نکال دے پھرنکل جاؤ پھر آ جاؤ پھرنکل جاؤ 'پھر آ جاؤ' پھرنگل جاؤ' پھرآ جاؤ' غرض اسے چھوڑ ومت وہ تصائی نہیں ہے وہ اگر بختی بھی کرتا ہے تو محض تمہاری مصلحت سے کیونکہ

در شقی و نرمی بهم در به است چورگ زن که جراح و مرجم به است ( بختی اور نری ساتھ ساتھ اچھی ہوتی ہیں جس طرح فصد کھو لنے والا کے نشتر بھی لگا تا ہے اور مرہم بھی رکھتا ہے ) سیر کی روایت ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کو خطاب ہوا کہ اے مویٰ علیہ السلام میرے ساتھ اس طرح رہوجس طرح بچہ مال کے ساتھ رہتا ہے انہوں نے تغییر یوچھی ارشاد ہوا کہ بچہ کو ماں مارتی ہے مگروہ بچہ پھراس سے چٹتا ہے مگر بیاعلاقہ صرف اس سے رکھو جوواقعی اہل اللہ ہولیکن چونکہ یہاں سے ہرروزتو خط جا تانہیں اوروہاں سے ہرروز خط آتا

نہیں پھراس درمیان میں کیا کرویہ کرو کہ حکایات اور ملفوظات اہل تقویٰ کے مطالعہ میں رکھو۔بس خلاصہ بیرکہ اہل اللہ کی محبت میں رہو۔ (خطبات حکیم الامت ج اس

#### محبت بزرگال

اگر کسی میں فطری قوت ہوکہ مادر زادولی ہو۔ابتداء ہی سے خدا کے ساتھ تعلق ہوتو مبارک ہوورندا گر کسی میں بیقوت فطری نہ ہوتو جس طرح ورزش سے جسم میں قوت آ جاتی ہواللہ! ای طرح یہاں بھی بزرگوں کی صحبت سے اوران کی تعلیم پڑمل کرنے سے دل میں قوت آ جاتی ہے۔ مگر صحبت کا نام س کر ڈرمت جانا وہ تم سے چکی نہیں پسوائیں کے باقکر رہو۔ بلکہ آسان اور مبل طریق سے دل میں خدا کی محبت پیدا کر دیں سے بھردل میں ایسی قوت ہوگی کہ نہ بیاری سے گھرائے گانہ فقروفا قہ سے نہی عزیز کے مرنے جینے سے۔

چنانچ حفرت ایوب علیه السلام بیاری بین بھی خوش تصے حالانکہ بیاری الی بخت تھی کہ تمام جسم میں کیڑے بڑگئے تھے۔ اعزہ وا قارب سب نے چھوڑ دیا تھاصرف آپ کی بی بردے السلام خدمت گزارتھیں اورای حالت بین تمام اولا دمرگئی۔ مویشی اورخلام بھی مرکئے پہلے بڑے مالدار تھے اب مفلس ہو گئے تو حفرت رحمت نے عرض کیا کہ اے حضرت! بی تو بتلاؤ کہ ہم راحت مالدار تھے اب مفلس ہو گئے تو حفرت رحمت نے عرض کیا کہ اے حضرت! بی تو بتلاؤ کہ ہم راحت و آرام بین کتنی مدت رہے فرمایا ای سال فرمایا ای سال تو کم از کم کلفت برداشت کرلیں۔ پھر حق تعالی سے عرض کریں مے ورنہ یہ کیا کہ بس خدا تعالی کی تعتیں اسی سال کھا کیں ۔ چارون کے لئے اگروہ آزمائی کریں۔

بتلائے پھراس ہے بڑھ کر کیاراحت ہوگی کہ کلفت ندر ہے راحت ہوجائے۔ خلاصہ بیر کہ دنیا میں مومن کوجس قدر تکالیف پہنچتی ہیں سب کانعم البدل اس کو دونوں جہان میں ملتا ہے پس در حقیقت بیرا یک تجارت ہے کہ ایک چیز دی گئی اور ایک چیز لی گئی۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے تو ان شاء اللہ رنج وغم کوتر تی نہ ہوگی۔ (خطبات عیم الامت جو)

#### صحبت كااثر

اگر کسی سے تعلیم و تعلم کامشغلہ بالکل ہی نہ ہوسکے اس کو جاہئے کہ کم از کم علاء سے

ملا جلار ہاوران سے دین کے مسائل ہو چھتار ہادران کی محبت میں پچھ عرصہ تک مقیم رہے بلکہ بدایس چیز ہے کہ میں مشغول ہونے کے ساتھ بھی اس کوا ختیار کرنا جا ہے۔فقط كتابيں بڑھ لينے بركفايت ندكرني حاہيے - كيونكدايك چيز الي ب جوبدون صحبت كے حاصل نہیں ہوتی وہ دین کی مناسبت ہے۔ دین کے ساتھ تعلق اور مناسبت بدون محبت کے نہیں ہوتی محبت کا وہ اثر ہے جس کو چیخ سعدیؓ نے بیان فر مایا ہے۔

کلے خوشبو ے درحمام روزے 🌣 رسید از وست محبوب برستم بدو گفتم کہ مشکے یا عمیرے ایک کہ از بوئے دلآویز تومستم ا مکفتا من گل ناچیز بودم 🏠 ولیکن مدتے باگل تقستم جمال ہم نشیں درمن اٹر کرد 🏠 وگرنہ من ہمال خاکم کہ ہستم (حمام خانہ کی خوشبودارمٹی ایک دن میرے محبوب کے ہاتھ سے مجھے ملی میں نے کہا کہ تو مثک ہے یا عزرے کہ تیری خوشبوے میں مست ہور ہا ہوں ،اس نے کہا کہ میں ایک ناچیزمٹی ہوں کین کچھ مدت تک بھول کی صحبت میں رہی ہوں تیرے جمنشین بھول نے میرے اندرا پنااٹر ڈال دیا ورنہ میں تو وہی مٹی اب بھی ہوں جو پہلے تھی )

و کھے گلاب کے پاس رہنے ہے مٹی میں خوشبو پیدا ہوجاتی ہے۔ای طرح اہل محبت کے پاس رہنے سے خدا کی محبت اور دین کے ساتھ مناسبت حاصل ہو جاتی ہے۔حضرات صحابہ رضی التعنیم کی فضیلت صحبت ہی کی وجہ سے ہوئی۔ کہ آج کوئی امام اور فقیداورکوئی بڑے سے بڑا ولی ادنی صحابی کے رتبہ کوئیس بہنچ سکتا۔ حالانکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے بلکہ بہت ےعلوم توصحابہ رضی الله عنہم کے بعد بیدا ہوئے۔ان کے زمانہ میں ان علوم کا پہتہ بھی نہ تھا جوآج کل کشرت سے موجود ہیں۔ انکا بہی کمال تھا کہ وہ ان علوم میں مشغول نہ ہوئے تھے کیونکہ دلفریان نیاتی مهزیور بستند ه دلبر ماست که باحس خدادادآمد زیر باراند ورختها که ثمر بادارند 🌣 اے خوشاسر کداز بندغم آزار آمد (خودرو بودے زبورے آ راستہ ہیں ہمارے محبوب میں خدا دادحسن ہے مچل دار

درخت زیربار ہیں سروبہت اچھاہے کہ ہرعم سے آزادہے)

پس صحاب کابر ا کمال بیتھا کہ انہوں نے رسول الٹھ کی اللہ علیہ وسلم کودیکھا تھا۔ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کونصیب متی ۔ پس یا در کھو کہ محبت بدون علم متعارف کے مغید ہوسکتی ہے۔ محرعكم متعارف بدون محبت كے بہت كم مغير ہوتا ہے۔ يہى وجہ ہے كه آج كل بہت سے علماء نظرآتے ہیں مران میں کام کے علماء دو جارہی ہیں۔جن کوسی کامل کی محبت نصیب ہوئی ہے۔ الغرض میں نے ثابت کردیا کہ علم سے ہمخص مستفید ہوسکتا ہے اور کسی کے یاس جامل رہے کیلئے کوئی عذر نبیس کوعربی میں اور درس کے طور پرنہ ہی ۔ (خطبات عمیم الامت ج)

كامل بننے كاطريقه

قرآن کریم میں ہے کہاہے مسلمانو! دین میں کامل ہوجاؤ۔جس کاطریقہ رہمی آ مے بتلاتے ہیں کہ دین میں کامل ہونے کا طریقہ بیہ ہے کہ کاملین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صاحبو جو طریقہ کمال حاصل ہونے کاحق تعالی نے بتایا ہے واللہ کوئی سالک کوئی محقق ہرگز نہیں بتلا سكتا۔ بيربات كسى كى تنجھ ميں آئى نہيں سكتى كەكاملين كى معيت ہے بھى كمال حاصل ہوسكتا ہے لیکن اس کابیمطلب نہیں کہ کاملین کی معیت ہی معیت حصول کمال کے لئے کافی ہے۔ ممکن ہے بعض لوگ یہی سمجھے ہوں مگر میسیح نہیں کیونکہ اگر کوئی مخص سالہا سال کاملین کے ساتھ رہاورخود کھے نہ کرے تو اس کو کمال حاصل نہیں ہوسکتا حقیقت یہ ہے کہ اصل طریق تو کمال فی الدین حاصل کرنے کا بیہ ہے کہ اعمال میں کمال حاصل کرو۔ اعمال میں کمال حاصل کرتا ہی ہے کہ طاعات کو بجالاؤ اور معاصی سے اجتناب کرو۔ چنانچہ آیت لیس البوان تولوا و جو هڪم ۔ الخ ميں انبي اعمال کو برکا في فرمايا ہے اور ان کو بيان فرما کران لوگوں کو مقی اور صادق ہونا بتایا ہے جوان اعمال کواختیار کئے ہوئے ہیں جس سے اعمال پر مدار کمال ہونا بخو بی ظاہر ہے۔ مگراب سوال بیہ ہے کہ اعمال میں کیسے کامل ہوں کیونکہ کمال فی الاعمال کی مختصیل میں ایک مانع پیش آتا ہے جونفس ہے ہر عمل میں اس کا تقاضا ہوتا ہے شریعت تھم دیتی ہے کہ جاڑوں میں یا نچوں وقت وضو کر نفس کی آرام طلی اس کی مزاحمت کرتی ہے شریعت کا حکم ہے كەزكۈة سالانداداكرونفس كاتقاضا بىل اس كى مزاحمت كرتا بىشرىعت كاتىم بىكدىشوت اورسودنداونفس كا تقاضائ حرص اس كى مزاحت كرتا بشريعت كالحكم ب كداركون اور تامحرم

عورتوں کو بری نگاہ سے نہ دیکھوتقاضائے شہوت اس کی مزاحمت کرتا ہے ای طرح تھم ہے کہ فقر و تنگدی میں مخلوق کے مال پرنظر نہ کرو تقاضائے حرص اس کی مزاحمت کرتا ہے علی ہذا القیاس جتنے احکام شریعت کے ہیں ہمل کے مقابلہ میں اس کے خلاف نفس کا ایک تقاضا ہے جواس تھم کی مزاحمت کرتا ہے تو خدا تعالی نے دین کامل حاصل کرنے کا تو تھم کر دیا اور اس کا طریقہ بھی ہتلا دیا کہ اعمال کا جمع کرتا ہے۔ (خطبات عیم الامت جس)

#### اصلاح كاآسان نسخه

اوراگراس کے کھانے سے بھی گریز ہے تو پھراپنی ایسی تیسی میں جاؤ۔ بھائی اگر مریض ہوکم ہمت تواس کی اتنی رعایت تو خیر طبیب مشفق کرسکتا ہے کہ دوا کے استعال کو پچھ ون کے لیے ملتوی کروے اور فی الحال کوئی ایسی ہی تدبیر بتادے جس سے مرض نہ بڑھے کیکن اس تدبیر کے استعال میں بچھ تو تغیر اپنی موجودہ حالت میں کرنا ہی پڑے گا۔لہٰذا فی الحال میں بھی ایک ایس بات عرض کرتا ہوں کہ جس سے نہ آپ کی تجارت کا بچھ نقصان ہو نه آپ کی آمدنی مجھ مھے نہ آپ کی شان وشوکت میں مجھ فرق آوے اور گواس سے صحت نه ہوگی مگر مرض بھی نه بڑھے گا پھران شاء اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت آپ کا کام بھی بن جاوے گااور سحت بھی ہوجاوے گی۔ان شاءاللہ تعالیٰ میں ایک ایسانمک دست آور بتائے دی<del>تا ہوں کہ جس میں دنیا کاحرج تومطلق نہی</del>ں اور دین کا نفع ان شاءاللہ یقینی محوکامل نہ مہی تکرعدم سے وجودغنیمت ہے وہ نمک ہیہے کہ دن بھرتو گو کھاتے رہوجیسا کھار ہے ہولیکن سوتے ونت ہیرکرو کہ مسجد میں نہیں بلکہ لیٹنے کی جگہ جہاں خلوت ہو بلکہ جراغ بھی گل کردو تا کہ کوئی دیکھے نہیں اور کر کری نہ ہو دور کعت نفل نما زتو بہ کی نیت سے پڑھ کریہ دعا ما گلو کہ اے الله! میں آی کاسخت نا فرمان بندہ ہوں' میں فرما نبرداری کا ارادہ کرتا ہوں مگرمیر ہےارادہ ہے چھنیں ہوتا اور آپ کے ارادہ ہے سب کچھ ہوسکتا ہے میں جا ہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو محر ہمت نہیں ہوتی۔آپ ہی کے اختیار میں سے میری اصلاح اے اللہ میں سخت نالائق ہوں سخت خبیث ہوں سخت گنہگار ہوں میں تو عاجز ہور ہا ہوں آپ ہی میری مددفر مائے۔ میرا قلب ضعیف ہے گنا ہوں ہے بیخے کی قوت نہیں آپ ہی قوت دیجئے میرے پاس کوئی

سامان نجات نہیں آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان پیدا کردیجے۔ ایک دس بارہ منٹ تک خوب استغفار کرواور بیمی کہو کہ اے اللہ! جو گناہ میں نے اب تک کیے ہوں انہیں تواینی رحمت سے معاف فر مادے۔ کومیں پنہیں کہتا کہ آئندہ ان گنا ہوں کونہ کروں گامیں جانتا ہوں کہ آئندہ پھر کروں گالیکن پھرمعاف کرالوں گا۔غرض اس طرح ہے روز انداپنے محناموں کی معافی اور مجز کا اقرار اور اپنی اصلاح کی دعا اور اپنی تالائقی کوخوب اپنی زبان سے کہدلیا کروکہ میں ایسا ٹالائق ہوں میں ایسا خبیث ہوں میں ایسا برا ہوں غرض خوب برا بملااینے آپ کوحق تعالیٰ کے سامنے کہا کرو۔ صرف دس منٹ روزانہ بیاکام کرلیا کرو۔ لو بحائی دوائجی مت ہو بدیر ہیزی بھی مت چھوڑ وصرف اس تھوڑ ، سے نمک کا استعال سوتے وقت کرلیا کرو۔حضرت آپ دیکھیں سے کہ چھے دن بعدغیب سے ایباسا مان ہوگا کہ ہمت بھی توی ہوجائے گی شان میں بھی بعد نہ لکے گا دشواریاں بھی بیش نہ آ کیں گی۔غرض غیب سے ایساسامان ہوجاوے گا کہ آج آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے۔اجھااب یہ بھی کوئی مشکل طریقہ اصلاح کا ہے اس طریقہ پرکس کا اعتراض ہوسکتا ہے اس پڑمل کرنے کے بعد کوئی دکھلائے کہاس میں بیٹرانی ہے بیدد شواری ہے میں تب جانوں غرض کچھتو کرو اس برتو مبرنہیں ہوتا کہ اسلام کے سامنے نہ فانی ہیں نہ آرزو ہے فنا کی۔ بھائی اگر فنانہیں موس تو موفنا کی بیموس بھی انشا والله خالی نہ جائے گی ۔ (خطبات عیم الامت جاس)

## صحبت كالمين كي شرط

مرکاملین کی محبت کے موڑ ہونے کی ایک شرط ہے اور اس کے لئے ایک پر ہیز ہی ہے پر ہیز تو ہے ہے کہ اعمال وافعال وغیرہ میں اس کی مخالفت نہ کرواور شرط ہے کہ اپنے حالات کی اس کو اطلاع دیتے رہوتہ ار سے فس میں جومرض بھی ہواس سے مساف صاف کہددو حیانہ کرو کیونکہ طبیب اور ڈاکٹر کے سامنے بعنر ورت علاج بدن مستور کا کھولنا جائز ہے ای طرح طبیب روحانی سے فس کے امراض بیان کردینا جائز ہیں تو ایک مرتبہ اپنا سارا کیا چشا اس کے سامنے کھول کررکھ دواوراس سے مت ڈروکہ ان کی نظر میں ذکیل ہوجاؤ سے بخد ااہل اللہ کی نظر میں خودان سے زیادہ کوئی ذکیل نہیں وہ اپنے کواتنا ذکیل ہوجاؤ سے بخد ااہل اللہ کی نظر میں خودان سے زیادہ کوئی ذکیل نہیں وہ اپنے کواتنا ذکیل ہوجاتی کے قبار بھی اپنے کواتنا

ذکیل نہیں بھے اس ہے بالکل مطمئن رہو پھر جبتم اپنا حال بیان کر چکوتو اس پروہ جو کچے ہتلا دیں اس کا اتباع کرو بھی طریقہ علاج ظاہری میں بھی آپ کرتے ہیں کہ پہلے اپنا حال طعبیب سے ظاہر کرتے ہیں پھروہ نسخہ بحویز کرتا ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور پچھ پر ہیز ہتلا تا ہاس ہے آپ بچے ہیں بھی طریقہ حضرات کا ملین کی صحبت میں اختیار کرنا جا ہے۔

بھلاا گرکونی مخفی طبیب کے پاس دوزاند محض ملاقات کے طور پر چلا جایا کرے نداس سے اپنا حال کے ندنسخہ پو چھے تو کیا اس طرح وہ مریض شفا پاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں ۔ای طرح اولیا ء کی صحبت میں محض زیارت و ملاقات کی نیت سے جانا امراض با طنیہ سے شفا ہونے میں کافی نہیں گوان کی زیارت بھی موجب تو اب ہے بیا لگ بات ہے مگر اس وقت محض تو اب عاصل کرنے سے گفتگو نہیں تو اب کے لئے تو اور بھی بہت سے کام ہیں یہاں تو کمال دین حاصل ہوگا جیسا و ماصل کرنے سے بحث ہور ہی ہے تو اولیا ء کا ملین سے کمال دین اس طرح حاصل ہوگا جیسا کہ میں نے بیان کیا اس کا بھیشہ لی ظر کھواور جب ان کے پاس جاؤیا خطاکھو تو اس کا قصد کرو کہان کے سامنے نفس کے امراض بیان کریں کے اور جو وہ بتلا دیں گے اس پھل کریں ہو گا بہیں ہو گا ہوں جاؤ ۔

## صحبت كاملين كااثر

مراتنافرق ہوگا کہ پہلے تم ممل کا قصد کرتے تھے اور اس کے خلاف تقاضا پیدا ہوتا تھا اور ان کے پاس رہنے ہے اعمال صالحہ کا تقاضا پیدا ہوگا اور دوسرا تقاضا مصلحل ہوجائے گاتو یہ کیاتھوڑ انفع ہے کہ جس کام کا کرنا پہلے مشکل تھا آج آسان ہوگیا اور صرف آسان ہی ہیں بلکہ اس کی طرف ول کواز خود تقاضا ہونے لگا کہ اس کے بغیرتم کوچین ہیں ملتا۔

ما حبوایہ بہت بڑا نفع ہے اس کو کم مت مجھو۔ کاملین کی محبت میں جا کربس یہ بات پیدا ہوتی ہے جوان سے دوررہ کرنہیں پیدا ہوتی۔ جن لوگوں کو کاملین سے تعلق نہیں وہ بھی متق ہو سکتے ہیں محر بڑی مصیبت کے ساتھ ان کو تقوی حاصل ہوگا اور جن کوان سے تعلق ہے ان کو بڑی راحت اور آسانی سے تقوی حاصل ہوجاتا ہے۔ بیتوان کی محبت کا ادنی اثر ہے کہ اعمال میں سہولت ہو جاتی ہے اس کے بعد نورفہم اور معرفت اور احوال و کیفیات کی سلامتی مقامات باطنيه كى ترقى حاصل موتى باس كوتو مجموانتهانبيس ـ

پس بیمضمون اس آیت کے متعلق مجھ کو بیان کرنا تھا جس کو میں بیان کر چکا اس ہے آ ب كومعلوم مواموكا كموس في آج كوئى نيامضمون بيس بيان كيا محرتحدث بالعمة كطور بر کہتا ہوں دعویٰ نبیس کرتا کہ میں نے آج خدا تک وینجنے کا سیدھاراستہ آپ کو ہتلا دیا ہے بلکہ یوں کہئے کہ میں نے سب کو واصل کر دیا ہے۔ کیونکہ وصول کا آسان طریق ہتلا دیتا ہے بھی واصل کردیتا ہے اور آج میں نے ایسا آسان راستہ آپ کو بتلا دیا ہے جوشایہ بھی کان میں نہ برا ہوگا اب بھی اگر قدم ندا ٹھا وُ اور واصل بننے کی کوشش نہ کر وتو جحت الہیڈتم ہو چکی ہے۔ صدق کے معنی وتفسیر

اب میں اس آیت کے متعلق ایک دویا تیں مخضرطور پر بیان کر کے تقریر فتم کرنا جا ہتا ہوں ایک بات بیرجانے کی ہے کہ اور اجمالاً پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس آیت میں صدق مرادم خفن زبان سے سے بولنانہیں ہے کہیں لوگ بینہ مجیس کہ جس صدق کو کمال دین بتلایا ہے دونو ہم کوحاصل ہے کیونکہ ہم سے بولتے ہیں پس سمجھ لیجئے کہ صدق کے معنی پچکلی کے ہیں اور اس سے ولی کامل کوصدیق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تمام احوال وافعال واقوال میں

بير مطابقة النحير للمحكى عنه يمعنى اصطلاح شرعى سي خاص بين شريعت مين مدق عام ہے افعال کوہمی اتوال کوہمی احوال کوہمی۔

مرتبہرسوخ حاصل کر بچکتا ہے۔صدق کے معنی جواصطلاح لغات وبلغاء میں بیان کئے مھئے

اقوال کا صدق تو یمی ہے کہ بات کی ہو یعنی واقع کے مطابق کمی بات نہ ہو جو کہ واقع کےخلاف ہو جو محض اس مغت ہے موسوف ہواس کو صادق الا تو ال کہتے ہیں افعال کا مدق بہے کہ ہرفعل مطابق امر ہوتھم شرعی کےخلاف نہ ہوپس جس مخص کے افعال ہمیشہ شریعت کے موافق ہوں اس کو صادق الا فعال کہا جاتا ہے۔ احوال کا صدق یہ ہے کہ وہ سنت کے موافق ہوں پس جواحوال خلاف سنت ہوں وہ احوال کا ذبہ ہیں اور جس مخض کے

احوال و کیفیت سنت کے موافق ہوتے ہوں اس کوصا دق الاحوال کہتے ہیں۔

نیز صدق احوال کے بیمعن بھی ہیں کہ وہ احوال ایسے ہوں جن کا اثر صاحب حال برباتی رب بينهوكة ج ايك حالت بيداموئي مجرزائل موكى اوراس كالمجمار باتى ندر بإجيسا كبعض لوگول کوکسی وفت خوف کا یا تو کل کا غلبه اینے او پرمعلوم ہوتا ہے کیکن بعد میں اس کا پہیجیمی اثر نہیں رہتا اس کوصادق الاحوال نہیں مے بیمطلب نہیں کداحوال کا غلبہ ہمیشہ رہے بلکہ مطلب بيب كداس كااثر بميشدر مناجاب كهجوحالت طارى موده بعديس مقام موجاوساس مں ساللین کو بہت دھوکہ ہوتا ہے بعض دفعہ وہ وہم سے سیجھ لیتے ہیں کہ ہم کوشلیم ورضایا تو کل ورجا کا حال حاصل ہے مرتعوڑے عرصہ کے بعداس کا کچھ بھی اثر نہیں رہتا۔ جس ہے اس حالت کاان کو دہم ہوتا ظاہر ہو جاتا ہے غرض صدق شریعت میں صرف اتوال کے ساتھ خاص تنبیں جبیا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے اور اس سمجھنے سے بہت سے اغلاط میں ابتلا ہوجاتا ہے۔

#### نیک صحبت کے آداب

البت صحبت کے پچھ آ داب بھی ہیں بدون ان کے صحبت نافع نہیں۔ منجملہ ان آ داب محبت کے ایک بیمی ہے کہ اس کے پاس جا کرونیا کی باتیں نہ بنائے جیسے کہ اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ بزرگوں کے باس جا کربھی دنیا بھرکے قصے جھڑے اخبار کے واقعات ذکر کرناشروع کردیتے ہیں۔

نیزحتی الوسع بزرگوں کوتعویذ گنڈوں کی تکلیف بھی نہ دینی جاہئے ان حضرات سے تعویذ گنڈے لینااییا ہے جیسا کہ سارکے ماس کھریا یا کلہاڑی بنوانا بعض لوگ سیجھتے ہیں كه جوفض باتحد من باتحد ليراب و والله ميان كانعوذ بالله رشته دار موجا تا ب كه جوكام بحي اس ے کہا جائے وہ الله میاں سے ضرور بورا کرا دیتا ہے حالانکہ ایسا مختار مجمعتا خلاف توحید ہے سن کی کیا مجال ہے کہ بجزعرض کے ذرا کی محد خل دے سکے۔

مولا نافضل الرحمان صاحب کے باس ایک مخص آیا اور کہا کہ میرامقدمہ مولا نانے فر مایا که دعا کروں گا۔اس نے کہا کہ دعا کرانے نہیں آیا۔ بیتو میں بھی کرسکتا ہوں ہوں کہہ ویجے کہ میں نے بیکام بورا کردیا۔مولانانا خوش ہوئے۔

پلی بعیت میں ایک بزرگ کے پاس ایک بردھیا آئی اور پھوعرض کیا۔انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالی فعنل کرے۔اس نے سنانہیں ایک مخص اور بیٹے تھے انہوں نے حکایت كے طور براس سے كہا كہ يوں فرماتے ہيں كماللہ تعالى فعنل كرے كا۔وہ بزرگ سخت برہم ہوئے اور کہا کہ مجھ کو کیا خبر کے فضل کرے گایانہ کرے گائم نے اپن طرف سے کیے بوحایا۔ اس طرح تعویذوں کی فرمائش بھی ان حضرات کے غداق کے بالکل خلاف ہے بھلاجس نے عمر بعرطالب علمی اورالٹدالٹذ کیا ہووہ کیا جانے کہ تعویذ کیا ہوتے ہیں اوران کوکس طرح لکھا جاتا ہے اور پھرلطف بیرکہ تعویذ بھی دنیا ہے نرالے کاموں کے لئے۔

بمبئ سے ایک پہلوان کا خطآ یا کہ میری کشتی ہونے والی ہے۔ مجھے ایک تعویز لکھ دو كهيس جيت جاؤں ميں نے لكھا كەاگرتمهارامقابل بعي كسى سے تعويذ لكھالے تو كيا ہوگا۔ مجرتعویذ تعویذ میں کشتی ہوگی عجب نہیں کہ لوگ چندروز میں مردوں کے بچہ پیدا ہونے کے لے بھی تعویذ ہی تکھوالیا کریں جس میں نکاح ہی کی ضرورت ندرہے کیونکہ جب تعویذ میں الیااٹر ہے کہ وہ ہرایک کام میں کام آسکتا ہے تو مردوں کے بچہ پیدا ہونے میں بھی ضرور کام آ ناجا ہے۔ماحبو!الل الله كے ياس الله كانام دريافت كرنے كے لئے جاؤ۔

خلاصہ اس سب تقریر کا بیہ ہے کہ اپنی اولا دے لئے اہل الله کی محبت طویلیہ کو تبحویز كرو ـ بيتومردون اورتندرستوں كے لئے ہے۔

#### صحبت نیک کابدل

اور جوایا جج یاعور تیں ہوں تو ان کے لئے محبت کا بدل یہ ہے کہ ایسے بزرگوں کے ملفوظات و یکها کریں یا سنایا کریں۔ان کے توکل صبر وشکر تقوی طہارت کی حکایتیں و یکمنا سننا میں صحبت کے قائم مقام ہوجاتا ہے۔ان دونوں کے متعلق کسی نے خوب کہا ہے۔ محبت کے متعلق تو کسی کا قول ہے۔

محرت مدام ميسر شود زہے تو نتق

مقام امن و مے بیغش ور نیق شفیق

امن کا تو مقام ہوا درشراب بغیر کسی دھوکے کے ہوا درسیا دوست موجود ہوتو اگریہ چیز ہیشہ کے لئے حاصل ہوجائے تو بری خوش متی ہے۔

اوران کے حکایات وارشادات کے متعلق کسی کاشعر ہے۔

درین زمانه رفیعے که خالی خلل ست مسراحی مئی ناب وسفینه غزل ست اس زمانہ میں وہ دوست جو برائی ہے خالی ہوعمہ ہشراب کی بھری صراحی اورغزل کی کشتی محمر ومیت کرتا ہوں کے مثنوی اور دیوان حافظ لیعنی علوم مکاشفہ اور اہل حال کا کلام نہ دیکمیں کیونکہ اکثر اوقات ان کی بدولت ہلاک ہوتے ہیں۔مولا نافر ماتے ہیں۔

عکتها چوں تنفج فولادست تیز چوں نداری تو سپر واپس مریز پیش ایں الماس بے اسرمیا کزبریدین تیغ را نبود حیا! تصوف کے تکتے فولا دکی مکوار کی طرح چیز ہیں اگر تیرے باس ڈھال حفاظت کا سامان نہ ہوتو واپس جا اس الماس کے سامنے بغیر ڈ ھال کے مت جا کیونکہ مکوار کو کا منتے وقت مسى كاشرم ولحاظ نبيس موتا

اور جب اہل حال صادق کے کلام میں اس قدراخمال مضرت ہے تو جاہل بے شرع بدلگام ہیںان کا کلام تو کس درجہ مضر ہوگا۔ان لوگوں کے تعلق فر ماتے ہیں۔ ظالم آن قوے کہ چشمال دوختد از سخبا عالمے را سوختد وہ لوگ کیے ظالم میں جوآ تکھیں بند کر کے اپنی باتوں سے دنیا کوجلائے دیتے ہیں۔ ای طرح جولوگ محض بزرگوں کے کلام کی فقل بے سمجھے کیا کرتے ہیں ان کی تحریر وتقریرے بھی بیجاس کے اسل سے بدلی ہوئی ہوتی ہے کھنف نہیں ہوتا ایسوں کی نسبت فرماتے ہیں۔ حرف درويشال بدزو مرددول تابه پيش جابلال خواند فسول ناسمجھ کمینے لوگ درویشوں کے الفاظ کو جرا کرنا واقف لوگوں کے سامنے منتر کی طرح برُ ہے ہیں۔ ہاں احیاءالعلوم کا ترجمہ دیکھواربعین کا ترجمہ دیکھوانشاءاللہ تعالیٰ ہرطرح کا فائدہ ہوگا۔ یہ بیان ختم ہو چکا۔اس بیان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے وہ نسخہ بتلایا ہے

کاس میں ندمعاش کاحرج ہےنہ کوئی نقصان ہے اور مسلمانوں کواس کی بڑی ضرورت ہے۔

اس آیت میں ای کے متعلق ارشاد ہے نسمع میں تعلید اور نعقل میں تحقیق کا ذکر فرمایا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ دوز خ سے بیخے کے لئے دوطر بی ہیں یا تعلید ہو یا تحقیق۔
اب خدا تعالی سے دعا سیجے کہ وہ تو فیق عمل عطا فرما کیں۔ یہ میں دعا سیجے کہ یہاں مدرسہ ہوجائے کہ اس کے بہانے سے مجرات تا ہو۔ (خلبات کیم الامت جس)

### شيخ كامل كي ضرورت

چنانچاس تقریر میں آپ نے بہت سے نازک علوم سے ہوں گے۔اس لئے بدون محقق کے اس اور جولوگ خود تنہا بدون تعلق کمی محقق کے اس راہ میں کا میاب ہوگئے ہیں ان کے واقعات سے شبہ نہ بیجئے۔ مولا نااس کے جواب میں فرماتے ہیں ۔ ہم جوگئے ہیں ان کے واقعات سے شبہ نہ بیجئے۔ مولا نااس کے جواب میں فرماتے ہیں ۔ ہم جون ہمت مراداں رسید ہر کہ تنہا نادر ایں راہ برید ہم بعون ہمت مراداں رسید (اگر کسی نے شاذ و ناصر اس راہ سلوک کو تنہا بے صحبت ہیر قطع کر بھی لیا ہے وہ بھی ہیروں ہی کی امداد ہمت اور توجہ سے پہنچا )

اس میں مولانا نے اس شبہ کے دوجواب دیئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ایسا نادر واقعہ ہے والنادر کالمعلوم (نادرشل معدوم کے ہوتا ہے) امور نادرہ کی وجہ سے تواعد پر تقف واردہیں ہوسکتا، دوسرے یہ کہ کو ظاہر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تنہا پنچ گر درحقیقت وہ بھی کسی کامل کی ہمت ہی سے پہنچے ہیں۔ (خطبات حکیم الامت جسم)

#### ابل الله كي صحبت كااثر

الل الله کی محبت اختیار کرنی جاہے گر ناقص محبت سے احتر از کرنا جاہے۔ خیر ضرورت کے واسطے مضا کفتہ ہیں اختلاط نہ جاہے۔ اہل الله کی محبت سے ضرور نفع ہوتا ہے۔ خیال یوں ہوا کرتا ہے کہ صاحب ہم فلانے بزرگ کے پاس بیٹے تو کیا کمال ہوا، دل میں جوش تک بھی نہ ہوا۔ یہ مطلق ہے ، محبت کا اصلی اثر یہ ہے کہ دنیا کی محبت گھٹ جائے اور حق سبحانہ تعالی کی محبت گھٹ جائے اور حق سبحانہ تعالی کی محبت بڑھ جائے۔ بس پھر بھی کیفیات نفسانی کا غلب بھی اس کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ بعض اوگوں کا حال سنا ہوگا کہ بینے کا کلام من کر بچھاڑ کھا کر کر بڑے۔ لوگوں کے فرد کیک

یمی بردا اثر ہے جہاں یہ پایا جاوے وہی مجلس انچھی مجی جاتی ہے۔ (خطبات عیم الامت جسم)
کتا ہے اور صحبت کا اثر اور فرق

توجناب محض كتابون مين كياركها بے نرى كتاب بني كا توبيه اثر ہوتا ہے كه مكم معظمه میں ایک مولوی صاحب عظیم آباد پٹنے کے جج کوآئے تھے۔ان کے پاس ایک کتاب تھی جس میں حجاج کے لئے ہدایات تھیں اے دیکھ ویکھ کرسارے کام کرتے تھے وہاں ایک مخص تھا جعفر آ فندی۔ آگرہ کارینے والا تھا۔اسے ہندوستانیوں سے بہت محبت تھی۔جس ہندوستانی سے بہت محبت تھی جس ہندوستانی کود کھتا اس سے ملتا۔ چنانجے ان مولوی صاحب سے بھی ملا علیک سلیک کی مولوی صاحب نے اس کتاب میں کہیں پہلھاد یکھاتھا کہ ذرا ماسکتے والوں سے بیچے رہنا۔ بہت لوگ جبر قبہ بہنے ہوئے پھرتے ہیں مگر ہوتے ہیں سائل۔ بڑے بڑے شاندارلوگ گداگری کا پیشہ کرتے ہیں مولہ ی صاحب کوبد گمانی ہوئی کہ بی بھی کوئی سائل معلوم ہوتا ہے۔ضرور کچھ مانگے گا۔آپ نے بہت بے رخی سے یو چھا کچھ کہنا ہے بیہ محض جعفر بروامنخر ہ تھاسمجھ کیا کہ انہوں نے مجھے سائل سمجھا۔ ہاتھ جوڑ کرعرض کیا حضور پچھ عنایت ہوجائے۔ بہت حاجت مند ہوں بہت غریب ہوں۔حضور حاروفت کا فاقہ ہو چکا ہے۔مولوی صاحب نے ڈانٹ کرکہا بے حیا، بےشرم!ایباعمدہ لباس اورا تنالمباچوغہ پین کر بھیک مانگتے شرم نہیں آتی۔ کہتا ہے جاروقت کے فاقہ سے ہوں جھوٹا کہیں کا۔دورہویہاں سے ، بے حیا کہیں کا۔غرض خوب ہی ڈانٹا۔ مکراس نے برانہیں ماتا اور چلا گیا۔ براہی خوش مزاج تھا۔مولوی صاحب برے خوش کہیسی اچھی کتاب ہے۔ کیسے موقعوں برکام دیتے ہے۔ بڑے مسرور کہ کیا موقع پر کتاب کام آئی۔ سجان اللہ!

ایک دفعہ مولوی صاحب میرے پاس بیٹھے تھے۔جعفر آفندی جود ہاں ہوکر گزرے تو میں ان کی تعظیم کے لئے کھڑ اہو گیا۔اب تو مولوی صاحب بڑے پریٹان کہ بیتو کوئی بڑا مخص معلوم ہوتا ہے وہ آکرمیرے پاس بیٹھ سکتے کہنے لگے صاحب ججھے ان مولوی صاحب سے بڑی شکایت ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ جھے چاروقت کا فاقہ ہے۔اس وقت ان کی جیسے بیٹری شکایت ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ جھے چاروقت کا فاقہ ہے۔اس وقت ان کی جیسے بیٹری بول رہے تھے اگریہ چار آنے جھے دیدیتے تو ان کا کیا گرڑ جاتا۔ جھے ان

سے بڑی شکایت ہے۔ مولوی صاحب بے جارے ذلت کے مارے دبے جاویں۔ شرم کے مارے کئے جاوی کہنے لگے للہ! معاف فرماد یجئے میں نے سخت گستاخی کی۔ میں نے پہچانا نہیں تھا۔واللہ میں نے آپ کوسائل مجما تھا۔وہ بولے کے مولوی صاحب بیتو بتاہیے آپ نے مجھے سائل کیے سمجھ لیا۔ آخر آپ نے کیا علامت مجھ میں سائل ہونے کی دیمعی کہا صاحب! میں نے کتاب میں پڑھاتھا کہ بڑے بڑے شاندارلوگ مکہ میں بھیک ما تکتے ہیں۔وہ بولے! مولوی صاحب! کچوعقل ہے بھی تو کام لیا ہوتا۔ صاحب نری کتاب کے بھرو سے تو نہیں رہنا جاہے کہا کتاب میں بھی و میمتاتھا اور صاحب سیج میج بڑے برے برے عبا اور قبا والے یہاں ر بھیک ما تنگتے ہوئے خود بھی د مکھ لئے تھے۔انہوں نے یو جھامولوی صاحب! بہتو بتاؤتم نے جن كو بهيك ما تكت و يكها وه عمامه والے تھے ياكس تركى ٹونى والے كوبھى كہيں بھيك ما تكتے ہوئے تم نے دیکھا کہا۔ ہاں صاحب واقعی سب عمامہ والے ہی تھے ترکی ٹو بی والا تو ان بھیک ما تکنے والوں میں کوئی نہیں تھا۔جعفرنے کہا کہ میں تو ترکی ٹوپی پہنے تھا۔ سوبتلا یے کتاب میں يه كهال لكهاتها كه صرف عمامه والي بى بعيك ما تكت بي رترك ثوبي والنبيس ما تكتر توصاحب! نری کتاب سے فن حاصل کرنے کا توبید تیجہ ہوتا ہے۔ بھائی کتاب تواعانت کے کئے ہوتی ہے۔اہل مہارت کی محبت کے بغیر بخدا اور بخدا ادر بخدا جس کون کا حاصل ہونا کہتے ہیں۔ ہر گزمیسر نہیں ہوسکتا جا ہے جتنی کتابیں پڑھ چکا ہو۔اورا کر بچھ بھی نہ پڑھا ہولیکن اہل مہارت کی محبت اٹھائے ہوئے ہوتوفن کاحصول ممکن ہے بلکہ کثرت واقع ہے۔

آخر حصرات محابہ رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین میں کیابات تھی کہ بعد کے بڑے بڑے بڑے عارف اور عالم ان کی گردکو بھی نہیں پہنچ سکے۔ کیا وہ سب کے سب لکھے پڑھے تھے بہت کم ایسے تھے جواصطلاحی عالم ہوں۔ ورنہ زیادہ ترتوامی محض ہی تھے چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

نحن امة امية لا نكتب و لانحسب (مسند أحمد ۱۲:۲) "بهم لوگ توايك اى جماعت بين نهم حساب جانين نه كتاب جانين" ـ د يجهئه إحضور صلى الله عليه وسلم فخر كرتے بين اپنی امت كی اميت پر، تو گويا اس امت كی خاص فضیلت اُمی ہونا ہے۔ پھر باوجوداُمی ہونے کے صحابہ جو بینظیر تھے کہ نہ ابوصنیفہ اُن کے برابر، نہ کوئی قطب ان برابر، نہ اولیں قرنی ان کے برابر، نہ جنیدان کے برابر، نہ کوئی غوث ان کے برابر، نہ کوئی قطب ان کے برابر ۔ تو وہ کیا چیز تھی اور وہ کیا دولت تھی جس نے ان کوسب سے بڑھا دیا تھا۔ بس یہ دولت تھی

جمال ہمنفیں درمن اٹرکرد
گلے خوشبو نے درجمام روزے ہے رسید ازدست محبوب بدستم
بدو گفتم کمفکی یا عمیرے ہے کہ ازبوئے دلآوین توستم
بکفتا من محل ناچیز بودم ہے ولیکن مدتے باگل نشستم
جمال ہم شین درمن اٹر کرد
وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

(میرے ہمنشیں پھول نے میرے اندراثر ڈال دیا حمام خانہ کی خوشبو دارمٹی ایک دن میرے محبوب کے ہاتھ سے مجھے کی میں نے کہا کہ تو مشک ہے یا عبرے کہ تیری خوشبو سے میں مست ہور ہاہوں کہا کہ میں ایک ناچیزمٹی ہوں کیکن کچھدت تک پھول کی صحبت میں رہی ہوں میرے ہمنشین پھول نے میرے اندرا بنااثر ڈال دیاور نہیں تو وہی خاک ہوں جو پہلے تھی ) بس می صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے یاس دونت کسی کی طویل صحبت تھی کسی کی کم۔ محر كمال سے كوئى بھى خالى نہيں رہا۔البته المليت كے مراتب ميں تفاوت تھا۔ جا ہے زبان حاصل کی ہویانہ کی ہو۔ کمال تو ہر مخص نے حاصل کرلیا تھا۔ زبان اور چیز ہے کمال اور چیز ہے۔اب کتابیں توبہت ی بڑھ لیتے ہیں لیکن اہل مہارت کی صحبت میں رہے کا بالکل اہتمام نہیں جہاں تم نے کتابیں پڑھی تھیں اگر کسی مرنی کی صحبت میں اٹھائے ہوتے تواپنے كوبمى الل مبارت ميں سے نہ بھتے بھائى تم تو يہلے مربہ بنو پھر مربى بنتا چندروز كے لئے اپنے آپ کوئسی مربی کی سپردگی میں دیدو۔وہ تہبیں تاؤ دے دیکر مربہ بنائے گا۔ جب خوب تھل جاؤ کے اور مربہ بنانے والے بھی تقیدیق کردیں گے کہ ہاں اب مربہ بن مجئے تب مربہ بنو کے ۔تمہارا خود ہی سیجھ لینا کہ ہم اب مربہ ہو گئے ہرگز کافی نہیں کیونکہ اے مربہ! تیرے یاس کوئی الی مہک اورکوئی ایبا معیار نہیں جس ہے توبہ جانچ لے کہ میں مربہ ہوگیا۔ جب

تیرے پاس کوئی مہک اورمعیار نہیں تو تواپی ذات کو بلاآلہ کے دیکھے گاتو تو اپنفس کود کیمے گا اپنفس ہی ہے، جوناقص ہے اور مرنی تیرے نفس کود کیمے گا اپنفس سے اوروہ ہےکامل ۔لہذااس کی جانچ معتبر ہوگی اور تیری جانچ ہرگزمعتبرنہ ہوگی کیونکہاس کے پا س تو آلد شنا خت ہے اور تیرے یاس کوئی آلد شنا خت ہے ہیں۔

بيے كوئى سيب كامر به بناكرر كھے تو خودسيب بيد جائج نہيں كرسكتا كه ميس مربه موكيا مول یانہیں۔اس کے کیادانت ہیں جو کچل کر بتادے گا۔البتہ جومربہ بنانیوالا ہے اس کے دانت ہیں جو کیل کر ہتادے گاوہ دانت تلے دبا کرفورا نبتادے گا کہ ہاں ہو گیا تو تم کوابھی کسی نے دانت تلے یا پیر تلے دبایانہیں کہیں سرنہ کئے ہو کہیں کیے نہ پڑھئے ہو۔غرض اصل چیز توحقیقت کمال ہے مرزعم کمال اور دعویٰ کمال نے اسے خراب کر رکھا ہے۔ (خطبات مکیم الامت ج٠١)

ابميت صحبت

اس کے بعد ضرورت اس کی ہے کہ اگر کو کی مخص فارغ صاحب ٹروت نہ ہوتو کم از کم ا تناضر ورجائے کے مکمل نصاب اردو کا پڑھ لے اور اس نصاب کے لئے اس وقت اردو میں کافی ذخیرہ موجود ہے علماء سے اس کو منتخب کرا کر آ دھادن دین کی تعلیم کے لئے اور آ دھاد نیا ک تعلیم کے لئے مقرر کرکیں مگریہ ضرور ہے کہ تعلیم ایسے مخص سے ہوجو ندہبی آ دمی ہواور پیر خیال نہ بیجئے کہ ایک معمولی استعداد ہے جوار دو پڑھنے سے حاصل ہوگی کیا فائدہ ....؟اس سے برا فائدہ بیہوگا کہ قلب میں دین کی عظمت پیدا ہو جاوے کی اوررگ وریشہ میں دین ر ج جاوے گاخصوص بچوں کوایسے لوگوں کے سپر دسیجئے جو بے طمع خوش اخلاق لوگ ہوں۔ چنانچه پہلے زماند میں جوکتی تعلیم کا طریقہ تھا بہت ہی اچھا طریقہ تھا ان کی صحبت کا بیاثر دیکھا جاتا ہے کہ جولوگ پرانے کمتب میں پڑھے ہوئے ہیں ان کے قلب میں بزرگوں کی دین کی عزت اورعظمت ہے جس کا نئی تعلیم میں نام ونشال بھی نہیں وجہ رید کہ زی زبان سے پچھ بیس ہوتا جب تک قلب کے اندر کوئی ہات پیدا نہ ہواور دل میں پیدائہیں ہوتی جب تک صحبت نہ ہواس لئے صحبت کی بڑی ضرورت ہے خواہ کتابیں تھوڑی ہی پڑھائی جادیں ممرصحبت زیادہ ہو۔ رہی لڑکیوں کی تعلیم سوا**گر گ**ھر کے مرد ذیعلم ہوں تو وہ پڑھاویں ورنہ اگرمستورات

پڑھی ہوئی ہوں تو خود پڑھائیں ورنہ دوسری نیک بیبیوں سے پڑھوائیں اور نصاب وہی ہوں جو میں نے ذکر کیا ہے اور یہ میری سجھ میں کسی طرح نہیں آتا کہ زنانہ کمتب قائم کیا جائے جیے مردانے کمتب با قاعدہ ہوتے ہیں اس باب میں واقعات اس کثرت سے ہیں کہ ان واقعات نے یقین ولا دیا ہے کہ ایسے مکتبوں کا اثر اچھانہیں ہوتا اور امتحان ہوجانے کے بعد ہمیں وجہ بیان کرنے کی حاجت نہیں جیسا مقناطیس کی کشش کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ خاص تعلق کے موقع برتعلیم ہونا جا ہے لا کیوں کی تجربہ سے معلوم ہوا کہ خاص تعلق کے گھر میں جتنی حفاظت ہوتی ہے وہ عام جگہ نہیں ہو سکتی کیکن پیمیری رائے ہے میں فتویٰ نہیں دیتا ہوں۔اگر تجربہ ہے دوسری تجویز مفاسد ہے خالی ہوتو اس برعمل کیا جاوے مگر عورتوں کو تعلیم ضرور وینا حاہیے لیکن نہ ہی تعلیم نہ کہ تعلیم جدیداور تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کرنا جا ہے وہ یہ کہاڑ کیاں کسی تعلیم کے خلاف عمل کریں تو ان کوروکو۔ بلکہان کے خلاف عمل کرنے پر یوں کرو کہ جب بھی غیبت کریں کتاب منگا کراوروہ مضمون دکھلا کر تنبیہ کرو۔اگراس طرح ہے عمل رہاتو انشاء اللہ ایسایا کیزہ نشو ونما ہوگا جس کا پچھ کہنا ہی نہیں۔ دوسرے گھریعنی سسرال میں جاکر نیک نامی ہوگی اور بیجمی مشاہدہ سے سب کومعلوم ہو جاوے گادیندارالی چز ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اخلاق درست ہوں مے اعمال درست ہوں کے اس سے زیادہ کیاراحت ہوگی کہ اخلاق بھی درست ہوں اعمال بھی درست ہوں غرض کافی تعلیم سے دونوں با تمیں نصیب ہوں گی۔آ سائش دین اورآ سائش دنیا بلکہ ایسوں سے دوسروں کو راحت ہی جہنجتی ہے کیونکہ ایسے لوگ شمنوں تک سے بھی مخالفت نہیں کرتے اس کو کہتے ہیں شنیرم که مردانِ راهِ خدا ولی دشمنال جم کروند تک ترا کے میسر شود ایں مقام کہ بادوستانت خلاف ست و جنگ (میں نے ساہے کہ اہل اللہ نے دشمنوں کے دل کوبھی رنجیدہ ہیں کیا ہے تھے کو میر تبہ کب حاصل ہوسکتا ہے کہ تواسینے دوستوں سے بھی اختلاف اور لڑائی رکھتاہے) ﴿ خطبات بحیم الاست ن ٢٠)

اولياءاللدكي برمى شان

اولیاء اللہ کی بڑی شان ہے ان کی شرکت سے جب دعائیں ہوں گی اور ان کی

دعاؤں کے ساتھ جائیں گی توردنہ ہوں گی۔اس کی مثال یوں مجھنی جا ہے کہ ایک حلوائی کی دکان سے مشائی خرید کی حلوائی نے مشائی دونے میں کرے دے دی دونا مشائی کے ساتھ اور جب تک مٹھائی رہے گی دونا برابراس کے ساتھ رہے گا مٹھائی کے ساتھ دونا گھر تک ساتھ آئے گا اور جس قدر مشائی کی عزت وحفاظت کی جائے گی اور اس طرح وونے کی حفاظت ہوگی اورمٹھائی کے ساتھ دونے کی بھی قدر ہوگی ۔معری کے کوزہ میں لکڑیاں ہوتی ہیں جن کی عزت ووقعت معری کے ساتھ ساتھ ہے۔جس قیت برمصری فروخت ہوگی وہ شکے بھی اس کے ساتھ فروخت ہوں گے اور وزن میں شار کئے جاویں مجے اس طرح نیک بندوں کی دعاؤں کے ساتھ بروں کی بھی قبول ہوجائیں گی۔پس ان وجوہ سے میں شکر کے مقابله من دعا تجويز كرتابول \_ (خطبات عيم الامت جس)

# صحبت اہل اللدكس صورت ميں مفيد ہوسكتى ہے

محبت مفید جب ہوسکتی ہے کہ ان ہے اینے امراض کا بیان کریں اور ان کا علاج یوچیں۔اس نیک محبت کی مثال ایس ہے جیسے عطر فروش کی دوکان کہ یا تو وہاں سے عطر خریدو مے درنہ کم ہے کم خوشبو ہے تو د ماغ کوراحت ہوگی ای طرح نیک صحبت ہے کوئی نہ کوئی بات کام کی حاصل ہوجاتی ہے۔

بہتر از صد سالہ طاعت بے رہا یک زمانه صحبت با اولیا تموری درے کئے اولیا واللہ کے پاس بیٹھ جانا سوسالہ طاعت بے ریا ہے بہتر ہوتا ہے۔ محبت صالح ترا صالح كند محبت طالع ترا طالع كند صالح کی محبت تم کوصالح کردے کی اور بد بخت کی محبت تم کوچھی بد بخت بنادے گی۔ محبت نیکال اگریک ساعت است بهتر از مدساله زېد و طاعت است نیکوں کی محبت اگر ایک گھڑی بھی حاصل ہوجائے تو وہ سوسالہ زہدوطا عت ہے بہتر ہے۔(خطبات مکیم الامت ج۲۵)

صحبت شیخ کیول ضروری ہے

مولانا نے حصر کر دیا ہے اصلاح کومجت شخ میں اور بالکل کی اور واقعی بات ہے کہ

اصلاح بدون کسی کو بردابنائے ہوئے ہیں ہوسکتی ، بہت سے بردھے لکھے اور دیندارلوگ بھی اس بات میں تلطی پر ہیں۔ بول سجھتے ہیں کہ بس کتابوں کا پڑھ لیں اورمطالعہ میں رکھنا اصلاح کے لئے کافی ہے۔ یا در کھوکہ اور کتابیں تو کیا وہ کتابیں بھی جوائ فن اصلاح اخلاق کی ہیں جیسے احیاءالعلوم وغیرہ ان ہے بھی اصلاح نہیں ہوگی جب تک کسی کے ماتحت نہیں بنو مے اور جب تك كوئى روك نوك كرنے والا نه موكا اور جب تك كوئى بير كہنے والا نه موكا كرتم براے نالائق مو بہ حرکت کیوں کی۔ یاد رکھومحض ایک بات کی برائی معلوم ہوجانے سے وہ بات چھوٹ نہیں جاتی۔ دیکھوشرابی شراب پتا ہے حالانکہ جانتا ہے شراب بری چیز ہے مگراس جانے سے شراب چھوٹی نہیں۔ ہاں اس سے چھوٹی ہے کہ کوئی اس سے بڑااس پرمسلط ہواور جب بیشراب ہے تو تعورى كوشالى كرديا كرےاس من اثر إدراس من نبيس ديكھئے شراب جس كويينے والاخود بعى برا جانتا ہے بدون کسی بڑے کے دباؤ کے ہیں چھوٹی تو وہ برائیاں جن کی برائی خود فاعل کو بھی معلوم نہیں ہےوہ بغیر دوسرے کی روک ٹوک کے کیے جھوٹ سکتی ہیں اور وہ صفحات جن کا اختیار کرنانفس پر بہت شاق ہے نفس ان کا خوگر بدون دباؤ کے کیے ہوسکتا ہے جیسے تو اضع جس کا ذکر ہور ہاتھا کیونکہ تواضع کے معنی چھوٹا بنے کے ہیں۔آ دمی چھوٹا بنتا مجھی گوارانہیں کرتا توجب تک کوئی بڑااس برمسلط نہ ہولیعنی معنی ہیں ماتحت ہونے کے اس وقت تک تواضع بیدانہیں ہوسکتی۔ غرض نرے علم سے اصلاح نہیں ہوسکتی۔ بار بارنگرانی کرنے اور عادت ڈالنے سے ہوتی ہے اور عادت بدون دوسر ے كوبر ابتائے ہوئے بیس ہوسكتى - (خطبات ميم الامت جسم)

## صحبت نيك كى فضيلت

شایداس تقریرے کی کے دل میں بیہ بات پیدا ہوکہ ہم بھی گھر لٹادیں مجے اور مساکین میں داخل ہونے کا پیطریق میں داخل ہونے کا پیطریق میں داخل ہونے کا پیطریق کے المرمع من احب (آدمی الشخص کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے)

تم ان سے محبت رکھوانٹا واللہ تعالی انہیں کے درجہ پر پہنچ جاؤ کے۔ای لئے فرماتے بین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشة قربی المساکین و جالسیهم

( نز دیک ہوتو مساکین کے اور ان کے پاس بیٹھ ) نقط قربی ( نز دیک ہوتو ) میں تو ان کو آنے دینے کے لئے فرمایا اور لفظ جالسیھم بیٹھ تو ان کے پاس میں اس سے بڑھ کریہ بتلا دیا کہ اگروہ خود نہ آ ویں تو جا کر بیٹھو۔ دیکھئے کتنی بڑی عزت ہے مساکین کی بیر ہی مسکنت ہے جس سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ اصبر نفسک الح ( جمائے رکھے این نفس کو ) یہ بیان تھا۔ ترجمہ آیت کا۔ اور آیت کا ترجمہے آپ سمجھ کئے ہوں کے کہ مقصود میرا کیا بیان کرنا ہے مگر میں تصریحا بھی کہددیتا ہوں سو مدلول لغوی آیت کا تو یہ ہے جو کہ میں نے بیان کیا محراس کی ایک غایت ہے اس غایت ہے میرا مقعود الحجمی طرح سمجھ میں آ جاوے گا۔ میں نے سوجا تھا کہ کوئی صریح آیت سمجھ میں آ جاد ہے مرجلدی میں سمجھ میں نہیں آئی لیکن خیراب سمجھتے کہ غایت اس اصبرے کیا ہے۔ ظاہرے کہ رعایت نفع محابہ کی کیونکہ دو حال سے خالی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مساكين كونفع بہنچا ہے يانبيں اگرنبيں بہنچا تو پھراس تھم ہے كيا فاكدہ ہوتا ہے اور اگر كوئى كيك كمثايد حضورصلى التدعليه وسلم كأفع بهنجا مواجرتبليغ كاتوبيه بالكل غلط ب كمصرف اسكو مدارتهم کہا جاوے ۔اس میں صحابی کی کیا تخصیص ہے۔ یہ تو تبلیغ الی الکفار۔( کفار کی تبلیغ ) میں بھی مشترک ہے ہیں معلوم ہوا کہ ان مساکین کوآپ سے نفع پہنچنا بڑی عایت ہے۔ اس علم كى بعنى اگرية ب كے ياس بيسس محتوان كونفع موكا - (خطبات عيم الامت ١٦٥)

## مقبولان البي كي صحبت سي نفع

اس سے ثابت ہوا کہ متبولان البی کے باس بیٹھنے سے نفع ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا ساجملہ مگر میں اس کی تفصیل کروں گا اور بیای میرامقعود ہے بیان سے اور بیمئلہ سب کے نز دیک مسلم بعی ہے اور قرآن شریف میں منصوص بھی ہے اتقو االلہ و کونو ا مع المصادقین (الله تعالى سے ڈرواور چوں كے ساتھ رہو)

اس آیت میں تو بیمعرح بی ہے۔جوآیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں کومعرح نہیں کین حسب تقریر ندکورلا زم آعمیا۔ پھریہ کہاس کامسلم ہونای کافی ہے۔ صحبت صالحين سيغفلت اورلا بروائي

کیکن با وجود مسلم ہونے کے افسوس آپ کے دلوں میں درجہ ضرورت میں یہ بھی نہیں آیا اور یہ بی مغرورت داعی ہوئی اس کے بیان کی بیام خیال ہے کہ نیک معبت نافع ہوتی ہے کیکن اس کا ضروری ہونا سوعقیدہ کے درجہ میں بھی اس سے غفلت ہے اور ممل کے اعتبار سے مجمی تغصیل اس کی بیہ ہے کہ تمام لوگ اینے لئے اپنی اولا دے کئے دنیا کی فلاح کی کوشش کرتے ہیں ۔ان میں جودین کا مٰداق غالب رکھتے ہیں وہ دین کے لئے مولوی بناتے ہیں جود نیا دار ہیں وہ معاش کیلئے تیار کرتے ہیں ۔غرض ایک نے دین کی فلاح کی کوشش کی اور ا کے نے دنیا کی فلاح کی کوشش کی رسیکن اس فہرست مساعی میں کہیں بے فکرنہیں جس کا نام نیک محبت ہے بعنی بالاستقلال اس کا اہتمام کسی نے بھی نہیں کیا۔ جیسے اور کا موں کو ضروری سجحتے ہیں اس کو کسی نے بھی ضروری نہیں سمجھا مثلاً ہفتہ بھر میں ایک دن یا مہینہ بھر میں ایک دن یاسال بحریس ایک مبیند کسی نے اس لئے دیا ہوکہ اس میں محبت نیک سے مستفید ہوں تو ہارا میل اسکی شہادت دے رہا ہے کہ ہم نے اس کوکسی درجہ میں بھی ضروری نہیں سمجھا۔ دیکھئے سارے کاموں کے لئے وقت مقرر ہیں کھانے کے لئے آرام کے لئے بھی سیر کے لئے بھی مرمحبت نیک کے ذریعہ سے محض تہذیب اخلاق کے لئے بھی کسی نے وقت مقرر کیا ہے ؟اس کے جواب میں محض صفر ہے ہے وہ مضمون جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہےاس کئے کہاس کی طرف سے غفلت عام اور ضرورت اس کی بیجد کہ دنیا کا یا دین کا کوئی کمال بغیر صحبت کے ہیں ہوسکتا۔ ہاں نام کوجو جا ہے ہوجاؤباتی واقع میں و ہ حال ہی ایسا ہی ہے کہ حاصل خواجه بجز پندارنیست خواجه بنداردكه دارد حاصلے (خواجه کا گمان ہے کہ اس کو پچھے حاصل ہے خواجہ کو بجز غرور کے بچھے حاصل نہیں ) اس وقت لوگ مطالعه كتب كمال مجهت بين \_ (خطبات عيم الامت ج١٦) يشخ كامل يساصلاحى تعلق قائم كرنا

حضرت قارى صديق احمصاحب رحمة الله عليه آواب المعلمين من تحرير فرمات بي

كه طالب علم كوجائة كرز مانه طالب على ميس من فيخ كال ساينا اصلاح تعلق قائم كرك اور ہرکام اس سے دریافت کرنے کے بعد کرے اور بعد فراغت اس کی خدمت ہیں رہ کر اپی ظاہری وبالمنی اصلاح بھی اچھی طرح کرے اور اس کے بعد کوئی ویی کام شروع کرے۔بغیراملاح کے اخلاص کا پیدا ہونامشکل ہے جب خود ہی نفس کے مکا کداوراس کی دسیسه کار بول سے واقف نہ ہوگا تو ہروقت خطرہ ہے کہ بجائے اصلاح کے فسا درونما ہو۔

عام طور براس طبقه میں جو بگاڑ آیا ہے اس کی سب سے بری وجہ یہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآله وملم كوالتُدتعالي نے ارشادفر مايا "فاذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب" پس جو علماء ودثة الانبياء بي ان كويمي ذكر فكر خلوت مراقبه محاسبه كالهتمام كرناجايئ \_

ایک بڑے عالم اور طریق کی حقیقت سے بے خبری

تحكیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک سلسلہ تفتگو میں فرمایا کہ اس طریق کی حقیقت ہے بے خبری کی بیرحالت ہے کہ ایک بڑے عالم تھے اور درویش بھی سمجھے جاتے تھے میں بھی ان سے ملا ہوں شروع میں تو ہمارے بزرگوں کے معتقد تھے آخر میں آ کرکسی قدر بدعت کارنگ غالب ہوگیا تھا گرتھے سادہ اور نیک۔انہوں نے ایک ذاکر ہے یو جھا کہ کچھ ذکر و شغل کرتے ہواس نے کہا کہ جی ہاں دریا فت کیا کہ کچھ نظر بھی آتا ہے انہوں نے کہا کہ نظرتو کچھنہیں آتا کہنے لگے کہ خبرتواب لئے جاؤ باتی نفع مقصودتو کچھ ہے ہیں مجھ کوتو بیس کر جیرت ہوگئی کہ عالم درویش ہوکرایسی بات کہی اصل چیزتو ثواب ہی ہے جوتمام اعمال ہے مقصود ہےاور تو اب کی حقیقت ہے۔ حق تعالیٰ سے قرب اور اس کی رضاءانہوں نے اس کی کیسے تحقیر کی اصل میں یفن بھی براہی نازک ہے اس میں بہت سنجل کر قدم ر کھنے کی ضرورت ہے ورنہ آ دمی محلو کریں ہی کھا تار ہتا ہے۔ ( ملفوظات ج۲)

عالم ہوکر بھی کسی کے سامنے جاکر یا مال ہونا ضروری ہے ایک سلسلہ تفتکو میں فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ عالم ہوکر کتابیں پڑھ کر بھی کسی کے سامنے ماك الا بوءا ركم كارجة الدمر عماكم برة رازانية اورآج مير رابداً ، عر رافناد مريم) محبت یا فتہ نہ ہواور پھراس ہے ہدایت ہوئی ہواورا پسے بہت سے دیکھے ہیں کہ مین اور قاف
محب یا فاہ درست نہیں بعنی کتابی اور دری علم حاصل نہیں لیکن صحبت حاصل ہوجانے کی برکت
اور فیض سے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ پس نراعلم شیطان اور بلعم باعور کا ساعلم ہے۔
اور فیض سے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ پس نراعلم شیطان اور بلعم باعور کا ساعلم ہے۔
محص ورق گروانی سے پچھ بیس ہوتا

فر مایا صحبت میں رہ کر دین آتا ہے میں بقسم کہتا ہوں کہ کتابوں سے دین نہیں آتا۔ ضابطہ کا دین تو کتابوں ہے آسکتا ہے گر حقیقی دین بغیر کسی کی جو تیاں سیدھے کئے بلکہ بلا جو تیاں کھائے نہیں آتا۔

دین کسی کی خوشار نہیں کرتا دین انہیں نخروں سے آتا ہے۔اب جس کا بی چاہے لے اور جس کا جی چاہے نہ لے اکبرایک الجھے شاعر تھے ان کا کلام حکیمانہ ہوتا ہے ان کا مصرعہ ہے۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

فرمایا۔خودرودرخت نیمیک نہیں ہوتا۔ ناہموارادربعض اوقات بدمزہ ہوتا ہے جب تک
کہ باغبان اسے درست نہ کرے۔ کانٹ چھانٹ نہ کرے قلم نہ لگائے ایسے ہی وہ فخص
جوشیخ کی خدمت میں نہ رہے اصلاح نہ کرائے محض کتابوں کے پڑھ لینے کو کافی سمجھ بیٹھے
اس کی مثال بعینہ خودرودرخت کی ہی ہے جب تک اسے شیخ مصلح درست کرے اس وقت
تک ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ بددین برعقا کہ یا بدا خلاق ہوجا تا ہے۔

## صحبت صالح کے بغیررنگ نہیں جمتا

فرمایا۔ صحبت سے وہ بال حاصل ہوگی کہ اس کی بدولت اسلام دل میں رہے جائے گا اور یہی نہ ہب کی روح ہے کہ دین کی عظمت دل میں رہے جائے اور ضرورت اس کی ہے کہ نہ ہب دل میں رچا ہواوراگر دل میں بیرحالت نہیں ہے تو ظاہری نماز کام کی نہ روز ہ بس وہ حالت ہے کہ طوطے کوسور تیں رٹا دیں کہ وہ محض اس کی زبان پر ہیں۔

جس تعلیم کااٹر دل پڑئیں ہوتا مصیبت کے وقت وہ کھے کام بیس دیت تو اگردین کی محبت دل میں رہی ہوئی نہ ہوتو حافظ قر آن وعالم بھی ہوگا تب بھی آئے دال بی کا بھاؤدل میں لے

کرمرےگا۔جیسا کہاس وقت اکثر حالات ہیں کہ دل میں سے اسلام کا اثر کم ہوتا جاتا ہے۔ ای کو دیکھے کر میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں سے اسلام لکلا جاتا ہے خدا کیلئے اپنی اولا دپر رخم کروادران کواسلام کے سید مصراستہ پرلگاؤ۔ (ملفوظات تھیم الامت)

# صحبت اہل دل کی برکات

عيم الاسلام قارى محمطيب صاحب رحمدالله فرمات بير-

میرٹھ میں حاجی عبدالغی صاحب مرحوم وہ حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب سے بیعت تھے۔نہایت دین دارتا جروں میں سے تھے اورثوپیوں کی تجارت کرتے تھے میرٹھ کی ٹو پیاں اس زمانہ میں مشہور تھیں اور رہیم کا زری کا کام بھی ان کے یہاں ہوتا تھا۔ ایک فاضل کو دوٹو پیاں بنوانے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے حاجی صاحب سے فر مائش کی مگر ہے کہا کہ مغرق ہونی جاہئیں بعنی کپڑ انظرنہ آئے صرف تجی زری کا کام ہو کپڑے کے اوپراور کپڑا اس زری کے اندر جیب جائے۔ الی ٹوئی کومغرق کہتے ہیں۔ گویا کیڑا زری میں غرق ہے۔ حاجی صاحب نے ٹو پیاں بنوا دیں۔ دس پندرہ روز میں فاضل صاحب سے کہا ٹو بیاں بن تحمیں اور ہرایک ٹولی کی قیمت پندرہ رویے ہے۔ فاضل صاحب نے کہا کہ بہت اچھا ٹولی وید بیخے قیمت کل کوآ جائے گی۔ حاجی صاحب نے کہا کہ قیمت کل کے بجائے جاہے دومہینے میں آ جائے آپ ہے کوئی ہے اعتباری نہیں کیکن یہ جائز بھی ہے یانہیں اس کوسو جئے۔ فاضل صاحب کہنے لگے ناجائز ہونے کی کیابات ہے؟ حاجی صاحب نے کہا کہ مغرق کپڑا تھم میں زری کے ہوتا ہے اس میں ادھار جائز نہیں ورنہ سود ہو جائے گا وہ تو نقداً ہاتھ در ہاتھ برابر سرابر ہوتا جا ہے ۔اس میں ادھار جا ئزنہیں اس لئے کہوہ جا ندی کی تیج ہے۔وہ کپڑے کی بیع نہیں كيونكه مغرق كير اجاندي كے حكم ميں ہوتا ہے تواس لئے قيمت توجب جاہے آجائے كوئى ب اعتباری نہیں مگریہ جائز نہیں ۔ تو وہ فاضل نا دم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں فاضل ہوں اور بيد د كان ير بيضنے والے ايك تاجران يڑھ۔ انبيس اتنے اتنے مسئلےمعلوم اور مجھے اس كاپية بھى نہیں بہت ندامت ہوئی کہا کہ حاجی صاحب میں شرمندہ ہوں۔ واقعی مجھ سے کوتا ہی ہوئی

مسئلے کی طرف میر ادھیاں نہیں گیا ہیں دو تین دن ہیں آؤں گا اور نقد خرید کرلے جاؤں گا۔
حاجی صاحب نے کہا کہ ایک صورت جہیں نہ بتادوں کہ نقد بھی ہواور ادھار بھی اور جائز بھی
ہو ۔ کہنے لگے کہ وہ کیا صورت ہوگی؟ حاجی صاحب نے کہا کہتم تمیں رویے بھے سے قرض لے لو
ٹو بیاں نقد خرید لو اور قرض چاہے دو مہینے میں ادا کر دیجئے 'کہنے لگے کہ میں فاصل ہو کر بھی ان
مسائل کی طرف متوجہیں اور بیتا جرد کان پر بیٹے کرائے مسائل جانے ہیں۔ بیالی اللہ کی صحبت کا
اگر تھا خود عالم نہیں سے مرعلا می صحبت میں جیٹے والے تھے۔ بھی وجہی کہ ان کے اندر حرام وحلال
کی تمیز کا اس قدر مادہ تھا اور حرام سے بال بال نیچنے کی کوشش کرتے تھے اور یہی جذبے تھا کہ مسائل پر
آئی نظر تھی تو دہی کا م ادھار بھی ہوگیا اور جائز بھی ہوگیا صرف تھوڑ ہے۔ سے تغیر سے۔

ال واقعہ سے الل اللہ کی محبت کے شمرات بھی معلوم ہوئے کہ س طرح ایک عام تاجر صرف محبت کی برکت سے حلال حرام میں تمیز کرنے والا اور مسائل شرعیہ کی باریکیوں تک کو جانے والا بن گیا۔ دوسری طرف اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ شریعت میں قدم قدم پرانسان کیلئے کس طرح سہولت کی راہیں نکلتی ہیں کہ انسان چلنے کاعزم کر لے تو تصرت خداوندی خودد تھیری کرتی ہے۔

بزرگول كى صحبت كاايك عظيم نفع

علیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے فرمایا بردرگوں کی صحبت سے بیافا کہ ہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس سے ایسائل حاصل ہوجاتا ہے جوعلم کا دائی ہوجاتا ہے اور احوال و کیفیات پیش آناصحبت کا اصل ٹمرہ نہیں بلکہ احوال و کیفیات تو اکثر کم عقلوں کو زیادہ پیش آتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ حالات اکثر کیسوئی سے پیدا ہوتے ہیں اور کم عقل میں کیسوئی زیادہ ہوتی ہے اور عقلند کو ہرامر میں متعدد احتمالات پیدا ہوتے رہتے ہیں اس کا ذہن چاروں طرف دوڑتا رہتا ہے وہ حالت ہوتی ہے" فی کل وادیھیمون" البتہ اگر قوی حال غالب آجائے تو وہ صفی ہے۔ (ملفوظات ج۲۷)

## بروں کوابنی اصلاح کی فکر

الله تعالی کی معرفت کے سلسلہ میں روئے زمین پر حضرات انبیاء کیہم السلام کی مقدس

جماعت سے بڑھ کرکوئی نہیں۔ نبوت جیسے ظیم منصب پر فائز ہونے کے باوجودان حضرات کی دعا کیں دیکھی جا کیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات مجت صالح کے کس قدر مشاق تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام فر ماتے ہیں '' مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل فر ما لیجے''
حضرت سلیمان علیہ السلام فر مار ہے ہیں کہ'' اے اللہ اپنے ضل سے مجھے اپنے نیک بندوں
میں شامل فر ماد ہے ہے''۔ قرآن کر یم میں بھی نیک لوگوں کی مجبت جنت پر مقدم کیا گیا۔
میں شامل فر ماد ہے ہے''۔ قرآن کر یم میں بھی نیک لوگوں کی مجبت جنت پر مقدم کیا گیا۔
مارے اکا براپی اصلاح اور نیک محبت کو اپنے لئے کس قدر ضروری سیجھتے تھے ذیل کے داقعات اس برگواہ ہیں۔

حضرت علامه سیدسلیمان ندوی کو حضرت مولا ناحسین احمه صاحب مدنی رحمه الله ہے بری عقیدت تھی جب ان میں تصوف وسلوک کا ذوق پیدا ہوا تو پہلے مولا نامہ فی ہی کی جانب ان کا میلان ہوا اور ان ہی ہے بیعت کا ارادہ رکھتے تھے لیکن ایک روز خواب میں دیکھا کہ:

"ایک پانگ برحکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی قدس سرہ تشریف فرماہیں اورای کے پاس ایک دوسرے پانگ پروہ خودمولا ناحسین احمد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں یکا کیک مولا ناحسین احمد صاحب کا ہاتھ پکڑ کرمولا نا کی مولا ناحسین احمد صاحب مدتی اپنی جگہ سے اٹھے اور سید صاحب کا ہاتھ پکڑ کرمولا نا اشرف علی کے سامنے پیش کر کے فرمایا" ان کومیری طرف سے قبول فرمالیں "اس خواب کے بعد وہ مولا نا تھانوی کے صلفہ ارادت میں داخل ہو گئے۔

اس انقلاب کے بعد سید سلیمان ندوی صاحب کے پاس بہت نظوط آئے کہ: "ان جیسے فاضل اجل اور حقق کو ایک پرانے طرز کے عالم کے سامنے سر جھکانے کی کیا ضرورت تھی۔ "
اسکے جواب میں اکٹر نجی مجالس میں فرماتے تھے کہ: "بیلوگ مجھ کو زبان سے تو فاضل اور حقق کہتے ہیں، مگر در حقیقت مجھ کو بے عقل جانتے ہیں۔ آخر اس بات پر کیوں نہیں غور کرتے کہ ان کے خیال کے مطابق اگر واقعی حقق اور علامہ دہر ہوں تو کیا بلاوجہ میں نے مولانا تھا نوی کا دامن تھا ما؟ ان لوگوں کو بجھنا چاہئے کہ میں نے اپنے اندرکوئی تو کی پائی جس کی تھیل کے لئے وہاں گیا۔ "

ف: ایک بی خطیس تحریفر مایا: "علاء پر فرائض کابار عام مسلمانوں سے زیادہ ہاں

کئے اگر وہ درست نہ ہوں تو ان برعذاب دوسروں سے زیادہ ہے۔معالمہ دیاغ کانہیں قلب سلیم اور قلب منیب کا ہے بنس کانہیں روح کا ہے.....مرف تبیج اور مراقبہ سے پیچھ نہیں ملتا، جب تک دل کاتعلق دل والے سے نہ ہو۔"

## امور باطنی میں محض کتاب دیکھے کرکوئی عمل نہ کرے

حكيم الامت حعرت تعانوى رحمه الله اين ملفوظات مي فرمات بي:

فرمایا کہ مسائل کی باتوں کے سوائے اور امور باطنی میں محض کتاب دیکھ کر بلا دریا فت کئے ہوئے عمل نہ کرنا جا ہے اس لئے کہا یک بات ایک مخص کیلئے مفید ہوتی ہےاور دوسرے کیلئے معنر ہوتی ہے سب کیلئے بکسال حکم نہیں ہاں لئے بغیر یو چھے مل نہرے۔(ملفوظات ج ۱۸)

#### فیض انہی سے پھیلانے

ا کابر واسلاف جن ہے اللہ تعالیٰ نے دین کا بیش بہا کام لیا ہے یہ وہی ا کابر تھے جنہوں نے علوم ظاہری برمجی بھی اکتفانہیں کیا۔ بلکہ ظاہری علوم کی محیل کے بعد باطنی اصلاح کے لئے انہوں نے وقت کے کسی نہ کسی شیخ کامل سے رجوع فرمایا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمه الله فرماتے ہیں۔ "مهندوستان میں جن بزرگوں کے دم قدم سے اسلام کی روشن تھیلی وہ حقیقت میں وہی تھے جن کی ذات میں مدرسہ اور خانقاہ کے کمالات کی جامعیت تھی کہوہ اسوہ نبوت سے قریب تر تھے۔اس لئے ان کافیض بعید سے بعید تر حصہ تك بهيلتا حميا -شاه عبدالرحيم رحمه الله سے لے كرشاه اساعيل رحمه الله تك آب ايك ايك کر کے دیکھیں تو ظاہرو باطن کےعلوم والوں کی تیجائی کا نظارہ آیکوہوگا۔وہ علوم ویڈریس كونت يعلمهم الآية كاجلوه وكهات اورجرون مين بيهكريزيمم كىجلوه ريزى فرمات تھے۔صحابہاوران کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین کے تین زمانوں تک بید دنوں ظاہری و باطنی کام ای طرح برابر جاری رہے۔جواستادیتھے وہ شنخ تتھے اور جوشنخ تتھے وہ استادیتھے۔ اس کے بعدوہ دور آتا شروع ہوا جس میں مند ظاہری کے درس کو، باطن کے کورے اور باطن کےروش دل فلا ہرے عاری ہونے لکے۔اورعہد بے عہد فلا ہروباطن کی مظلیج برحتی

ی چلی کی۔جس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ مدارس سے علماء دین کی جکہ علماء دنیا نکلنے لکے اور باطن کے مدى علم شريعت كاسراروكمالات عي جالل موكرره محة \_ (ص١١)

حعنرت سیدسلیمان ندوی ایک جکه تحریر فرماتے ہیں کدالل علم مدارس سے علم نبوت تو حامل کر لیتے ہیں لیکن نور نبوت کے حاصل کرنے کیلئے کی بھنے کامل سے وابھی ضروری ہے۔ تحكيم الامت حعزت تعانوي رحمه الله كارشاد كامغهوم هيك علما وكرام علوم ظاهره كي سحیل کیلئے مدارس میں آٹھ سال لگاتے ہیں۔اگر باطنی اصلاح کیلئے صرف آٹھ ماہ مجی کسی میخ کامل کے ہاں گزاردیں توعلم عمل میں ڈھل جائے گا۔

حعرت احداد الله مهاجر كمي رحمه الله في اسيخ خليفة خاص حكيم الامت حضرت تعانوي رحمه الله سے فرمایا کہ میرے یاس کتب دیدیہ کا معتدبہ ذخیرہ ہے۔اسے بھی ہندوستان اینے ساتھ لے جاؤ۔حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ حضرت کتابوں میں کیار کھا ہے۔ پچھ اینے سینے سے عطافر مائے یہ بات جواہے جواس شعر میں مولا ناروم نے فر مائی ہے۔ مد اوراق کتب ورنارکن سینه را از نور حق گزار کن

عيم الامت كارشادكا مطلب بيب كه جب تك باطني اصلاح نه بوئي موتومحض كتابون كاعلم معلومات كا دُ هيرتو بن جا تا ہے كيكن عمل كي شكل اختيار نبيس كرتا۔اور جوعلم ..عمل کیلئے نہ ابھارے وہ بروز قیامت اسکے خلاف ججت بن جائےگا۔اسلئے حصول علم کے بعد بیخ کامل سےاصلاح ضروری ہے۔

دور حاضر کے مشہور اکابرجن کا قیض عام اور جاری وساری ہے تعقیق کے بعد یہی معلوم ہوگا کہان کاکسی نہ کسی بیخ کامل سے اصلاحی تعلق قائم ہے بی کہا اکبرالہ آبادی مرحوم نے \_ ند کمابوں سے نبوعظوں سے ندزرسے بیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے بیدا اس لئے ہمخص کیلئے بالعموم اور اہل علم کے لئے بالخصوص بیزہایت ضروری ہے کہ وہ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم کے لئے کسی چیخ کامل سے تعلق جوڑ لیس۔اس سے ان شاءالله نه صرف جن وینی خد مات میں آپ مشغول ہیں وہ مؤثر ہوجا ئیں گی بلکهاس راہ ت تعلق مع الله كى دولت بھى نصيب موجائے كى اور بيمسلم حقيقت ہے كەفيض انہى اكابر كا پھیلا ہے جن کاکسی نہ کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق رہا ہے۔

#### ہمارے دعظ بے اثر کیوں

حعرت مفتی رشید احمد رحمه الله نے دوران وعظ فرمایا : که حصرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب رحمته الله عليه نے ايك سوال كے جواب كے سلسلے ميں ارشاد فرمايا كه ميں ايك دفعه حعرت مولانا الياس صاحب رحمته الله عليه كة خروقت عيادت كے لئے حميار بہت بريشان، کروٹیں بدل رہے تھے۔مولا تاکی شخصیت بوی عجیب تھی، زبان صاف نہیں ،طرز بیان بالکل الجما ہوا تنہیم وقوت بیان بالکل نہیں محرایک درد دل تھا جس نے دنیا کی کایا بلیث دی۔ بولنے مں کھے نہ تھے مرور دول کام کررہا تھا۔معلوم ہوا کہ بلیغ اس کی اثر کرتی ہے جس میں در دول ہو۔ بوے بوے واعظان کی کمی تقریریں مصاف اور سریلی آوازیں ، زبردست قوت بیان مران کی ساری عمریں گزر کئیں، ہدایت ایک کو بھی نہیں ہوئی۔بات وہی ہے کہ جس میں دروول نہ ہوا تکی بات ار نہیں کرتی۔ایک مولوی صاحب کوئٹ میں رہتے ہیں کہنے لگے جب بھی کراچی آتا ہوں۔ جعد فلال مولوی صاحب کے پیچیے رد ھتا ہوں۔ مرمیرے دل میں ان سے عقیدت نہیں۔ بیدد کھنے عجیب بات ہے کوئٹہ ہے آ کرجس مولوی کے پیچیے جمعہ ضرور پڑھیں ان سے عقیدت نہیں توبات سے کے خوش الحانی اور لفاظی کا کوئی فائدہ نہیں بس درددل کام کرتا ہے۔ ہارے حضرت مولانا شاہ عبدالغی صاحب مجولپوری رحمتہ اللہ علیہ کی آخر عمر میں ضعف کی وجہ ہے مجمع طور پرآ وازلوگوں کوسنائی نہیں دیتھی مگر جولوگ آئے تھے وہ کیا یا کر جاتے تھے نہ بچھنے کے باوجو دلوگوں کو کتنا فائدہ ہوتا تھااس کاانداز ہبیں۔

ایک مولوی صاحب کا تازہ واقعہ ہے۔ چونکہ نو جوان ہیں اچھے ہو گئے والے ہیں ایک خاندان نے بزرگ بجھ کران کورشتہ دے دیا۔ ٹیپ میں ریکارڈ کر کے اس کی تقاریرائر کی اور اس کی والدہ کوسناتے رہے۔ سارا خاندان ہی لٹوہوگیا کہ بیت بردگ ہیں۔ بسجلدی ہے رشتہ دے دیا۔ اب (شادی کے بعد) وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بے پردہ رہنا پڑے گا۔ مولوی کی ماں کا بھی اصرار ہے کہ بے پردہ ہی رہنا ہوگا۔ لڑی جھے سے بیعت ہے۔ اس کا خط مولوی کی ماں کا بھی اصرار ہے کہ بے پردہ ہی رہنا ہوگا۔ لڑی جھے سے بیعت ہے۔ اس کا خط آیا ہے کہ میرے ابانے استخارہ بھی کیا تھا اور شادی بھی میری شوال میں ہوئی۔ میں بھی تھی کہ شوال میں شادی میں برکت ہوگی گرنتیجہ بیانکلا، وہ بے پردگی کا تھے دیتے ہیں لڑی کہتی ہے جی شوال میں شادی میں برکت ہوگی گرنتیجہ بیانکلا، وہ بے پردگی کا تھے دیتے ہیں لڑی کہتی ہے جی

جا ہتا ہے کہ بڑے بڑے یوسٹرشائع کرکے لگوادوں کہ یہ بڑا مکار ہے،عیار ہے۔اس کی کیھے دارتقریریں من کر بزرگ نہ مجمنا۔ میں نے کہاا ہے پوسر لگانے سے کیا فائدہ؟ میں نے لکھا كهاستخاره كے ساتھ كسى جاننے والے سے استشاره (بعنی مشوره) بھی لے ليا ہوتا۔استخاره كی جتنی اہمیت ہاں ہے کہیں زیادہ اہمیت مشورہ لینے کی ہے۔

ا تنابر امقرر بے بردگی پر کیوں اصرار کررہا ہے۔اس کئے کہ علم تو ہے کیکن عمل کی قوت موجود نہیں۔ جومعبت اہل اللہ سے نصیب ہوتی ہے اس لئے ایک وعظ میں فر ماتے ہیں '''کسی بات کاعلم رکھنے اور جاننے کے باوجوداس برعمل کیوں نہیں کرتے۔اس کا ایک ہی سبب اورایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے کسی عالم باعمل کی صحبت کا نہ ہوتا ۔بس اس بے عملی کا بہی علاج ہے کہ کسی ایسے علم والے کے یاس جیٹا جائے جس کاعمل اس کے علم کے عین مطابق ہودہ جو کے اس برخود بھی عمل کرے۔

# جقیقی علم کیلئے اہل باطن کی صحبت ضروری ہے

حكيم الامت حضرت تعانوي رحمه الله اين ملفوظات ميس فرمات بين:

میں انگریزی کے جدیدتعلیم یا فتہ طلباء کے متعلق ایک رائے دیا کرتا ہوں کہ مخضر چھٹیاں اور تغطیلات جوانکوملتی ہیں ان کوتو وہ اینے کھیل کود کیلئے رکھیں اور بڑی تعطیلات کا نصف حصہ بھی کھیل کو دمیں صرف کریں اورنصف کسی اہل باطن اہل علم کی صحبت میں گزاریں اور جو پچھے وہ کہیں اس کوسنا کریں اگر اعتقاد ہے بھی نہ نیس تو انکار ہے بھی نہ نیس ۔خالی ذہن ہوکر سنا کریں میرایپدوعویٰ ہے کہان شاءاللہ تعالیٰ اس طرح چندروز میں ان کے قلب میں دین پیدا ہوجائے گا۔حضرت اس کی بڑی ضرورت ہے کہ آ دمی مسلمان تو ہواب تو اس کے لالے پڑ محے بیں کے مسلمان مسلمان بی نہیں رہے۔( ملفوظات عکیم الامت)

### نیک صحبت کی ضرورت

تحکیم الامت حضرت تعانوی رحمه الله اینے خطبات میں فر ماتے ہیں: حکومتوں کے قوانین جرائم کے افعال تو روک سکتے ہیں کیکن جرائم کی نفرت دل میں نہیں بٹھا سکتے۔زانی زنا ہے اور چور چوری سے قانون کی وجہ سے رک تو سکتا ہے کیکن زنا اور چوری سے قانون کی وجہ سے رک تو سکتا ہے کیکن زنا اور معصیت اور چوری کی نفرت اور معصیت سے بین ارکی اہل اللہ کی محبت ومعیت سے نعیب ہوتی ہے۔ (اقتباس خطبات عیم الاست)

## علماءكوباطن كى اصلاح كيليخ توجد دركار ب

تھیم الامت حضرت تھا توی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:
علاء اکثر درس و تدریس میں مشغول رہتے ہیں مگر اس طرف توجہ ہیں کہ باطن کی اصلاح
کریں کو درس و تدریس مجی بڑی عبادت ہے مگر اس کی بھی تو ضرورت ہے بلکہ خود درس و تدریس
وغیر ہ سب کھان ہی اعمال مامور بہا کیلئے کرایا جاتا ہے۔ (افاضات الیومین سام ۲۹۵)

### علم کےمطابق عمل کیوں نہیں ہوتا

حفرت مولا نامفتی رشید احمر صاحب رحمد الله نے فرمایا: ایک اہم سوال ہے کہ ملم کے مطابق عمل کیوں نہیں ہوتا؟ مثلا نخنوں کے نیجے یا جامہ نہ رکھناکس کومعلوم نہیں۔ کتنی سحیح حدیثیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں کین دیکھوٹو اس یمل نہیں حالا تکہ حدیث میں صاف طور برآیا ہے " فخنوں سے نیچے جو کپڑا ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا"اب ہم اپنا جائزہ لیں کون ایسامسلمان ہے جس کو پہیں معلوم کہ نماز فرض ہے۔لیکن کتنے لوگ ہیں جونماز پڑھتے ہیں؟ ای طرح سب جانتے ہیں کہ بدنظری رشوت سوڈچوری اور ڈیمنی گناہ ہیں کیکن دیکھے کس قدران برائیوں میں لوگ مبتلا ہیں۔سوال یہ ہے کہ ایہا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ جانتے بوجھتے غفلت میں پڑ جاتے ہیں اور جو باتیں معلوم ہیں جن کا اچھی طرح علم ہےان بھل یا تو بالکل نہیں ہوتا یا پھر مل میں کوتا ہی ہوجاتی ہے۔اس کا سبب معلوم کرنا اوراس کی وجدوریا فت کرنا نہایت ضروری ہےاور اہم ہے جب سی چیز کا سبب اور وجب معلوم ہو جاتی ہے تو اس کا علاج بھی آ سان ہوجا تا ہے ہمت بلندہوجاتی ہےاور عمل آسان ہوجاتا ہے اس کا ایک ہی سبب اور ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے کہ عالم باعمل کی محبت کا نہ ہوتا۔ پس اس مے ملی کا بہی علاج ہے کہ سی ایسے مل والے کے پاس بینا جائے جس کاعمل اس کے علم کے عین مطابق ہوجو کہاں پرخود بھی عمل کرے۔

حضور ملی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کم مجت مسالح کی مثال ایس ہے جیسے عطار کی محبت۔ یا توتم اس سے عطرخر بدلو کے یاوہ خود حمہیں دے دے گا ورنہ جتنی دیر تک وہاں رہو کے خوشبوسو تکھنے کو لیے گی۔اس طرح جب کوئی مخفس کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا رے گاتواس کواس بزرگ کی محبت کی برکت سے ایک متم کی مناسبت ہوجا لیکی اور وہ مجاہدہ كركا بي اصلاح كيلية آماده موجائ كا-

اہل دل حضرات کی محبت میں غضب کی تا ٹیر ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ آن واحد میں انسان کی کایابلیٹ جاتی ہے۔علم کتابوں اور رسولوں کی مدد ہے بھی حاصل ہوسکتا ہے کیکن اس برعمل تب بی ہوسکتا ہے جب سی باعمل کے باس بیٹے کرد یکھا جائے۔ تجربہ آ دمی کووہ کھے سکما تا ہے جوز بانی ساری زعر کی سنتار ہے پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئے اس لئے کم از کم تجربہ ک خاطر بی کسی بزرگ کی محبت میں بیٹے کر دیکھوخودمعلوم ہوجائے گا کہ کیسے علم وعمل کے سانچ می د حالا جاسکتاہے۔

اس لئے اگر بے ملی کاعلاج کروانا ہے تو وہ صرف صحبت ہی ہے ہوسکتا ہے کہ سی کامل ک محبت اختیاری جائے۔اب دیکھنا ہے ہے کہ اللہ والوں کی محبت سے کیسے فائدہ ہوتا ہے اس کامخضراً ذکر کیا جاتا ہے۔

ا۔اللہ کے نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔تو آس یاس کے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔

۲۔انسان میں بیفطری مادہ ہے کہ جب وہ کی شخصیت سے محبت کرنے لگتا ہے تو غیر محسوس طریقہ سے ہربات میں اس شخصیت کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے خود بخو واللہ اللہ کرنے کی تو نیق ہوجاتی ہے۔ نیکیوں کی طرف ر جان اور برائوں کورک کرنے کا رجان ترقی کرنے لگتا ہے۔

س- بید حضرات مجلس میں حاضری دینے والوں کی طرف سے خصوصی توجہ فر ماتے ہیں اوران کیلئے دعاممی کرتے ہیں۔

س ان کی مجلس میں عام خطاب کے ذریعے مختلف گناہوں سے بیخے کی تبلیغ ہوتی رہتی ہے

جس کی وجہ سے بہت سے امعلوم گناہ معلوم ہوجاتے ہیں اور ان سے بینے کی آگر پیدا ہوجاتی ہے۔ غرضیکہ علم کے مطابق عمل قوت بیدار کرنے کیلئے اہل اللہ کی محبت لازم ہے۔اس کے بغیر زاعلم کافی نہیں۔(محاس اسلام)

ا پی اصلاح مقدم ہے

محیم الامت حضرت تعانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں: ایک معاحب کی غلطی پر تنبیہ فرماتے ہوئے حاضرین سے فرمایا کہ آوی دوسروں کی وجہ سے اپنی و کین کو خطرہ میں کیوں ڈالے اپنی اصلاح مقدم ہے اپنی و کچو کھر کہیں دوسروں کی فکر ہے یہ بھی آن کل مرض عام ہوگیا ہے اور ان کی نسبت یہ بھی فرمایا کہ ان سے پچھ مناسبت نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر وقت تک کوئی بات نہیں کی تھی مگر جھے کو ان کے بشر سے ووق نہیں حالانکہ انہوں نے جھ سے اس وقت تک کوئی بات نہیں کی تھی مگر جھے کو ان کے بشر سے معلوم ہوتا تھا کہ ذوق کی کی ہے آخر بات چیت کرنے سے وہی بات ثابت ہوئی۔ (۲۵)

#### اصلاح كيليخ صحبت كي ضرورت

عیم الامت حضرت تعانوی رحمه الله اپ ملخوظات پی فر ماتے ہیں:
اصلی چیز اصلاح کیلئے صحبت ہے لم جا ہے ہو یا نہ ہو بلکہ علم بھی بلاصحبت کے بیکار ہے صاحب صحبت بلاعلم کی اصلاح زیادہ ہوتی صاحب علم صحبت ہے ای واسطے بیس کہا کرتا ہوں کہ انگریزی خوال بچوں کو صلحاء وعلاء کے پاس بھیجا کرواور بردے بھی اس کا خیال رکھیں تو برا فائدہ ہو اور ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ندا نکے پانچوں پر اعتراض کریئے ندان کی داڑھی ہے ہمیں بحث ہوگی نہ ہم ان کو مار مارکر نماز پڑھا کیں گے وہ ہمارے پاس بیٹھیں گے تو ان کو ہم سے اور ہم کو ان سے انس ہوگا اور دین سے مناسبت بیدا ہوگی یہ مناسبت ہڑ ہے اور علم عمل اس کی فرع۔ صحابہ رضی الله عنہ مسبب کے سب عالم نہ تقی صرف صحبت سے پایا جو بچھ پایا اور ہمیشہ اہل اللہ نے صحابہ رضی الله عنہ مسبب کے سب عالم نہ تقی صرف صحبت سے پایا جو بچھ پایا اور ہمیشہ اہل اللہ نے صحبت ہی کا انتزام رکھا۔ اتن توجیع کی طرف میں جمنی صحبت کی طرف کی۔ (دوائے دل) مفکر اسملام سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ الله کی نصیحت

فرمایا: آب جن علاء ومحدثین کوعزت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اگران کی زندگی کا مطالعہ

كرين تويدسب ان كاخلاص كى بركت سے تھا۔ ان كى تغير زندگى ميں اخلاص اہم عامل ہے۔ ملانظام الدین کوہی لے لیجئے جن کا درس نظامی آج صرف ہندویاک میں نہیں بلکہ دنیا کے کوشہ کوشہ میں قائم ہے اور باوجود کوشش کے اپنی جکہ سے ہلایانہیں جاسکا محض ان کی علیت کی بناء پرایسانبیں ہوا بلکہان کے ساتھیوں اور ہم عصروں میں بہت سے ایسے اشخاص تھے جوعلم وفضل میں ذبانت وذ کاوت میں اگر بڑھے ہوئے نہیں توان کے ہم پلہ ضرور ہوں سے انیکن کیا بات ہے کہ آج ملانظام الدین تو زندہ جاوید ہیں کیکن ان کےمعاصرین میں ہی آتا ہے۔اگر آ یغور کریں اوران کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی پشت پراخلاص کی وہ زبر دست توت کار فرمایا کیں مے جس نے ملانظام الدین کوقیامت تک کیلئے زندہ جاوید بنادیا۔

بات صرف اتن تھی کہ انہوں نے بڑھنے کے بعد بیمسوس کرلیا کہ انہوں نے پچھ بھی نہیں سکھااور انہوں نے اپنے زمانے کے ایک ایسے مخص سے جو گوشہ کمنامی میں اودھ کے ایک جھوٹے ہے گمنام گاؤں بانسہ میں اخلاص کا سرمایہ لے کریڑا ہوا تھا اپنے آپ کوان کے حوالے کردیا اگر ملانظام الدین جاہتے تو بہت سے اسے خدا کے بندے بھی ان کوا یے ل سکتے تھے جواینے دقت کے امام تصور کئے جاتے تھے لیکن ملانظام الدین نے اپنے آب کوایک ایسے تخص کے سپر دکر دیا کہ جس کی شہرت اگر ہوئی بھی تو ملا نظام الدین کے ذریعہ ہے ہوئی۔ بہر صورت اس کی مثالیں اگر دی جا ئیں توسینکڑ وں مثالیں ملیں گی۔ (خطبات علی میاں ً)

# مولا ناخلیل احدسهار نیوری رحمهاللد کوفکراصلاح

حكيم الاسلام قارى محمد طيب صاحب رحمه الله لكصة بين: درسيات نظامي اور علوم ا دبیات کی پھیل کے بعد آپ کی فطرت سلیم اس معرفت الہیہ کی جنتجو میں تھی جو قال کو حال اورعلم كوسراياعمل بنا ديتي ہے۔ چنانچهاس مقصود كے حصول كيلئے آپ كى نظرانتخاب قطب عالم امام ربانی حضرت مولانا رشید احمه کنگوی رحمه الله پر پیزی \_حضرت کنگوی رحمه الله ی طرف کشش اور جذبه کیلئے بیہ چیز بھی سعب ہوئی کہ آپ کے استاد حضرت مولا نامظہر صاحب قدس مرہ کا تمام تر کمالات قدسیداور تبحرعلمی کے باوجود نیز عمر میں بھی بڑے ہونے کے باوجودعقیدت مندانہ حاضر خدمت ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے مقصدعظیم کے حصول

كيليح أييغ مامول حضرت مولانا محمه يعقوب احمه صاحب نا نوتوي رحمه الله سے سفارشی خط حضرت منگوبی رحمہ اللہ کے نام لکھوادیا کیونکہ حضرت منگوبی حضرت مولانا محمد لعقوب صاحب کا استاد زادہ ہونے کی بناء پر زیادہ احترام فر مایا کرتے تھے۔ آپ وہ خط لے کر آستان دشیدید برحاضر موئے حضرت کنکوئی رحمه الله کی طبع غیور چونکه اس بات برجی موئی تھی کہ جب تک طالب کے دل میں سجی طلب نہ ہواس وقت تک رسی بیعت بے سود ہے اس کئے استادزادہ کا خط پڑھکراس طرح رکھ دیا کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے اور فرمایا کہ میاں خلیل تم تو خود پیرزادہ ہو حمہیں مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے مکرآپ نے اپنی خداداد ذ ہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواباً عرض کیا کہ'' حضرت! کیسی پیرزادگی میں تو اس دربار کے کتوں کے برابر بھی نہیں ہوں۔ میں بیعت کا حاجت مند ہی نہیں بلکہ سرایا احتیاج ہوں حضرت والاحجماتي ہے لگائے یا دھکے دیجئے ۔ میں تو حضرت والا کاغلام بن چکا ہوں۔ ادهرآب كى زبان مبارك سے بدالفاظ ككے ادھر حضرت اقدس كنگوى رحمدالله نے فرمايا بس بس بہت اچھا اور فورا بیعت فرمالیا۔ چنانچہ اس کے بعد آب ایک لطیف روح کے ساتھ آستاندرشیدیہ سے واپس ہوئے اوقات درس مذریس کے علاوہ ذکر واذ کار اور اینے مولیٰ کے ساته راز ونیاز میں مشغول رہا کرتے۔ادائیکی معمولات میں آپ جس عزیمت واستقامت کی طبیعت رکھتے تھاس کی نظیر شاید مشکل ہے ہی ال سکے گی۔سنر ہویا حضر بٹی یا جینے کے انقال كاونت ياكونى اورحادثه جانكاه\_آب كے معمولات ميں بھى كى ندآتى تھى بہتر سال كى عمر تك جسمانی کمزور بوں کے باوجود تراوی میں قرآن یا ک خود سناتے رہے۔اللہ تعالی بہتر جانے ہیں كآب في راه سلوك كوكس ترتيب سے مطے كيا۔ فيخ كى طرف سے كياتعليم ہوئى اور راه طريقت كے سفر ميں كيا كيا مناظر پيش آئے البتہ آپ نے صرف ايك مرتبہ فرمايا" مجھے ندزيادہ واردات پیش آئے اور نہ آخرتک میں سمجھا کہ نسبت سلسلہ کیا چیز ہے بس ایک حالت تھی جوگز ررہی تھی''۔ حتی کہ جب آپ دوسرے حج کیلئے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تو حضرت کنگوہی رحمہ اللہ

کی کہ جب آپ دوسرے ج کیلئے مکہ طرمہ روانہ ہوئے تو حضرت کنلوبی رحمہ اللہ نے اپیرو مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی قدس سرہ کی خدمت اقدس میں تحریر فرمایا۔''مولوی خلیل احمہ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔حضرت رحمہ اللہ ان کی حالت پرمطلع ہوکر مسرور ہوئے ہیں ۔حضرت رحمہ اللہ آپ کی باطنی کیفیت کے مشاہدہ سے نہایت خوش ہوئے اور جہاتی سے لگالیا اور اپنی دستار مبارک آپ کے سر پردکھ دی اور سے نہایت خوش ہوئے اور جہاتی سے لگالیا اور اپنی دستار مبارک آپ کے سر پردکھ دی اور

حضرت کنگوہی کے نام مبارک باد کا خط اور آپ کے نام خلافت نامہ مزین بمہر آپ کوعطا فرمایا۔آب نے بیگرامی نامے حضرت کنکونی رحمہ اللہ کی خدمت میں بیش کے تو حضرت رحمداللد فرمایا" مبارک موریتواعلی حضرت کا عطیه ب"۔

آپ نے جواب میں فرمایا کہ 'بندہ تو اس لائق کہاں میتو حضور کی بندہ نوازی ہے اور میرے لئے تو وہی مبارک ہے جوآ تخضرت کی طرف سے عطا ہو''۔

چنانچ حضرت کنگوی رحمہ اللہ نے بھی خلافت نامہ پر وستخط فر ماکرمع وستار آپ کے حوالے فرمادیا آپ کے مقام روحانی کا انداز ہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ بھنخ العرب والعجم حضرت حاجی امدادالله مهاجر کی نے اینے ایک محتوب کرامی میں فرمایا تھا کہ

"تم میرے سلسلے کے فخر ہو مجھے تم سے بہت خوشی اورمسرت ہے"۔ (پیاس ال شخصیات) مدرس كيلئة اصلاحي تعلق كي ضرورت

حضرت مولاتا شاہ ابرارالحق صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے مرسین کی تعداد ۱۲۰ہے مران کے شرائط تقرری میں ہے کہ ان کا اکابر ہے کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق ضرور ہواس کا فائدہ اس وقت معلوم ہوتا ہے جب کوئی استاد بغاوت اور بے تمیزی برآ مادہ ہوجاتا ہے فورا اس کے مصلح اور مرشد کو اطلاع کرے اس کا اخراج آسان ہوتا ہے۔ای طرح ہمارے یہاں تقررے بل ہر مدرس کو تمن مہینہ مرکز میں تربیت دی جاتی ہے۔

ای طرح ہرمدرس کا خواہ وہ عالم بھی ہواس کا امتحان قاعدہ میں ضرور ہوتا ہے۔اس میں بعض عالم صاحب کو عارمحسوس ہوئی اور کہا کہ میری سند د کھیے لیجئے کہ میں نے کتنی کتابیں برجمی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مکراس میں قاعدہ تونہیں لکھا ہے پھران کے سامنے ایک قاعدہ ر جے والے بچے کو بلایا اوراس سے حروف اوا کرائے مجے تب انہوں نے اقر ارکیا کہ یہ توجھ ے اجھار دھتا ہے پھر میں نے کہا کہ اگر آپ کواس نے کا مام بنادوں تو آپ کی اس نے کے قلب میں کیا وقعت ہوگی۔ ماشاء اللہ اس وقت نا دم ہوئے اور قاعدہ شروع کر دیا۔

#### ضرورت اصلاح

ارشا دفر مایا که دینی خدام کواینے اکابر کی خدمت میں حاضری کا سلسلہ بھی رہنا جا ہے

جیے خوردہ فروش کہ بڑے کارخانے ہے مال لیتے ہیں مجرد دسروں کوسیلائی کرتے ہیں ایک طرف سے لے دوسری طرف دے۔اس طرح تفس میں بوائی ہمی نہیں آنے یاتی ورندمند مشيف برجم كربيشد بنے سے پرشيطان و ماغ خراب كرديا ہے۔حضرت حكيم الامت تعانوى رحمالله كاارشاد ہے كہ جس نے اپنے كوستفل بالذات سجوليا و وستفل بدذات ہو كيا۔

حریدارشا دفر مایا کہ ہرفتنے کے بانی کوغورے فکر سیجئے تو بھی معلوم ہوگا کہ یہ کسی بڑے كزيرتربيت بيس رما ب جب آدى بلكام موتا باوركوكى اس كامر بى اور بردائيس موتا تو بگا ژشروع ہوجاتا ہے جاواور مال کے فتنے میں جتلا ہوجاتا ہے۔

اہل علم کو بردوں کی ضرورت

ارشادفر مایا که حضرت مولانا عبدالرحن كيمبل بورى محدث تصايك اشكال مواكتابون ے حل نہ ہوا حضرت حکیم الامت جمہ الله کولکھا کہ حضرت زکوۃ ادا کرنے میں انشراح قلبی نہیں ہوتا تو نفس کی تا کواری کے ساتھ بدون انشراح بدادائیگی خلاف اخلاص معلوم ہوتی ہے۔ جواب ارشاد فرمایا کہ زکوۃ اداکرنا فرض ہے اگرنفس برآ رے بھی چلیس تو بھی اخلاص كے خلاف نبيس بلكه الى حالت ميں اجرزيادہ ہے آپ وقت برز كو ة ادا كرديا كريں بثاشت ہو یا نہ ہو بٹاشت اور اخلاص میں تلازم نہیں اخلاص ہوتا ہے اخلاص کیلئے بٹاشت لازم نہیں بلكه بدون بشاشت كي صورت من دونا اجر مصولانا كوجواب عدوجد المحيا - (مجالس ابرار)

صحبت صالح کےاثرات

حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اصلاح نفس اور تزكيه نه ہونے سے ایک فارغ التحصيل اہل حق ادارے سے جب بمبئ كے ائر بورث بر یہنچے اور اینے وطن جانے **لگے تو واڑھی مونچ**ے منڈ اکر پتاون کوٹ ٹائی گ<sup>ا</sup> کر چلے مجئے اہل اصلاح کی وردی اور دین اینے وطن لے جانے کی ہمت نہ ہوئی اس طرح بعض اہل حق کے ادارے سے فارغ ہیں مراہل باطل کی مساجد میں نمائندگی کررہے ہیں اور امامت کررہے ہیں اور جوخشیت اور تقوی کی احمت سے آراستہ ہوئے وہ یو نیورٹی میں بھی جا کر دیندار اور

صالحين كى وضع قطع ميں رہے ايك رئيس تا جرجو حصرت مولا نا شاہ وصى الله صاحب رحمه الله ک محبت میں آیا جایا کرتے تھے پھرالی حالت ہوگئ کہ تراز و برحمی کا کنستر رکھااوراذان کی آ وازسی ای حالت میں دکان بند کردی اور کہااب نماز بعد تھی تلے گا۔ایک عالم فارغ دس سال تک دیہات میں جعہ پڑھتے رہے اور ہمت ترک کی نہ ہوئی جب معزت شاہ عبدالقا درصاحب رحمه الله کی خدمت میں آنے جانے ملے عمل کی توفق ہوگئ دیہات سے الميل بيدل جاكرايك بوے تصبه ميں جمعه يوصف كيے حضرت شيخ الحديث صاحب نے ان کوخلا فت بھی عطا فر مائی اورا پنا جبہمی عنایت فر مایا اس طرح خشیت اور تزکیفس نه ہونے سے عالم ہوتے ہوئے مچی ممانی سے بردہ نہیں اور چیازاد ماموں زاد پھوپھی زاد بہنوں سے یردہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی اپنی بیوی کی بہن سے بھی بردہ کی توفیق نہیں ہوتی اینے بھائیوں سے بھی پروہ نہیں کراتے۔جب تک اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت ول میں نہ ہوا ہے علم برعمل کی تو فیق بھی نہیں ہونی علم تو روشن ہے محرصرف روشن ہے عمل کی تو فیق کہاں ہوتی ہے اس کومثال سے بیجھے روشن ہے سیب نظر آر ہا ہے کہ الماری میں رکھا ہوا ہے ڈاکٹر نے کھانے کیلئے بتایا بھی ہے مر بیاری سے مخرورشدید ہے بستر سے اٹھانہیں جاتا توسیب کاعلم ہےروشن ہے مرسیب کھانے سے محروم ہے بہی مثال اس عالم کی ہے جس کے پاس علم ہے تحرول میں کمزوری عمل کی قوت نہیں ہے جس طرح ڈاکٹر کے علاج سے اگر طاقت آ جائے تو وه سیب اٹھ کر کھا سکتا ہے اس طرح اللہ والے جوروحانی ڈاکٹر ہیں ان کی صحبت اور تدبیر و علاج سے جب دل میں قوت آ جائے گی توعمل ہونے لگتا ہے بعض مساجد میں بورب بچھم استنجا خانے بنے ہوئے تھے اور ہمت تو ژوانے کی نہ ہو کی تھی جبکہ وہاں مرکزی حیثیت تھی روک ٹوک کی عادت کہنے سننے کی عادت ختم ہور ہی ہے جب گزارش کیا مجھے ہی دن بعد معلوم کیا عمیا تو استنجا خانے درست کراد ہے گئے ۔اس طرح ایک ادارے میں طلباء کامسجد میں دارالا قامہ بھی تھا۔رات کو مسجد ہی میں رہتے تھے جب توجہ دلائی گئی کہ بیتو نا جائز ہے نیز طلباء کومسجد ہی میں قرآن پاک کا درس دیا جار ہاتھااس پر توجہ دلائی گئی کہ اجرت کے ساتھ تعلیم قرآن مسجد میں ناجائز ہے نیز چھوٹے بچوں اور یا گلوں سے تو مساجد کو بچانے کا حکم

حدیث پاک میں آیا ہے تو فورامہتم صاحب کو توفیق ہوئی اور مسجد کے باہر بچوں کیلئے دارالا قامداور درسگاہوں کا انظام کیا گیا۔ای طرح کچی بیاز کھا کرآتا تو مساجد میں منع ہے محرمساجد میں پینٹ بد بو دار کرانے ہے احتیاط نہیں کرتے ہیں منکرات پر روک ٹوک کی عادت اہل علم میں بھی تم ہوتی جارہی ہے جس کی وجہ سے تیزی سے محکرات سمیلتے جارہے ہیں دیہاتوں میں مساجد میں مٹی کا تیل جلانے کارواج ہے جوتا جائز ہے۔

### صلحاءي ضعقطع

جس طالب علم کے دل میں خشیت اور محبت اللہ تعالیٰ کی عطا ہو جاتی ہے وہ یو نیورش میں بھی اگر جاتے ہیں تو وہاں بھی صالحین کی صنع قطع میں رہتے ہیں اور اکثریت سے مرعوب اور مغلوبہیں ہوتے۔(احقر جامع عرض کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوجاتی ہے تو بندہ یوری کا نتات میں ہر جگہ غالب رہتا ہے جیسا کہ جناب جگر مرادآ بادی رحمہ اللہ کا شعر ہے۔ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر وہ مجھ یہ جھا گئے میں زمانے پر جھا گیا مرمجت حق تعالی کی غالب کب ہوتی ہے اور کیے ہوتی ہے بینعت حق تعالیٰ کے مغبول اورمجوب بندول كم محبت اورمجت سے نصیب ہوتی ہے بقول اكبراليا آبادى ہے۔ وہند کتابوں سے ندوعظوں سے منذر سے بیدا ۔ وین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے بیدا خام یعنی کچی صراحی میں اگر بانی داخل ہوتا ہے تو صراحی کھل کر تباہ ہوجاتی ہے اور پختہ صراحی میں یانی جب داخل ہوتا ہے تو صراحی خود اسے ٹھنڈا کردیت ہے بیعنی بجائے متاثر ہونے کے موٹر ہو جاتی ہے اور مغلوب کا خام اور پختہ کا یہی فرق ہوتا ہے۔

#### ا کا برکوضر ورت صحبت

ارشا دفر مایا که حضرت تحکیم الامت مولا ناتھا نوی رحمہ اللّٰد فر مایا کرتے ہے کہ میں مشائخ کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ وہ بھی اینے کوستغنی نہ مجمیں اپنے لئے وہ بھی کسی بڑے سے مشورہ لیتے رہیں اور اگر بڑے نہ ہوں تو اینے چھوٹوں ہی ہے مشورہ لے لیا کریں۔ احقرنے حضرت تعانوی رحمہ اللہ کے وصال کے بعد حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ سے تعلق قائم کیا پھر

ا کے بعد حضرت مولا نا عبد الرحمان صاحب کامل پوری رحمہ اللہ سے تعلق قائم کیا جن کو حضرت مولا نا شاہ عبد الغنی صاحب کھانوی رحمہ اللہ کامل پور سے فر مایا کرتے تھے پھر فر مایا حضرت مولا نا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمہ اللہ سے تعلق قائم کیا پھر ان اشعار کو بجیب وجد آ فریں لیجے بی ارشاد فر مایا۔ تربے بجب کی یارب شاہت لیے آیا ہوں سے تعقت اسکوتو کردے بی صورت لیے آیا ہوں نرشوکت لیے آیا ہوں سمجت لیے آیا ہوں سمجت لیے آیا ہوں ان محبت لیے آیا ہوں ان ایرار)

اصلاح بھی ضروری چیز ہے

تحكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله اين ملغوظات مي فرمات مين: ا یک دیهاتی مخص نے تعویذ ما نگااور بیہیں بتلایا کہس چیز کاتعویذ اس پرحضرت والا نے دریافت فرمایا کہ بوری بات کہ چے عرض کیا کہ جی فرمایا کہ ہم نہیں سمجے تم لوگ مجھدار ہو برے لوگ ہو عاقل مونہم ہو میں ایک منوار بے سمجھ بدعقل بدنہم چھوٹا آ دی ہوں میں تہاری باتوں کو کہاں سمجھ سکتا ہوں۔ جاؤچلو اٹھو یہاں سے جوتمہاری بات سمجھ سکے اس ے کام لو۔ میں تمہاری خدمت کرنے کا الل نہیں ہوں۔ عرض کیا کداو پرے اثر کا تعویذ دیدو فرمایا کہ اب کہاں سے بیہ بات معلوم ہوگئ کہ وہ بات جومیں نے پہلے کہی تھی وہ اد حوری تقی اور کہتا بیتھا کہ میں پوری بات کہہ چکاتم لوگ جیسے ہو میں خوب سمجھتا ہوں تمہاری نبضیں میں خوب بہجانتا ہوں اب ہو گیا د ماغ درست ہونے لگی آ مدور نہ آ ورد ہے مجى كام نه چلتا تھا اچھا اس وقت جاؤ آ دھ كھنشے بعد آكر يورى بات كہنا تب تعويذ لے كا وہاں تو اس کواو پراٹر چیٹ رہا ہے تو مجھ کواو پر سے اٹر کی طرح آجمٹا اب ایک تعویذ مجھ کو ا ہے لئے کرنا جا ہے و چخص مجلس ہے اٹھ کر چلا گیا فر مایا دور کا رہنے والا مخص ہے جومجھ کوتو اس کا بھی قلق اور افسوس ہوتا ہے کہ بیا کام واپس گیا اور اصلاح بھی ضروری چیز ہے اس کی بیتد بیرکی گئی که آ دھے گھنٹہ کے بعد کا م بھی ہوجائے گا اوراب آئندہ بھولے گا بھی نہیں ہمیشہ یا در کھے گا کہ بوری بات کہنی جا ہے اگرای وقت تعویذ وے دیما تو سجمتا کہ پیروں کے یہاں توالی یا تیں ہوائی کرتی ہیں سبق حاصل نہ ہوتا۔ ( ملفوظات ج ۲ )

# اہل الله كى عقل كامل ہوتى ہے

تحکیم الامت حضرت تھا توی رحمہ اللہ اپنے لمفوظات میں فرماتے ہیں:
میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کو دنیا بھی حاصل کرتا ہوتو وہ اللہ والوں کی محبت حاصل
کرے کیونکہ ان کی عقل نورانی ہوتی ہے قلب صاف ہوتا ہے حقائق منکشف ہوتے ہیں کو
تجربہ نہیں ہوتا مگر جن چیزوں میں عقل کی ضرورت ہوتی ہے ان میں ان حضرات کو کامل
دسترس ہوتی ہے۔( ملفوظات جس)

# علم عمل برغرور كيونكر؟

حكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله اين لمفوظات من فرمات بن:

اگرکی کواپے علم پرناز ہوتو س کیجے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کے برابرتو کسی کوعلم عطائبیں ہوا۔ حق تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم سے ارشا وفر ماتے ہیں و لئن شننا لندھبن باللہ ی او حینا الیک لیمنی اگر ہم چاہیں تو وہ تمام علوم جوآپ کو دیے ہیں دفح سلب کرلیں۔ لا تجد لک به علینا و کیلا۔ یعنی پھرکوئی آپ کا کارساز بھی نہیں ہو سلب کرلیں۔ لا تجد لک به علینا و کیلا۔ یعنی پھرکوئی آپ کا کارساز بھی نہیں ہو سکا۔ و کھے کتنا ہولناک خطاب ہے آپ ڈرئی تو گئے ہوں کے اور تجب نہیں کہ یاس کی نوبت آ جاتی اس لئے حق تعالیٰ نے یہ جز بردھا دیا الا و حمد من ربک بس رحمت خدائی ساتھ دے سی ساتھ و کیکا۔

ان الفاظ کے جوڑ ہے ہے چا ہاں حالت کا جواس آیت کے اتر نے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرگزری ہوگی کہ استے لفظ پر بھی اکتفانہیں کیا گیا الار حمة من رہک۔ کیونکہ اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ رحمت دیکیری کرعتی ہے گراس کا وقوع ہوگا یانہیں اس لفظ سے اس کا اطمینان نہیں ہوتا اس واسطے ایک جملہ اور بڑھا دیان فضلہ کان علیک تجید ا یعنی چونکہ خدا تعالی کافضل آپ کے شامل حال ہاس لئے بالفعل رحمت آپ کی دیکیر ہے آپ کی طرح کا اضطراب نہ کریں۔ بس اس لفظ سے یقینا حضوراکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا اطمینان ہوگیا کہ ایسا واقع نہ ہوگا کہ علوم سلب کر لئے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطمینان ہوگیا کہ ایسا واقع نہ ہوگا کہ علوم سلب کر لئے کہ صفوراکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا اطمینان ہوگیا کہ ایسا واقع نہ ہوگا کہ علوم سلب کر لئے

جائیں صرف اظہار قدرت اور صحیح عقیدہ کیلئے ایسا فرمایا گیا ہے۔

جب حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیر تفتگو ہے تو دوسروں کا کیا کہنا۔ ہم کو ذراہوش سنجالنے کی ضرورت ہے کسی کوملم برناز ہے تو حماقت ہے۔ عمل برناز ہے تو حماقت ہے عرفان برناز ہے تو حماقت ہے، ان میں کوئی جزیمی اس ورجہ میں مکتسب نہیں جس برناز کیا، جس کوجوچیز حاصل ہےوہ سب عطاء البی ہاس کواپی چیز مجھنا اور تزکیفس کرنا کبرہے۔ اور كبروه عيب ہے جوكند كى دركند كى ہے بيمرض ام الامراض ہے اكثر شديد امراض باطنى کی جزیبی ہے اورا کٹر عیوب کاسلسلہ کبرہی بہنتی ہوتا ہے مثلاً غصہ ایک بردامرض ہے مگر پیدا ہوتا ہے تکبر ہی ہے۔بعض وقت تواس کاظہور (خودغمہ والے منہ ہے ہونے لگتا ہے مثلاً بعض بدد ماغ آدمی عصہ کے وقت اپن زبان سے کہنے لگتے ہیں کہ تو نہیں جانتا کہ ہم کون ہیں؟ اب توسمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کبرکس درجہ بری چیز ہے گرہم لوگون میں بہت کم قلوب اس سے یاک ہوں گے۔(التبلغ)

فرمایا کہ سعید بن المسیب تابعی ایک روز کہدر ہے تھے کہ میری تکبیرتحریمہاتنے برس سے تصانبیں ہوئی یہ کہ کرا تھے تھے کہ مجد میں جا کرد یکھا کہ لوگ نماز پڑھ کرنگل رہے ہیں الله تعالى نے فورانى دعوىٰ كاجواب ديا۔ (حسن العزيز)

فرمایامحسوسات کاادراک بھی خداتعالی کے قبضہ وقدرت میں ہے (جب جا ہے۔ لب کرلے ) ایک رات کوابر بہت تھا میں گھر کاراستہ بھول گیا دس بارہ منٹ حیران رہامہمی کہیں چلا جاؤں بھی کہیں چلا جاؤں حالانکہ گھرا تنا قریب ہے کہ آ دمی آنکھیں بند کر کے بھی جاسكتاب\_(حسن العزيز)

## ہلےسارے علماء صوفی ہوتے تھے

حكيم الامت حضرت تهانوى رحمه الله ايخ ملفوظات ميس فرمات بين: سلے سارے علماء صوفی ہی ہوتے تھے مولا نامحر یعقوب صاحب رحمہ اللہ کے والدخوش لباس تصے انہیں حکام ہے ملنا ہوتا تھا ایک مخص نے ان کو دھوتر کا کریتہ دیا کہ اس کوآپ جمعہ کے دن پہن کرنماز پڑھیں چنانچہ انہوں نے جمعہ کے دن اس کو پہنا سارے کپڑے تو قیمتی تھے پاجامہ سر کا دو پٹہ تو بڑھیا اور کرتا دھوتر کا ای طرح سے جامع مسجد تشریف لے جا کرنماز پڑھی پھر حصرت والا نے فر مایا کہ کیا اس کو پہننے سے ان کی پھھڑت کم ہوگئ۔ (ملفوظات ج ۱۸)

## طالب علمول كيلئ بيعت كے بارے ميں احتياط

حكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله اب لمفوظات من فرمات بين:

اول میں طالب علموں کو بیعت ہی نہیں کرتا اگر زیادہ اشتیاق دیکھا تو کربھی لیتا ہوں لیکن ذکر و شغل نہیں ہتلا تا اتنا جا ہے کہ بیعت سے قبل بھی اور بعد بھی معاصی سے اجتناب رکھے اور معاصی کے متعلق مثلاً میلان وغیرہ ہوتو اطلاع کرتے رہیں اور ضروری اعمال کرتے رہیں۔ (ملفوظات جے ۱)

# طالب علم کے زمانہ میں بیعت کی درخواست

عكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله اين ملفوظات من فرمات بين:

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فربایا کہ طالب علمی کے زبانہ میں کی ورس کی طرف متوجہ ہوتا تعلیم کو برباد کرتا ہے۔ طالب علمی کیلئے جمعیت قلب اور یکسوئی ضروری چیز ہے اس کے برباد ہونے ہے میں نے زبانے طالب علمی میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علی میں جست ہونے کی ورخواست کی تھی اس پر حضرت نے بیفر بایا تھا کہ جب تک کتابیں ختم نہ ہوجا کمیں اس خیال کو شیطانی سمجھتا واقعی یہ حضرات بڑے حکیم ہیں کہیں مجیب بات فرمائی۔ ایک وقت میں قلب دو طرف متوجہ ہیں ہوسکتا 'پی ضروری ہیں کوغیر ضروری پر ترجے و دینا چاہئے اور طالب علمی ضروری ہے اور بیعت ضروری نہیں اس وقت اس طرف متوجہ ہونے سے نہ تعلیم ہی ہوگی اور نہ یہ ہی ہوگا اس لئے کہ طالب علمی کے زبانہ میں اگر شخ نے ذکر و شغل کی تعلیم ہی ہوگی اور نہ یہ ہی ہوگا اس لئے کہ طالب علمی کے زبانہ میں اگر شخ نے ذکر و شغل کی تعلیم کی تو اس طرف مشغول ہونا ہمی ضروری ہوگا اور طالب علمی کے علمی میں یکسوئی اور جمعیہ ہے قلب کی ضرورت ہے۔ پس اس میں دو چیزیں متضاد کا جمع کرتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ذکر و شغل کا نفع نہ ہوگا اور پھر ما یوی ہوگی اور شیخ سے بیٹھے بھلائے

برگمانی پیدا ہوگی ۔ سواچھا خاصہ خلجان مول لیما ہے بیتو بعد الفراغ تعلیم عی مناسب ہے اور اگر شیخ ہے کہ تعلیم علی مناسب ہے اور اگر شیخ ہے کہ تعلیم علی حاصل نہ کی تو بیعت کا کہھ فائدہ نہ ہوا۔ البتہ اصلاح اخلاق طالب علمی میں بھی وزی ہے سواس کیلئے بیعت شرط نہیں اور اس میں کچھ وقت بھی صرف نہیں ہوتا جس سے طالب علمی کے شخل میں مزاحمت ہو۔ ( ملفوظات ج ۲ )

### اہل اللہ کوستانے سے بہت ہی ڈرنا جا ہے

مولانامفتی محود کنگوی رحمه الله فرماتے ہیں: پھردوانف نے آیک بزرگ کا فداق بناتا چاہا فرضی طور پرایک فخص کومردہ بنایا اور چار پائی پرلٹا کران بزرگ کے پاس گئے ان کی نماز جنازہ پڑھادی کے بعدوہ جنازہ پڑھادی کے بعدوہ فخص جس کومیت بنایا کیا ہے اس بزرگ سے لیٹ جائے اس بزرگ نے کہا کہ اس کوشل فخص جس کومیت بنایا کیا ہے اس بزرگ سے لیٹ جائے اس بزرگ نے کہا کہ اس کوشل تو دلا دو تب نماز پڑھا کیں کے انہوں نے کہا کہ شل تو دے رکھا ہے فرمایا وہ قسل معترنہیں کو دلا دو تب نماز پڑھا کی کے انہوں نے کہا کہ شل تو دو مراپڑا ہے اس لئے اس بررگ نے اس بررگ نے اس کو دہاں کو دہاں کو دہاں گئے اس کے اس معترنہیں مرنے کے بعد مسل دیا جا ہے ۔ بررگ نے شاک کو مانا ہوگا ہے ۔ بحد مسل کیلئے فرمایا تھا کہ زندگی کا شسل معترنہیں مرنے کے بعد مسل دیا جا ہے ۔ بررگ نے اس بررگ کو متانا جا ہا جی تعالی شاندنے اس کا انتقام لے لیا۔ اہل اللہ کو ستانے ہے بہت ہی ڈرنا چاہئے کہ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوجاتی ہے حدیث قدی میں ہے کہ جو خفس میر ساخل ہے کہ دولی سے میر اعلان جنگ ہے (اعوات ہے)

#### جس کارہبرنہ ہواس کار ہبر شیطان ہے

ارشادفرمایا که جب انسان کا کوئی رہبرنہیں ہوتا تو شیطان اس کا رہبر بن کرطرح طرح کی با تیں سمجھا تا ہے جیے ایک صاحب مید میں معتلف تنے دہاں کی روزلوگوں کو پاخانہ کی بد بوجسوس ہوئی اس کا سب تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ معتلف صاحب نے جیب میں بلی کا پاخانہ رکھا ہے اس کوسو تھتے رہبے جیں ان سے اس کی وجہ معلوم کی گئی تو کہنے لگے میں بلی کا پاخانہ رکھا ہے اس کوسو تھتے رہبے جیں ان سے اس کی وجہ معلوم کی گئی تو کہنے لگے کہ بھی نفس کے خلاف کرتا جا ہے نفس جب خوشبو ما تگا ہے تو اس کے خلاف کر کے اس کو بد بوسو تھائی جا ہے و کھتے رہبر نہ ہوئی بنا پر انہوں نے جونماز پاخانہ کوساتھ رکھ کر پڑھیں وہ مناکع کیں اور مجد میں نجاست رکھنے کا گناہ علیمہ وہر لے لیا۔ (مفتی محدد سن جس)

# علماء كيلي صحبت صالح كى ضرورت وابميت

عكيم الاسلام قارى محمطيب صاحب رحمه الله كخطبات ولمفوظات كى روشى مس

صحبت کااثر دل پراورالفاظ کا د ماغ پر ہوتا ہے

ایک بات یہ بھی ہے کہ محبت سے مل کی امنگ پیدا ہوتی ہے آپ ہزار معین کرلیں اور اسے عقلا اچھا سمجے کا کہ واتی ہوی اچھی بات ہے۔ لیکن دل قبول کرنے کیلئے مجبورہ وجائے یہ کوئی ضروری نہیں لیکن نیک عالم یا کی باخدا کی محبت میں بیٹھے وہ کچھ بھی نہ کہے۔ خواہ نواہ دل یہ وہا ہے۔ کا کہ وہ ایسائی کرے دل پر دباؤ پڑے گا تو محبت کا اثر براہ راست جا کردل پر ہوتا ہے۔ علم کا اثر دہاغ پر ہوتا ہے کہ ایک انچھی چیز سامنے آگئے۔ عقلی طور پر اچھی معلوم ہونے گئ آ دی کم کا اثر دہاغ پر ہوتا ہے کہ ایک ایسائی کرے نے کہ ایک ایسائی کرے ہے ہائے ہو تھے یا نہ سمجے عمل کرنے کودل جا ہے گا کہ یہ کام کرنے کہ کہ کے ایک میں واسطے محبت ضروری مجھی گئے۔ (خطبات عیم اللہ میں ۱۲)

### مدارد مین صحبت اہل اللہ ہے

تحیم الاسلام حعرت قاری طیب صاحب رحمه الله نے فرمایا دین کا دارو مداری محبت ہے۔ آپ کومعلوم ہے کہ صحابہ کرام رضی الله عنهم کی زندگی سب سے زیادہ او نجی تھی اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ امت میں کتنا ہی بڑا کوئی خوث قطب بن جائے۔ ولایت کے مقامات ملے کرمے ابیت کی گردکوئی نبیل بہنج سکتا۔ کیوں؟

اس لئے کہ محابی محبت یا فتہ کو کہتے ہیں جس نے حضوراقد س ملی اللہ علیہ وآلہ وہ ملم کی محبت اللہ اللہ علیہ والدی اللہ علیہ وآلہ وہ ملم کے چبرہ مبارک کا دیدار کیا ہوا ہے ان کا نول سے حضوراقد س ملی اللہ علیہ وآلہ وہ ملم کی زبان مبارک سے کلام سنا ہو جوتا میر کلام نبوت ک

اس کے قلب میں ہے اس درجہ میں بعد والوں کے قلب میں بیس ہوسکتی۔ جتنا اس کے قلب میں نبوت کی عظمت ہے اتن دوسر سے میں بیس ہوسکتی کیونکہ نبوت کو آنکھوں سے دیکھا مجزات کو دیکھا اور سن کی عظمت ہے۔ اور سن کرایمان لائے ہیں غرض دیکھنے اور سننے میں بڑا فرق ہے۔

توصحبت کااثر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دین اتنام منبوط ہو کمیا کہ عالم میں کسی بھی جماعت میں کتنی بڑی ہو۔ وہ معنبوطی دین میں نہیں ہوگی جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کونصیب ہے بیچن صحبت کا اثر ہے۔ (خطبات عکیم الاسلام ج۱۲)

علم ہیں بدلاصحبت بدلتی رہی

حکیم الاسلام حضرت قاری طیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علم آج بھی وہی ہے جوحضور اقد سلطی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن وحدیث کا صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن وحدیث کا صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلمایا لیا لیکن صحبت محفوظ نہیں آخر کوئی تو فرق ہے۔

چنانچ حضرات صحابہ کرام رضی الله عنهم فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا وصلم کا دوسلم کا وصال ہوااور ہم تد فین میں مشغول تھے ابھی ہم نے پوری طرح مٹی بھی نہیں دی تھی کہ

"انگن نکو قلوبنا" قلوب میں دین وایمان کی وہ کیفیت باقی نہ رہی جوحضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم صحبت مبارک میں ہوتی تھی۔ تو علم تو وہی تھا جوحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم مایا تھا اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ محرصحبت میں کمی آئی تھی جس کوقلب نے محسوں کیا کہ وئی چیز تھی جو کم یا تھم ہوگئ۔ (خطبات عکیم الاسلام ج۱۲)

#### صاحب صحبت کے فقدان کے آثار

تحکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ جب کہ جب محکیم الاست حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ایک دم بیمسوس ہوا کہ وہ جوآٹار صحبت تھے ان میں نمایاں کی ہوئی۔ جو جماعت اللہ حق کی اہل اللہ کی دارالعلوم دیو بندیا مظاہر العلوم سہارن پور کے حضرات پرمشمل تھی عام طور پرسب بزرگوں نے بیمسوس کیا کہ ایک خاص کیفیت جونورا بیان کی تھی اس میں کوئی پھیکا بن بیدا ہوگیا ہے۔

ای کے علما ولکھتے ہیں کہ جب کوئی ربانی عالم دنیا ہے اٹھتا ہے تو عام قلوب دین کی کی
اور رنگ کا پھیکا پن محسوس کرتے ہیں جوقلوب میں قوت ایمانی ہوتی ہے۔ اس میں قدرے
ضعف محسوس ہونے گلتا ہے۔ "انگونا قلو بنا" حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب
رحمد اللہ تعالیٰ کا مقولہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جب چودھویں صدی شروع ہوئی
حضرت مولانا کی وفات ۱۰۱۱ھ میں ہے۔ مولانا مزاجاً کچھ مجذوب تھے تو صدی کے آغاز
میں آسان کی طرف د کھے کرارشاد فرمایا۔

اس وقت بوری دنیا میں انوار محابیت مم ہو گئے۔

یعن اب تک محابر منی الله عنهم کانور محفوظ تھا۔خواہ وہ صحابی جنات میں موجود ہو کیم الاسلام حضرت قاری طیب رحمہ الله نے فر مایا گر صحابی رضی الله عنه دنیا میں موجود تھا۔ فر مایا اب میں وکھور ہا ہوں کہ وہ صحابیت کی نورانیت ختم ہوگئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا کو جنات سے بہت سابقہ پڑتا تھا کوئی حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا صحابی جنات میں موجود ہوگا اس کی برکات وانوار پورے عالم میں چھائے ہوئے تھے فر مایا آج وہ نوعیت مجھے معلوم نہیں ہوئی جو صحابیت کے انوار کی تھی۔ (خطبات حکیم الاسلام ج۱۲)

# عالم ربانی کی صحبت اور کیسٹ کے بول کافرق

کیم الاسلام حفرت قاری طیب صاحب رحمداللہ نے فرمایا کے صحبت کا اثر ایک ایسی بدیمی بات ہے جس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ۔اب بہی ریڈ یو ہے۔آپ ریڈ یو ہے دینی تقریر سنیں جو ایک عالم ربانی نے کی ہے قلب پر وہ اثر نہیں پڑے گا جو آپ براہ راست اس کی زبان سے سنیں ۔مثین ہو لے گی ۔اس میں وہ رنگ اور کیفیت نہیں ہوگ ۔ بیتو صرف الفاظ میں اثر ہوگا ۔ کیونکہ زبان قلب کی صرف الفاظ میں اثر ہوگا ۔ کیونکہ زبان قلب کی ترجمانی کرتی ہے لیمی کے جب میں کو بان سے ادا ہور ہی ہے۔الفاظ میں اثر ہوگا ۔ کیونکہ زبان قلب کی ترجمانی کرتی ہے لیمی کے بول میں بہتی رہی ہے۔ تو یہ کیفیت لفظوں کے ذریعہ پنجی ۔ تو وہ ہر کت اور نورانیت مثین کے بول میں نہیں ہوتی ۔بس کا نوں کو حظ حاصل ہوجاتا ہے کہ بہر حال کلمات تو خیر ہی کے بول میں نہیں ہوتی ۔بس کا نوں کو حظ حاصل ہوجاتا ہے کہ بہر حال کلمات تو خیر ہی کے بول میں نہیں ہوتی ۔بس کا نوں کو حظ حاصل ہوجاتا ہے کہ بہر حال کلمات تو خیر ہی کے بول میں نہیں ہوتی است خار ہوجاتا ہے ۔ ریڈ یو کے اندر سے کوئی کیفیت

نکل کرقلب مین ہیں آتی۔ بلکہ ان الفاظ سے اپنی کیفیات یاد آجاتی ہیں اور تازگی دل میں پیدا ہوجاتی ہے۔ ای طرح ہم قرآن کریم اس سے ہیں تو اس سے کوئی کیفیت نکل کرقلب میں نہیں آئے گی۔ الفاظ قرآن کریم س کرا پی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اجا گرہوجائے گی۔ بخلاف ایک عالم اور ایک درویش ربانی کے کہ وہ جب کلام کرے گا تو اس کے اندر سے نکل کر ہمارے قلب میں ہوست ہوگا وہ اس کی قبلی کیفیات ہوں گی جو لفظوں کے واسطے اور زبان کے واسطے سے ہمارے دلوں میں پنجیں گی۔ یہ چیز سوائے صحبت کے نہیں آسکتی۔ مشین کی صحبت سے وہ کیفیت نہیں بیدا ہوگئی جو تکلم صحبت سے بیدا ہوتی ہے۔ (خطبات مجیم الاسلام ج۱۲)

### تا ثير صحبت ميں مواجهه كااثر

حکیم الاسلام حفرت قاری طیب رحمہ اللہ نے فر مایا ایک مجلس میں سوآ دمی بیٹے ہوئے
ایک عالم کا کلام من رہے ہیں جوسا سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے قلب پر جوتا ثیر ہوگی پشت پر
بیٹے ہوئے کے بیس ہوگی ۔ بیقد رتی چیز ہے۔ اس لئے کہ قلب کا قلب سے مواجہ ہوتا ہے۔
جب کیفیت براہ راست ککر کھاتی ہے وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے اور پچھلا آ دمی ریڈ ہو کی طرح الفاظ
من رہا ہے۔ بوری طرح کیفیات نظال نہیں ہور ہیں اس لئے اس پروہ اثر نہیں ہوتا۔

امام ابوصنیفدر حمد الله کے واقعات میں ہے کہ جوذ بین طلبا کرام ہوتے تھے آئیں فرماتے کہ وہ سامنے پیٹھیں جو بھی اور کند ذبین ہوتے آئیں پیچے بھی دیتے تھے خدانخواستہ اگروہ نہ بھی قبول کریں تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ۔اس سلسلہ میں دلیل بیدبیان فرمائی کے زبان جس چیز کواوا کرے گی وہ قبلی کیفیات ہوں کی اور قلب کا قلب ہے مواجعہ ہوگا تو کیفیات کھر کھا کیں گی تو وہ براہ کی وہ قبلی کیفیات ہوں کی اور قلب کا قلب ہے مواجعہ ہوگا تو کیفیات کھر کھا کیں گی تو وہ براہ راست جا کر قلب میں اتر جا کیں گی۔ پشت بیچے بیٹھنے سے کیفیت نہیں کھراتی صرف آواز کھراتی ہوئی کی بیت ہوئے کان میں معمولی کی کیفیت پیدا ہوگی ۔ یہ محبت کی بات ہے۔ (خطبات کیم الاسلام ۱۳۰۰)

صحبت سے جودین بیدا ہوتا ہے وہ کتاب سے ہیں پیدا ہوتا ترآن کریم نے تاکید فرمائی۔

"يايها الذين امنو القوا الله وكونوا مع الصادقين"

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواور پھوں کی معیت اختیار کرومعلوم ہواسب ہے بڑی مور گرمور معیت و ایمان والو! اللہ ہے درین بدا ہوتا ہے وہ کتاب و کاغذ ہے بدانہیں ہوتا۔ پیز معیت و محبت ہے ماحول ہے جودین بیدا ہوتا ہے وہ کتاب و کاغذ ہے بدانہیں ہوتا۔ اسلام نے جہاں عظیم الشان قانون چی کیا ہے وہاں ایک ماحول بھی بتایا اس لئے کہ ماحول کے دائر ہے جہاں جو آجا تا ہے وہ ین کارنگ قبول کر لیتا ہے۔ (خطبات عیم الاسلام یا)

حضرت مولا تارشیدا حرگنگوی در مداللد کے وصال کے اثر ات
جب حضرت امام ربانی کنگوی قدس الله سره کا وصال ہوگیا تو حضرت شیخ البندر حمدالله
میرے والدم حوم مولا تا حبیب الرحن اور مولا تا میاں اصغر حسین رحمہ الله علیم بیسب حضرات
کنگوہ روانہ ہوئے اور ایک ٹوگر ایکا لے لیا اور کہ باری باری سے اتر تے چڑھتے چلے جا کیں
کئی ساوہ زندگی تھی۔ گنگوہ و یو بند ہے بائیس کوس ہے۔ غرض یہ بڑے بزرگوں کا قافلہ چلا کہ
میل بحریہ سوار ہوں کے بھریہ اتر جا کیں گے میل بحرفلاں سوار ہوں گے۔ جھے بھی ساتھ لیا
اور یہ طے پایا کہ اس بچ کو اپنے آگے بھلا دیا جائے۔ میری عمر نو برس ہوگی اور اس وقت
زیادہ بچ بھی نہیں تھا۔ گر بہر حال اسکا بھی یہ بیدا کہ بائیس کوس تک میں بی بیشار ہا۔ سارے
زیادہ بچ بھی نہیں تھا۔ گر بہر حال اسکا بھی بیدوا کہ بائیس کوس تک میں بی بیشار ہا۔ سارے
زیادہ بچ بھی نہیں تھا۔ گر بہر حال اسکا بھی بیدوا کہ بائیس کوس تک میں بی بیشار ہا۔ سارے
زیادہ بچ بی نہیں تھا۔ گر بیشا بی نہیں اور کہا کہ با بیان! خانقاہ کی بور کیا ہوگیا؟

فرمایا! ہاں ہاں کیا ہوا ہمائی؟ ہیں نے کہا کہ اس میں یوں معلوم ہورہا ہے کہ وئی روکھا پن ہور کوئی روٹھا پن ہور کوئی روٹھا پن ہور کوئی روٹھا پن ہور کوئی روٹھا ہور کا ہور کیا ہور کا ہور کی ہور کا ہور ک

#### گنگوه کا ماحول

تحکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمه الله فرماتے ہیں: اس وقت میری عمر سات آ ٹھے برس کی تھی کوئی زیادہ شعور نہیں تھا۔ بجین کی بات تھی کوئی زیادہ تمیز نہیں تھی کیکن میں پیہ محسوس كرتاتها كم حضرت كنكوى رحمه الله كى خانقاه كى اينث سے الله الله كى آ وازنكل رہى ہے۔ یے کیفیت طاری ہوتی تھی۔خانقاہ کے سامنے آیک تالا بتھا۔اب بھی ہےاور بڑا تالا ب ہے شہر بھرکے کپڑے دھونی ای تالاب میں دھوتے تھے کوئی پچاس ساٹھ دھونی ہوتے اور ہر دھو بی کا ایک ایک لکڑی کا پٹروالگا ہوا ہوتا جس پر وہ کپڑوں کو دے دے کر مارتے ہیں اور دھوتے ہیں تو روزانہ پیاس ساٹھ دھولی کپڑے دھوتے ہیں تو میں نے بیخود سنا کہ دھولی ان یڑھ جاہل۔کوئی شعورنہیں نہیں ہی سیدھے سادھے مسلمان تھے۔لیکن کپڑے پیڑے یردے کر مارتے ہیں اور"الا اللہ اللہ اللہ " کی ضربیں زبان سے نکل رہی ہیں اور اللہ کے ذکر ے تالاب کونے رہا ہے۔ ہر کیڑے کی ضرب کے ساتھ ایک ضرب 'الا اللہ'' کی بھی ہے تو دور تك آواز آنى تقى كەذكراللە بور با ب\_لوگ يىسمجىكە بىذكرخانقادىس بور با بى حالانكدوه خانقاہ سے باہر دھونی ہیں۔ مرخانقاہ کے ماحول کا اثر ان دھوبیوں پر بھی ہے اس لئے کہ خانقاہ میں ہرونت چونکہ ذکراللہ ہوتا تھا۔ ذاکرین وشاغلین جمع ہوتے اوراللہ اللہ کررہے ہوتے۔ تلاوت میں مشغول ہوتے۔ان کے اثر ات ان بر بھی پڑتے تو ان کی زبان ہے بھی اللہ اللہ نكل رما ہا الله الله كا كل ضربيس لكار به موتے - بہر حال بيد ماحول كا الرب غرض ايك ماحول میں نے اپنی زندگی کے ابتدائی دور بھین میں بیدد یکھا۔ (خطبات عیم الاسلام ج١١)

## دارالعلوم دیوبندکے ماحول کے آثار

تحکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمدالله فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں دوسرا ماحول دارالعلوم دیو بند کا دیکھا۔ وہاں اعمال پر زیادہ توجہ ہے اخلاق پر توجہ بالواسطہ ہے۔ بلاواسطہ جیسے خانقا ہوں میں تربیت اخلاق ہے۔ وہ رنگ نہیں۔ محراعمال کے داسطے سے اصلاح اخلاق کی تربیت کرتے ہیں۔ بہر حال اعمال کا زور ہے۔ اس ماحول میں رہ کر کوئی جا ہے نہ جا ہے محراسے نماز پڑھنی پڑے گی۔ جب ڈیڑھ ہزار آ دمی اذان ہوتے ہی

جمروں سے نکل کرایک دم مسجد میں پہنچیں مے تو ایک آ دی کیے بیٹھار ہے گا۔اسے بھی مسجد میں جانا ہی پڑے گا۔ بقول مولانا سعید احمد صاحب مرحوم جب مجلس شوریٰ میں آئے تو شمنڈی مجکہ تہہ خانہ قیام تھا۔ظہر کی اذان ہوئی تو میں نے کہا۔

حضرت! چلئے نماز کیلئے نماز کوآ مجئے۔ دو محنثہ بعد عصر کی اذان ہوئی۔ تو میں نے کہا چلئے نماز کیلئے۔ پھرمغرب نماز کاوقت آیا۔ میں نے کہا چلئے نماز کیلئے کہنے لگے!

بھائی! تمہارے ہاں جو پہاس نمازیں معراج میں فرض ہوئی تھیں ساری کی ساری یہاں باتی ہیں۔ جب دیکھونماز کو کہو۔ غرض ایک ماحول کا اثر ہے کہ نماز کیلئے طبیعت میں امنگ پیدا ہوتی ہے وہ اس ایریا اور ماحول کا اثر ہے۔ بہر حال تین شم کے ماحول دیکھے اور تین سنے کا اثرات جدا تھے اور وہ اثرات طبیعت پر پڑتے تھے۔ وبوبند آکر نمازی بنے کا شوق ہوتا تھا گنگوہ بنج کر ذکر اللہ کا جذبہ شوق ہوتا تھا گنگوہ بنج کر ذکر اللہ کا جذبہ بیدا ہوتا تھا۔ اس لئے کہ تینوں جگہوں کے ماحول کے یہی اثرات ہیں اور وہی قلوب پر بیدا ہوتا تھا۔ اس لئے کہ تینوں جگہوں کے ماحول کے یہی اثرات ہیں اور وہی قلوب پر بیدا ہوتا تھا۔ اس لئے کہ تینوں جگہوں کے ماحول کے یہی اثرات ہیں اور وہی قلوب پر بیدا ہوتا تھا۔ اس لئے کہ تینوں جگہوں کے ماحول کے یہی اثرات ہیں اور وہی قلوب پر بیدا ہوتا تھا۔ اس کے کہ الاسلام جہاں)

#### تھانہ بھون کے ماحول کے آثار

تیسرا ماحول تھانہ بھون کا دیکھا کہ کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے یہاں معاملات کی صفائی پر بہت زیادہ زور دیا جاتا کہ دیا نت کولموظ رکھا جائے۔ تنہائی ہوجمتے ہو۔ اصول شریعت کے مطابق جو معاملات کی روش ہو وہ ہونی چاہئے۔ ہرخض بیہ چاہتا ہے کہ میرے ہے کی کواذیت نہ ہو۔ ہرمعاملہ ہیں چائی ہو۔ جمعے یاد ہے کہ ایک خفس اپنا رو مال مسجد کے حن ہیں ہمول گیا۔ تین دن رو مال وہیں پڑا رہا۔ اس کی اجازت بھی نہیں تھی کہ اٹھا کہ حن ہیں ہوا آئے کہ وہاں چھوڑا تھا اور نہ لے تو اے چیز کے نہ طنے سے اذیت ہو۔ تو تین دن تک وہیں پڑارہا۔ یہ قلوب کی دیا نت کا اثر تھا کہ کی کو یہ جرات نہیں تھی کہ اسے اٹھا کہ کہیں رکھ دے۔ خانقاہ میں جتنے جرے تے کہی کہیں رکھ دے۔ خانقاہ میں جتنے جرے تے کہی کہیں رکھ دے۔ خانقاہ میں جتنے جرے تے کہی کہیں رکھ دے۔ خانقاہ میں جتنے جرے کے بین کری چرے میں تالہ نہیں گلتا تھا۔ زنچیز نہیں گئی تھی۔ سامان رکھا ہے۔ صندوق کھلے پڑے کہیں ذنجیریں کھی پڑے کہیں دنجیریں ہیں کی چوری جین مریدین موجود نہیں ہیں کی چوری جیں نہیں تئی ہیں۔ طلبہ باہر میے ہوئے ہیں مریدین موجود نہیں جیں کی چوری

چکاری کا کوئی سوال بی نبیس تھا۔ ماحول کے اثر ات سے اتن دیا نت قلوب میں تھی نہ کسی کی کوئی چیز کم موتی تھی اور نہ کوئی کسی کیلئے اذیت کا باعث بنمآ تھا غرض یہ ماحول تھا نہ بھون کا دیکھا۔ (خطبات تھیم الاسلام ج۱۲)

صحبت سے لبی کیفیات پیدا ہوکرمحرک عمل بنتی ہیں

اور عمل کاتعلق انمی قبی کیفیات سے ہے جن سے جذبات عمل پیدا ہوتے ہیں اس واسطے ضرورت بھی گئی کہ محبت افقیار کی جائے۔ ملازمت اور معیت کو اپنایا جائے جوزیادہ محبت یا فتہ ہوگا اس کا دین زیادہ دیکا ہوگا۔ جو کم محبت یا فتہ ہوگا اس کے دین میں کی آئے گی جو بالکل نہیں تو اور زیادہ کی رہے گی۔ (جا)

غيرصحبت بإفتة علماء ظهورفتن كاسبب بنتةبي

تجربہ ہے کہ دنیا میں جتنے فتنے تھیلے ہیں جس سے ندا ہب اور پارٹیاں بن جاتی ہیں یہ زیادہ تر ان علاء سے تھیلتے ہیں جو محبت یا فتہ نہیں ہوتے۔فقط قرآن وحدیث کے الفاظ ان کے سامنے ہوتے ہیں۔اسلاف کا دہ رنگ ان کے قلوب میں ہوتا۔جو برزگوں میں ہوا کرتا ہاں گئے ان سےفتنہ زیادہ پھیلا ہے۔اور جو عالم زیادہ صحبت یا فتہ ہوگا زیادہ دیا نت قائم کئے ہوئے ہوگا اس سےفتنہ ہیں کھیلا ہے۔اور جو عالم زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس علم موجود ہے۔محبت میسر نہیں ہوئی ہوتی۔افلاق ورست نہیں ہیں۔افلاق کے اندر پہتلی نہیں موجود ہے۔محبت میسر نہیں ہوئی ہوتی۔افلاق ورست نہیں ہیں۔افلاق کے اندر پہتلی نہیں ہیں۔افلاق کے اندر پہتلی نہیں ہیں۔افلاق ان کے کلمات سے ذیادہ تر باد نی ادر گنتا خی کا فقنہ پھیلتا چلا جا تا ہے۔

یہ جوآپ و کیمتے ہیں کہ معزشام یا عراق ہواول توعلم کی بی کی ہے۔لیکن امرعلم بھی ہے تو چونکہ مسلحاء اور الل اللہ کی محبت میسرنہیں وہلم اور وہال جان اور مارآستین ان کے حق میں بنا ہوا ہے۔ بقول حضرت مولا نارومی رحمہ اللہ

علم را برتن زنی مارے بود علم رابردل زنی بارے بود علم کورک زبان پر رکھو کے توسانپ اور کچھو ہے ایدڈ سے گا اور علم کودل میں اتارو کے تو ماروں دوست بن جائے گا جوآخرت تک پہنچائے گا۔ (خطبات کیم الاسلام ج١٢)

### حضرات متقدمین کے ہاں صحبت سینخ کا درجہ

سلف کے زمانے علی سیا صطلاح نہیں تھی جو ہمارے دور علی ہیں کہ فلال استاد ہیں اور بیان کے شاگرد ہیں۔ بلکہ شاگردول کو صاحب کہتے تھے۔اصحاب ابی صنیفہ اصحاب شافعی اصحاب عبداللہ بن مسعود اصحاب ابن عباس رضی اللہ عنہ ۔یعنی امام ابی صنیفہ رحمہ اللہ کے صحبت یا فتہ امام شافعی کے صحبت یا فتہ مصرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جوشاگرد وصحبت نہیں اٹھائے ہوئے تھے۔ان کے علم کا بھی سلف عیں اعتبار نہیں کیا جاتا تھا کہ معلوم نہیں صحبت نہیں اٹھائے ہوئے تھے۔ان کے علم کا بھی سلف عیں اعتبار نہیں کیا جاتا تھا کہ معلوم نہیں سے جہ سے کہ اس جوسند بیان کی مسلق ہیں اعتبار نہیں کے ہاں جوسند بیان کی جاتی ہوئے استاداور شخ جاتی ہوئے استاداور شخ جاتی ہوئے استاداور شخ جاتی ہوئے استاداور شخ جاتی ہیں اٹھائی اس کی روایات کم درجے کی بچھتے ہیں۔امام نے اکاری رحمہ اللہ تھول ہوگی اور جس نے تھاری رحمہ اللہ قبول نہیں کرتے ۔ تو صحبت یا فتہ ہونے ہے وہ جوقبی کیفیات ہیں وہ قلب کے اندر نشقل ہوجاتی ہیں اور دور ہے آدی ہے تا ہا طاف ظنمی ہوجاتی ہیں اور دور ہے آدی ہے تا ہا طام ناتیاں اور خطبات تھیم الاسلام نے ۱۲)

# بلاصحبت علم زبان تك ربتاب

ول میں علم ہوگا تو ول کی کیفیات ول کے اخلاق تک کودرست کردے گا اورا کرعلم کا ول پر انزنہیں زبان پر ہے تو وہ علم کی نمائش ہے جیسے آ دمی لباس سے اپنے کو بڑا ظاہر کرتا ہے۔ یہ اپنے کلمات اپنے کو بڑا ظاہر کرتا ہے تو وہ علم بجل کیلئے ہے نمائش کیلئے ہے دل کی اصلاح کیلئے نہیں ہے۔ اصلاح جب ہوگی جب علم کو ول کے اندرا تارلیا جائے۔ اخلاق درست کے جا کیں۔وہ بلاحجت اور بلامعیت کے بیس ہوتے۔ (خطبات کیم الاسلام ج۱۲)

نورعكم واخلاق

نی علم وی سے لے کرآتے ہیں اور اخلاق کا ملہ اپنی فطرت اور اللہ کے دین سے پیش

کرتے ہیں تو اخلاق کا نور اور علم کا نور بید دونوں چیزیں پیش کرتے ہیں۔علم کے نور میں حدت اور شدت ہوتی ہے اور اخلاق کے نور میں رفت اور رافت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ علم الله كا ہے علم ميں ترفع كا خاصہ ہے عالم بھى كردن جھكا كرنہيں ركھتے علم بميشہ اسے اونجا لے جائے گا۔ رفعت کی طرف سے جائے گا۔اس کا نتیجہ ہے کہ بعض دفعہ تکبر پیدا ہوجا تا ہے بعض دفعنخوت ببدا ہوجاتی ہے بعض دفعہ غروراور حصنٹہ پیدا ہوجا تا ہے توعلم کے محصنڈ کیلئے بدرقه عبدیت ہےاورعبدیت نہیں آتی جب تک سمی شخصیت کے آھے آ دمی یا مال نہو۔

پیش مرد کاملے یامال شو

قلب کی حالت اگر درست نه هو فتنے میں پر اموا مواور شکوک وشبہات میں پر اموا موتو شكى آ دى جميح عمل نبيس كرسكيا \_ تذبذ ب اورتر د د هو گانو تجميم عمل ظهور پذيرنبيس هو گا توت يفين یہلے آئے 'پھرآ دی چلے گا اور اخلاق ابھاریں گے تو آ دی عمل کرے گا۔ اس واسطے دو و ظیفے فر مائے عملے کو یا بعثت کی دوغرض وغایت تکلیں ۔

ايك فرمايا'' مين معلم بنا كر بهيجا گيا هول''

اورایک فرمایا: "میں بھیجا گیا ہوں تا کہ اخلاق کا ممل نمونہ تمہارے سامنے رکھ دوں'' تا کہ تمہارے اخلاص سیجے ہو جا ئیں اخلاق کے بغیر عمل نہیں ہوگا اور تعلیم کے بغیر علم نہیں آئے م جس ے جائز و تا جائز كا پية حلي \_ (اقتباسات خطبات عليم الاسلام)

#### صحبت ومعيت كے تمرات

حدیث شریف میں ارشاد فرمایا حمیا ہے: سات قتم کے لوگ ہوں سے کہ قیامت کے دن ان کوعرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی جبکہ کوئی سامیہ بجز اللہ کے سائے کے نہ ہوگا۔ ان میں ہے ایک کے بارے میں فر مایا گیا کہ وہ کون ہوں گے۔ وہ دوآ دمی جنہوں نے آپس میں اللہ کے داسطے محبت کی اور دوستی اختیار کی۔ اور بیمعاہدہ کیا کہ بھائی ہم اس لئے دوئی کرتے ہیں تا کہ ایک دوسرے کے دین کی

حفاظت کریں گئے اگر میں نماز میں ستی کروں تو تم مجھے تھینج کے لیے جانا اور سزا دیتا کہ خبر دار جوتونے نماز چھوڑی۔اگرتم سستی اختیار کرو کے تو میں تمہیں لے جاؤں گا اگرتم نے

تلاوت قضا کی تو میں تمہارے سر پرمسلط ہوں گا کہ تلاوت کروقر آن کریم کی اور میں سستی کروں تو تم 'تو ہم ایک دوسرے کے دین کی حفاظت کیلئے دوئی کرتے ہیں۔حدیث شریف میں فرمایا حمیا ہے کہان میں سے جب ایک انتقال کرے کا اور وہ اللہ کی رضامیں اور مقام كريم من واخل موكا بهشت بريس من جائے كاتو دعا كرے كا كدا ساللہ! من فلال دوست کی دوستی کی وجہ سے اس اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوں ۔میر سے فلاں دوست کوبھی اس مقام یر پہنچا۔اس کا خاتمہ بھی ایمان پر فر ما۔اس کی دعا قبول ہوگی تو دونوں جنتی بنیں سے محبت ومعیت ہی سے توبیہ بات ملی نیک صحبت اختیار کی ۔ دونوں کیلئے نجات کا ذریعہ ہوگئی اوریہی صورت اس کے برعکس سمجھ لیجئے اگر دوآ دی اس لئے دوئی کریں کہ بھی ! سینما میں ایک ساتھ جایا کریں ہے۔تھیٹر میں ساتھ جایا کریں ہے۔فلاں برائی میں ساتھ جایا کریں گے جارآ دمیوں نے مل کر دوئتی کر لی کہ چوری کیا کریں گےلوگوں کی جیبیں کتر ا کریں گے۔ یہ مجی آپس میں دوسی ہوگئ یہ بھی صحبت ہے۔ مگر بیصحبت ومعیت بدعملی کیلئے ہے۔اس لئے اگرایک جہنم میں جائے گاتو وہ کہے گا خدا کرے وہ پہلا دوست بھی جہنم میں آئے اس کی وجہ سے میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں۔ بید دونوں چیزیں اپنا اپنا اثر دکھلائے بغیر نہیں رہتیں ۔ تو علم اتنا ارتنبیں بیدا کرتا۔ جتنی محبت اثر پیدا کرتی ہے تو بری چیزیہ ہے کہ آ دمی سچا ماحول حلاش کرے نیک لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہو۔ بھی نہجی یہ چیز کار آمد ثابت ہوتی ہے۔ ممھی نہمی اس کااثریژ تا ہے۔ بہر حال اس حدیث میں جار باتیں بتلائی تئیں علم مجل ک اخلاص اورفکر۔اس کے بغیر آ دمی آ دمی نہیں بنیآ۔اس میں جو ہزئبیں پیدا ہوتا' وہ کھا تا بیتا ایک حیوان ہوگا۔خوبصورت سہی کہ اور کوئی جانور اتنا خوبصورت نہیں جتنا انسان ہے مگر ہے جانور جب علم اورمل آئے گا تو کہیں مے اب بہ جانور نہیں۔اب اس میں انسانیت آئی۔ یمی انسان اور حیوان میں فرق کی چیز ہے اس واسطے سب سے بڑی توجہ مسلم قوم کو بالخصوص تعلیم کی طرف کرنے کی ضرورت ہے تا کہ کم کا جو ہر پیدا ہو۔ جہالت ہے کوئی قوم دنیا میں آج تک نہیں پنی ۔ بیضروری نہیں ہے کہ بوری قوم مولوی ہے سب کے سب عالم بنیں ۔ یہ نہ فرض ہے نہ واجب نہ لا زم لیکن میہ ہرایک پر فرض ہے کہ اتناعلم سکھے لے کہ اپنے دین پر چل سکے۔ بیمعلوم ہوجائے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے معنی کیا ہیں۔ اور اسلام

کے کیا ارکان ہیں جن کے کرنے ہے آ دمی مسلمان رہتا ہے یہ بے شک لا زم اور واجب ہے اس کے کیا ارکان ہیں جن کی ضرورت ہے اس کے بغیر نجات کی صورت نہیں ہے تو سب سے بڑی چیز ادھر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم عام ہو۔ کہ تعلیم عام ہو۔ کہ تعلیم عام ہو۔

وارالعلوم دیوبند کے فضلاً و نے جگہ جگہ مدارس قائم کے تو ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں کوئی قصبہ خالی ہیں اوراس تقسیم ملکت کے بعد ہے تو تقریباً یؤپی میں کوئی ہوا گاؤں ہمی خالی ہیں رہاجس میں لوگوں نے مدارس قائم نہیں کردیئے۔ ہزاروں کی تعداد میں دیہات اورگاؤں میں مدارس ہیں۔ تو علم کا اورمسئے مسائل کا ایک چرچا ہے اور دیہات کے لوگ چونکہ بے چارے سادہ ہوتے ہیں۔ کوئی چالائ عیاری ان میں ہوائیس کرتی ان میں ہوتا علم آتا ہے تو سیدھا سیدھا اپنا عمل کرتے ہیں۔ کوئی فریب اور نفاق ان میں نہیں ہوتا۔ علم مسائل جانے ہیں کہ چھوٹا مولوی ان کے سامنے چل نہیں سکتا۔ اگر ذرا مسئلہ کی علطی کر جائے تو کہیں ہے مولا تا صاحب! تمہاری بات تو سرآ تکھوں پر گرکی بات غلط۔ مسئلات ہوتی ہے ہیں کہ چھوٹا مولوی ان کے سامنے چل نہیں سکتا۔ اگر ذرا مسئلہ کی علط مسئلات ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کو جائے تو کہیں بات غلط۔ مسئلات ہوتی کی وجہ سے بہت سے مسائل جانے ہیں۔ یہ جوائی کی وجہ سے بہت سے مسائل جانے ہیں۔ یہ جوائی کی وجہ سے بہت سے مسائل جانے ہیں۔ یہ جوائے کی وجہ سے اور دل کی جائی کی وجہ سے بہت سے مسائل جانے ہیں۔ یہ جوائی ہوتی ہوتے کی وجہ سے اور دل کی جائی کی وجہ سے بہت سے مسائل جانے ہیں۔ یہ جوائے ہوتی میں دیہات میں دین ویا ہوتی ہوتے ہیں۔ یہ جہ بوا۔ جس تو بی ہوتی ہوتی ہیں دیہات میں دین ویہا ہوائی۔ دخلیات ہوائی ہوائی۔ دخلیات ہوائی ہوتی۔ دخلیات ہیں دیہات میں دین

#### اصلاح بإطن كاآسان طريقيه

نیز اگریشخ کی صحبت میسرند ہوتو پیر بھائی بھی غنیمت ہے اس تعلق کیلئے بیضرور نہیں کہ مرید بی ہوجاؤ بس اپنے کوسپر دکر دو کیونکہ غلام ہے کسی کے صحبت اہل اللہ اوران کے بجائے ان کے ملفوظات کے متعلق عارف شیرازی کی رائے جھے کو بہت ہی پندآئی فرماتے ہیں۔
مقام اس و مئے ہے شق ورفیق شفیق گرت مدام میسر شود زہے توفیق مقام اس و مئے ہیں شفیق اور مشفق شیخ کی صحبت ہمیشہ میسر رہے (یعنی اطمینان کی جگہ اور ذکر و شغل اور کسی مقتق اور مشفق شیخ کی صحبت ہمیشہ میسر رہے توکیا بات ہے آگر میہ نہ ہوتو پھر)

وریں زمانہ رفیعے کہ خالی از خلل است ساری کے تاب وسفینہ غزل ست

صراحی ہےناب ذکراللہ ہےاور سفینہ غزل ہویہ ملفوظات ہیں۔ بزرگوں کے حضرات میں نے بیا یک دستورالعمل مختصر ساتبح بیز کردیا ہے جو کسی برہمی دشوار نہیں اور اگر اس برجمی عمل نه کیاتو پھر میں پیکہوں گا۔

جواس بربھی نہوہ سمجے تواس بت کوخدا سمجے۔

خوب سمجھ لیجئے جحت اللہ ختم ہو چکی ہے اب آپ کے پاس کوئی عذر نہیں رہا ہے خدا کے سامنے یہاں تک تو آپ کورخصت دے دی مئی کہ اگر عمل کی توجہ ہیں ہے تو اس بے توجی عمل کا قرارا ورتوجہ پیدا ہونے کی وعاتو کرلیا کرو۔ بیا خیر بات ہے اب اس ہے آ کے اور کیا جا ہے ہو۔غرض میہ ہاسلام کی تغییر اور اس کی تکمیل کی تیسیر۔

تغمير باطن سے دنياميں انقلاب بريا ہوتا ہے

ونیامی انقلاب باہر سے ہیں اندر سے چاتا ہے ایدر کی تغیر کرے اینے اخلاق درست کرے اپنا کر مکٹرسنوارے۔ دنیا کی قومین خوداس کے آگے جھک جاتی ہیں۔ ہم اگر برا کر دار پیش کریں ہے اس کے جواب میں دنیا تو ہین وتذکیل کرے گی لیکن اگر ہم وقار متانت وسنجیدگی اورخوش اخلاقی کابرتاؤ کریں گےتو کیا دنیا کے دیاغ میں پھوڑ ااٹھا ہے کہ پھر بھی خواہ مخواہ بد کوئی کرے؟ اور اگر اس کے باوجود وہ کر تھی تو اس کاضمیر اے ملامت کرے گا۔وہ کے گا کہ بیاس کامستحق نہیں ہے بیسچا آ دمی ہے تو اندرونی اخلاق جب اعلیٰ طریق برظا ہر ہوتے ہیں تو میں خود جھک جاتی ہیں۔

مدیث قدی میں حق تعالی نے فرمایا ہے کہ جب کوئی قوم میری نافرمانی کرتی ہے میرے قانون کوچھوڑ دیتی ہے رات دن گناہوں میں اور مصیبوں میں مبتلا ہوتی ہے تو میں دنیا کی اقوام کے دلوں میں اس کی عداوت ڈال دیتا ہوں۔ وہ تو میں کھڑی ہوتی ہیں انہیں سزادیتی ہیں۔ تکواراور ہاتھ ہے بھی دولت وشوکت جھیننے سے بھی وہ میری طرف سے جلا د کے طور پر کام کرتی ہیں وہ خود مجھ نہیں ہیں میرانتھم چل رہا ہے۔فر مایا اگریٹے ہمیں تا کوار ہے کہ دنیا کی قومیں تم پرمسلط ہوکر تمہیں تباہ وذلیل کریں۔انہیں برابھلامت کہومیرے ہے

معاملہ درست کرلو۔ میں ان کے قلوب میں عداوت کی بجائے محبت ڈال دوں گا وہی تو میں جوتمہاری مدمقا بل تھیں وہ سرگوں ہو جائمیں گی قلوب میرے ہاتھ میں ہیں۔

فرماتے ہیں دنیا کے قلوب رحمٰن کی دوالگلیوں کی بیج میں ہیں۔ جدهر کو جا ہیں پلٹ دیں شیخ سعدی رحمہ اللہ نے خوب کہا ہے بڑی کامل اور جامع نصیحت کی ہے۔کل کوعلم سکھلائیں گےان کی علمی ذریت قائم ہوگی۔ (خطبات حکیم الاسلام جس)

#### صحبت کے موثر ہونے کے آ داب

اور جو دونوں ہوں تو بداد لی ہے۔ لوگ صحبت کا اثر چاہتے ہیں اورا کھر لوگ آ داب صحبت سے واقف بھی نہیں صحبت کے جوطریق ہیں وہ اختیار کیجئے دیکھئے اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ طرح طرح کے بھیڑے لیے کرمشائخ کی خدمت میں جاتے ہیں کوئی مقد مدک واسطے دعا کرتا ہے کوئی اولا د کا طالب ہے۔ اللہ میاں کا طالب بھی کوئی ہے؟ مشائخ کے پاس سوائے کلام ضروری کے پچھ بات نہ کی جائے اگر وہ خود بھی دنیا کی بات کریں تو سجھو کہ منتہی کواس سے ضررنہیں ہوتا اورتم مبتدی ہوکوئی بات اگر ہوچئے کی ہوتو یوں گمان کر رکھا ہے منتہی کواس سے ضررنہیں ہوتا اورتم مبتدی ہوکوئی بات اگر پوچھنے کی ہوتو یوں گمان کر رکھا ہے کہ ہم جا کر بیٹھتے ہیں اس کو پوچھنا نہ چاہئے وہ خود بیان کریں صاحب اول تو بیا مرحمات کشف کے ہا در کشف دائی اور اختیاری نہیں پھراگر ان کو کشف بھی ہوگیا تو یہ کیا ضرور کے جا در کشف دائی اور اختیاری نہیں پھراگر ان کو کشف بھی ہوگیا تو یہ کیا صرور کے جا کیں 'چر یہ کہ ان کی شفقت اور زیادہ ہوجائے گی تمہارے سوال کرنے سے خبور کئے جا کیں' پچر جہ کہ ان کی شفقت اور زیادہ ہوجائے گی تمہارے سوال کرنے سے ضرور پوچھو جب وہ باتمہارے پوچھے چاہتے ہیں کہم کو معلوم ہوجائے اور سعادت حاصل کر ابتو تمہارے پوچھنے ہے اور زیادہ شفقت نہ کریں گے۔ (خطبات کیم الامت جسم) کر کوئو تمہارے پوچھنے ہے اور زیادہ شفقت نہ کریں گے۔ (خطبات کیم الامت جسم)

#### نسبت كااثر

اب بیآپ حضرات کا فرض ہوگا کہ اپنی اعانت سے اپنے چندوں سے آپ نے جن کو تیار کیا۔ آپ خود انکی قدر کریں آپ کوبھی قدر کرنی پڑے گی۔ جیسے بیت اللّٰہ کا غلاف آپ ہی اینے ہاتھوں بناتے ہیں لیکن بن کر جب وہ بیت اللّٰہ پر لٹک جاتا ہے تو آپ ہی اسے

چومتے ہیں اور پیشانی پرلگاتے ہیں کہاسے نسبت پیدا ہوگئ۔

ان بچوں کوآپ بی نے پڑھایا ہے اور پگڑی بھی آپ بی نے دی۔ کیکن آپ کیلئے ان کی قدر کرنی واجب ہوگئی چونکہ نسبت ہیدا ہوگئی۔ اس لئے آپ کو بھی علم کے آگے جھکنا پڑے گا۔

آپ اگر کسی عالم کے آگے جھکتے ہیں تو اس کے گوشت پوست کی وجہ سے نہیں جیسا گوشت پوست اس میں ہے آپ میں بھی ہے۔ اس علم کی وجہ سے جھکتے ہیں جواس کے اندر ہے تو بہی علم ان طلباء میں بھی ہے جس حد تک بھی اللہ نے ان کوعلم دیا ہے اور قابلیت دی ہے۔ وہ الی ہے کہ آپ یر تعظیم کرنا واجب ہے۔

ای کود کھے لیجے کہ ایک ہاپ بے پڑھالکھا ہے اس نے بچکو پڑھادیا اسٹی جب بنے گا پچہ اسٹی پر بیٹھے گا اور باپ نیچے وہ علم ہی ہے جس نے اے اونچا با کمال بنایا ہے ای طرح لباس وہ انسان کے باہر کی چیز ہے اور دولت تو اس ہیں باہر ہوتی ہے لہذا ان چیز وں کی وجہ سے با کمال ہونا کوئی معیٰ نہیں رکھتا۔ سرچشمہ کمال تو خدا ہی کی ذات ہے اور ہمارے اندر جو کمال آئے گا وہ وہیں ہے آئے گا اور اس کیلئے ضروری ہے کہ ہمارا قرب ہو بارگاہ خداوندی سے اور ظاہر ہے کہ قرب حاصل کرنے کیلئے جدو جہد کرنی پڑے گی۔ چرجس قدر جد بروھے گی قرب بڑھے گا اور جس قدر قرب بڑھتا جائے گا کمال آتا چلا جائے گا اور جو جند ہوگا کمال آتا چلا جائے گا اور جس قدر قرب بڑھتا جائے گا کمال آتا چلا جائے گا اور جس قدر قرب بڑھتا جائے گا کمال آتا چلا جائے گا اور جس قدر قرب بڑھتا جائے گا کمال آتا چلا جائے گا اور جس قدر قرب بڑھتا جائے گا کمال آتا چلا جائے گا اور جس قدر قرب بڑھتا جائے گا کمال آتا چلا جائے گا اور جس قدر قرب بڑھتا جائے گا کہال آتا چلا جائے گا اور جس قدر قرب بڑھتا جائے گا کمال آتا چلا جائے گا اور جس قدر قرب بڑھتا جائے گا کمال آتا چلا جائے گا اور جس قدر قرب بڑھتا جائے گا کمال آتا چلا جائے گا اور جس قدر قرب بڑھتا جائے گا کمال آتا چلا جائے گا اور جس قدر قرب بڑھتا جائے گا کمال آتا چلا جائے گا اور جس قدر قرب بڑھتا جائے گا کہال آتا چلا جائے گا کہ دور خطبات کیم الاسلام جس کا کہ کمال کے اندر کی پیدا ہوگی جائے گیے۔ (خطبات کیم الاسلام جس)

#### صحبت ابل الله

اول یہ کہ اہل اللہ کی صحبت میں رہا جائے ان حضرات کی جتنی ہی زیادہ صحبت نصیب ہوگی' اتناہی ان کارنگ قلب کے اندراتر تا چلا جائے گا۔ مثل مشہور ہے کہ خربیز ہے کود کمچہ کر بوزہ رنگ کی کڑتا ہے' صحبت نیک سے آ دمی کے اندر خیر پیدا ہوتی ہے خوبی پیدا ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير" فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبشة".

ا چھے ساتھی اور برے رفیق کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے اور بھٹی دھو نکنے والے کی سے جہاتھی اور برے رفیق کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے اور بھٹی دھو تکنے والے سے جنریدو کے تو بسی سے گزر کمیا تو جب بھی نفع تم اس سے خریدو کے تو بھی نفع 'ہر حال میں و ماغ معطر رہے گا اور بھٹی والے سے تعلق میں کپڑ اجلے گا ور نہ تو اس کی بد بو بلا شید و ماغ مکدر رکھے گی۔

تو بھائی! ہر چیز کے اثرات ہوا کرتے ہیں اگر آپ دریا کے کنارے آباد ہوں گےتو آپ کے مزاح میں بھی رطوبت پیدا ہوگی۔ گلاب کے پھول کو کپڑے میں رکھ دیجے تھوڑی دیر کے بعد نکالیس گےتو کپڑے ہے بھی گلاب کی خوشبو آئے گی۔ رہیٹی کپڑوں میں مورتیں برسات کے موسم میں گولیاں رکھ دیتی ہیں۔ اگلے موسم میں نکالتی ہیں تو کپڑوں سے گولیوں کی بد ہوآتی ہے حالا تکہ کپڑے کی ذات میں نہ تو خوشبو ہے نہ بد ہو گرمصا حب بنادیا جا گر گلاب کواس کا مصاحب بنادیا جائے تو اس کے افرات کپڑے میں خوشبو آ جاتی ہیں اور کپڑے سے بد ہوآئے ہیں جاتے ہیں اور کپڑے سے بد ہوآئے ہے۔ ای طرح اہل اللہ کی صحبت کے افرات ہوتے ہیں جن سے متاثر ہوئے بغیرانسان نہیں رہ سکتا۔ ایک عالم ربانی اور درویش تھائی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس متاثر ہوئے بغیرانسان نہیں رہ سکتا۔ ایک عالم ربانی اور درویش تھائی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس میٹ کھرخدایا دآئے گویا کہ ان کاذکر ذکر خدا کی تمہید ہے کی نے کہا ہے تا کہ

خاصان خدا خدا نه باشند ولیکن از خدا جدا نه باشند

جب آپ اہل اللہ کے قریب ہوں مے تو کمالات ربانی آپ کے اندر آئیں مے صحبت صالح کے آثار کتر کی میں میں میں میں میں م صالح کے آثار خیر و ہرکت کی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں۔ (خطبات کیم الاسلام جسم) فیض صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

یمی وجہ ہے کہ جومر تبداور مقام حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے کونھیں بہنچ سکتا اس کونھیں بہنچ سکتا اس کے کہ ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے آپ کی مجلس میں شریک رہے آپ کی صحبت نصیب ہوئی ہواور آپ کی مجلس میں شریک ہونے کا شریک رہے جیں جسے آپ کی صحبت نصیب ہوئی ہواور آپ کی مجلس میں شریک ہونے کا

شرف حاصل ہوا ہوا گراس کے پاس علم ہے گراس نے بینے کی صحبت نبیں اختیار کی ہے اس کا رنگ نبیس قبول کیا ہے تو وہ علم صرف لفظی ہو گاحقیقی نبیس ہوگا۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا "اتقوا الله و کو نوا مع الصادقین"

اللہ سے ڈرواورمعیت اختیار کرو سے لوگوں کی بچوں کی معیت اختیار کرنے سے ان کے اثرات تہار سے اندر پیدا ہوں کے اور سے ان کی خوبی تہار سے ذہن میں بیٹھتی چلی جائے گی۔
محبت بن کی بات ہے کہ محدثین کے یہاں ان راویوں کی روایت زیادہ قابل قبول ہوتی ہے۔ جنہوں نے محض سنا بی نہیں بلکہ اپنے شیخ کی محبت بھی زیادہ سے زیادہ اٹھائی ہو۔ (خطبات عیم الاسلام جسم)

ابل علم كواصلاح كي ضرورت

اس کا نئات بدن میں انتہائی مقام قلب کا ہے اور اس کا نئات آ فاقی میں اہل علم کا ہے۔ گویاوہ بمنزلہ قلب کے ہیں۔تو قلب اگر فاسد ہوجائے تو ساری کا ئنات فاسد ہوجاتی ہے۔ حضور سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم كاارشاد كراى ٢٥٠ الا وفي الجسد مضغة اذآ صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب" تو قلب اگر تھیک رہے گا تو تمام اعضاء ٹھیک رہیں گے اگر قلب میں فساد آگیا تمام اعضاء میں فسادآ جائے گا۔ تو اہل علم کا کام بیہے کہوہ فسادے دور بھا کنے کی کوشش کریں۔ان کا کام کے م المان الب اور محميلا كرونيا كورشدو بدايت اور بهلائي كي طرف اور بزرگي كي طرف لا تا ب- اكر وہ بھی عوام الناس کی طرح چند چیزوں' چند شمیروں یا چند محسوس چیزوں کے طالب بنے لکیس تو انہوں نے اینے وقار کو کھودیا اور (انہوں نے اپنے مقام کو پہچانا ہی نہیں )ان کا کام یہ ہے کہ وہ تلب کے مقام کو باتی رکھیں اور مجھیں کہ ہم کا ئتات کے قلب ہیں اس لئے اپنے کوفساد سے بچائیں اورائے کوصالح بنائیں ان کو دنیا کا امام بنایا گیا ہے۔ اگر سارے مقتدی وضو کر آئيں اور امام كاوضونه مويا توٹ جائے كسى كى نماز نه موكى \_سب كى نماز جمبى موكى جب امام مجمی طاہر ہو۔امام یارسا اور یاک ہو۔ جب اس کی یا کختم ہوگی تو دوسرے یا کہمی رہیں کے تو بھی نایاک بن جائیں سے ان کی یا کی نامقبول ہوگی۔

آباس کا نئات کے قلب ہیں اگر اس میں طہار ۃ ہے تو دنیا میں طہار ۃ موجود ہے اگر اس میں خبا ثت آگئی تو دنیا میں خبا ثت بھیل جائے گی۔ دنیا میں نجاست عام ہوجائے گا۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے ایک بچہ کو دیکھا کہ دوڑتا جارہا ہے آپ نے فرمایا کہ میاں آہتہ چلوگر جاؤ محے تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ آپ آہتہ (اور دیکھے کر) چلیں اس لئے کہاگر آپ گر محے تو ساری قوم گرجائے گی میرے کرنے سے تو صرف میں ہی گروں گا۔

تو یہاں عوام سے خوف نہیں خواص سے خوف ہے کہان کے فساد پرعوام کا فساداوران کی اصلاح پرعوام کی اصلاح موقوف ہے اس واسطے اگر بیصالح اورٹھیک ہیں تو عوام بھی ٹھیک ہیں جب بھی فتنہ پھیلا ہے وام سے بھی نہیں پھیلا ہوام تو بے چار ہے تبع ہیں ان کے سامنے اللہ ورسول کا نام لو کے تو گردن جھکا دیں گے اب نام لینے والا ہی خیانت کرے کہاللہ ورسول کے نام سے اپنے ہی تخیلات پیش کرنے لگے۔ اس پردے میں اپنے دل کی اغراض پیش کرنے میں تو یہ جارے وال ہی کا فراض پیش کرنے سے تو یہ جارے والے اس پردے میں اپنے دل کی اغراض پیش کرنے گئے تو یہ جا اس پردے میں اس خوص کی گردن پر ہوگا۔

توخواص کی اصلاح پرعوام کی اصلاح موقوف ہے اورخواص میں ناک کان آنکے ہیں بلکہ قلب ہے تو جب اللہ نے آپ کو قلب بنایا آپ کو عالم کی اصلاح وفساد کا مدارکھ ہرایا تو بڑی ہی ناقص بات ہوگی کہ آپ ہی فساد کی طرف آنے لگیں اور فساد کی طرف آیا بہی ہے کہ ایک عالی چز کو چھوڑ کر سافل چیز کی طرف آپ کا ذہمن جانے گئے کہ جیہ کس طرح آئے راحت کس طرح ملے بیتو خود بخو د ملے گی وعدہ خداوندی ہے کچھتو اپنا اللہ کے وعدے پراعتماد کرو۔اس مقام پر بھی آکرا گر آپ ایسا آدمی اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہ کرے تو عوام الناس سے کیا امید مقام پر بھی آگرا گر آپ ایسا آدمی اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہ کرے تو عوام الناس سے کیا امید رکھی جائے کہ وہ اللہ کی ذات عالی کے فرمودہ وعدوں پر بھروسہ کریں۔ (خطبات عیم الاسلام جا)

## اعمال باطنه کی اصلاح فرض ہے

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جب تیسری حاضری میں تھانہ بھون حضرت حکیم الامت مولا نا تھانویؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ۔

مجھے حق تعالی نے پچھ عرصہ حضرت شیخ الہندگی خدمت میں حاضری کی تو فیق بخشی ہے۔ دل کی خواہش بیھی کہ ان سے بیعت ہوں مگر حضرت اس وقت اسیر ہیں اور معلوم نہیں کب رہائی ہو۔اب میں حضرت ہی ہے مشورہ کا طالب ہوں مجھے کیا کرنا جائے۔
حضرت کیم الامت تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے بڑی سرت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ
اس میں اشکال کیا ہے۔تصوف وسلوک اعمال باطنہ کی اصلاح کا نام ہے جوابیا ہی
فرض ہے جیسے اعمال ظاہرہ کی اصلاح اس کومو خرکرنا تو میر ہے نزدیک درست نہیں لیکن اس
کیلئے بیعت ہونا کوئی شرط نہیں ۔ بیعت کیلئے حضرت مولانا (شیخ الہند) کا انتظار کرواور
حضرت کے واپس تشریف لانے تک میں خدمت کے لئے حاضر ہوں۔میرے مشورہ کے
مطابق اصلاح کا کام شروع کردہ۔ بجالس کیم الامت ص ۱۱۔

#### صحبت ابل الله كا فائده

ایک مرتبه حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب ؓ نے دیو بند سے تھانہ بھون حضرت تھیم الامت مولا نااشرف علی تھانوی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا:۔

" د حضرت! میں جب بہاں آتا ہوں تو میر کے بعض رفقاء مجھ سے کہتے ہیں کہ تم تھانہ مجھون بار بار کیوں جاتے ہو؟ یہاں اتناعظیم الثان کتب خانہ ہے جس میں بڑے بڑے علاء وفقہاء اور بزرگان دین کی کتابیں ہیں ان کو پڑھوا ور فائدہ اٹھا و اور درس دفتوی جوا کیے عظیم عبادت ہے اس میں مصروف رہوں

حضرت ( تحکیم الامت ) نے پوچھا:۔ "پھر آپ نے کیا جواب دیا؟" حضرت مفتی صاحب نے فرمایا:۔

''میں نے عرض کیا کہ تھانہ بھون جا کر جوروحانی سکون ملتا ہے وہ یہاں نہیں ملتا'' حضرت تھانویؒ نے فرمایا :۔'' یہ بتا ہے کہ خانقاہ سے تعلق کے بعد آپ کواپے علمی کاموں درس و تدریس' فتو کی اور تصنیف میں بھی کوئی فرق محسوس ہوایا نہیں؟''

حضرت مفتی صاحبؓ نے جواب دیا:۔"جی ہاں! زمین وآسان کا فرق ہوگیا'علوم کے بہت سے دروازے تو یہیں پہنچ کر کھلے''

حضرت تحکیم الامت نے فرمایا: "بس تو ایسے لوگوں کو یہی جواب دینا جا ہے کہ خانقاہ جا کروہ نظراوروہ بصیرت پیدا ہوتی ہے جس سے ان کتابوں کا سمجے فائدہ حاصل ہوتا ہے'۔ ماہنامہ البلاغ۔

#### اكابرمين سلسله بيعت واصلاح

مولانا جلال الدین روی استاذ دوران اورخودصا حب سجادہ تنے علماء کا اورطلباء کا ان کے گرد جوم رہتا تھا اورصوفیا تک ان سے مستفیض ہوتے تنے آپ کی جب سواری تکلی تو علماء وطلباء کیساتھ امراء کا ایک گروہ بھریکا ب میں ہوتا تھا ان سب کے باوجود کچھ تو اپ اندر فلاء محسوس کرتے تنے جس کی وجہ ہے حضرت شمس تیریزی کی غلامی اختیار کی اور ریاضت فلاء محسوس کرتے تنے جس کی وجہ ہے حضرت شمس تیریزی کی غلامی اختیار کی اور ریاضت و جاہدہ میں عمر کا بڑا حصہ صرف کیا ہی جداللہ پاک نے ان کو جوئی روح عطا کی جس سے لاکھوں مردہ دل زندہ ہوئے اس کو دنیا جانتی ہے بیسب کا مل چنے کی فیض و صحب کا نتیجہ ہے۔ مولانا نے خودایک جگر کھھا ہے۔

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام عشس تبریزی نہ شد

تی ہے پہلے آدی کی اللہ والے کا غلام بنآ ہے تب دنیا کا امام بنتا ہے حضرت پیران پیرشخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ عین الدین چشی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ بختیار خواجہ بختیار کو اجہ بہاءالدین تعشیندی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ بختیار کا کی حضرت مجد والف ٹانی سر مندی رحمۃ اللہ علیہ خضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ خضرت کا کی حضرت مجد والف ٹانی سر مندی رحمۃ اللہ علیہ وغیر ہم کے حالات میں مستقل کا بیں جن جن کے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہا وغیر ہم کے حالات میں مستقل کا بیں جن جن کو کی محن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے اپنی اصلاح کیلئے سے مجاہدات اور ریاضات کئے ہیں اور عرصہ دراز تک شیخ کی صحبت میں رہ کرا ہے نفس کورام کیا ہے اس کے بعد پھر دنیا میں اللہ پاک نے جواصلاح کا کام ان حضرات سے لیاوہ دنیا پر دوشن ہے۔

حضرت سیدشاہ علم الله شاہ صاحب رحمة الله علیہ نے حضرت سید آ دم بنوری کی خدمت میں رہ کر بڑی عسرت اور تنگی کے ساتھ گز رکر کے سلوک کے تمام منازل طے کئے اور اپنے نور باطن سے دنیا کومنور کیا۔

حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولا نارشیداحمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت محکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لگانہ روز گار ہونے کے باوجود کیا چیز حاصل کرنے

کیلئے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پر حاضری دی اور مدت تک ان سے تربیت حاصل کرتے رہے آخر کارمجد دعصراور امام ربانی ہوئے۔

قطب وقت حعزت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمة الله علیه اور شیخ الهند حضرت مولانا محمود الحدید الله علیه سن حاصل کی محمود الله علیه سن ایک مدت تک امام ربانی کی خدمت میں جاجا کرتر بیت حاصل کی دور قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری کے حالات میں ہے کہ برسہا برس اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالرجیم صاحب کی خدمت میں رہ کرنفس کی اور اس زمانہ میں جو مجاہدات کئے یہ انہی کا حصہ تھا، تفصیلی حالات سوانح میں ملاحظہ سیجئے۔

حضرت مولانا شاہ عبدالغی صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ حضرت مولانا شاہ وصی اللّٰہ صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ نے عمر کا کافی حصہ اپنے شیخ کی محبت میں گز ارا اور طرح طرح کے مجاہدے کئے دیکھنے والے موجود ہیں کہ ان حضرات سے ہزاروں نے فیض حاصل کیا اور آج بھی انکا سلسلہ فیض جاری ہے۔

موجودہ دور میں بندگان خداجور شدو ہدایت کا کام کررہے ہیں انہوں نے اپنے کو بنایا اور سنوارا ہے اس کے بعداللّٰہ یاک نے بیرخدمت ان کے سپر دکی ہے۔

جھاں سلسلہ میں تمام کابر کا استقصاء تقصود نہیں جنہوں نے جاہدات وریاضت صحبت شخ کے ذریعہ کو اپنے طاہر ومطہر بنایا ہے چند نمو نے ذکر کئے گئے ہیں جن سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ اگر کوئی فخص اپنے کور ذائل سے پاک کر کے محاس سے آراستہ کرنا چاہتا ہے تو خودکوکی کامل سے وابستہ کئے بغیریہ مقصد حاصل نہیں ہوسکی خصوصاً ایسافخص جس کے اندرد بنی خدمت کا جذبہ ہے خواہ مداری میں رہ کریاکی اور طریقہ سے اس کیلئے نہایت ضرورت ہے کہ اپنے کو پہلے آراستہ کرلے بعد میں دوسروں کو سنوار نے کی فکر کرے ورنہ بہت اندیشہ ہے کہ بجائے اصلاح کے اس سے شروفتن کا ایسامتعدی دروازہ کھلے جس کا بند کرنامشکل ہوجائے۔ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ کا نسے اور پیتل کوسونا بنانے والی کیمیا ہرا کی کے یاس نہیں یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ کا نسے اور پیتل کوسونا بنانے والی کیمیا ہرا کی کے یاس نہیں

ہوتی اور نہ ہرایک اس کو جانتا ہے اس کو حاصل کرنے کیلئے ایک مدت در کارہے اور اس کے

ماہر کی غلامی شرط اول ہے تو پھریہ کیسے باور کرلیا جائے کہ انسان کوحقیقت انسان بنانے والی كيميا ہرا يك كے ياس موكى اور جوجا ہے مندارشاد يربين جائے۔

ایں خیال است ومحال است وجنوں

اس کیلئے بھی کسی اللہ والے کی جو تیاں سید می کرنی پڑیں گی اور اس کی ہدایت کے مطابق اینے کوچلانا پڑے گا تب ہیں جا کرنفس کی قیداوراس کی کیدے چھٹکارایا کرحقیقت تک رسائی ہوگی۔

علامہ سید سلیمان ندوی رحمة الله علیه کی حاضری تھانہ بھون کے بعد کیا حالت ہو کی تھی ا اس کا نقشہ علامہ موصوف نے خود بیان فرمایا ہے اور حاضری تھانہ بھون کے بعد ہی مجالس میں بیجسوں ہوا کہ ہم جی علم کوعلم سمجھتے تھے وہ جہل تھا' علم حقیقی تو ان اللہ والوں کے پاس ہے پھرایے تا ثرات قبی کواس طرح ظاہر فرمایانی

بھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا جیے قرآن آج ہی نازل ہوا نیخ بھی رندوں <mark>میں اب</mark>شامل ہوا جانے کس انداز سے تقریر کی آج بی یایا مره قرآن میں چھوڑ کرتد رکس ودرس ومدرسه اورفرمايا

پھریہ جمال نور دکھایا نہ جائے گا جلنا رہے گا' یوں ہی بجھایا نہ جائیگا (مثالی استاد)

جی بھر کے دیکھالو پیہ جمال جہاں فروز حابا خدانے تو تیری محفل کا ہر جراغ

ک نے استعلق کے بعدی کیفیت ہوچی کہ اب آب کیامحسوس کرتے ہیں کہ علامہ صاحب نے فر مایا کہ مجھے پہلے علم نبوت حاصل تھا اب نور نبوت حاصل ہوا ہے۔ بزرگوں کے پاس جانے کے آواب

فرمایا بزرگوں الله والوں اور ان کے غلاموں کے باس جانے کے بھی میکھ آواب جیں۔ان آواب کے پاس ولحاظ ہی سے وہاں جاتا خاطر خواہ نفع کا باعث بنآ ہے۔مثلاً میک بزرگوں کے باس حاضری صدق دل کے ساتھ ہوان کے شایان شان احترام واکرام میں مس كى كوروا نەركى جائے ان كے ياس آنے سے بہلے توبہ واستغفار كے ذرىعيە قلب کوصاف کرلیا جائے چونکہ ہدایت قلب کی نگاہ ہے لتی ہواس لئے جب بیزگاہ صاف ہوگی توہدایت تک پہنچ بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ ہوگی۔

آب دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جس کی آنکھوں پر عینک ہوتی ہے اوروہ اپنی کسی دلیستد یا عزیز ترین چیز کود مکھنا جا ہتا ہے تو کس طرح وہ د مکھنے سے پہلے اپنی عینک کوا تارکراس کے شعشے کوکسی صاف اور نرم کپڑے سے صاف کر لیتا ہے۔ پھراسے دیکھتا ہے تا کہ وہ اس چیز کو بوری مفائی اور وضاحت کے ساتھ د کھے سکے اور عینک کے شفتے پر چڑھے ہوئے گر دوغبار اس کے دیکھنے میں حارج اور مانع نہ ہوں۔ای طرح جب آ پ کسی اللہ والے کی مجلس میں جا کران کود مکمنا جاہتے ہیں اوران کی باتوں ہے اپنی اصلاح کرنا جاہتے ہیں تو پہلے دل کی عینک کوتو بہ واستغفار کے کپڑے سے صاف کر لیجئے۔اس کے بعد جب آپ ان کو دیکھیں کے اور ان کی مجلس میں حاضری دیں مے تو آپ کے دل پر بغیر کسی رکاوٹ کے ہدایت کے انواروبر کات کانزول ہوگااورآپ کی بیارروح شفایائے گی۔(مواعظ در دمحبت)

#### حضرت جيلاني رحمه التدكاارشاد

مرتب عرض كرتا ہے \_حضرت شيخ عبدالقا در جيلاني رحمه الله فرماتے ہيں كه ديمي مجالس اور بزرگوں کی خدمت میں جانے سے پہلے وہاں کے آ داب معلوم کرلو۔اس صورت میں حمهمیں خاطرخواہ نفع ہوگا اور وہاں جا کر جو آ داب معلوم ہوں ان پریختی ہے عملی پیرا رہو۔ اصلاح حال میں کافی مدو ملے گی۔ (مواعظ در دمحبت)

### بزرگول کا دامن

حضرت شیخ سعدی لکھتے ہیں مجھے ابھی تک بچین کا وہ واقعہ ہیں بھولا جب میرے والد محترم اینے ساتھ مجھے بھی عید میلہ دکھانے لے گئے اتفا قالوگوں کے بے پناہ ہجوم میں ، میں ان سے چھڑ کیا ای حالت میں زورزور سے رونے لگا۔ والدِمحتر م بھی پریشانی کے عالم میں اللاش كرنے آ يہني اور ميرا كان تعينج كركها محتاخ كتھے ميں نے كہا تھا كدميرا وامن ندج حوث تا

مرتونے پروانہ کی ۔ بچپن کابیوا قعدمیری ساری زندگی میں راہنمائی کرتار ہا کہ جو ہزرگوں کا دامن چھوڑ تا ہے وہ دنیا کے میلے میں بھٹک کررہ جاتا ہے۔ (ممتان سعدی) حکا سے د

شخ عبدالقادر جیلائی رحمہاللہ نے چلہ کھینچا روشی نظر آئی آ واز آئی عبدالقادر تم نے خوش کردیا۔ اب انعام لو۔ اب ہم نے امور شریعت کی تکلیف تہمیں معاف کردی۔ آپ نے کہالا الدالا اللہ جس امر سے انبیاء غیر مکلف نہ ہو تہمیں کیے استغفر اللہ پڑھا نور غائب ہوگیا پھر آ واز آئی اے عبدالقادر تمہارے علم نے بچالیا۔ آپ نے کہا اے شیطان علم نے نہیں اللہ کے فضل نے سو بھائی ان تجلیات سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے ہمارے حضرت فرماتے ہیں شیطان بڑاعالم ہے عالموں کو عالم بن کردھوکہ دیتا ہے عارفوں کو عارف بن کرلیکن۔

میں شیطان بڑاعالم ہے عالموں کو عالم بن کردھوکہ دیتا ہے عارفوں کو عارف بن کرلیکن۔

میا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا

(اصلاح دل)

## تعليم انسانيت

تحکیم الامت نفانوی رحمہ اللہ نے فرمایا: یہاں تو صرف ایک چیز سکھائی جاتی ہے اور وہ انسانیت ہے کوئی بزرگی کو ضروری سمجھ رہا ہے۔ میں انسانیت اور آ دمیت کو ضروری سمجھتا ہوں۔ آ دمی بننا ہو انسان بننا ہوتو یہاں آ ہے۔ ویکھئے وضونماز کے مقالبے میں کم ورجہ رکھتی ہوں۔ آ دمی بننا ہو انسان بننا ہوتی تو میں وضوکرتا ہوں۔ ہر جگہ کا مطلوب جدا ہے یہاں کا مطلوب فا ہونا ہے اور اس کی تعلیم ہے۔

افروختن و سوختن و جامہ دریدن پرداندزمن محمی زمن کل زمن آموخت
انسان بننا فرض ہے۔ بزرگ بننا فرض ہیں اس لئے کہ انسان نہ بننے سے دوسروں کو تکلیف ہوگی دوزخ میں جائے گا۔انسان ہوگا تو اس سے دوسروں کو تکلیف ہوگی دوزخ میں جائے گا۔انسان ہوگا تو اس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہوگی اس لئے میں انسان بنانے کی کوشش کرتا ہوں بزرگ نہیں بناتا۔ میری روک ٹوک کی زیادہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں جاہتا ہوں کہ ایک مسلمان سے بناتا۔ میری روک ٹوک کی زیادہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں جاہتا ہوں کہ ایک مسلمان سے

دوسر مسلمان كواذيت ندينيج اورمسلمانون كايد فدبب بونا جائد

یہ جہ دو ہو ہے۔ باشد کے اسلا میں بہت آنجا کہ آزارے نباشد کے دا با کیے کارے نباشد ہمارے ہاں صدود ہمارے ہاں قوبس اپنی نیندسوؤ۔ اپنی بحوک کھاؤ۔ چین کی زندگی بسر کرو۔ ہاں صدود کے اندر رہواس کا مجھے خیال نبیس کہ کون جماعت میں شریک ہوا۔ کون نبیس کیکن ایسافعل نہ کیا جائے جس سے دوسروں کو تکلیف پنچے۔ (اصلاح دل)
کیا جائے جس سے دوسروں کو تکلیف پنچے۔ (اصلاح دل)

علیم الاسلام قاری محمطیب صاحب رحمه النّدفرهاتے ہیں "میں نے اپنی عمر میں تین ماحول دیکھے۔ایک دارالعلوم دیو بند کا دوسرا گنگوہ اور تیسرا تھا نہ بھون کا ماحول دیکھا۔گنگوہ کا ماحول بیتھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ روؤں روؤں کا ماحول دیکھا۔گنگوہ کا ماحول بیتھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ روؤں روؤں سے اللّہ اللّٰہ کی آ واز آ ربی ہے ہرایک سے ذکر الله مرایک سے الله الله کا دارالعلوم دیو بند میں بید یکھا کہ وہاں بے نمازی رہنا برامشکل تھا۔ بیماحول کا اثر تھا کہ نماز پڑھے پر ہرایک مجبورتھا تھا نہ بھون کا بیماحول تھا کہ معاطلات کی سے ای دیم سے ای دوسرے و تکلیف نہ پہنچاؤ"۔ (جوابر عمت)



# طلبائے کرام

طالب علم کے آ داب۔ اسا تذہ کے حقوق و آ داب
اسلاف کے زمانہ طالب علمی کے اہم واقعات
وقت کی قدر۔ احترام واکرام اسا تذہ
علم میں برکت ونورانیت کیلئے وستورالعمل
مطالعہ کتب کے سلسلہ میں گراں قدر معلومات
طلباء کا سیاست اور برتم کی تحریکات سے کنارہ کش رہنے کی ضرورت
اکا براہل علم کا طلباء سے خطاب اور مبارک ارشادات
حصول علم کے سلسلہ میں اسلاف کے جاہدات
علم سے محرومی کے اسباب اور طلباء کی عام کوتا ہیاں

حقیق طالب علم کی صفات جیے عنوانات پرمشمل ایک کمل باب جوسینکڑوں کتب کے مطالعہ کے بعد مرتب کیا گیا جس کے مطالعہ سے نیک بخت طلباء بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔

# طالب علم كانصاب

حضرت جیخ الحدیث مولانا محمد ذکر یا کا عملوی رحمدالله لکھتے ہیں کہ طالب علم کے لیے سب سے پہلے جو چیز واجب ہوہ ہے نیت ہے یعی علم کے حاصل کرنے میں مقصود صرف الله کی رضا ہونی جاہیے آگر مدرس ہے تو بھی پہیوں کی نیت سے نہ کرے بلکہ اشاعت علم کواپنا مقصد مجمنا جاسي اور جوتخواهل جائے اس كوالله كا عطية مجمنا جاسي محدثين نے تكھا ہے كہ اغراض دنیا کی نیت سے علم حاصل کرنے سے بہت ہی زیادہ احتر ازکرنا جا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جخص علم وین کوونیا کی غرض سے حاصل کرنا جا ہے اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں كے كى جماد بن سلم كامقول ہے: 'جوحديث ياك كوغيراللدك ليے برجے و واللہ كساتھ كمر كرتاب الله جل شاند سے كثرت سے توفيق اور "اعانت على الصواب والسداد"كى دعاء كرتار إوراخلاق حيده اين ميں پيدا كرنے كى انتہائى كوشش كرتار باوراس كے بعد انتهائی انهاک سے طلب علم میں مشغول ہو کسی دوسری طرف ذراہمی توجہ نہ کرے۔'' يجيٰ بن كثير كامقوله ہے:"بدن كى راحت كے ساتھ علم حاصل نبيس كيا جاسكتا۔" حضرت امام شافعی رحمة الله علیه کا ارشاد ہے:'' و مخض کا میاب نہیں ہے جوعلم کو کا بلی اور لا بروائی سے حاصل کرے بلکہ جو محص نفس کی ذلت اور معاش کی تنگی کے ساتھ حاصل كرے كاوہ كامياب ہوگا۔''

اور بیلومثل مشہور ہے ''من طلب العلی سہو اللیالی''جواونچا مرتبہ حاصل کرنا چاہےوہ راتوں کو بیدارر ہے۔

اورطالب علم کے لیے بیضروری ہے کہاہے استادوں کا نہایت احر ام کرے۔مغیرہ

کہتے کہ ہم استاد سے ایسا ڈرتے تھے جیسے لوگ بادشاہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی بیٹم ہے کہ جن سے علم حاصل کروان سے تواضع سے پیش آؤ۔

اپ فیخ کوسب سے فائق سمجے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کامقولہ ہے:

''جواب استاد کا حق نہیں سمجھتا وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ استاد کی رضا کا ہروقت خیال رکھے اس کی ناراضکی سے پر ہیز کرے اتن وہراس کے پاس ہیٹے بھی نہیں جس سے اس کو گراں ہوں' استاد سے اپ مشاغل اور جو پڑھنا ہے اس کے بارے میں خاص طور سے مشورہ کرتا رہاں سے نہا یت احتر اذکرنا چاہیے کہ شرم اور کبر کی وجہ سے اپ ہم عمریا اپ سے عمر میں جھوٹے سے ملم حاصل کرنے میں بس وہیش کرے۔''

مسمعی کہتے ہیں:''جوعلم حاصل کرنے کی ذلت نہیں برداشت کرے گاوہ عمر بحرجہل کی ذلت برداشت کرے گا۔''

یہ جی ضروری ہے کہ استاد کی تخی کا تحل و برداشت کرے یہ نہایت اخصار سے مقدمة اوجز سے چنداصول نقل کیے گئے ہیں اور یہ تو نہایت مشہور مقولہ اور نہایت مجرب ہے کہ استاد کی بے حرمتی سے علم کی برکات سے ہمیشہ محروم رہتا ہے اور والدین کی بے حرمتی کرنے والا روزی سے ہمیشہ پریشان رہتا ہے لوگ آج کل بہت ہی ہیروزگاری اور معاثی پریشانوں میں جتلا ہیں کیکن وہ غور کریں تو اپنی جوانی کے زمانہ میں والدین میں سے کسی کی بریشانوں میں جتلا ہیں گین وہ غور کریں تو اپنی جوانی کے زمانہ میں والدین میں سے کسی کی برجمتی کی ہوگی مجھے تو اس کا بہت تجربہ ہے۔ محدثین اپنے استاد کی جلالت شان پر بہت بی زورد سے ہیں۔ (آپ بہتی)

#### مدرس کے حقوق وآ داب

حكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله لكصة بين:

الله على المومنين (الى قوله تعالى) يعلمهم الكتاب والحكمة الآية"

(البتة احسان كياالله تعالى في مومنول بر (الى قوله) (سكها تا بهان كوكتاب اور حكمت) السرة عن كريمه من جتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى نعمت بعثت برمنت

ہونے کی علت میں تعلیم کماب وحکمت کو ذکر فر مانا صاف دلیل ہے کہ جو تحض کسی کورین کی تعلیم کرے وہ اس مخص کے حق میں نعمت الہی ہاوراس کی قدر وتعظیم اس پر لا زم ہاور اس تعلیم میں سبق پڑھانا اور مسئلہ ہتلانا وغیرہ سب واخل ہیں کہ بیسب تعلیم کے طریقے ہیں حتی کہ کسی کی تصنیف سے منتفع ہوجاتا اس قاعدہ سے اس کے شاگر دوں میں داخل ہوجاتا ہےاس کے حقوق بھی مثل استادوں کے ثابت ہوجا ئیں گے۔

"قال له موسىٰ هل اتبعك الى آخر القصه"

حضرت موی علیه السلام نے خصر علیه السلام سے کہا کہ میں تمہاری پیروی کروں ان آتوں میں حضرت موی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہاس ہے چند حقوق وآ داب ثابت ہوتے ہیں اول استاد کی خدمت میں خودشا گرد جایا کرے ان کو تکلیف نہ دے کہ آ کر یر هادیا کریں اگراستاد کسی اعتبارے شاگر دے دیتے میں کم بھی ہوتب بھی اس کا اتباع کرے۔ سوم جس بات کے بوجھنے کووہ منع کریں نہ بوجھا کر ساسکی خالفت یا اس کو تک نہ کرے۔ جہارم۔ اگر بھی غلطی سے اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوجائے تو معذرت کر لے۔ پنجم ال کے تنگ ہونے یامرض وغیرہ سے مسل مند ہونے کے دفت سبق بند کردے۔

استاد کے ساتھ گفتگو کے آ داب ملحوظ رکھنا

قرآن كريم من ارشاد بي اسكوكوجوا يمان لائے مومت كبوراعنا اوركبوا تظاركرو بهارا اورسنو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ استاد کے ساتھ گفتگو میں کمی ادب طحوظ رکھے۔ تابمعا ملات چدسد۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے مجزاین نیست کے مومن وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول برایمان لائے اور جب ہوتے ہیں ساتھ رسول کے کسی اجماعی بات برتو نہیں جاتے جب تک اجازت نہ لے <sup>لی</sup>ں۔

## استاد کی خدمت میں بلاا جازت نہ جائے

اس آیت سے استاد کا بیت ٹابت ہوا کہ اس کی خدمت سے بلا اذن نہ جا وے خواہ اذ ن *صراحة ہو ما* دلالیۃ ۔

## تعلیم دین بھی احسان ہے

صدیث شریف میں ہے'' جو تحض تم پراحسان کر ہے آگرتم اس کی مکافات کر سکتے ہوتو کردوورنداس کیلئے دعا کرویہاں تک کتم سمجھ لوکتم نے اس کی مکافات کردگ'۔ کیا کوئی مخص تعلیم دین کے معروف یعنی احسان ہونے سے انکار کرسکتا ہے جب اس کا احسان ہوتا مسلم ہوگیا تو اسکے مکافات میں اس کی ہرتم کی خدمت مال سے جان سے داخل ہوگئی جوحدیث ہذامیں مامور بہ ہے۔

اور جب کسی تم کی استطاعت ندر ہے تواس وقت آئل درجہ دعائی سے یا در کھنا ضروری ہے۔
حدیث مبار کہ ہے ''جس نے آ دمیوں کا شکرا دانہ کیا اس نے اللہ کا شکر نہ ادا کیا''۔
اس حدیث کے عموم میں استاد بدرجہ اولی داخل ہے کہ بہت بڑی تعمت یعنی علم دین کا واسطہ ہے اس کی حق شنای میں کوتا ہی کرنا ہنص حدیث حق تعالیٰ کی ناشکری ہے جس کا محل وعید ہونا نص قطعی سے ثابت ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے'' اگرتم شکر کر و گے تو ہم اور زیادہ دیں گے اگرتم کفران نعمت کر و گے تویا در کھو ہماراعذاب شدید ہے''۔

یرودیثیں او ہمومہا معابردال ہیں آ کے خصوص کیما تھددالت کر نعالی احادیث منقول ہیں۔

استا وا ورشا گر وا یک و وسر ہے کو مخالطہ میں نہ ڈوالے

"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (علوم میں) مغالطہ دین ہے منع فر مایا ہے"۔

اس ہے ایک ادب استاد کا ثابت ہوا وہ یہ کہ بعض طلباء کی عادت ہے کہ خواہ تو اہ کہ سل سے ایک ادب استاد کا ثابت ہوا وہ یہ کہ بعض طلباء کی عادت ہے کہ خواہ تو اہ کہ مہمل احتراض ہے گراپی فرانت جتلانے اور استاد کا امتحان کرنے ہیں اور خود بھی جھتے ہیں کہ مہمل اعتراض ہے گراپی فرانت جتلانے اور استاد کا امتحان کرنے کیلئے الی نامعقول حرکت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بیہ مغالطہ ہوا کہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ بیہ مقام شتبہ ہے حالانکہ خود اپنے نزدیک بھی مشتبہ ہے حالانکہ خود اپنے نزدیک بھی مشتبہ ہے حالانکہ خود ہی شبہ ہے گرشا گرد پر ظاہر ہیں ایک حق ثابت ہوگیا وہ یہ کہ بعض مدرسین کی عادت ہے کہ کسی مقام پرخود بھی شبہ ہے گرشا گرد پر ظاہر ہیں گراپی کرنا چاہتے ہی گھر ٹر ھوٹر ھوٹر تھر کر کردیتے ہیں۔ گویا اس مقام کی بہی تقریر ہے حالانکہ خود بھی بیاطمینان نہیں؟

# علم دین پڑھانے والاسب سے زیادہ تی ہے

صدیث شریف میں ہے کہ 'رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیاتم جانتے ہوکہ سب سے زیادہ تخی کون ہے؟ انہوں نے (ازراہ ادب) عرض کیا اللہ تعالی اور اللہ تعالی کا نبی دانائے حال ہے تو آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ تخی اللہ تعالی ہے پھرتمام بی آدم میں سب سے زیادہ تخی وہ فض ہے جس نے علم دین سکھااور اس کو پھیلایا یہ فض قیامت میں تنہا بمزلہ ایک امیر کے آئے گا۔ (بیمق)

اس صدیث میں اللہ ورسول کے بعد سب سے زیادہ صاحب جوداس عالم کوفر مایا ہے جو علم کوشائع کر ہے جس طریق سے بھی ہوخواہ تدریس سے یا دعظ وتلقین سے خواہ تصنیف سے اور ظاہر ہے کہ جوخص کسی پر جود کر ہے اس کا کتناحق ہوتا ہے بس یہ مشیعین للعلم جن لوگوں پر جود خاص کر رہے ہیں اور وہ معلمین میں باقسامہم ان بران کا کیسا کچھت ہوجائے گا۔؟

# اگراستادگسی کتاب ہے منع کرے تو شاگر دکواس برعمل کرنا جاہئے

حدیث شریف میں ہے" پینمبر سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک امیر انشکر کو تھم نامہ لکھ کر دیا اور (ایک مصلحت کے سبب) بیفر مایا کہ جب تک فلاں مقام پرنہ پہنچ جاؤاس کومت پڑھنا۔ چنانچہ اس کے موافق عمل کیا۔ (بخاری)

اس حدیث ہے ایک ادب ٹابت ہواجو طالب علموں پرلازم ہے وہ یہ کہ استادا گرکسی کتاب پڑھنے ہے کسی خاص وقت میں منع کرے مثلاً اس کے نز دیک شاگر دکی استعداد ہے زیادہ ہے اس مصلحت ہے اس وقت پڑھنے ہے منع کرتا ہے تو طالب علم کو چاہئے اس پڑمل کرے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہر طرح مبارک ہی تھا اور اس کا پڑھنا اور جا نتا ہر وقت عبادت تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مصلحت ہے ایک وقت معین کے بل تک اس کے مطالعہ ہے منع فرمایا اور ان صحافی نے ویسائی کیا۔

# شاگرد کے بے ڈھنگے سوال پر اگراستادغصہ کرے توصبر کرنا جا ہے

حدیث شریف میں ہے '' جناب رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مخص نے لقط (گری ہوئی چیز کے پانے کا) کا مسکلہ دریا فت کیا تو آپ نے فر مایا اس کا سربندا ورظر ف پہچان لے اور سال بحر تک اس کی تعریف کراگر کوئی ما لک نہ ملے (اور تو مخاج ہو) تو اس سے نفع اشا (ور نہ صدقہ کرد ہے) پھراگر اس کا مالک آئے تو اسکو دیدے اس سائل نے کہا کہ گشدہ اونٹ کا کیا تھم ہے۔ اس سوال ہے آپ پر آ ٹار غصہ نمود ار ہوئے تی کہ دخیار ہائے مبادک سرخ ہوگئے۔ آپ نے فرمایا تھے اس سے کیا کام ہے اس کے ساتھ اس کی مشک ہے اور در ختوں سے جارہ کھا تا ہے۔ ( بخاری ) اور اس کے موزے پانی پر جاکر پانی چیتا ہے اور در ختوں سے جارہ کھا تا ہے۔ ( بخاری )

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ آگر کمنی ہے ڈھنگے سوال پر استاد غفیہ کرے تو شاگر د کو جاہئے کہ اس کو گوارا کرے مکدر نہ ہوجس طرح یہاں اس صحالی نے برانہیں مانا۔

## جہاں تک ہوسکے استاد کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں

''ایک طویل حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے ہیٹ مجر غذا ملنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے اس قدر اور لوگ حاضر ندرہ سکتے تھے اورا حادیث اس قدریا وکرتے تھے کہ اورلوگ نہ یا دکر سکتے تھے۔
اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ آگر پیٹ بجرائی کھانامل جائے تو حتی الامکان استاد سے جدانہ ہو

بن صدی سے دو اور دو رو بیب بران ماہ می بات و میں موات ہے۔ کہاں کی خدمت کا بھی موقع کہاں کی خدمت کا بھی موقع ملا ہے۔ چنانچے مفرت ابو ہر ریووضی اللہ عنہ ہے موقع پرخد شیں لینا بھی احادیث میں وار دہیں۔

# استاد کی تقریر کے وقت بالکل خاموش رہنا جا ہے

" جناب رسول النصلی الله علیه وآله وسلم نے جمۃ الوداع میں خطبہ کے وقت حضرت بزیر رضی الله عنہ سے فرمایا کہ لوگوں کو چیپ کراؤ"۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ استاد کی تقریر کے وقت بالکل خاموش اور متوجہ رہنا جا ہے کسی سے بات نہ کرے کسی کی طرف التفات نہ کرے۔

# اگراستاد کسی بات پرناراض ہوتوان کوخوش کرنا جا ہے

" حضرت جابر منی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت عمر رمنی الله عندا یک نسخہ تو را ق کا جناب رسول الله صلی الله عندی الله عندی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم بین خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ یا رسول الله عند نے اس علیہ وآلہ وسلم بین خور سے۔ حضرت عمر رضی الله عند نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور جناب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا چرو متغیر ہوا حضرت ابو بحر صدیق رضی الله عند نے فرمایا کہ اے عمر رودی تجھے کو رونے والیاں۔ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے روئے انور کو تو دکھے کہ خوشی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی الله عند نے دکھتے ہی فرمایا بناہ مائٹل ہوں الله عند نے دکھتے ہی فرمایا کے خصر سے۔ (داری)

اس صدیث ہے ایک تن استاد کا بیٹا بت ہوا کہ اگر وہ کسی بات پر غمہ کر ہے تو شاگر دکو معذرت کرنا اور اس کوخوش کرنا ضروری ہے دوسراحق شاگر دکا ثابت ہوا کہ اگر اس ہے کوئی امر نامناسب صاور ہوتو اس کو متنبہ کرنا ضروری ہے اور اس ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے تیسرا حق شریک علم کا ثابت ہوا کہ اس کی غلطی پرجس پروہ خود مطلع نہ ہوا خیر خوابی ہے مطلع کردے کہ وہ اس کا تدارک کرے اور وہ بھی اس کو تبول کر ہے جیسا حضرات شیخین سے واقع ہوا۔

اہل علم اور استاد کے ساتھ ادب وتواضع سے پیش آنا جا ہے

" حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر بایا کہ علم سیکھتے ہواس کے ساتھ فر بایا کہ علم سیکھتے ہواس کے ساتھ تواضع اورادب ہے بیش آؤ"۔ (ترغیب وتر ہیب)

اس حدیث میں ترغیب علم واختیار وضع الل علم کے ساتھ استاد کے ساتھ ادب وتواضع سے پیش آنے کا صرح امر ہے۔

### استاد کے حقوق کے متعلق مختلف کو تا ہیاں

اب بعدقر آن وحدیث کے واقعات پرنظر کرکے کچھ کوتا ہیاں اس باب کے متعلق عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

سوجانا چاہے کہ جولوگ استاد کے حقق ضائع کرتے ہیں جیسا کہ تمہید مضمون ہیں ہیان کیا گیا مختلف اقسام ہیں بعض تو خود زمانہ تحصیل علوم ہیں بھی کوتا ہیاں کرتے ہیں بھران ہیں بعضانے کا ادب کرتا مثلاً آنے جانے کے ہیں بعضانے یا ادبر پاؤں پھیلا دینا اور جیسے اطاعت کم وقت سلام نہ کرتا اس کی طرف پشت کر کے بیٹھنا یا ادبر پاؤں پھیلا دینا اور جیسے اطاعت کم کرتا۔ مثلاً کوئی بات مان کی کسی بات کوٹال دیا اور جیسے خلوص ہیں کی کرتا مثلاً اس سے فریب کرتا مثلاً اس سے فریب کرتا مجموث بولنا اپنی خطاء کی تاویل کرتا اور جیسے خدمت ہیں کی کرتا مثلاً اس سے فریب کو چکھا جھلنا اس کا بدن دابنا وشل ذالک اور خواہ مالی ہو مثلاً حق تعالیٰ نے اپنے کو وسعت کو چکھا جھلنا اس کا بدن دابنا وشت اس کی خدمت ہیں کچھ نقد یا متاع یا طعام بطور ہدیہ کے پیش کرتا۔ اس میں ایسے مشکر ہیں کہ وہ بدنی خدمت کو عار اور ذات سیجھتے ہیں اور بعض مال سے درینے کرتے ہیں۔خصوصاً اگر استادان کا تنخواہ دار ہوتو تنخواہ دے کر سب حقوق سے درینے کرتے ہیں۔خصوصاً اگر استادان کا تنخواہ دار ہوتو تنخواہ دے کر سب حقوق سے درینے کرتے ہیں۔خصوص جبکہ اس میں اپنا ہی نفع ہو تج بہ سے یہ معلوم ہوا کہ استاد کا دل تطوع کا کوئی درجہ نبیں خصوص جبکہ اس میں اپنا ہی نفع ہو تج بہ سے یہ معلوم ہوا کہ استاد کا دل جس قدرخوش رکھا جائے گا اس قدر علم میں برکت ہوگی۔

## استادکاحق بورانه کرنے کے متعلق ایک عجیب حکایت

عیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ کی بہت بڑے عالم کی حکایت کھی دیکھی ہے کہ ان کے استادان کے وطن کی طرف اتفاق ہے آئے تھے سو سب شاگردان کی خدمت میں سلام کیلئے حاضر ہوئے اور بیالم بوجہ اس عذر کے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں مشغول تھے حاضر نہ ہو سکے۔ چونکہ ایی مشغولی نہ تھی کہ حاضر ہونے سے ضروری خدمت میں نگو جمی کام لیا استاد کو بیم تو جمی ناگوار ہوئی اور بیفر مایا کہ بہ برکت خدمت والدہ کے ان کی عمر طویل ہوگی مگر ہمارے حقوق میں کمی کرنے کے سب ان کے علم میں برکت نہ ہوگی۔ چنا نچے عمر تو بہت ہوئی کی تم مرکز ر میں کئی نشر علم کے اسباب ان کیلئے جمع نہ ہوئے کھا ایسے اتفاقات وقافوق قرافی آئے رہے کہ سے میں رہنا ہی نصیب نہ ہوا ہمیشہ گاؤں میں رہتے تھے۔ جہاں نہ درس وقد رئیں کا کہر ہمیں رہنا ہی نصیب نہ ہوا ہمیشہ گاؤں میں رہتے تھے۔ جہاں نہ درس وقد رئیں کا کہر ہمیں رہنا ہی نصیب نہ ہوا ہمیشہ گاؤں میں رہتے تھے۔ جہاں نہ درس وقد رئیں کا

موقع ملانه دوسر ے طرق اشاعت علم كا\_

غرض کہ استاد کے تکدر سے علّم کی برکت جاتی رہتی ہے اور اس کی خوشی سے برکت ہوتی ہے۔ پس جوحقوق واجب نہیں ہیں ان کی رعایت کرنے سے اپنا پیفع ہے۔

اور کہ غور کرنے کے قابل بات ہے کہ اگر استاد بھی اس قاعدہ پڑ مل کرے کہ تعلیم واجب سے زیادہ ایک حرف نہ ہتلائے ایک منٹ زیادہ نہ دے۔ تقریر ایک بار سے زیادہ ہرگز نہ کر بے تو کیا اس طرح اس کو علم حاصل ہوسکتا ہے وہ بے چارہ اس کی تعلیم وتعہیم میں واقعی خون جگر کھا تا ہے تو اس کو کیا زیبا ہے کہ اس کے حقوق میں ضابطہ سے ایک انگل نہ بڑھے۔ یہ تو نری بے حسی وقساوت ہے۔

كتابون كامطالعه كرنابهي استاد كيحقوق مين داخل ہے

اوربعضا سے موٹے موٹے حقوق کی تورعایت کرتے ہیں کین ایے حقوق میں کو تا ہی کرتے ہیں جن کے سجھنے میں سلیقہ کی ضرورت ہے مثلاً مطالعہ کم و یکھنا جس سے یا عبارت پر ہے میں غلطیاں ہونے سے یا مقام کے کم سجھنے کے سبب استاد کو کئی بار تقریر کرنے کی ضرورت واقع ہونے سے یا اسے کم سجھنے کے سبب نضول سوال کرنے سے استاد کو تنگی وانقباض و پریشانی ہوتو کیا محن کا بہی حق ہے کہ اس کو بلا ضرورت پریشان کیا جائے اور یہاں بلا ضرورت ہی ہے کیونکہ مطالعہ کے اہتمام سے بیسب ضلجانات رفع ہو سکتے تھے۔ میں بنہیں کہتا کہ مطالعہ و کچھنے استادوں کو ایس بیش کو بہم مطالب میں کی نہیں ہوتی ضرور میں بنہیں کہتا کہ مطالعہ و کچھنے استادوں کو ایس بھسے سے مطافر مائی ہے کہ وہ بجھ جاتے ہیں کہاں نے اپنی کوشش صرف کی ہے بانہیں ۔ پس باوجود بذل جہد کے جو کی رہ جاتی ہوہ وکئی اس میں اس شاگرد کو چونکہ اس کی وسعت سے خارج ہے اس سے طبعًا شکد لی نہیں ہوتی اس میں اس شاگرد کو معذور سمجھا جاتا ہے اور بے پروائی اور ستی معلوم ہونے سے بے حدنا کو اری ہوتی ہے۔

استاد کی تقریر کے وقت ادھرادھر نہیں دیکھنا جا ہے اور مثلا استاد کی تقریر کے وقت دوسری طرف التفات کرنا کہ استاد تو اس کی طرف متوجہ اور بیددوسری طرف متوجہ اس ہے استاد کو بہت کوفت ہوتی ہے خصوص الی حالت میں جب کہ کوئی سوال ہی نہ کرتا اس وقت جب کہ کوئی سوال ہی نہ کرتا اس وقت استاد کو بخت شکایت ہوتی ہے کہ ناحق ہی مجھ کو ہریشان کررہا ہے۔

لغواورا بني ذبانت دكھلانے كيلئے سوال نہيں كرنا جا ہے

اور مثال ایسا سوال کرنا جس کا جواب یا جس کی لغویت خود بھی معلوم ہے جس طرح بعض طلباء کی عادت ہے کہ مضل اپنی ذہانت دکھلانے یا استاد کا امتحان لینے یا محض مشغلہ وتفریح کی غرض سے دوراز کارمہمل مہمل سوالات کیا کرتے ہیں۔

#### فراغت کے بعد کی کوتا ہی

ایک سم وہ ہے جو بعد مفارقت استاد کا کوئی حق اپنے او پرنہیں سجھتے یا سجھتے ہوں مرحمل کا اہتما منہیں کرتے اور اس بلا میں بہت زیادہ ابتلا ہے اور تو کیا کرتے بھی خط سجینے کی اور استاد کی خیریت پوچھنے کی تو فیق نہیں رہتی سجھتے ہیں کہ اب کیا علاقہ رہا کیا صاحب محسن کاحق صدوراحیان ہی کے ذمانہ تک ہوتا ہے پھرنہیں رہتا؟ اگریہ بات ہے ہیں بعد بالغ ہوجانے کے والدین کے حقوق بھی رخصت ہوجا کیں گے۔

پھریہ ہے کہ کوصد وراحسان کا اس وقت استاد سے نہیں ہور ہا ہے کیکن اس احسان کے آ ٹار کا ظہور وتر تب تو اس وقت بھی ہور ہا ہے بلکہ زیادہ اس وقت ہور ہا ہے کیونکہ جتنا کمال علمی اس وقت تمہارا ظاہر ہور ہا ہے اس کا مشاء ومبداء وہی انعام تعلمی استادہی کا تو ہے۔ غرض بینا سپاس ہی ہے کہ ابنا کام نکالا اور الگ ہوئے بیتو پوری خود غرض ہے سپاس گزاری ہی ہے کہ ہمیشہ جب تک جان میں جان ہے وہ وقت یا در کھے کہ جب بیاس کے سامنے کتاب

بی ہے کہ ہمیشہ جب تک جان میں جان ہے وہ وقت یا در کھے کہ جب بیال کے سامنے کتاب رکھ کر بیٹھتا تھا اور بھی سمجھے کہ کو یا ابھی اس کے پاس سے پڑھ کراٹھ کرآیا ہوں اور پھر پڑھنے کیلئے جانا ہے تو اس وقت جینے حقوق کو ضروری مجھتا تھا جن کی بقد رضرورت تغصیل بھی ہو چکی ہے وہ ہی حقوق اب بھی باقی ہے ایسا کرنے سے ان شاء اللہ تعالیٰ یو ما فیو ما علوم و برکات میں ترتی ہوگ ۔ مقوق اب بھکہ باتی حقوق کو ایسا مستمر سمجھے کہ استاد کی وفات کے بعد بھی وہ حقوق ملحوظ رکھے جو اس

وقت ادا کئے جاسکتے ہیں اور ان کا خلاصہ دوامر ہیں۔ ایک اس کیلئے ہمیشہ دعائے مغفرت کرنا دوسرے اس کے اہل وا قارب کی تعظیم خدمت کرنا اس طرح استاد کے دوستوں اور معاصرین کااحترام کرنااورا گران کوجاجت ہوتو ان کی خدمت کرنا۔

احادیث میں اس متم کے حقوق والدین کیلئے آئے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے جو بعد وفات نبویہ آپ کے الل کی خدمت كريس كے اورآپ كى عزت سے محبت ركھيں مے اب مرف ان مضيعين حقوق استاد ميں سے وہ الوكره محيجن كوميس في تمهيد من بدنعيب كهاب يعنى جونفساني اغراض سے استاد كے مخالف ہوجاتے ہیںان کی شان میں تقریراً التحریراً محتاخی کر کے ان اشعار کا مصداق بنتے ہیں۔

از خدا جو یم توفیق ادب ہے ادب محروم گشت ازفضل رب ہرکہ عمتاخی کند اندر طریق باشد اودر لجہ جرت غریق بذرگتاخی کموف آفآب شدعز ازیلے زجراَت روباب

استادتووه چیز ہے کہ اگر بعنر ورت دیدیہ بھی اس کے خلاف کرنا پڑے تب بھی کا فرباپ کی طرح دین کے باب میں تو اس کی موافقت نہ کرے لیکن ادب اور احر ام اس کا ترک نہ کرے کیونکہ وہ بھی ایک ختم کا لیعنی روحانی باپ ہے گوتعارض حقوق کے وقت باپ ہے یہ مرجوح مومكر حقوق غيرمتعارضه مين تواس كالجمي وبي تظم ہے آخر جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کی شان میں ای تربیت روحانیت و تعلیم دین ہی کے سبب توبیار شاد ہوا ہے۔

النبي اولى بالمومنين من اتفسهم وزواجه امهاتهم وفي بعض القرآن وهواب لهم پس استاد بھی آپ کا دارث ونائب ہے کواس درجہ میں نہ تھی۔ چنانچہ آپ کے حقوق' على الاطلاق آبا إسبيه برمقدم بير-اس وجهك كرآب كي عقوق حقوق البيه بير-تنخواه دینے سے استاد کے حقوق سے سبکدوش نہیں ہوجا تا

انسباقسام مس ایک ایک مشترک شکایت ہوہ یہ کہ جواسا تذو کسی مرسہ سے شخواہ یاتے ہیںان کے حقوق اور بھی ضعیف مجھتے ہیں افسوس نہیں سجھتے کہ جو بناء ہاں حقوق کی وہ تنخواه پانے سے منعدم نہیں ہوگئ تو مبنی کیسے مفقو وہوجائے گا اول تو تنخواہ کیا اس احسان کا بدل ہو سکتی ہےدوسرے وہ تخواہ انہوں نے بھی دی ہواس سے زیادہ اس نے ان کودیا۔

اوراگرکہاجائے کہ جب نیت اس کی دنیا کی تھی تو احسان کم ہوگیا یہ بھی تھن شلط ہے۔
تو اب خواہ کم ہوجائے گراحسان تو ویبا ہی ہے اور شایداس مقام پر بعض کو یہ خیال ہو کہ ہم
فلاں استاد کے بہت حقوق ادا کرتے ہیں تو تتبع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ نرااستار ہجے کر حقوق
ادا کم کرتے ہیں جس استاد کے حقوق کچھا دا ہوتے ہیں ان میں کوئی دوسرا کمال بزرگی وغیرہ
کا سمجھ کراییا کرتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ جہال نری استادی ہو وہاں کیا ہوتا ہے اگر وہاں ہی مصل
رعایت حقوق کی ہوتو قائل مدح و تحسین ہے ای طرح بعض اسا تذہ کو جاہ دنیوی حاصل
ہونے سے اس کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہو ہم بھی کوئی دلیل شاگر دکی خوبی کی نہیں ۔ وہ اس
ہونے سے اس کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہو ہم بھی کوئی دلیل شاگر دکی خوبی کی نہیں ۔ وہ اس
ہونے سے اس کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے دہ بھی کوئی دلیل شاگر دکی خوبی کی نہیں ۔ وہ اس
ہونے سے اس کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے دہ بھی کوئی دلیل شاگر در ہے کم ہوتا ہے
ہونے سے اس کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہوئے اگر استاد جاہ شہرت میں شاگر د سے کم ہوتا ہے
ہونے اس کی خودا پنی بڑائی کا سامان کرتا ہے۔ چنا نچے اگر استاد جاہ شہرت میں شاگر د سے کم ہوتا ہی استاد کا بھی

حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے زمانہ طالب علمی کے معمولات

جب حفرت دام العلم دیوبند میں پڑھنے کیلئے آئے وحفرت تعانوی دھمالشکے چار معمول تھے۔
پہلاتو بیتھا کہ انہوں نے اپنے لئے کچھ ساتھی فتخب کر لئے تھے اوران سے معاہدہ کرلیا
تھا کہ نماز عشاء کے بعد نہ تکرار کریں کے نہ مطالعہ کریں کے بلکہ فوراً سوجا کیں گے اورا خیر
شب میں اٹھ کر تہجد پڑھیں گے اور اس کے بعد مطالعہ اور تکرار کریں گے چنانچہ ان کے
سب ساتھی اس کے یابند ہو گئے۔

دوسرامعمول بیتھا کہ منڈی میں جو دیو بند کا بازار ہے وہاں چوراہے پر تخصیل کے سامنے عمر کی نماز کے بعدروزانہ وعظ فر ماتے تھے قرآن شریف کی تلاوت فر ماتے اور ہرروز پابندی ہے وعظ فر ماتے ایک آدمی آجا ہیں جب بھی ہیں آدمی آجا کیں جب بھی سردی پر رہی ہویا گرمی، بلا ناغہ ہر جعرات کو وعظ بیان کرنے کا معمول تھا اس لئے حضرت نے طالب علمی ہی کے زمانہ میں پور نے آن شریف کا وعظ وہاں سنایا۔ تیسرامعمول بیتھا کہ جعہ کا دن منتخب کررکھا تھا اساتذہ کی خدمت میں حاضری کے تیسرامعمول بیتھا کہ جعہ کا دن منتخب کررکھا تھا اساتذہ کی خدمت میں حاضری کے

لئے مولا نامحر یعقوب صاحب کی خدمت میں ایک محنشداورمولا ناسیداحمه صاحب دہلوی کی خدمت میں ایک محنشہ اور مولانا منفعت علی صاحب کی خدمت میں ایک محنشہ غرض جتنے اساتذه تع جعدے يہلے ايك ايك محنشان كى خدمت من حاضر ہونا ضرورى تعااور بيايے اساتذه کی خدمت میں حاضر ہوکر فر ماتے کہ میرے متعلق جوخدمت ہو میں حاضر ہوں۔ ممجمی مولانا منعت علی صاحب فرماتے کہ برسات آئی ہے جیت برمٹی بڑے کی ذرا مٹی ڈلوادو۔ بیسنتے ہی حضرت مولا تا جاتے اور گدھوں برمٹی لا دکر لاتے اور چھتوں برڈال کر یٹتے جب بیکام انجام یا چکتا تو لکڑیوں کے ٹال پر جاتے وہاں سے لکڑیاں لا دکر لاتے طلبا کو بلاتے اور لکڑیاں لاکران کا چند لگادیا کرتے جس استادنے جو کام بتادیا وہ کام کردیا اور اگر کوئی علمی بات معلوم کرنی ہوتی یا کوئی مسئلہ یو چھنا ہوتا تو یو چھ لیا کرتے بیمولا نا کا تیسر امعمول تھا۔ چوتھامعمول بیتھا کہ جرے میں ایک محرار کہ چھوڑا تھا جو خطآ تا بغیر بڑھے ہوئے ای محرے میں ڈال دیا کرتے ایک سال میں جودی ہیں خط جمع ہوجاتے ان کوسالانہ امتحان ہے فارغ ہوکر ہو مے کس میں بیکھاہوتا کے فلال کا انتقال ہوگیا ہے فلال کے یہاں بچہ پیداہواہے وغیرہ وغیرہ پھرتھانہ بھون بینج کرکسی کے یہاں تعزیت کے لئے حاضر ہوتے اور کسی کے یہاں تہنیت اور مبار کبادی کے لئے سب لوگ کہتے کہ بھائی ہم نے خط لکھا تھا مگرتم نے جواب بھی نہیں دیا تو حضرت فرماتے کہ میں پڑھنے کیا تھا کتابیں پڑھنامیراموضوع تھاان کو پڑھناخطوط یر منامیراموضوع نبیس تھا میں خطوط کو کھڑے میں ڈال دیتا تھا امتحان سے فارغ ہوکران کو یرد معا اب مل خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ جارمعمول تھے اس سے شغف معلوم ہوتا ہے علم کا،ان کو كتابوں كے يرجينے سے اتن فرصت بى نبيس كمتی كەعزىز دا قربا كے خطوط كويرد هيں۔

حضرت خواجه عزيز الحن مجذوب فرمايا كرتے تھے

ہمجس پرمرہ ہیں دہ ہات ہی کھاد ہم ہم جس پرمرہ ہیں لاکھ ہی تم کر کہاں معمولات کی یابندی کا جیرت انگیز اہتمام

رمضان عصابے میں اطباء کے مشورہ سے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بعد عمر شہر سے باہر تشریف لے جانے کا معمول بنایا تھا۔ بعض حاضرین خانقاہ نے ساتھ جلنے کی

اجازت لے لی تقی عصر کے بعد چہل قدمی کا بیمعمول حضرت نے بنا رکھا تھا کہ نالہ کے ریلوے بل تک تشریف کے باندی ریلوے بل تک تشریف لے جاتے اور وہاں سے واپس آ جاتے تصمعمولات کی پابندی حضرت کی طبیعت مانیہ بی ہوئی تھی کسی روز طبیعت کسلمند ہوئی اور چلنے کو دل نہیں جا ہتا پھر مجمی اس معمول کا ناغہ نہ فرماتے تھے۔

ایک روزاس سفر کے نتمی ریلوے مل سے پہلے گائے بیل جانوروں کا ایک بڑا گلہ سامنے آئیں جانوروں کا ایک بڑا گلہ سامنے آئی میااور گردوغبار کی وجہ ہے اس راستہ پر چلنامشکل ہو گیامعمول کے مطابق جتنا چلنا تھا اس میں سو پچاس قدم کی کمی رہ گئی تو لیبیں ہے واپس ہوجانے کی بجائے راستہ بدل کر جتنے قدم کی کمی تھی اس کو پورا کرنے کے بعدوا پس ہوئے۔

یہ پابندی ایسے امور سے متعلق ہے جو مقاصد نہیں زوائد میں سے ہیں اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مقاصد میں کس قدر پابندی ہوگی ایک روز اس سے درمیان فرمایا کہ جن معمولات کا تعلق کی دومر سے سے ہومی ان کی بہت پابندی کرتا ہوں اور جوخود میر نے نس سے متعلق ہیں ان میں بہت آزادر ہتا ہوں دو پہر کا آرام بھی کرتا ہوں کھی نہیں ۔ای طرح دومری چیزیں ہیں۔

#### اسلاف کے مسلک کی یا بندی

ایکسلیگنتگویس فرمایا کریس تواس کوخدا کابر افضل اور بری لعت مجھتا ہوں کہ اپنے بررگوں کے مسلک پر چلنے کی تو نیق عطا فر مائی۔ جھ کوعلی گڑھ ایک جلسے میں مرعوکیا گیا تھا امیر شاہ خان صاحب بھی آئے ہوئے تھے انہوں نے جھے نے فر مایا کہ کوئی تمہاری کی بات کود کھے رہا ہوں کہ کوئی تمہاری کی بات کود کھے رہا ہوں کہ کوئی بات اپنے بررگوں کے مسلک اور خدات کے خلاف تو نہیں۔ سومیں نے کوئی بات خلاف نہیں دیکھی اس پر میرا جی برا خوش ہوااس لئے کہ وہ قریب قریب اپنے سب بررگوں کی محبت میں رہے ہوئے تھے۔

## اوقات میں نظم کی پابندی

حضرت جب تک روز کی ڈاک روزختم نہیں فرمالیتے چین نہیں پڑتا چنانچہ اکثر بعد مغرب ہلکہ بعد عشاء بھی چراغ جلا کر لکھتے ہیں اورختم کر کے گھرتشریف لے جاتے ہیں خواہ بعجہ وعظ وغیرہ قبلولہ بھی نہ کیا ہواورسر میں در دہمی ہو۔ نیند کا غلبہ بھی ہوفر ماتے ہیں کہ اگر میں

قبل کا مختم کر لینے کے سونامجھی حیا ہوں تو فضول ہے نیند بی نہیں آ سکتی کیونکہ کا م کا خیال ہی سونے نہ وے گا اکثر سرداب داب کر کام کرتے دیکھا ہے۔ قلت نوم اور دروسر کی اکثر شکایت رہتی ہے مگر فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کام میں بفضلہ حرج نہیں واقع ہوتا نہ تکلیف ہوتی ہے بلکہ ایک طرح کا نشہ اور سرورسار ہتا ہے جس سے اور بھی کیسوئی کے ساتھ و ماغ کام کرتا ہے اور ایسا ہوجاتا ہے جیسے سان رکھ دی گئی ہو ہر کام کے لئے اوقات مقرر ہیں خلاف اوقات کوئی کام لیتا ہے تو سخت کلفت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ خلاف وقت جو ذرابھی مخاطب کرتا ہے نہایت شاق ہوتا ہے۔جلوت کا وقت ظہر کے بعد سے مغرب تک ہے یہی وقت مجھ یو حصے یا حصے یا کہنے سننے کا ہے دوسرے اوقات میں کوئی تحریری پر چہمی پیش کرنا گراں ہوتا ہے فر ماتے ہیں کہ میرے اوقات ایسے گھرے ہوئے اور بندھے ہوئے ہیں کہ اگر یانچ منٹ کا حرج بھی ہوجاتا ہے تو دن بھر کے کاموں کا سلسلہ گڑ برد ہوجاتا ہے مغرب کے بعدعشاء کے بعد بعض لوگ سہ دری میں کام کرتے ہوئے دیکھ کر جا چہنچتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں فور آاٹھادیتے ہیں کہ یہ وقت جلسہ کانہیں ہے۔ میں نے خودسب باتوں کی رعایت کرکے ہربات کے لئے وقت مقرر کردیئے ہیں تا کہ کی کوئنگی نہ ہو چنا نچہ ذا کرشاغل لوگوں کے لئے یہ س قدرآ سانی ہے کہ بعد عصر پر چہد ہے کر جو پچھ جا ہیں کہدی لیں اورا بنی تسلی کرلیس ورنداور جگه مدت گزر جاتی ہے لیکن خلوت کا موقعہ ہیں ماتا ایک صاحب نے بل عشاء کھے گفتگوشروع کی برافروختہ ہوکرفر مایا کہ بیکسی بے انصافی کی بات ہے کہ کسی وقت بھی آ رام نہ لینے دیں کوئی وقت تو ایبا دینا جاہئے کہ جس میں د ماغ کو فارغ رکھ سکوں کیا ہروفت آپ لوگوں کی خدمت ہی میں رہوں عقل نہیں انصاف نہیں رخم نہیں۔کوئی لوہے کا پیرڈ هونڈلو کیکن وہ بھی سسراتھس جاوے گاکسی کومیرانصف کام کرنا پڑے تو معلوم ہو۔ فر مایا کہ ایک دفعہ میں بالا خانہ پرشرح مثنوی شریف کی لکھ رہا تھا پڑوس میں کسی کے محمر موسل سے جاول کوٹے جارہے تھے اس کی آواز سے میرے اندرایک الی کیفیت بیدا ہوگئی کہ بے اختیار جی حامتا تھا کہ خوب چلاؤں اور چیخوں، میں نے بہت ضبط کیا تب وہ حالت فروہوئی پھرفر مایا کہ الحمد للدحضرت مولا نامحمہ لیعقوب صاحب کوبھی ایک بارموسل کی

آ واز بروجد آ حميا تھاان ےمشابہت حاصل ہوگئي۔

ید حفرات ہیں جن کوساع جائز ہے لیکن پھر بھی بغرض تفاظت کوام احتراز کئے ہوئے ہیں ایک بار حضرت نے فرمایا کہ ہیں نے ایک صوفی ہے کہا کہ بجابدہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ باوجود نہایت تقاضا ہونے کے پھر بھی سائے ہیں سنتے تم لوگ کیا بجابدہ کرو گے کہ جب جی جاہا لے بیٹھے اور سننے گئے۔ایک بار حضرت قبلول فرمار ہے تھے کہ احقر پیرداب رہا تھا دور کے جرہ ہیں کوئی لڑکا کہ کہا تارہ باتھا۔احقر نے ساتک نہیں حضرت کے کان ہیں ہوتے ہوئے اس کی آ واز پہنچ گئی۔

آ دمی بھیج کرمنع فرمایا کہ یہاں قوالی ہور ہی ہے؟ پھر کروٹیس بدلنے لگے اور فرمایا کہ جھے دکھیے ہم لوگ اس قدر پر ہیز کرتے ہیں پھر بھی چشتیت اپنا اثر کئے بغیر نہیں رہتی میرے قبل ہیں جرکت بیدا ہوگئی چشتیہ کوساع ہے آخر مناسبت تو ہوتی ہے۔ایک بار فرمایا کہ جھے قلب میں جرکت بیدا ہوگئی چشتیہ کوساع ہے آخر مناسبت تو ہوتی ہے۔ایک بار فرمایا کہ جھے فیس نے کہا کہ طالم ایسا خوش آ واز ہے کہ کئی کا خون کر چکا ہے خونی مشہور ہے اس کی زبان سے اشعار سننے کو بہت جی جاہا تھا۔ اس کی زبان سے اشعار سننے کو بہت جی جاہا تھا۔ اس کی زبان سے اشعار سننے کو بہت جی جاہا تھا۔ اس کی زبان سے اشعار سننے کو بہت جی جاہا تھا۔ اس کی زبان سے اشعار سننے کو بہت جی جاہا تھا۔ اس کی زبان سے اشعار سننے کو بہت جی جاہا تھا۔ ( حکیم الامت کے چرت انگیز واقعات )

#### طلباء کا طبقه بردا هوشیار ہے

ایک طالب علم نے علمی سوال کیا اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ پہلے اپنے اسا تذہ سے صل کرواگر پھر بھی کوئی اشکال باتی رہے تب دوسری جگہ سوال کرنے کا مضا کھتے ہیں یہ طلبہ کا طبقہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے اس کے جواب میں لکھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اسا تذہ سے تو سوال کیا تھا محران کے جواب سے نفی نہیں ہوئی۔ میں ان سے بیہ کہتا ہوں کہ اپنا سوال اور اس پر استاد کی تقریر لکھ کر پھراس میں جواشکال ہے وہ کھو تب جواب ملے گابس اس پرختم ہوجاتے ہیں۔ طلمیا ء کیلئے ضروری وستنور العمل طلمیاء کیلئے ضروری وستنور العمل

اسبارے میں حضرت مولانا شاہ ابرار المحق رحمہ اللّٰدی گراں قدر تعلیمات درج ذیل ہیں۔ اے طلباء کرام کو جاہئے کہ اساتذہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں اگر کسی طالب علم کے ساتھ خاص برتا و کیا کرے تو یہ مجھ لے کہ وہ صاحب اسی لائق ہیں اور میں اسی لائق ہوں یا میرے ساتھ یہی برتاؤمصلحت ہے اور اس کے ساتھ وہی برتاؤمصلحت ہے یا یوں سمجھ لے کہ اللہ تعالی بران کا حساب ہے مجھے بر کمانی ہے کیا نفع ہوگا میں اسکے فیوض و برکات ہے محروم رہوں گا اور آخرت میں بدگمانی کے ویال میں گرفتار ہوں گا اور مصلحت میں زیادہ غوروخوض نہ کر ہے بس اینے دل میں سیجھ لے کہ ہوگی کوئی مصلحت پیطریقہ سر مایپراحت دارین ہے۔

۲۔استاد کی روک ٹوک اگر پڑھنے میں ہوتو اس کو برانہ سمجھےاور نہ چبرہ پڑشکن لائے نہ ملال ظاہر کرے اس کئے کہ اس سے استاد کے قلب میں انقباض بیدا ہوجائے گا اور دروازہ نفع کا بند ہوجائے گا کیونکہ بیموقوف ہے انشراح دل اور مناسبت پر اور صورت مذکورہ میں دونوں باتیں نہیں (ای طرح مرید کواینے مرشد کے معاملہ میں سمجھنا جاہئے)

سربہت بڑا قاعدہ اورجلد نفع کی تنجی ہیہے کہ جس نفع حاصل کرنا ہواس کے سامنے اپنے كومناد ساورفنا كردساني رائ تدبيركو بالكل خل ندد يجرد كي كيما تفع حاصل موتاب تو مباش اصلا کمال این ست وبس رو دروهم شووصال این ست وبس جبتك فنائ رائ كى مستنديائ كيول آب المعشق كم عفل ميس آئ

س-طالب علم كوجائة كراساتذه كى بداد بى يانا فرمانى يا ايذارسانى موجائ فورا نہایت نیاز و عجز ہے معافی جا ہے اور ندامت ظاہر کرے۔

۵۔ بچپن کے استاد کو بڑے ہونے برجھی استاد سمجھنا جا ہے اور ان کا ادب ولحاظ اور بہت فدمت کرتی جاہے۔

حضرت تحکیم الامت تھانوی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ادب کاحق پہلے والدین کا ہے پھراستاد ظاہری کا پھر پیر کا۔

٧۔ طلباء کو جاہئے کہ اینے اساتذہ اور بروں کے سامنے ادب سے رہیں نہ زیادہ ہنسیں نہ زیادہ بولیں نہادھرادھردیکھیں ایبار ہے جیسے وہخض رہتا ہے جس کےسریریزندہ بیٹھ جاتا ہے رسول اکرم ملی الله علیه وآله وسلم کے سامنے حضرات صحاب رضی الله عنهم ایسے ہی رہتے ہیں۔ ے۔اگراسا تذہ کرام سے یاکسی بڑے سے کوئی بات خلاف مزاج پیش آ جائے توبیہ سمجھ کر کہان سے مجھے دینی نفع بہت ہوا ہے معاف کرکے دل صاف رکھے بلکہان کے

متعلقین سے اگر کوئی بات بیش آجائے تو درگز رکردے۔حضرت مولانا تھا نوی رحمہ اللہ نے ایک مخص سے فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ آپ حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہیں تو یہ نامنا سبت بات بھی نہ کہتا استاد کا درجہ ہیر سے زیادہ ہان کا تو اور پاس ہونا جا ہے۔

طلبائے کرام کواصلاح اخلاق کیلئے کسی بزرگ سے تعلق اصلاحی ضروری ہے یہ نعمت صرف کتابوں سے نہیں ملتی پہلے زمانہ میں طلباء کوا کا بربیعت نہ فرماتے تھے اور ان کو تعلیم میں ہمد تن مصروف رکھتے تھے کیکن اب زمانہ بدل گیااور پہلے جیسے صالح طلباء نہ دہے۔

جارشرطيس لا زي بي استفاده كيليّ اطلاع واتباع واعماد وانقياد \_

حضرت اقدس ہر دوئی دامت برکاتہم نے ارشادفر مایا کے عملی کوتا ہیاں ضعف ہمت سے ہوتی ہیں اور اللہ والوں کی صحبت سے ہمت کوقوت عطا ہوتی ہے دل کی بیٹری چارج ہوجاتی ہے جب موجاتی ہے جب موجاتی ہے جب موثر کی بیٹری ڈاؤن ہوجاتی ہے تو پھر چل نہیں سکتی۔اس لئے کسی ماہر کے پاس اس کی بیٹری چارج کراتے ہیں۔ای طرح دل کا حال ہے دل آگر درست ہوجائے تو تمام اعمال ٹھیک ہوجاتے ہیں۔

چوں بصاحب دل ری کو ہر شوی

تحرتوستک خاره ومر مر بوی

مولا نارومی رحمهاللّٰد فرماتے ہیں اگرتم کتنے ہی پھر کی طرح سخت دل اور نااہل ہنِ اگر سن الله والے کے پاس بیھو مے تو موتی بن جاؤ کے۔ (مجالس ابرار) قوت حافظہ کے لئے مفید کمل

عليم الامت حفرت تعانوي رحمه الله فرمات بين: ايك صاحب نے عرض كيا كه حفرت میرے ایک لڑکا ہے۔ اس کوقوت حافظہ کی کمی کی شکایت ہے فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمته الله عليهاس كے لئے بيفر مايا كرتے تھے كہ ج كے وقت روثی پر الحمد شريف لكھ كر كھلايا جائے حافظ کے لئے مفید ہے۔ میں نے اس میں بجائے روٹی کیسکٹ کی ترمیم کردی ہے۔ كيونكه بيجه ملاست كاس يرلكهن ميسهولت موتى ب\_ بهرايك سوال يرفر مايا كه حضرت كم ازكم جالیس روز کھانے کوفر مایا کرتے تھے۔ای سلسلہ میں فر مایا کہان تعویذ گنڈوں میں عامل کی قوت خياليه كابهت زياده اثر موتا ب كلمات كى قيد مين چنانچه حضرت سيد صاحب بريلوى رحمته الله عليه تعویذ میں صرف بیلکھ دیا کرتے تھے۔خداوندا گرمنظور داری۔ حاجیش را براری۔اورجس کام كيلئے دينے تھے جن تعالی بورا فرماديت ايك صاحب نے حضرت حاجی صاحب رحمته الله عليه ے عرض کیا کہ حضرت اگر اس عبارت کو بوں کر دیا جاوے تو موز وں شعر ہوجاوے \_ خداوندا اگر منظور داری بفصلت حاجت او را برآری حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی تم شاعر ہو۔تم ای طرح کرلیا کرو۔ مگر ہم تو بزرگوں کے کلام میں تصرف کرنا خلاف اوب ہجھتے ہیں۔ان کو حضرت نے بےاوب بتایا۔ مگرنہایت

لطیف عنوان ہے۔ (اشرفی جمعرے موتی)

### امتحان میں کامیابی کیلئے

امتحان میں کامیابی کیلئے فرمایا روزانہ "یاعلیم" ۱۵۰ بار فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرو۔اورامتخان کےروزاس کی کثرت رکھو(بعنی خوب پڑھو)۔ (مفوظات اشرفیہ) طالب علموں كا باوقارر ہنا

فرمایا: میری رائے نہیں ہے کہ طلبہ گھروں پر کھانا لینے جا کیں۔ کیونکہ اب اہل دنیا

طلبہ کو ذلیل وحقیر سمجھنے لگے۔اگر طلبہ ان کے گھروں پرروٹی کے واسطے جائیں گے تو وہ اور زیادہ ان کو ذلیل محتین گے۔ ہاں مؤ ذن اس سے متنتیٰ ہے۔ کیونکہ وہ اہل محلّہ سے اپناحق وصول کرتا ہے اور اپنی خدمت کا معاوضہ طلب کرتا ہے۔ (اہم الرثوب)

ول جا ہتا ہے کہ طالب علم با دشاہ بن کرر ہیں

فرمایا کہ بڑے آ دمیوں کے نماز پڑھنے میں یہ فاکدہ ہے کہ آج جامع محبد کے فرش کے ٹاٹ کیلئے ایک ہی صاحب نے دام دید ہے انہیں صاحب نے یہ بھی کہا کہ جوکوئی کام ہوا کرے محبد کے یا طالب علموں کے متعلق تو مجھے اطلاع دیدی جایا کرے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ طالب علموں کے کام تو خدا کے فضل وکرم سے چل ہی جاتے ہیں پھر دوسرے موقع پرفر مایا کہ خدا نہ کرے جو طالب علموں کی حاجت ان کے سامنے پیش کی جائے شرم آتی ہے طالب علموں کی ماجت ان کے سامنے پیش کی جائے شرم آتی ہے طالب علموں کی بابت کی سے کہتے ہوئے یوں دل چاہتا ہے کہ طالب علم بادشاہ بن کرر ہیں تا کہ ان میں استغناء کی شان پیدا ہواور دوسرے لوگ بھی اس استغناء کود کھے کرسبتی حاصل کریں۔ (ملفوظات ج ۱۸)

والدين اساتذه اور پيرومرشد كے حقوق ميں ترتيب

فرمایا کہ استاد کا ادب کرے تو فا کدہ ہوتا ہے ہیں نے طلباء سے دیو بند ہیں ہے کہا تھا کہ استاد کا ادب کر واس سے فا کدہ ہوتا ہے۔ پھر ہیں نے خوداس پر شبہ کیا کہ اگرتم کہوہم حضرت مولا نامحمود الحسن رحمہ اللّٰہ کا ادب کرتے ہیں تو جواب ہیہ کہ استاد ہونے کی وجہ ہے ہیں بلکہ بزرگ ہونے کی وجہ سے ور نہ استاد اور بھی ہیں اور بزرگوں کا ادب اس واسطے کرتے ہیں کہ ان کے ناراض ہونے سے فصان ہوگا۔ ہیں نے ''اصلاح القلوب'' میں ثابت کیا ہے کہ والدین کا حق سب سے مقدم ہے اور بعد میں استاد اور پیرکا محرلوگ برعس کرتے ہیں سب والدین کا حق سب سے مقدم ہے اور بعد میں استاد اور پیرکا محرلوگ برعس کرتے ہیں سب سے مقدم ہے اور بعد میں استاد اور پیرکا محرلوگ برعس کرتے ہیں سب سے اور بعد میں استاد اور بیرکا محرلوگ برعس کرتے ہیں سب سے اور بعد میں استاد اور بیرکا محرلوگ برعس کرتے ہیں سب سے اور بعد میں استاد اور باپ تو نراپا ہے ۔ (ملفوظات ۲۲)

منصب طالب علم

حضرت مولا ناشاه ابرارالحق صاحب رحمه الله فرمات بين

ا۔ پڑھنے کے زمانہ میں وقت وصحت وفراغت کوغنیمت سمجھے کیونکہ یہ چیزیں نہایت بے

اعتبار ہیں آگر میموقع کھیل کود میں صرف کردیا تو بعد کوموقع نہ ملے گااور کف افسوں ملنا پڑے گا۔

7۔ جس سے نفع ویٹی یا دنیوی حاصل کرنا چا ہے اس کے سامنے اپنے کومٹا دیے بعنی اپنی شان ویشخی ویٹھانی طاق پررکھ وے اور اوب اور اطاعت اور خدمت اپنا شعار بنا لے اشتیاق سے پڑھے اور پڑھا ہوخوب یا در کھے ان باتوں سے انشاء اللہ تعالی استاد ایسا مہر بان وخوش ہوگا کہ بچاس روپے کے دینے سے بھی اتنا مہر بان وخوش نہ ہوتا۔

سے غلطی آگر کلام یا کام میں ہوجائے فور آ اپنی غلطی کا اقر ارکر لے باتیں نہ بنائے سے خور آ اپنی غلطی کا اقر ارکر لے باتیں نہ بنائے

سائلطی اگر کلام بیا کام میں ہوجائے فوراً اپنی غلطی کا اقرار کرلے باتیں نہ بنائے کیونکہ بیت کبر کی بات ہے۔

سم جس سے پڑھاس کی محبت اطاعت اورادب کا بہت پاس رکھاس سے بڑانفع ہوگا۔ ۵۔ساتھ یا دکرنے میں ہمت اور شوق میں ترقی ہوتی ہے۔

۲ علم پر ناز نه کرے بلکه نعمت سمجھ کرشکر بیادا کرتا رہے ورنہ نعمت چھن جائے گی اور عالم کا دیاغ فالج سے خراب ہو کمیااورکل علم بھول کیا۔

ے۔طلبہ کو جا ہے کہ اللہ والے بن کر رہیں تمام چیزیں اس کی بن کر رہیں گی اگر اللہ تعالیٰ سے پھر گیا تو سب چیزیں پھر جا ئمیں گی۔ تعالیٰ سے پھر گیا تو سب چیزیں پھر جا ئمیں گی۔ چوں از وکشتی ہمہ چیز از تو گشت

۸۔ طالب علم کوعمو ما اور طالب دین کوخصوصا گنا ہوں سے عمو ما اور شہوت کے گنا ہوں سے خصوصا سخت پر ہیز کرنا چاہئے کیونکہ گنا ہوں سے تمام اعضاء عمو ما دل ود ماغ خصوصا بہت ضعیف ہوجاتے ہیں اور حسن بھی جاتا رہتا ہے اور چہرہ بدنما پیلا ہوجاتا ہے دیکھنے ہیں خراب معلوم ہوتا ہے دل بوجر تر دد اور خوف کے اور د ماغ بوجہ مادہ منی کے نکل جانے کے کیونکہ سر مایدرا حت وصحت وقوت منی ہی ہے اور طالب علم کوزیادہ ضرورت انہی اعضاء کے درست رہنے کی ہے۔ کیونکہ اگر اعضاء ضعیف ہو گئے تو نہ پڑھ سے گا اور نہ پڑھا ہوایا در کھ مسکے گا کا ور نہ پڑھا ہوایا در کھ سے گا کیونکہ قوت حافظ بھی جاتی رہتی ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے استاد حضرت وکئے محمد اللہ سے سوء حفظ کی شکایت کی انہوں نے فرمایا گنا ہوں سے پر ہیز کرو کیونکہ علم فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عاصی کوعطانہیں ہے۔

اور گناہوں کے ترک کرنے کے متعلق یوں سمجھ لے کداگر میں نے گناہ کیا توعلم سے محروم رہوں گا اور صحت و عافیت ہے محروم ہوجاؤں گا اگر اللہ تعالیٰ نے بردہ دری کردی ( نعوذ بالتٰدمن ذالک) تو مدرسہ سے خارج کردیا جاؤں گالوگوں میں ذلت ورسوائی ہوگی منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا اور یوں سمجھ لے کہ آ دمی کی موت و بیاری کا کوئی وفت نہیں جب ہی مر جائے یا بیار ہوجائے اور بیار ہوکراور مرکرتو (گناہ) جھوڑ ناہی پڑے گاتو جو چیز مرکریا بیار پڑ كر حچوشنے والى ہواسے صحت وحيات ہى ميں حجور وينا جائے تاكه تارك المعصيت ہو متروک المعصیت نه ہواور قابل اجرو مدح تارک ہے ندمتر وک اور بیٹھان لے کہ میں شہوت کے کہنے برعمل نہ کروں گا۔ نہ دیکھوں گا نہ بات کروں گا اور نہ بات سنوں گا اور لڑکوں اور عورتوں کی صحبت سے بہت سخت پر ہیز کرے اگر کسی لڑے کے ساتھ پڑھنے میں یا سبق کی تحمرار میں یا دور میں ہوتو قدرضرورت براکتفا کرےاوراگرا بی طبیعت میں برامیلان یائے تو فوراً بہت جلداس کا ساتھ جھوڑ دے اور تکرار وغیرہ سب بند کردے علیحدہ پڑھے اور جلد سے جلد دورکعت نمازتوبہ پڑھ کرتوبہ کرے کیونکہ اگر علیحدہ ہونے میں تا خیر کرے گاتعلق کی جڑ مضبوط ہوجائے گی اور علیحدہ ہونے کی ہمت کمزور ہوجائے گی اور پھر گناہ سے بچا مشکل ہوجائے گا اور اگر اللہ تعالیٰ نے بعد مدت کے بھی دیکیری بھی کی اور تو بنصیب بھی ہوئی تب بھی برسوں اس کے خیالات اور وساوس نماز وکتاب کوخراب کریں گے اور سخت الجھن ہوجائے گی ول پریشان وتر دو ومغموم متفکر رہے گا اور جلدی تدارک کرنے ہے ان سب باتوں سے نجات رہے گی اور دل میں فرحت وانبساط خوشی کا ایک بڑا عالم رہے گا۔

ول آراہے کہ داری ول درو بند ۔ دگر چیٹم از ہمہ عالم فرو بند

(بیت) ول کزغیر اوندیشه دارد همش جائے بری در شیشه دارد

اورلژ کوں اورعورتوں کودل میں جگہ دینا اور اللہ کو نکالنا کیا خراب بات ہے۔

التُدكونكال رہے ہیں دلوں ہے آپ كعبے بت نكال ديئے تھے رسول نے اورخداعز وجل کے جمال بے مثال کوچھوڑ ان مردہ تایا ئیدارا شکال پر عاشق ہوتا۔ کیا ہے جھی کی بات ہے کہاں وہ نور آفتاب وہ کہاں یہ جراغ مردہ۔ چراغ مردہ کیا نور آفتاب کیا مانفیحت بجائے خود کردیم گرنیا بدبگوش رغبت کس برسولاں بلاغ باشدہ بس

9۔ طلبہ کو جاہئے کہ استاد کے ساتھ حسن ظن رکھیں اگر کسی طالب علم کے ساتھ کوئی خاص برتاؤ کرے تو بیم بھے لے کہ وہ صاحب اس لائق ہیں اور میں اس لائق ہوں ی<u>ا</u> ان کے ساتھ وہی برتا وُمصلحت ہے اور میرے ساتھ یہی برتا وُمصلحت ہے یا یوں سمجھ لے کہ اگر خدانخواستہ وہ خلاف ہی کرتے ہوں مے تو اللہ تعالیٰ بران کا حساب ہے مجھے برگمانی ہے کیا نفع ہوگا دنیا میں ان کے فیوض وبر کات ہے محروم رہوں گا اور آخرت میں بدگمانی کے وبال میں گرفتار ہوں گا اور بیدخیال کرے کہ دوسرے کے کام کی فکر میں کیوں بڑوں۔ یکسال برتاؤ كرنااسة ادكاكام ہےوہ اپناكام كريں يانه كريں۔وہ اپنے كام كے ذمه دار ہيں اور ميراكام ہے حسن طن اوراطاعت اور خدمت میں اپنا کام کروں اور بدگمانی کا پیھی نقصان ہے کہم کو استاداورطالب علم محسود عليه سے رشمنی ہوجائے گی اور دھمنی میں جانبین کا جان و مال عزت وآبر ومعرض خطر مين موجاتا ہے قصہ حضرت ليحقوب اور يوسف اور اخوت على نبينا وليهم السلام کا پیش نظر رکھنا جاہئے ہر چھوٹے بڑے کو یہ برتاؤیا در کھنا جاہئے۔مثلاً پیرُ استادُ باپ کے ساتھ ان کے چھوٹوں کو جتناحسن ظن رکھنا ضروری ہے استادیر تسادی فی المعاملات وغیرہ اس سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان کافعل انہی تک ندر ہے گا بلکہ ہرشا گرد کے رگ وریشہ میں سرایت کرے گا اوران کا اثر دوسروں میں ہنچے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ بدگمانی سے بہت پر ہیز اور مصلحت میں بھی زیادہ غوروخوض نہ کرے بلکہا ہے دل میں سیجھ لے کہ ہوگی کوئی مصلحت بیطریقہ سر مابیراحت دارین۔

•ا۔استاد کی روک ٹوک اگر پڑھنے میں ہوتو اس کو برانہ سمجھے اور نہ چہرہ پرشکن پڑے نہ ملال ظاہر کرے اس لئے کہ اس سے استاد کے دل میں انقباض بیدا ہوجائے گا اور درروازہ نفع کا بند ہوجائے گا کوئکہ یہ موقوف ہے انشراح دل اور مناسبت پراورصورت فہ کورہ میں دونوں با تیں نہیں بہت بڑا قاعدہ اور جلد جلب منفعت کی نبی یہ ہے کہ جس سے نفع

حاصل کرنا ہوخواہ خالق یامخلوق ہے اس کے سامنے اپنے کومٹا دے اور فنا کر دے اور اپنی رائے وقد بیر کو بالکل دخل نہ دے پھر دیکھے کیسانفع حاصل ہوتا ہے اور بیے بڑا کمال ہے۔

ال طالب علم کوبر ی صرورت فراغت قلب کی ہے یعنی قلب کا کسی چیز سے بائسی شخص سے متعلق نہ ہونا لیسی جیز سے بائسی شخص سے متعلق نہ ہونا لیعنی حقد یا پان تمبا کو وغیرہ کا عادی نہ بنے اور نہ کسی امر دلڑ کے یاعورت سے نا جائز تعلق پیدا کر ہے ور نہ علم سے بوجہ آفات دینی ود نیوی کے محروم رہے گا اور رسوائی وذلت ہوگی ۔ مدرسہ سے خارج کردیا جائے گا۔

اور نہ کسی طالب علم ہے دوتی پیدا کرے کہ جس ہے کسی کوموقع بدگمانی کا ہواور نہ دشمنی پیدا کرے کہاس ہے لڑنے جھکڑنے میں واقفیت خراب ہو۔

۱۲۔ طالب علم کو چاہئے کہ بعد فارغ ہونے کے کسی اللہ والے کی خدمت میں رو کر کچھ دنوں اصلاح ظاہرو باطن کی کرے۔

حب معلمی کرے تا کہ خود گناہ ظاہر و باطن سے اجتناب کرے اور اس کا اثر متعلمین میں بعنی شاگر دوں پریڑے۔

السلامین میں نیت خدمت دین اور رضائے خداوندی کی رکھے اور عزت و جاہ دینوی کی نیت ہرگز نہ کرے اچھی نیت سے اگر پڑھے گا تو زمانہ طالب علمی ہیں اگر مرجائے گا تو شہید ہوگا اور دین رات جو محنت کی دماغ وغیرہ شہید ہوگا اور دین رات جو محنت کی دماغ وغیرہ خرچ کیا ہے اور پڑھا ہے۔ سب ان شاء اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں دیکھے گا اور دوسری نیت سے ان سب باتوں ہے محروم رہے گا اور ستی اور مورد عماب خداوندی ہوگا نعوذ باللہ من ذالک۔ ان سب باتوں سے محروم رہے گا اور ستی اور طلب اور محنت استاد کو دکھا میں استاد خود مہر بان ہوجائے گا اور ان شاء اللہ یوری توجہ کرے گا۔

ا۔طالب علم کو جا ہے کہ حق پسندی اپنا شعارر کھے اور ہث دھرمی ہے بہت اجتناب کرے سر مابیراحت دنیا ودین میں بہی خصلت ہے۔

۱۶۔ طالب علموں کو چاہئے کہ جس مدرسہ میں جس مدرس سے پڑھنا چاہیں پہلے وہاں کے مدرسہ اور مدرس کے قوانین دریا فت کر کے اپنے ذہن میں خوب غور کرلیں کہ ان قوانین کی پابندی مجھ سے ہوسکے گی یانہیں اگرنہیں ہوسکتی تو پھرکوئی بات ہی نہیں اپنے گھر جیٹھے رہیں اگر ہوسکتی ہے تو خوب پختہ ہوکر داخل ہوں اور ان تو انین کی پابندی کریں اور علم حاصل کریں پھر دہاں سے کہیں دوسری جگہ نہ جائیں کی در گیر محکم گیر پڑھل کریں اور ثم خیر آکا مرض نہ ہونے دیں بعنی بہاں سے دہاں اور دہاں سے دہاں نہ جائیں۔اس میں بہت ی خرابیاں ہیں ایک بیاکہ ہراستاد کی نظر سے اتر جائے گا اور سب کہیں گے کہ یہ ہر جائی ہے یہاں سے کہیں اور جگل جائے گا اور جہاں سے جائے گا پھر دہاں داخل نہ ہوسکے گا دوسرے یہ کہ ہر مدرسہ کے قوانین جدا ہوتے ہیں اس سے بیٹر الی ہوگی کہ پہلی پڑھائی ہے کا رہوجائے گا۔

#### مزيدوضاحت

مثلاً کی مدرسمیں یہ قانون ہے کہ تجوید ضرور پڑھائی جائے اور کہیں کا قانون یہ ہے کہ تجوید کا نام رہاورتم تجوید والے مدرسہ ہے کہ تھوڑائی ساپڑھ کر چلے گئے تویہ پڑھا ہوا کہ کام نہ دے گا اور وہ بھی بھول بھال جائے گا غرض کہ تین خرابیاں ہیں۔استاد کے دل میں وقعت نہ ہونا۔اس کا مہر بان نہ ہونا۔ پہلے مدرسہ میں پھر داخل ہونے کے قابل نہ رہنا۔ پہلی پڑھائی کا بے کار ہوجانا اور ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ دوسری جگہ انتظام سکونت وخوراک وغیرہ میں دقت کا پیش آنا اور دل کا متر دور ہنا اور تحصیل علم میں فراغت قلب اور جمعیت قلب اور نشاط میں دقت کا پیش آنا اور دل کا متر دور ہنا اور تحصیل علم میں فراغت قلب اور جمعیت قلب اور نشاط کی بہت ضرورت ہے اور اس ثم خیرا میں یہ سب با تیں کا فور ہوجاتی ہیں اور متعدد شیوخ کے ہاتھوں پر بیعت ہونے میں بھی بہی خرابیاں ہیں شخ بھی جانچ کر بنانا چاہئے تا کہ پھر کی دوسرے کے یہاں نہ جانا پڑے اور اختلاف قوانین سے پریشانی نہ ہواور دونوں کے یہاں دوسرے کے یہاں نہ جانا پڑے اور اختلاف قوانین سے پریشانی نہ ہواور دونوں کے یہاں دوسرے کے یہاں نہ جانا پڑے اور اختلاف قوانین سے پریشانی نہ ہواور دونوں کے یہاں دوسرے کے یہاں نہ جانا پڑے اور اختلاف قوانین سے پریشانی نہ ہواور دونوں کے یہاں سے محروم نہ ہو کے وکہ کی شخ کے دل میں تہاری وقعت اور مجبت نہ رہے گی نعوذ باللہ می ذالک۔

## باد بی ونافر مانی برفوراً معافی مانگنا جا ہے

ے الے طالب علم نے اگر استادی ہے اور بی بیانا فرمانی یا ایڈ ارسانی ہوجائے فورا نہایت نیاز و بجز سے معافی جا ہے اور الفاظ معافی کے ساتھ اعضا سے بھی عاجزی و انکساری وندامت شیکے یہبیں کہلے مار دیا کہ اجی معاف کردواگر دل میں ندامت ہوگی تو اعضاء سے بھی ندامت شیکے کے اگر نہ بھی ہوتو بناوٹ ہی کردے اصل نہیں تو نقل ہی سہی گرتا خیر نہ

کرے کیونکہ اگر استاد دنیا دار ہوگا تو تا خیر کرنے سے اس کی کدورت بڑھ جائے گی اور تمہارا نقصان ہوگا اور اگر دیندار ہوگا تو گووہ کدورت وغیرہ خرافات کو اپنے دل میں جگہ نہ دےگا۔
مگر رنج طبعی ہوگا اور بہ بھی طالب علم کیلئے مفر ہوگا کیونکہ اس حالت میں انشراح قلب نہ دےگا اور بغیر انشراح قلب نفع نہ ہوگا اور تا خیر کرنے میں یہ بھی خرابی ہے کہ جتنی تا خیر ہوگی اتنائی حجاب بڑھتا جائےگا۔

۱۸۔طالب علم دین کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی عزت ہے اور بڑا مرجہ ہے اے گناہ پر جرائت نہ کرنا چاہئے کیونکہ بی خلاف حیا اور خلاف مروت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کیلئے فرشتوں سے پر بچھوا کمیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی نا فر مانی کر کے انہیں نا خوش کریں اور اللہ تعالیٰ کی ان کے عیوب کو چھیا کمیں اور یہ گنا ہوں کی کھڑت کریں۔

اور یہ بھی واضح رہے کہ جن کے رہے زیادہ ہوتے ہیں ان کوزیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اس کو استاد کو بعد اپنے بڑے ہوجانے کے بھی استاد کو بعد اپنے بڑے ہوجانے کے بھی استاد کو بعد اپنے اور ان کا اوب لحاظ خدمت بہت کرنی چاہئے۔ بڑے استاد ہے بھی ان کا زیادہ ادب کرنا چاہئے کیونکہ چھوٹے نے تمہارے ساتھ ذیادہ محنت کی اور بہت مغز ماراہے۔ حضرت مولانا تھانوی دامت برکاہم اپنے شروع کے اساتدہ کا نام وعظ میں بیان فرماتے ہیں۔ تواضع ولیا تت اس میں ہے۔ اس کے خلاف میں تکبر اور ناشکری ہے اور وعید' من لم یشکو المناس لم یشکو المله'' میں داخل ہونا ہے اور حضرت مولانا تھانوی تر تیب رتبہ والدین استادو پیر میں یوں فرماتے ہیں سب سے زیادہ رتبہ باپ کا ہے بعد کو استاد ظاہری کا پھر پیر کا۔ باپ موجد مادہ ہے استاد مادہ کا تر تیب دیے والا اور پیر مادہ مرتب پرنقشہ پھیرنے والا اور استہ کرنے والا ہے اور ظاہرے کہ موجد مادہ کا مرتبہ زیادہ ہونا چاہئے۔

الم الم الم طالب علم کی سمجھاور حافظہ وغیرہ پر حسد نہ کرے کیونکہ اس سے پھھ فائدہ نہ ہوگا ہوں ۔ اس کے بال دنیا واقعہ ان ہوگا دنیا کا نقصان ہے ہے کہ ہروقت غم اورفکر میں رہے گا اور دل منتشر رہے گا اور انتشار قلب کے ساتھ نہ ہات سمجھ میں آئے گی اور نہ پڑھی ہوئی یا درہے گی ۔ اس کیلئے فرا خت قلب کی ضرورت ہے جس کواس رسالہ میں بار ہالکھ چکا ہوں اور دین کا نقصان ہے ہے

کہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو اور حسد کرنا گویا کہ اللہ میاں کے کام میں عیب نکالنا ہے کہ فلا نا اس قابل نہ تھا آپ نے غلطی کی۔ (نعوذ باللہ منہ) صاحبود نیا کا دوست اللہ میاں کے مولیا للہ میاں کے مولیا للہ میاں کے مولیا للہ میاں کے مولیا کہ مولیا کہ مولیا کہ میں خلطی نکالتے ہوتو بہ کر واور اس خلق بد کا علاج کر واور علاج ہے کہ سوچو کہ بیا کا فضول ہے میرے حسد ہے اس کی مجھاور حافظ کم تو نہ ہوگا بجر تکلیف کے دوسرے علاج ہے کہ فضول ہے میرے حسد ہواس کی کے اس میں ترتی کی دعا کروکہ یا اللہ میں اس کو دن دگی رات چوگی ترقی فی دعا کروکہ یا اللہ میں اس کو دن دگی رات چوگی ترقی فی میں جواس سے ان شاء اللہ تعالی بیمرض جاتا رہے گا اگر نہ جائے کی اللہ والے سے رجوع کر کے دومراعلاج کرواور اس کو نکالواور اپنے او پر دم کرو۔ (مجالس اہرار)

#### ادب استاد

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہاللّٰد فر ماتے ہیں کہ برانے لوگوں میں دین کا بزرگوں کے ادب کا پھر (بھی) بہت اثر تھا۔اس وقت کے گڑے ہوئے ان نے سنورے ہوؤں سے ا چھے تھے۔مولوی شبلی صاحب کا واقعہ ہے کہ کا نپور میں ان کا لیکچر ہوا تھا۔مولوی فاروق صاحب جوان کے استاد تھے۔وہ اس وقت کا نپور کے ایک مدرسہ میں مدرس تھے۔وہ بھی اس بیان میں شریک تھے جب بیان ختم ہو چکا تو استاد کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔استاد نے محض سادگی ہے ہیر پھیلا دیئے کہ بلی! پیرد کھ مجئے ہیں ذراد با دیجئے۔بس دبانے کے اور کوئی اثر نا کواری کا ظاہر نہیں ہوا۔ بیاثر تھا پرانے ہونے کا اور پہلے بزرگوں کی محبت کا اب بیہ باتنس کہاں! پورپ کے نداق نے ناس کردیا ندادب رہانہ تہذیب مسلمانوں نے بھی وہی طرز معاشرہ اختیار کر کیاحتی کہ اعتراف جرم برہمی جومعافی مانکی جاتی ہے وہ بھی معافی نہیں صرف واپس لینے کے الفاظ یڑھدیئے جاتے ہیں بیاس تعلیم انگریزی کے کرشے ہیں۔(اشرنی بھرے موتی) طلباء کامہتم وغیرہ کی شکایت کرناان کی تحصیل علم میں مصر ہے تحكيم الامت حعنرت تعانوي رحمه الله اسيخ لمفوظات مين فرمات جين كهدر سدديو بندس طلبا كاخطآ يالتممين كى شكايت كلى باورلياقت بدكهابنا بية بعي تبين لكها تاكداس بية برجواب دوں اور طرزتح رہجی بالکل نیچر یہ ہے۔ یہ سبطلباء کے جلسوں میں شامل ہونے کی خرابی ہے اس کونبیں سمجھتے کہ بیشکایت کرنا ہماری اصلی غرض جو تحصیل علوم ہے اس کیلئے مصرے کیونکہ جب مدرسه ندر ہے گا تو غرض کیسے پوری ہوگی راحت اورانتظام تو طلبہ کی اصلی غرض نہیں فر مایا کہ ہتم کو عاہے کہ قوت کواستعال کرے اور سب کو نکال دے اور میں ضعیف ہو گیا ہوں ورنہ ایک دن جا کر سب کوٹھیک کردوں اور بیہ قاعدہ مقرر کردوں کہ جب کوئی طالب علم داخل کیا جائے بیشرط ہو کہ کوئی کسی ہے دوئی ندر کھے جب دوآ دمی دوئی کریں فورا نکال دیئے جائیں۔(ملفوظات ۲۲۶)

استاداورشا گرد

فانتح عالم سکندرایک باراینے استاد ارسطو کے ساتھ تھنے جنگل سے گزر رہے تھے ' راستے میں ایک بہت بڑا برساتی نالا آھیا نالا بارش کی وجہ سے طغیانی پر آیا ہوا تھا استاداور شاگرد کے درمیان بحث ہونے لگی خطرناک نالا پہلے کون پار کرے سکندرمصرتھا کہ پہلے وہ جائے گا کچھردوقدح کے بعد آخرار سطونے اس کی بات مان کی بہلے سکندرنے نالاعبور کیا ' پھرارسطونے 'شاگر دکواحر اما استاد کے چیچے چلنا جاہے لہٰذا نالاعبور کر کے ارسطونے سکندر ے پوچھا کہتم نے آ مے چل کرمیری بعزتی نہیں کی؟ سکندر نے اوب سے جواب دیا نہیں استاذ! میں نے اپنا فرض بورا کیا ارسطور ہے گا تو ہزاروں سکندر تیار ہوجا کیں مے کیکن سکندرایک بھی ارسطو تیارنہیں کرسکتا ہے۔(خزینه)

جب حافظ الحديث حجاج بغدادي شابہ كے يہاں تحصيل علم كوجانے كيكو الكي مقدرت ک کل کا سنات بیتھی کہان کی دل سوز والدہ نے سو کلیجے ایکائے جن کو وہ ایک گھڑے میں بھر کر ساتھ لے محے روٹیاں مہر مان ماں نے ایکادی تھیں سالن ہونہا راور دلبر فرزندنے خود تجویز کرلیا اورا تناکثیرولطیف که آج تک صد ہابرس گزرنے کے بعد بھی ویسے ہی تروتازہ موجود ہےوہ کیا؟ د جلے کا یانی۔ حجاج ہرروز ایک روٹی د جلے کے یانی میں بھگو کر کھالیتے اور استاد ہے یر صعے 'جس روز وہ روٹیاں فتم ہو تنئیں ان کواستاد کا فیض بخش درواز ہ چھوڑ ناپڑا۔ (خزینہ )

## علم کی خاطر

فن حدیث کے عالی مرتبت امام ابوحاتم رازی رحمه الله اپنا قصه خود بیان کرتے ہیں که میں زمانہ طالب علمی میں چودہ برس بصرہ میں رہا ایک مرتبہ تنگ دی کی بینوبت <sup>پہن</sup>جی کہ کپڑے تک بیج کھائے جب کپڑے بھی نہ رہے تو دو دن بھوکا رہا۔ آخر ایک رقیق سے اظہار حال کیا خوش قتمتی ہے اس کے پاس ایک اشر فی تھی نصف اس نے مجھ کو دے دی۔ امام ابن جربرطبری نے تنگی خرج کے سبب سے اپنے کرتے کی دونوں آستینیں جے کھالی تخمیں۔ابن ابی داؤد جب کوفہ طالب علمی کرنے گئے تو صرف ایک درہم یاس تھا' اس سے باقلا خريدا يا قلاكهات اورطالب على كرت \_ يفخ الاسلام ابوالعلاء بمداني كو بغداد مس كسى في اس حال میں دیکھا کہ رات کومسجد کے چراغ کی روشن میں جو بلندی برتھا کھڑے کھڑے لکھ رہے متعے ظاہر ہے کہ اگران کوروغن خریدنے کی مقدرت ہوتی تویہ تکلیف وصعوبت کیوں کوارا کرتے۔ حكيم ابونفرفاراني جس كى ايك عالم من شهرت بان كى نسبت بهت كم لوگ جانے ہوں مے كدوه عبدطالب علمي من تبي وتى كى بدولت جراغ كاتيل خريد نے يے بھى معذور تعاتا ہم اس كاشوق بیکاررہے والا نہ تھارات کو یاسبانوں کی قندیلوں سے کام لیتا اوران کی روشی سے کتاب کا مطالعہ کیا كرتااي تنك حالي مين وعلمي ترقى كه سارے جہاں ميں اپنانام روش كرديا\_(علمائے سلف)

## طالب علم كيليخ ضروري آواب

ججۃ الاسلام اہام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جعلم یعنی طالب علم کا ادب استاد کے ساتھ یہ ہے کہ وہ پہلے سلام کرے اور استاد کے سامنے بات چیت کم کرے جب تک پہلے اجازت حاصل نہ کر لے خود بات نہ کرے اور نہ کوئی مسئلہ ہو چھے جب وہ جواب دے تو اس پراعتر اض نہ کرے اور یہ نہ کے کہ اس کے خلاف نہ کرے اور یہ نہ کے کہ اس کے خلاف مسئلہ زیادہ صحیح اور درست ہے اور اس کے ساتھ راز دار نہ گفتگو نہ کرے ۔ اپنی مسئلہ زیادہ صحیح اور درست ہے اور اس کے ساتھ راز دار نہ گفتگو نہ کرے ۔ اپنی آئی میں اپنے سامنے رکھے اگر وہ کوئی بات کے تو صرف اس کی جانب نظر رکھے اور کی طرف نہ دو کھے استاد کے ساتھ در اور بی بیٹھے ہیں ۔ جب استاد کو استاد کے ساتھ جیسے کہ تماز ہیں جیلے ہیں۔ جب استاد کو

کوئی رنج و ملال ہوتو سوال کرنا اور پڑھنا ملتوی کردد ۔ راستے یں سوال مت کرد۔ اگراستاد میں کوئی الیی چیز دیکھوجوا سے زیبانہ ہوتو تم اس کے بارے میں کوئی غلط خیال قائم نہ کرواور یہی سمجھوکہ وہ تم سے بہتر جانتا ہے۔ اس کیلئے اس کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگ جس کا شاگردوں کو کلم نہیں ۔ قصہ خصر وموی علیہ السلام کو یا دکرو کہ شتی میں سوراخ کرنا حصرت موی علیہ السلام کومئر معلوم ہوالیکن جہاں تک حضرت خصر علیہ السلام کے علم کا تعلق ہے وہ مشکر نہ تھا۔ اس کے جو کھی بزرگوں میں دیکھوا کے بارے میں ایسا ہی خیال کرنا چا ہے ۔ (قرشرة خرت)

#### آ داباستادو حقوق

حضرت مولا تاابرارالحق رحمه الله فرمات بي كه

ا۔استاداور بروں کے سامنے ادب سے رہے نہ بنے نہ زیادہ بولے نہ ادھرتا کے۔ایسا رہے جیسے وہ مخفس رہتا ہے جس کے سرپر پرندہ بیٹے جاتا ہے۔ پینیسرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے بی رہتے تھے اگر اس سے یا بروں سے کوئی بات خلاف مزاح پیش آجائے تو سیم کے کران سے مجھے دین نفع بہت ہوا ہے معاف کر کے دل صاف رسمے بلکہ ان کے متعلقین سے اگر کوئی بات پیش آجائے درگز درکر دے حضرت مولا ناتھا نوی رحمہ اللہ نے ایک محفق سے فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ آپ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ سے بیعت بیات و یہ نامنا سب بات بھی نہ کہنا استاد کا درجہ پیر سے زیادہ ہے ان کا تو اور پاس کرنا جائے۔

۲۔اپنااستادیا پیرکوئی بات ہلا دے تو اسکے مقالبے میں دوسرے کی بات بطور تر دید کے نہ کہے کہ فلاں یہ کہتے ہیں اس سے اعتقاد واعتا د کی سستی معلوم ہوتی ہے۔

#### آ دابر فقاء

ا۔ اگر کوئی سائتی یا دوسراطالب علم غلط الفاظ پڑھے تو ہنسنانہ چاہئے کیونکہ اس نے غلطی اور تا واقعی کی وجہ سے پڑھا جس کی وجہ سے اس پر کوئی الزام نہیں اور تمہاری ہنسی پر دوالزام تکمبر کا اور ایڈ ائے مسلم کا بید دونوں بڑے جرم ہیں۔

#### آ داب *درس*

ا۔ اگردوسرے سے سوال ہور ہا ہوتو خود کھے نہ ہولے۔

۲۔ پڑھنے میں کتاب کی عبارت کا سمجھ مطلب کے سمجھنے کا خیال رکھے نفنول سوال وجواب کے پیچھے نہ پڑے۔

۳۔ سبق تعوز اپڑھے کریا دخوب کرے اور آموختہ کی بہت نگرانی کرے تا کہ حوصلہ بڑھے اور ہمت میں قوت ہو۔

۳ قرآن مجید جلد جلداس غرض سے نہ پڑھے کہ میری غلطی وغیرہ پر سفنے والامطلع نہ ہوکیونکہ الی قر اُت کرنے والے پرقرآن خودلعنت کرتا ہے اوراس میں تکبر کا شعبہ ہے اور قرآن پڑھنے میں چھ باتوں سے پر ہیز کرتا جا ہے نہ منہ چوڑا ہو۔ نہ منہ بند ہونہ منہ جگڑے نہ خارج میں تخی ہو۔نہ ہرحرف پر سکتہ سا ہونہ آ واز میں لرزہ ہو۔

2۔ اگراستادیا کوئی بزرگ یا اور کوئی کچھ بیان کرے اور وہ بیان سیح ہو خاموش ہوکر سے بدن اور قلب سے متکلم کی طرف متوجہ رہے اپنی معلومات نہ بیان کرے اس میں تکبرو بے ادبی ودل تکنی ہے اور بیتینوں بری خصلتیں ہیں۔

۲۔ اگر استاد کچھ سنا دے یا استاد کچھ تقریر کرلے یا کوئی دوسرا کچھ کلام کررہا ہوتو توجہ متعلم کی طرف ہونا چاہئے کیونکہ بے تو جمی میں بے قدری کلام دستکلم دونوں کی ہے۔

2۔ عبارت پورے جملے کی ایک سانس میں پڑھے اور ترجمہ بھی ایک سانس میں کرے کاٹ کاٹ کاٹ نہ پڑھے اور ترجمہ بھی ایک سانس میں کرے کاٹ کاٹ کاٹ کاٹ کاٹ کرکرے یہ بجیب کی بات ہے کیکن مجبوری میں رکاوٹ ہوجائے تو اور بات ہے۔

۸۔ سبق پرنشان رکھے تا کہ جلدی ہے کھول لے۔ ایسا نہ ہوکہ تمام کتاب الثنا پڑے کیونکہ اس میں کتاب کی ہے۔ کیونکہ اس میں کتاب کی ہے تھی اور بے انتظامی ہے۔

9 سبق آ مے جھک کرسنائے پیچھےتن کرندسنائے اس میں بے پروائی و بے ادبی ہے۔ ۱۰ جب کہیں جائے کسی سے مجھ بات کرے یاسبق سنائے تو ایک کام طے کرے دوسرا شروع کرے مثلاً جب سبق پڑھ لے تب کوئی بات یا پیغام کیے۔ اا۔ سبق محض ذہن پرچڑھا کراستاد کو نہ سنادے کیونکہ ایبا یاد کرنا بالکل نہیں تھہر تاسبق خوب دے کریاد کرنا چاہئے تا کہ دل پڑنقش ہوجائے ادر ہمیشہ یا در ہے۔

١٢ ـ سوال مجهر جواب دے بے مجھے جواب نداڑ انا شروع کردے۔

ا ا ا ا کر استاد بہت ی با تیس تعلیم کرے یا بہت سے الفاظ برقر اُت میں روک ٹوک کرے تو چند با تیس اپنے ذہن میں نوٹ کر لے۔ اگر نوٹ شدہ زیادہ ہوجا کیس تو ان میں سے بھی نوٹ کرے اور یہ بھی خیال رکھے کہ اگر کسی بزرگ کی خدمت میں جائے یا کسی عالم کے وعظ میں شریک ہوتو وہاں بھی ان کے مضامین کا انتخاب کرے۔

۱۳ جن الفاظ کا ترجمہ بیجہ حیا کے نہ کرسکے ترجمہ میں وہ لفظ بی کہہ لے اور نہ کس سے الیے الفاظ کا ترجمہ کرائے۔ ایسے الفاظ کا ترجمہ کرائے۔

ا سبق ناغدنہ کرے اس میں بے برکتی ہوتی ہے دل اکھر جاتا ہے پڑھا ہوا بھول جاتا ہے شوق میں کی ہوجاتی ہے۔

الا قرآن مجید بنا کر با قاعدہ پڑھے اس سے قلب میں بہت نور اور صفائی ہوتی ہے گر پڑ پڑھنے سے قرآن مجید لعنت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں ہوتے کیونکہ قرآن مجید پڑھنا اللہ تعالیٰ سے با تیں کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر کسی سے کوئی با تیں کرے اور بدتمیزی سے با تیں کرے تو مخاطب کو شخت تکلیف ہوتی ہے۔ اور تمیز سے اگر با تیں کرے تو جی بہت خوش ہوجا تا ہے اور چاہتا ہے کہ اس باتمیز کو کیا انعام دے دوں اور با قاعدہ پڑھنے سے خود بھی عمر مجر لطف اٹھا تا ہے اور دوسر ہے بھی اور بے قاعدہ پڑھنے سے نہ خود مزہ پا تا ہے اور نہ دوسرا۔ کا۔ استادا گر علم کے متعلق با تیں کر سے یا اور کوئی بات عمدہ بیان کر ہے تو اسے خوب تو جہ سے سے اور کسی کا غذیمی نوٹ کر سے اور اسے خوب یا دکر سے اس بھر وسہ پر نہ رہے کہ وہ تو میر سے پاس رکھی ہوئی موجود ہے کیونکہ نہ معلوم تہ ہیں کب اور کہاں اس بات کی ضرورت پڑے تو اس کا غذ کو کہاں گئے بھر و سے اور اگر کم کیا تو تمہاراعلم ہی گیا۔ اس کے کہا ہے کہا سینہ چاہئے علم سفیہ نہیں علم کی شان تو ہے کہ نہ چور چرا سکے اور نہ در افت میں تقسیم ہو سکے۔ سینہ چاہئے علم سفیہ نہیں علم کی شان تو ہے کہ نہ چور چرا سکے اور نہ در افت میں تقسیم ہو سکے۔ میں جائے تا کہ از دہام سے تکلیف واقت ار نہ ہو سکے۔ 19۔ طالب علم بغیر مطالعہ سبق نہ پڑھے کیونکہ بغیر مطالعہ پڑھنے سے پڑھتے وقت جب استاد کچھ تقریر کرتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتی اگر سمجھ بھی لے تو جلدی یا نہیں ہوتی اگریاد مجمی ہوجاتی ہے تھم رتی نہیں اگر مطالعہ کرکے پڑھے گا تو ان آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ ۲۰۔ پڑھتے وقت ادھرادھرنہ دیکھے۔

الا ۔ اگرسبق میں بہت سے شریکہ ہوں تو ناغہ نہ کر و بہت کوشش کر و ساتھ میں پڑھنے کی کیونکہ اگر بعد کو طلبہ ہے تکرار کر لوگے تو استاد کی ساری تقریر کو طالب علم نہیں و ہراسکا اگر استاد ہی ہے ہی جمع میں جو مضامین استاد کے قلب میں آئے تھے وہ نہ آئیں گے اگر چہ استاد کوشش بھی کر سے فلا صدید کہ بہت ہی با توں سے اگر ناغہ کر و مجم و جاؤگے۔

17 حطالب علم کو چا ہے کہ پڑھتا جائے اور مشق کرتا جائے تا کہ پڑھا ہوا خوب محفوظ رہے اگر جم بی پڑھتا ہے تو قرآن مجید میں غور کیا کرے اگر کہیں قرآن مجید میں پڑھے ہوئے کے فلا ف ملے تو قرآن مجید کی اصلاح نہ کرے بلکہ اس پڑھی ہوئی کتاب کوقرآن کے موافق کرے ۔ موافق کرے ۔ یعنی جوقرآن شریف میں ہوئی کتاب کوقرآن کے موافق کرے ۔ یعنی جوقرآن شریف میں ہے ای کوشیح جانے ۔

۳۳ ـ طالب علم کو چاہئے کہ استاد کی تعلیم کے وقت مسکرائے نہیں اگر چہ مسکرانا اس وجہ سے ہو کہ وہ اسے انجھی معلوم ہوتی ہے کیونکہ بیصورت باد بی اور بے قدری کی ہے۔
۳۳ ـ استاد کی تقریر میں اگر کوئی لفظ فاری یا عربی کا ہے اور اس کے معنی نہ معلوم ہوں یا کتاب میں کوئی لفظ آیا جو مشہور ہواور اس کا ترجم نہیں کرایا گیا تو استاد سے اس کے معنی ہو چھ لے خفلت اور شرم نہ کرے کہ سب ہنسیں مے کہ ایسے مشہور لفظ کے معنی نہیں جانتا کیونکہ اگر نہ ہو جھے گا تو ہمیشہ جالل ہی رہے گا۔ مثل مشہور ہے ۔ یعنی جہل کی شفا سوال ہے۔

بھے۔ اگر مسئلہ میں استاد کی تقریر ذہن میں نہ بیٹھے تو کچھ دیر تک استفادہ کے لہجہ میں خندہ پیٹائی کے ساتھ اپنی تقریر کر لے اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو خاموش ہوجائے اور دل میں یہ رکھ لے کہ اس کی تحقیق کروں گا۔ بعد کو کتابوں سے علماء سے تحقیق کرے اور اگر اپنی رائے تھے ہوا ور استادی پیند ہوتو اس کتاب اور بڑے عالم کی تحقیق کو ان کے سامنے پیش کردے اگر استادی تقریر سمجھ ہوتو معذرت کرے کہ آپ تھے فرماتے تھے میں غلطی پر تھا۔

استاد کے مقابلے میں مکابرہ مناظرہ مجادلہ کی صورت ہرگز نہ بنائے بیعنی آئکھیں نہ چڑیں گفتگو میں تیزی نہ ہو بیٹانی پریل نہ ہوں۔ بروں کے مقابلے میں یہ باد بی ہوا اور اور اور اور اور کے مقابلے میں کومناظرہ نامناسب نہیں گربعش وجوں سے وہ بھی ناجائز ہوجاتا ہے مثلاً فریق مخالف نے حق بات کہی اس نے ہث دہری سے ددکردیایا مجمع کی شرم سے فی الحال نہیں مانا یہ دونوں امرنا جائز ہیں لہذاوہ امر جائز بھی ناجائز ہوجائے گا۔

۲۷۔اگراستاد کوتقریر کے وقت اپنی طرف زیادہ متوجہ کرنا چاہے شوق وطلب زیادہ پیدا کرے کیونکہ طالب ہی کی طرف مطلوب پہنچتا ہے۔

بر کیا پستی ست آب آنجارود بر کجادردے شفا آنجارود

۲۷۔ قاعدوں کی اورمسکوں کی تقریر آپس میں استاد کے سامنے کرلیا کریں تا کہ قواعد محفوظ ہوں اور زبان میں گویائی آئے ورنہ زبان سے مطلب کوا دانہ کرسکے گا۔

#### متفرق آ داب مدرس

ا \_ سوال وجواب میں مطابقت ہونا جا ہے نہ جواب بڑھے نہ سائل کا سوال دہرائے۔ نہ جواب میں سوال کے الفاظ آئیں بجزان الفاظ کے جن سے تعرض ضروری ہے۔

۲۔ جب نمازا کیلا پڑھے یا وہ نماز پڑھے جس میں آستہ پڑھا جاتا ہے تو قرآن مجید کو بنا کر پڑھے اور جیسی سور تیس پڑھنی مسنون ہیں ولیمی سور تیس پڑھے کیونکہ اس کے خلاف میں تلاوت خدا کیلئے نہیں ہوتی بلکہ آ دمیوں کیلئے ہوتی ہے اس لئے کہ جب زورے پڑھتا ہے تو بنا کر پڑھتا ہے اور آستہ پڑھتا ہے تو بگاڑ کر پڑھتا ہے تو مدنظر آ دمیوں کو سنانا ہوا۔

سوالفاظ انگریزی ہرگز استعال نہ کر ہاں میں بوحب دنیا کی پائی جاتی ہے کہ دنیانہ ملی تو دنیا داروں کے الفاظ بی سے جی خوش کرلیں اورلباس و پوشاک میں بھی یہی بات ہے اگر الفاظ بوجہ پہند ہونے کے کہنا ہے تو مسلمان آ دمی کو الفاظ پغیر سلمی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے کیوں نہ پہند ہوئے جب سب زبانوں سے اچھی زبان ہے بڑی غیرت کی بات مبارک کے کیوں نہ پہند ہوئے جب سب زبانوں سے اچھی زبان ہے بڑی غیرت کی بات ہے کہ جس کو ہم چیثوا ما نیں ان کا نام نماز میں التحیات میں درود میں لیں۔ اپنے کو ان کا جانار کہ بیں اور لباس پوشاک اور بول جال ان کی نہ پہند کریں ہاں اگر مجبوری ہوکہ کوئی انگریزی

دان عربی اردوالفاظ نہ سمجھے اس کے سمجھانے کیلئے ڈکٹیشن وغیرہ بول دیے تو مضا نقہ ہیں۔ سم ۔اگراپنا کہنا بیان کرنا ہوتو یوں کہے کہ میں نے عرض کیا تھا اورا گربڑے کا کہنا بیان کرنا ہوتو یوں کہا ہے نے فرمایا تھا۔

۵۔سوال کے جواب میں تا خیر نہ کر ہے جلدی سے جودل میں ہو کہہ دے اور نہ جواب دینے میں یا تمیں بنائے۔

۲۔جس سے پھنفودینی یاد نیوی حاصل کرنا چاہتا ہواس کا مطبع بے ورنہ ہرگز نفع نہ ہوگا۔

۷۔اگرکو کی محض سوال کر ہے تو اس کے جواب میں ہرپہلو پرنظر کر ہے اور ہر مصالح پر بھی اگر تمہارا کام ہوتو خود سوچ کر جواب دے دویوں نہ کہو کہ جیسا آپ کہیں مثلاً استاد کسی سے سوال کر سے کہ کتنے دن میں آ موخت منا کے یاامتحان دو کے یا کتنے دن قیام کرو کے تو اس میں اپنی مہلت وقوت حافظہ وغیرہ کوتم خود سوچ کر جواب دو سائل کیا جانے لیعنی تمہارے حافظہ وغیرہ کوتم خود سوچ کر جواب دو سائل کیا جانے لیعنی تمہارے حافظہ وغیرہ کو۔ (مجالس ابرار)

### علمی بات اگر مجھ نہ آئے تو اساتذہ سے جھو

علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا کہ لوگوں کو چاہئے میں کو کی علمی بات اگر ان کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کو اپنے اساتذہ سے دریافت کریں یہ مجلس قبل وقال کی ہیں ہے بیاس پر فرمایا تھا کہ ایک صاحب نے کسی بات کو دو بارہ دریافت کی اور حضرت نے دریافت بھی فرمایا کہ سمجھے؟

کیا اور بات علمی تھی مجربھی اس کی سمجھ میں نہ آئی اور حضرت نے دریافت بھی فرمایا کہ سمجھے؟
اس یروہ خاموش ہو گئے اس پر ہے گزشتہ جملہ فرمایا۔ (ملفوظات ۲۲۶)

#### ساتھیوں کے حقوق

الله تعالی نے فرمایا ''عبادت کروالله کی اوراس کے ساتھ کی کوشریک نہ کرواور مال باپ کے ساتھ کی کوشریک نہ کرواور مال باپ کے ساتھ احسان کرواورا بیخ قر ابتیوں اور تبیموں اور فقیروں اور قر ابتی ہمسا بیاور اجبنی ہمسا بیاور جو تمہارا ہم صحبت پاس بیٹھنے والا ہوان سب کے ساتھ احسان کرو''۔ مسابیا ورجو تمہارا ہم محبت پاس بیٹھنے والا ہوان سب کے ساتھ احسان کرو''۔ مسابیا ورجو تمہارا ہم کاحق ووطر ح

ٹابت ہوتا ہے ایک اس لفظ ہے و المجار المجنب اور دوسرا اس لفظ ہے و المصاحب بالمجنب کیونکہ اس کا جار ہوتا بھی ظاہر ہے۔ چنانچہ مفسرین نے شریک فی التعلم کے ساتھ اس کی تفسیر بھی کی ہے۔

### بمسابيس بهائيون جبيها معامله كرنا جابي

الله تعالی نے فرمایا "الله تعالی کی ری کوا کھے ہوکر مضبوط پکڑلواور متفرق مت ہو
اور یاد کرواللہ تعالی کی نعمت کو جوتم پر ہے جب تم آپس میں دشمن تھے پھر الله تعالی نے
تہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی نعمت سے بھائی ہو گئے اور تم دوزخ کے
کنارے پر تھے تم کواللہ تعالی نے اس سے بچایا"۔ الخ۔

ظاہر ہے کہ تعلم علوم دیدیہ اعتصام بحبل اللہ ہے اور یہاں الی جماعت صحابہ رضی اللہ عنہ کو اخوان فرمار ہے ہیں کہ وہ معتصم بحبل اللہ اور تعلم دین میں شریک تھے جب بیاعتصام اور شرکت مقتضی ہوگئی اخوۃ کوپس جوحقوق اخوان کے ہوں گے وہ اس تعلق میں بھی قابل رعایت ہوں گے۔

### ساتھیوں کے ساتھ رعایت کرنے کا حکم

الله تعالی نے فرمایا ''جب کہاجائے تم کوکشادگی کردو مجلس میں تو فورا کشادگی کردواللہ تعالیٰ تمہارے لئے کشادگی کردے گا (بعنی دنیا وآخرت میں) اور جب کہا جائے تم کواٹھ کھڑے ہوتو اٹھ کھڑے ہو درج بلند کردے گا۔اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جوتم میں سے ایمان لائے اوران لوگوں کے جن کولم دیا حمیا اوراللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردارہے''۔ ایمان لائے اوران لوگوں کے جن کولم دیا حمیا اوراللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردارہے''۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرکا تعلیم کو بیٹھنے کی جگہ دینے کیلئے اہتمام کرنا چاہئے جو امکان میں ہو۔

#### ناغه شده سبق كاساتقى يے تكراركرنا

حضرت عمرض الله عند فرماتے ہیں کہ اور ایک مخص میر اپڑوی انصاری عوالی مدینہ میں کچھ فاصلہ پر رہا کرتے تھے اور باری باری جناب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے ایک دن میں اور ایک دن وہ جس دن میں جاتا تو جوس کرآتا اس

ے بیان کردیااورجس دن وہ جاتاتو جوئ کرآتا مجھے بیان کردیا (بخاری)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اپنا شریک نی العلم اگر کسی سبتی میں حاضر نہ ہوتو ناغہ شدہ سبتی کا اس کو تکرار کردیا جائے اور بیاس کاحق ہے اور یہاں سے مدارس میں باری باری پرھنے کی بھی اصل نگلتی ہے۔ پڑھنے کی بھی اصل نگلتی ہے۔

حضرت ابوشری رحمہ اللہ ہے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھا حکام بیان فر مائے اور بعد میں فر مایا کہ جولوگ حاضر ہیں اور وعظ سنا ہے وہ غائبوں کو پہنچا دیں۔ (بخاری)

اس مدیث ہے بھی مثل مدیث سابق حق بالا ثابت ہوتا ہے۔ مجلس میں بعد میں آئے والوں کے متعلق تصبحت

حضرت ابوواقد لیتی رحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع کچھآ دمیوں کے مجد میں تشریف فرما تھے کہ ناگاہ تین آ دمی آئے دوتو مجلس میں بیٹھ سے ایک کنارہ پرسب کے پیچھے اور ایک مجلس میں کشادگی پاکراندر بیٹھ گیا اور تیسرا چلا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا کہ کیا ان تین فخصوں کے حال کی جب رسول اللہ تعالیٰ نے آل کوٹھکانہ وصور کے اللہ کی طرف سے ٹھکانہ وصور اللہ تعالیٰ نے اس کوٹھکانہ و یہ یا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کوٹھکانہ ویدیا۔ ایک نے شرم کی اور کنارہ پر بیٹھ گیا۔ اللہ نے اس سے شرم کی اور تیسرے نے اللہ عیا۔ (رواہ البخاری)

اس حدیث سے شرکا مجلس علم کا بیدت معلوم ہوا کہ بعد میں آنے والے کو چاہئے کہ دکھ سے کہ معلوم ہوا کہ بعد میں آنے والے کو چاہئے کہ دکھ لئے کہ معلقہ میں گنجائش ہوتو برابر میں بیٹے جانا مضا کھتہیں ورنہ لوگوں کو پریشان نہ کرے ان کے چیچے بیٹے جائے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چیچے بیٹے سے عار کرنا سبب ہے اعراض حق تعالی کا۔ (بخاری)

اگر کوئی ساتھی دہر سے آئے تو اس کوجگہ دینا جا ہے حضرت داخلہ بن خطاب ہے روایت ہے کہ ایک مخص جناب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فر ماتھے آپ اس کیلئے ذراسر کے کہ جگہ فراغ ہوجائے تواس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ وسیع ہے تو آپ نے فر مایا کہ مسلمان کامسلمان پرخن ہے کہ جب اس کو دیکھے تواس کیلئے کچھے ملے اور جنبش کرے۔ (شعب الایمان)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ شریک فی التعلم کا بدرجہ اولی بیت ہے کہ اس کے آنے کے وقت ضروراس کو بیٹھنے کی جگہ دیے بعض طلبا واس میں بہت مروتی کرتے ہیں۔

حضرت على كرم الله وجه فرماتے بيں كه مجھ كوندى بہت آتى تقى (اس كامسئله يو چھنا تھا خود) تو (بسبب شرم رسول الله عليه وآله وسلم سے يو چھانبيں) حضرت مقدا درضى الله عنه سے كہا كہم رسول الله عليه وآله وسلم سے يو چھو حضرت مقدا درضى الله عنه نے يو چھا تو جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرما يا كه ذى نكلنے سے دضو آتا ہے۔ (يعنی شل نہيں آتا) (بخارى)

اس حدیث سے بیخت معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنا ہم سبق استاد سے کوئی بات پوچھتا ہوا شرمائے اور اس سے پوچھنے کی درخواست کرے تو خودغرضی کوچھوڑ کر پوچھ لے البتہ اگر نامعقول سوال ہوتو عذر کر دے بیا استاد کی مصلحت سے کہے کہ جس کا سوال ہے وہ خود کر بے تو اس وقت ہی پڑمل کر سے بیتو چند نصوص قناعت اجمالیہ طالب کیلئے اس باب میں نقل کر دیئے ہیں باقی اس کی تفصیل و تحییل کیلئے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرز عمل باب معاشرت میں دیکھے لیمنا کافی ہے۔ اب تو اوا سے حقوق ق در کنار بعضے سلسلوں میں تو مصرع۔ معاشرت میں دیکھے لیمنا کافی ہے۔ اب تو اوا سے حقوق ق در کنار بعضے سلسلوں میں تو مصرع۔

مرا بخير تو اميد نيست بدمرسان

ربیمی عمل نہیں رہا بلکہ استاد بھائیوں اور پیر بھائیوں میں باہم تحاسد و تباغض اور تنا فرو تزاحم اغراض ہیں اور استاد یا بیر سے ایک دوسر ہے کی چغلی اور غیبت اور دوسروں کے سامنے تحقیر و تنقیص کرتے ہیں الحمد للد کرحق تعالی نے ہمارے سلسلہ کو ہمارے بزرگوں کی برکت ہے اس بلا ہے تو بہت کچھ تحفوظ رکھا ہے اللہ تعالی ہمیشہ کیلئے محفوظ رکھے۔ (اصلاح انقلاب امت)

أيك طالب علم كي عقل برا ظهارافسوس

تعلیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ ایک طالب علم کا خطآیا ہے لکھاہے

کے علم کی محبت بڑھانے کیلئے کوئی تعویذیا دواتحریر فر مائیں میں نے صرف بیلکھا ہے کہ افسوں اس عقل پر پھر فر مایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ذہن میں دعا ہوگی لیکن دوالکھا کیا تکر میں نے تو دوا ہی کہنا ویر جواب لکھا ہے۔ ( ملفوظات ج۲ )

### طلباء كيليح ضروري ارشادات

حضرت مولا ناشاه ابرارالحق صاحب رحمه الله فرمات ہیں۔

ا۔طلبائے کرام آپس میں ایک دوسرے کی دعوت نہ کیا کریں اس میں تعلیم خلل اور نقصان کے علاوہ ذلت بھی ہے چنانچہ مشاہدہ کیا گیا کہ دعوتوں کی زیر باری سے طلبا کواپنی بحرالرائق فروخت کرنی پڑی اورا پنابستہ تک کسی دکا ندار کے یہاں رہن رکھنا پڑا۔

۲۔اسا تذہ کرام کی سخت اور ڈانٹ کولعت سمجھیں مشہور ہے جواستاد بہاز جور پدر (ترجمہ۔استاد کی بختی ہے باپ کی بختی ہے )

س۔ باوضور ہے کا اہتمام کیا جائے بالخصوص مطالعہ باوضو کیا جائے عظامہ امام سرحسی رحمہ اللہ نے ایک رات میں سے ابار وضو کیا کیونکہ دستوں کی وجہ سے وضوٹو ٹنا جاتا تھا لیکن مطالعہ بدون وضو گوارانہ کیا۔

سے مطالعہ اپنے ذمہ لازم کرلیں مطالعہ کا حاصل تمییز المعلوم من الحجول ہے بعنی اگر سب نہ سمجھ میں آئے تو نہ گھبرائے کم از کم اتنا تو نفع ہوگا کہ معلوم ہوجائے گا کہ اتنا حصہ سبق کا کہ معلوم ہوجائے گا کہ اتنا حصہ سبق کے میں آئے یا جم استاد سے سبق پڑھتے وقت جہول بھی معلوم ہوجائے گا مطالعہ میں بڑی برکت اللہ تعالی نے رکھی ہے۔

۵۔استاد کا خوب اوب کرےاستاد کا دل اگر مکدر کردیا بھرایے شاگر دکوسبق سمجھ میں نہ آئے گاعقل ہے برکت اٹھ جائے گی۔

۲۔ اپنے کمروں کے سامنے اور اہا طہ مدرسہ میں کاغذ کے نکڑوں کو اٹھا لیا کریں کاغذال علم ہےاس کااوب ضروری ہے نظافت وصفائی بھی دین میں مطلوب ہے۔

ے۔ جاریائی بستر اورظروف قاعدے سے رکھئے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے'' ہر چیز میں اعتدال اور جمال مطلوب ہے'۔ ۸۔ تجمیر اولی سے نماز کا اہتمام ہونا چاہئے ایک رئیس اذان من کرتراز و اٹھائے ہوئے تھے فوراً رکھ دیا اور گا کہ سے کہ دیا یا بعد نماز تولوں گامبجد گئے اور ای وقت ایک دکان پر ایک مولوی صاحب اخبار کا مطالعہ کررہے تھے نماز جماعت سے نہادا کی ان کی وقعت اس دکا ندار کے قلب سے نکل گئی حالا نکہ اس نے خود بھی نماز جماعت سے نہیں اداکی مقی کی نہاں ہو عامی ہیں ہے خاص اعمال ایسے ہیں جن سے عوام اسلام ایسے ہیں جن سے عوام الناس طلباء اور علماء سے جلد بدگمان ہوجاتے ہیں۔

9\_بال ہی (انگریزی باتوں کا شائل ) جیسے نہ ہوں۔

•ا۔ یا عُجامے شخنے سے پنیے نہ ہوں۔

الطلباء کرام کاصلی نام طالب انعلم واعمل تعابیر تخفیف کرے طالب علم رہ گیاعلم کامقعد مل ہے۔ ۱۲۔ اذان سنتے ہی مسجد میں جائے اور مسجد میں باتنیں ہرگز نہ کریں درود شریف پڑھتے رہیں اعتکاف کی نیت کرلیں۔

<mark>۳۱۔ اذ کار</mark>مسنونہ کو زبانی یا د کریں اور اپنے اپنے وفت پر ان دعاؤں کو پڑھ لیا کریں۔(مجالس ابرار)

#### شاگر د ہوتو ایسا

امام معمی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سوار ہونے لکتے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ رکاب تھام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ علماء کے ساتھ ایسا بی کرنا چاہئے۔ ای طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ (صحابی) نے مجاہد رحمہ اللہ (تابعی) کی رکاب تھامی۔ امام لیٹ بن سعد رحمہ اللہ امام زہری رحمہ اللہ کی رکاب تھامتے تھے۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ ابراہیم تغیی رحمہ اللہ کی ہمیت ہم پرایسی ہوتی تھی جسے باوشاہ کی ہوتی ہے اور یہی حال امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ تھا۔ (آواب شرعیہ) حال امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ تھا۔ (آواب شرعیہ) مام ابو حذیفہ (رحمہ اللہ ک ساتھ کے ماتھ کے ماتھ کے اور کہیں باؤں کر کے نہیں موئے۔ (محزن اخلاق تعلیم استعلم)

حماد بن سلیمان کی ہمشیرہ عا تکدر حما اللہ کا بیان ہے "امام ابوحنیفہ (رحمہ اللہ) ہمارے

گھر کی روئی دھنتے تھے ہمارا دودھ اور ترکاری خریدتے تھے اور ای طرح کے بہت ہے ( گھریلو) کام کرتے تھے۔علامہ کوٹری رحمہ اللہ اس بیان کوفٹل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ طال علمی میں اسلاف اس طرح خدمت گزاری کرتے تھے اور اس سے انہوں نے علم میں برکت یائی۔ (مقدمہ نصب الرابیہ)

حضرت امام شافعی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ میں اپنے استادامام مالک رحمہ الله کے سامنے ورق بہت آہتہ الله آفا کہ اس کی آواز ان کوسنائی نہ دے۔ (مخز ن اخلاق آواب متعلمین ) امام احمد رحمہ الله اوب کی وجہ ہے بھی اپنے استاد کا نام ہیں لیتے تھے بلکہ کنیت سے ذکر کرتے تھے۔ (مخز ن اخلاق آواب متعلمین )

ا مام رہے رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ اپنے استادا مام شافعی رحمہ اللہ کی نظر کے سامنے مجھ کو مجھی یا نی چینے کی جراکت نہ ہوئی۔ (آ داب متعلمین )

### استادی ٹو بی بھگو کر بی گئے

حضرت مرزامظہر جان جانال رحماللہ نے کم صدیث کی سند حضرت حاجی محمانط اللہ علم صدیث کی سند حضرت حاجی محمانط کی تھی مرزاصا حب رحماللہ کا بیان ہے کہ تصیل علم سے فراغت کے بعد حضرت حاجی صاحب نے اپنی کلاہ (ٹوپی) جو پندرہ برس تک آپ کے کاے کے بنچرہ چکی تھی مجھے عنایت فرمائی میں نے دات کے وقت کرم پانی میں وہ ٹوپی بھکودی مجھے کوقت وہ پانی املیاش کے شربت سے بھی زیادہ سیاہ ہوگیا تھا میں اس پانی کو پی گیا۔ اس پانی کی برکت سے میراد ماغ ایساروش اور ذہمن ایسارسا (تیز) ہوگیا کہ کوئی مشکل کتاب مشکل ندری (مقامات مظہری ص ۲۹)

#### استاد کا درجہ ماں باپ سے بردھ کر!

سکندر ہے کسی نے پوچھا کہ آپ استاد کو باپ پر کیوں ترجے دیے ہیں؟ جواب دیا ''اس کئے کہ باپ تو بجھے آسان سے زمین پرلایا اور میر ااستادار سطو بجھے زمین سے آسان پر کے گیا۔ باپ سبب حیات جاودانی ہے۔ باپ نے میرے جسم کی پرورش کی ہے اور استاد نے میری جان وروح کی۔ (مخزن اخلاق)

## جونتيال سر بررتقيل

حفرت شیخ البندر مماللہ نے جی بیت اللہ کا ارادہ فر مایا تو روا تکی ہے بل حفرت مولانا قام صاحب رحماللہ کی البیہ محر مدکی خدمت میں حاضر ہوئے دہلیز کے پاس کھڑے ہوکر عرض کیا کہ اماں جی جھے پی جو تیاں عنایت فرمادیں چنا نچان کی جو تیاں سر پر رکھ کر دیر تک روتے رہا اور فرمایا کہ میں اپنے استاد کا حق ادانہ کر سکا شاید میرائیمل اس کوتا ہی کی تلافی کر سکے۔ استاد کی شخصیت اور ان کا وجود عظیم نعمت ہے اس نعمت کی قدر و قیمت کا اندازہ سمجے طور پرای وقت ہوتا ہے جب بیرا یہ عاطفت سر سے اٹھ جاتا ہے پھر چو مضاور سر پررکھنے کیلئے جو تیوں کو غنیمت سمجھا جاتا ہے۔ (تر بہتی واقعات)

# احترام اساتذه أورحضرت يشخ الحديث رحمه اللدكي تفيحتين

بركة العصره فينخ الحديث مولانا محمد زكريامه في (رحمة الله عليه) آب بتي من ايك مقام برفر ماتے ہیں: "ہم نے اعتدال میں بھی اس مضمون برطویل کلام لکھا ہے اس میں بیجی لکھا ہے کہ یہ طے شدہ امر ہے اور عادت اللہ ہمیشہ سے یہی جاری ہے کہ اساتذہ کا احرّ ام نہ كرنے والا بمى بھى علم مے منتفع نہيں ہوسكتا جہاں كہيں ائر فن طالب علم كاصول لكھتے ہيں اس چیز کونہایت اہتمام سے ذکر فرماتے ہیں اور محدثین نے تومستقل طور پر آ داب طالب کا باب ذکر کیا ہے جواو جز المسالک کے مقد مہیں مفصل ندکور ہے۔اس میں اس چیز کو خاص طور برے ذکر کیا ہے۔امام غزالی علیہ الرحمة نے بھی احیاء العلوم میں اس پر مغصل بحث فر مائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ طالب علم کیلئے ضروری ہے کہ استاد کے ہاتھ میں کلیتا اپنی باگ وے دے اور بالکل ای طرح انتیا دکرے جیسا کہ بیار مشفق طبیب کے سامنے ہوتا ہے۔ علامہ زرنوجی رحمہ اللہ نے تعلیم استعلم میں لکھا ہے کہ میں طلبا کود مکمتا ہوں کہوہ علم کے منافع ہے بہرہ یا بنہیں ہوتے جس کی وجہ رہے کہ وہلم حاصل کرنے کے شرائط اور آ داب کا لحاظ نبیں رکھتے ای وجہ سے محروم رہتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے ایک مستقل فصل اساتذہ کی تعظیم کے ضروری ہونے میں لکسی ہے وہ فرماتے ہیں کہ طالب علم علم ہے منتقع ہو ہی نہیں سکتا جب تک علم اور علاءاور اساتذہ کا احتر ام نہ کرے جس مخص نے جو پچھے حاصل کیا

وہ احترام سے کیا ہے اور جوگراہے وہ بے حرمتی سے گراہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھی وجہ ہے

کہ آدمی گناہ سے کا فرہیں ہوتا البتہ دین کی کسی جزکی بے حرمتی کرنے سے کا فرہوجا تا ہے۔
امام سدیدالدین شیرازی فرماتے ہیں کہ بی نے مشاکخ سے سناہے جوفن جا ہے اس کالڑکا
عالم ہوجائے اس کو چاہئے کہ علاء کا اعزاز واکرام بہت کرتار ہے اور ان کی خدمت کشرت
سے کرے اگر بیٹا عالم نہ ہوتو ہوتا ضرور عالم ہوجائے گا'۔ (آپ بہتی)

آدا ہے کہ لی

#### استاد کے ساتھ بے وفائی کی ایک صورت

تحکیم الامت حضرت تھا توی رحمہ الله فرماتے ہیں میرے زمانہ طالب علمی میں حضرت کنگوری رحمہ الله کے یہاں کنگورہ میں دورہ حدیث ہوتا تھا اور صحاح ستہ کا درس خود حضرت کنگوری رحمہ الله کے یہاں کنگورہ بند ہے اکثر طلباء دورہ حدیث سے پہلے کی کتابیں پڑھ

کردورہ صدیث کیلئے گنگوہ چلے جاتے تھے۔ دیو بند میں کم رہ جاتے تھے مجھے چونکہ حضرت مولا تا لیقوب صاحب سے مہری محبت تھی مجھے بے وفائی معلوم ہوئی کہ میں دورہ حدیث کیلئے ان کوچھوڑ کر جاؤں اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس نے حدیث میں بھی اپنے دوسرے ساتھیوں ہے کم نہیں رکھا۔ (مجالس محیم الامت)

### تنها حجره میں تکرار کرنا

میرسیدشریف جرحانی رحمة الله علیه کامشہورقصہ ہے کہ علامہ قطب الدین رازی رحمة الله علیہ کے پاس پڑھنے کیلئے اس وقت پہنچ جب وہ پیرفرتوت (بہت بوڑھے) ہو چکے تھے علامہ نے بڑھا ہے کاعذر کیا اورا پے شاگر دمبارک شاہ کے پاس بھیج دیا یہ مبارک شاہ قطب الدین کے غلام تھے بجبین سے انہول نے مبارک شاہ کو پالا پوسا اور پڑھایا یہاں تک کہ وہ مدرس ہو گئے اور برطم فن میں فاصل و ما ہر تھے۔

عام طور پرلوگ ان کومبارک شاہ منطق کے نام ہے موسوم کرتے تھے خدا جانے کیا صورت پیش آئی کہ مبارک شاہ نے میرسیدصاحب کواپنے حلقہ درس شرصرف بیضے اور سنے ک اجازت دی پوچھے اور قر اُت کرنے کی اجازت نہ دی ایک دن مبارک شاہ رات کو بید کھنے کیلئے کہ طلبہ کیا کررہے ہیں چپ چاپ نظے سیدصاحب جس جمرہ میں رہتے تھے وہاں سے آواز آری تی کہ کتاب کے مصنف نے تو یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہا اور استاد نے یوں بیان فر مایا ہوں مبارک شاہ تھم گئے اور کان لگا کر سننے لگے میرسید صاحب رحمہ اللہ علیہ کی تقریر یوں کرتا ہوں مبارک شاہ تھم گئے اور کان لگا کر سننے لگے میرسید صاحب رحمہ اللہ علیہ کی تقریر کیا نداز اتناد کیسی تھا کہ مبارک شاہ کو وجد آگیا۔ (مقاح)

### استاد کاشا گردے سبق پڑھوا نا

اس سے قبل کے دور میں اساتذہ اپنے شاگر دوں کے تکرار پر بہت زور دیتے تھے اس کا بتیجہ تھا کہ طلبہ کو پڑھنے ہی کے زمانہ میں اتنی مہارت ہوجاتی تھی کہ بے پڑھی کتابوں کے اسباق اساتذہ ان سے پڑھواتے۔

حضرت مولانا عبدالحي صاحب رحمة الله عليه ابني خود نوشت سوائح حيات مي تحرير

فرماتے ہیں کہ جس کتاب کے پڑھنے سے فارغ ہوتا اس کو پڑھانا شروع کر دیتا' آ مے چل کرفرماتے ہیں کہ تمام علوم میں میری لیافت پختے ہوگی اللہ ہی وقی ہو گا مانت سے جھے کسی کتاب کے سمجھانے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی تھی خواہ کوئی سی بھی کتاب ہواور کسی فن کی ہوجتی کہ اس مشق کی بنیا و پر السی کتابیں بھی میں نے پڑھا دیں جنہیں استاد سے نہیں پڑھا تھا مثلاً طوی کی شرح اشارہ رفق المہین 'طب میں قانون شیخ اور عروض کے رسالے۔ خلاج سے کہ یہ معمولی استعداد کا نتیج نہیں ہوسکتا بھراس زمانہ کے طلبہ کو بڑھانا جس

ظاہر ہے کہ بیمعمولی استعداد کا بتیجہ نہیں ہوسکتا پھراس زمانہ کے طلبہ کو پڑھانا جس زمانہ میں بغیر مباحثہ اور ردوقدح کے کوئی طالب علم سبق نہ پڑھتا تھاا یسے دور میں ان سب کو مطمئن کردینا کوئی آسان بات نتھی۔

آ محتی رفر ماتے ہیں کہ' جس طریقہ سے میں طلبہ کو پڑھایا کرتا تھا اس طرز سے طلبہ کو بڑھایا کرتا تھا اس طرز سے طلبہ کو اپنے درس سے خوش رکھتا تھا' حضرت مولانا محرحسین صاحب اللہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھتے تھے سوا آخری کتابوں کے باتی سب کتابیں اسے شاگردی سے بڑھواتے تھے۔ (مثالی استاد)

### اسباق كوباوضو بردهنا جائي

طلباء کواس کا اہتمام کرنا جاہے کہ اگر ہوسکے توحتی الا مکان درس میں باوضو ہو کراستاد کے پاس حاضری دیں خصوصاً تغییر اور قراکت اور حدیث کے اسباق میں بغیر وضو کے حاضر نہ ہوں' جیسے سلف صالحین نے کیا۔

ا۔امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کو لکھنے سے پہلے خسل کرتے اس کے بعد دو رکعت نفل پڑھتے پھراس حدیث کی صحت کے بارے میں استخارہ کرتے اس کے بعد اس حدیث کو اپنی مجے بخاری شریف میں درج فرماتے اس کی برکت ہے کہ آج پوری دنیا میں تمام مدارس ویدیہ میں داخل درس ہے۔

۲۔ چنانچ علامہ جزری رحمۃ الله علیہ نے اپنے شخ الثیوخ سے نقل کیا ہے کہ امام شاطبی رحمۃ الله علیہ نے اپنے میں اللہ علیہ بیٹے جاتے اور صرف یہ کہ کر''جو پہلے آیا ہو وہ بڑھے' شروع کردیتے تھے اس کے بعد الاسبق فالاسبق قرائت ہوتی تھی ایک روز

موصوف نے خلاف عادت یوں کہا کہ' جود دسرے نمبر پرآیا ہودہ پڑھے' اس نے قر اُت شروع کردی اور جو پہلے آیا تھاوہ پڑھنے ہے رہ گیا اب حاضرین میں سے کی کومعلوم نہیں کہ اس سے کون ساقصور سرز دہوا ہے گراسے یاد آیا کہ دات کواحتلام ہوگیا تھا شرکت درس کے باعث یاد نہیں رہاوہ بے چارہ فورا مسل کر کے حاضر ہوا تو امام صاحب نے کہا جوسب سے پہلے آیا تھاوہ پڑھے۔وضو کے فضائل احادیث میں کثرت سے آئے ہیں دوحدیثیں حسب ذیل ہیں۔

حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی تہمیں وہ بات نہ بتلاؤں جس سے الله تعالیٰ گناہ معاف کردیتے ہیں اور درجات بلند کرتے ہیں دل نہ چاہنے کے باوجود کمل وضو کرتا' معجدوں کی طرف جاتا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرتا کو یا اس نے اللہ کے راہ میں جہاد کیلئے گھوڑ ہے باندھے ہیں۔ (مسلم)

آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے فرایا جو خص المجھی طرح وضوکر ہے جھرا پی نظر آسان کی طرف اٹھا کر کے " اشہد ان لا الله الا الله و حده لاشویک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله" تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کیلئے کھول دیئے جاتے ہیں جس دروازے سے جا ہے داخل ہو۔ (ابوداؤد)

صاحب مصابیح تمام عمر تصنیف و تالیف اور صدیث وفقہ کے درس میں مشغول رہے ہمیشہ باوضودرس دیتے اور زہدو قناعت کی زندگی گزارتے تھے۔

سمس الائمہ حلوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو جوعلم حاصل ہوا اس ہیں علم کی عظمت کا بڑادخل ہے میرایہ حال تھا کہ بھی کسی کتاب کو بلا دضوبیں چھوتا تھا۔

سنمس الائم سرحی رحمة الله علیه کابی عالم تھا کہ باوجود ریاحی امراض میں جتلا ہونے کے بغیر وضو کے ساتھ میں کتاب ندا تھاتے تھے ایک بارمطالعہ کے درمیان میں ان کوسترہ مرتبہ تقریبا وضوکرتا پڑا اور عقلی وجہ اس کی بیہ ہے کہ اصل میں علم نور ہے اور وضو بھی نور لہذاعلم کا نور وضو کے نور کی وجہ سے زیادہ ہوجائے گا۔

حضرت مولانا انورشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ میں نے ہوش سنجا لنے کے بعد سے اب تک دینیات کی سی کتاب کا مطالعہ بے وضوئیس کیا۔ امام مالک رحمة الله علیم دین کی بے صفیعیم وقو قیرفر مایا کرتے تھے جب کوئی حدیث بیان کرنے کا ادادہ فر مات تو پہلے وضو کرتے جلس درس کے صدر مقام پرتشریف رکھتے داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرتے خوشبولگاتے پروقار طریقے پر بیٹھتے پھر صدیث بیان کرتے کوگوں نے اس اہتمام حدیث سے متعلق استفسار کیا تو فر مایا کہ حدیث رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتا ہوں۔

صحیح بخاری میں ابو واضح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آبو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کے کسی راستے میں ویکھا چونکہ میں جنبی تھا اس لئے حجب کیا پھر خسل کر کے حاضر خدمت ہوا' آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تم کہاں تھے؟ عرض کیا مجھے نہانے کی ضرورت تھی اس لئے میں نے آپ کے ساتھ بغیر طہارت کے بیٹھنے کو کروہ سمجھا۔

سلطان محمود پراپ تقوی اور کس نفسی کی وجہ سے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا غلبہ رہاوہ اپنی زبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لانے میں صدورجہ احر ام کرتا تھا اس کے ایک ندیم صاحب کا تام مجر تھا' وہ اس کو بھیشہ ای تام سے پکارا کرتا تھا ایک روز اس نے اس کو تاجہ اللہ بن کہ کر پکاراوہ آیا اور شاہی تھم کی تھیل کر کے گھر گیا' تو تین دن تک سلطان کی خدمت میں حاضر نہ ہوا' سلطان نے اس کو گھر سے بلا بھیجا اور اس غیر حاضری کا سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا کہ آتا بھیے بہیشہ مجمد کے تام سے پکارا کرتے تھے اس روز خلاف عادت مجھے تاج اللہ بن کے تام سے پکارا کرتے تھے اس روز خلاف عادت مجھے تاج اللہ بن کے تام سے پکارا کرتے بھی اور بقر ارک سے گزار سے سلطان نے اس کو یہ کہد کرا طمینان دلایا کہ میں تم سے برگی بہیں ہوں کین جب میں نے تاج الدین کہد کر اس کو یہ کہد کرا طمینان دلایا کہ میں تم سے برگیان نہیں ہوں کین جب میں نے تاج الدین کہد کر اس وقت میں باوضونہ تھا بھے ترم آئی کہ مجھ کا نام بوضولوں۔

کیاز ماندتھا کہ وقت کا بادشاہ ادب واحتر ام کی اس بلندی پرتھا کہ بے وضونام لینا بھی بے ادبی سمجھتا تھا حالا نکہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کیلئے وضوکر نا شرط نہیں لیکن ادب جب غلبہ حال کے درجہ میں آتا ہے تو ادب و تا دب کے وہ محتملات سامنے آتے ہیں کہ خوا ہر شریعت میں نشان بھی نہیں ہوتے بہر حال اسم محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم بادشاہ بلاو خمو کہتا نہیں تھا 'پس طلبہ کو جا ہے کہ باوضوکتا بوں کو پڑھیں۔

# باوضور ہے کی برکت

جناب رسول الله عليه وآله وسلم في حضرت بلال رضى الله عنه دريافت فرمايا بلال كياعمل كرت موكه مين فرض كيا بميشه فرمايا بلال كياعمل كرت موكه مين في تمهار مع جوتوں كى آواز جنت مين عرض كيا بميشه باوضور متا موں اور جب نياوضو كرتا موں تو دور كعت تحية الوضوير ه ليتا موں۔

#### وضوبارعب بناتا ہے

فقیدابواللیٹ رحمۃ الله علیہ اپنے والد کے والہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرض الله عنہ نے غلاف کعبہ کا کپڑ اخرید نے کے واسطے کسی کومصر بھیجا، ملک شام سے گزرتے ہوئے کسی را مہب کا عبادت خانہ دکھائی دیا وہ صحافی ملاقات کیلئے ان کے پاس تشریف لے گئے دروازہ پردستک دی، کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور ملاقات ہوئی اور انہوں نے را مہب سے خرکی وجہ معلوم کی را مہب نے کہا آپ کو دور سے آتاد کھے کہم سب پرائی ہیبت طاری ہوئی جسی کسی بادشاہ کی ہوتی ہے اس سے ڈر گئے اور وضو کر نے نماز پڑھنے لگے اس کے بعد دروازہ کھولا اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام سے فر مایا تھا اگر کسی بادشاہ کا خوف ہوا کر سے وضو کر لیا کرواور سب گھر والوں کو بھی وضو کرا دیا کروئی وضو آدمی میری حفاظت میں ہوتا ہے۔

## حضرت فينخ الحديث رحمة الله عليه كابا وضوسبق يراهنا

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا قدس سره نے ارشاد فرمایا میرا ایک ساتھی اور دوست محمد حسن مرحوم تھااس سے زیادہ صالح میں نے اپنے بچین میں کی اور ساتھی کوئیس دیکھا ہم دونوں نے طے کردکھا تھا کہ بے وضوکس حدیث کواستاد کے سامنے نہیں پڑھنا ہے اور یہ کہ کوئی حدیث جھوٹے نہ پائے ہم دونوں سبق میں تو اُمین (جڑواں) کی طرح بیٹھے تھے بھی وضو کی صرورت ہوتی تو کہنی مار کروہ اٹھ جاتا تو میں کہنا حضرت یہاں پر ایک اشکال ہے تا کہ سبق آگے نہ بڑھے وہ بھی وضوکر کے آجائے اسی طرح میں بھی کرتا تھا کہنا نچہ ایک مرتبہ میں نے اشکال کیا کہ حضرت فتح القدیر میں یوں لکھا ہے تو حضرت والد جنانچہ ایک مرتبہ میں نے اشکال کیا کہ حضرت فتح القدیر میں اپنی جگہ نمٹنا رہوں گا۔ پہلے ایک قصہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تمہارے فتح القدیر میں اپنی جگہ نمٹنا رہوں گا۔ پہلے ایک قصہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تمہارے فتح القدیر سے میں اپنی جگہ نمٹنا رہوں گا۔ پہلے ایک قصہ

سائے دیتاہوں میرے والدصاحب رحمۃ الله علیہ سبق میں اشعار وقصے بھی سایا کرتے تھے اور میرے حضرت مجسم وباوقار تھے میر ابھی سبق میں معمول تھا کہ ششما ہی تک والدصاحب کا تابع رہتا تھا اور اس کے بعد حضرت رحمۃ الله علیہ کا (مولا ناخلیل احمہ صاحب) کیونکہ کتاب ختم کرانی ہوتی محمد سن مرحوم کا خط بھی بہت زیادہ پا کیزہ تھا۔ (صحیبے با اولیاء)

# علم حدیث کاادب ضروری ہے

حضرت علامہ محمد عبداللہ صاحب رحمہ اللہ نے سایا کہ حضرت مولا تا خواجہ خان محمہ صاحب مدظلہ العالی کے والد ما جد حضرت مولا تا احمہ سعید خان صاحب رحمہ اللہ وارالعلوم و بندتشریف لائے تو حضرت علامہ انورشاہ کشمیری رحمہ اللہ نے عضرت تدریس صدیث میں جوانوارو برکات پہلے حاصل ہوتے تھے وہ کیفیت اب بیس رہی ۔ حضرت نے فرمایا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا۔ اسکے دن حضرت نے فرمایا کہ بعض طلباء جنابت کی حالت میں درس حدیث میں شامل ہوجاتے ہیں اور وہ خود کو صرف ساع حدیث تک محدود ملبات میں درس حدیث میں شامل ہوجاتے ہیں اور وہ خود کو صرف ساع حدیث تک محدود مسلمنے اس کئے انوارو برکات میں کی آجاتی ہے۔ حضرت کشمیری رحمہ اللہ نے طلبا کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو بعض طلباء نے اقر ارکیا۔

اس میں طلباء کا اکرام بھی ہے کہ وہ شوق حدیث میں ایسا کرتے ہیں اور سبق کے ناغہ سے بچتا چاہتے ہیں۔(ازمرتب)

#### ہارش ہونے کے باوجود سبق کا ناغہ نہ کرنا

حضرت قاری عبدالرحمٰن صاحب محدث پانی پی رحمۃ الله علیہ کے حالات میں ہے کہ وبلی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ الله علیہ سے پڑھا کرتے ہے شاہ صاحب رحمۃ الله علیہ کے انتقال کے بعد ہر وقت غمز دہ رہے ہے ایک رات خواب میں ویکھا حضرت شاہ صاحب رحمۃ الله علیہ فر مارہے ہیں کہتم رنجیدہ نہ ہواور شاہ محمداسحاق صاحب رحمۃ الله علیہ کے بارے میں کہتم رخیدہ نہ ہواور شاہ محمداسحاق صاحب رحمۃ الله علیہ کے بارے میں کہتم صاصل کراؤ علی انہاک اور درس کی پابندی کا بی عالم تھا کہ مدرسہ کی تعطیل کے علاوہ بھی کھرنہ جاتے تھے اور نہ خطوط پڑھتے اور نہ جواب ویے 'پانی بت

دیلی سے دورنہیں اکثر لوگوں کی آمد ورفت رہتی تھی اگر ملاقاتی یارشتہ دارال گیا تو سلام اوراس کے جواب کے علاوہ کوئی بات نہ کرتے تھے اور فر ماتے یہاں تو جھے فرصت نہیں جب پانی بت آتا ہوگا تو وہاں بات کریں گے قیام گاہ مدرسہ سے دورتھی ایک مرتبہ خت بارش ہورہی تھی قریب کے طلبہ مدرسہ بننے گئے قاری صاحب کے انظار میں حضرت شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے طلبہ نے کہا: آج بارش بہت ہے قاری صاحب نہ آسکیں گئے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہاتے میں قاری صاحب کوڑ ہے اندر کتاب لئے جھیگتے ہوئے بہنے گئے سردی کی وجہ سے کانپ رہے تھے دھنرت شاہ صاحب مسرور ہوئے طلبہ سے خاطب ہوکر فرمایا میں سجھ رہا گئا کہ قاری صاحب کونہیں سجھ والفاظ حدیث میں ان کو برخ ھا تا ہوں اور صدیث کی روح خودان سے حاصل کرتا ہوں۔
الفاظ حدیث میں ان کو برخ ھا تا ہوں اور صدیث کی روح خودان سے حاصل کرتا ہوں۔

آج کل کے طلبہ کوعبرت حاصل کرنی چاہئے کہ ایس تنگی کے باوجود کہ چھتری تک کا انتظام نہیں کر سکے اور اتنی دور رہنے کے باوجود سبق کا ناغہ نہ کیا' آج معمولی ی بارش میں مدرسہ کی چارد بواری کے اندر رہنے والے طلبہ کمرے سے درسگاہ تک جانا پندنہیں کرتے اور مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ بورے مدرسہ کی تعطیل کردی جائے' اگر کسی طالب علم کا ذہن ادھنہیں گیا تواسا تذہ طلبہ سے درخواست دلاتے ہیں' کے ہے نہ پہلے جیسے طلباء ہیں نہ اسا تذہ بھر مدارس میں خیرو برکت کہاں سے آئے۔

#### سبق میں حاضری کاشوق

علامدابن جوزی رحمة الله علی فرماتے ہیں کہ میں سبق میں پہنچے کیلئے اس قدرجلدی کرتا تھا کددوڑنے کی وجہ سے میری سانس مجو لئے گئی تھی امام تعلب رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ بچاس برس سے برابرابراہیم حربی رحمۃ الله علیہ کواپی مجلس میں حاضریا تا ہوں بھی انہوں نے ناغیبیں کیا۔

#### سبق کے نہ ہونے پر حسرت وافسوس

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمة الله علیه اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب کنگوبی رحمة الله علیه دونول بزرگ دبلی میں جب پڑھتے تصفیقواستادمولا نامملوک علی

رحمة الله عليہ عوض كيا كم سلم پڑھا ديجے 'انہوں نے فرصت نہ ہونے كى وجہ سے انكار
کردیا' آخرشا گردوں كے اصرار پر ہفتہ ميں دو دن مقرر ہوئے ۔ حضرت گنگوى رحمہ الله
فرماتے ہيں كہ ايك فخص نيلي تكى كند ھے پر ڈالے ہوئے آ نكے اوران كود كي كرحفرت استاه
مولا نامملوك على صاحب رحمة الله عليہ مع تمام مجمع كے كوڑے ہوگئے اور فرمایا كہ لو بھائى
ماد سب آ گئے عالمی صاحب آگئے اور (مولا نا رشيد احمد صاحب ہے ) مخاطب ہوكر
فرمایا كه 'لو بھائى رشيد اب سبق پر ہوگا' بجے سبق كا بہت افسوس ہوا اور ميں نے مولا نا محمد
فرمایا كه 'لو بھائى رشيد اب سبق پر ہوگا' بجے سبق كا بہت افسوس ہوا اور ميں نے مولا نا محمد
قائم رحمة الله عليہ سے كہا كه ' بھائى بيا اچھا حاتى آیا ہمار اسبق ہى رہ گیا' مولا نا قائم
صاحب نے كہا ہاں ايمامت كہويہ بزرگ ہيں اور ' ایسے ہيں ایسے ہيں' ' ' نہميں كيا خبر تمى
صاحب نے كہا ہاں ايمامت كہويہ بزرگ ہيں اور ' ایسے ہيں ایسے ہيں' ' ' نہميں كيا خبر تمى
صاحب نے كہا ہاں ايمامت كہويہ بزرگ ہيں اور ' ایسے ہيں ایسے ہيں' ' ' نہميں كيا خبر تمى
صاحب نے كہا ہاں ايمامت كہويہ بزرگ ہيں اور ' ایسے ہيں ایسے ہيں' ' ' نہميں كيا خبر تمى
صاحب نے كہا ہاں ايمامت كہويہ بردگ ہيں اور ' ایسے ہيں ایسے ہيں' ' ' نہميں كيا خبر تمى
صاحب نے كہا ہاں ايمامت كہو يہ بزرگ ہيں اور ' ایسے ہيں ایسے ہيں' ' ' نہميں كيا خبر تمى
صاحب نے كہا ہاں ايمامت كہوں گا وال دريا فت فرمایا كرتے اور يوں كہا كرتے تھے كہ الله علموں ہيں وہ دو طالب علم (مولا نا كنگوى اور مولا نا نا نوتوى رحمۃ الله عليہ )
مار سے طالب علموں ہيں وہ دو طالب علم (مولا نا كنگوى اور مولا نا نوتوى رحمۃ الله عليہ )
ہوشيار معلوم ہوتے ہيں اور لیں ۔ ( تذکرۃ الرشید )

## مجلس میں بیٹھنے کے مختلف آ داب

ا۔ جب مجلس جی ہوئی ہواور کوئی گفتگو ہور ہی ہوتو سلام نہیں کرنا چاہئے 'بعض لوگ بھی میں السلام علیم کہ کر گھرسا مار دیتے ہیں جس سے گفتگو کا ساراسلسلہ ختم ہوجا تا ہے اور تمام مجمع پریشان ہوجا تا ہے۔

۲۔ ہمیشہ یا در کھو پڑھتے ہوئے طالب علم کے پاس بھی نہیں بیٹھنا چاہئے۔
۳۔ کام کی مشخولی کے وقت سلام اور چھینک کا جواب دینا واجب نہیں۔
۶۰۔ جس موقع پرسلام کرنے سے قلب مشوش ہوجائے اس موقع پرسلام نہ کرو۔
۵۔ مشغول آ دمی کے پاس بیٹھ کر اس کو دیکھومت کہ اس سے دل بٹتا ہے اور دل پر بوجے معلوم ہوتا ہے بلکہ خوداس کی طرف متوجہ ہو کر بھی مت بیٹھو۔

٧ ـ جب جكه من وسعت موتوكس كى طرف پشت كركے نه بيشمنا جا بے جگه نه موتو مجبورى ب

مسلمان کااحترام اتناہے کہ بجزامامت کی ضرورت کے اس کی طرف پشت نہ کرنا چاہئے حتی کہ جواذ کار نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں ان میں بھی پشت نہ کرنا چاہئے گوخانہ کعبہ کی طرف پشت ہوجائے۔ ہے۔کسی کے پاس بیٹھنا ہوتو اس قدر مل کرنہ بیٹھو کہ اس کا دل گھبرائے اور نہ اس قدر فاصلہ پر بیٹھو کہ بات چیت کرنے میں تکلف ہو۔

٨ مجلس ميس كى طرف يا وُں نە پھيلا وُ۔

9 کسی کواس کی جگہ ہے اٹھا کراس کی جگہ نہ بیٹھو۔

•ا۔ جوخف اپنی جگہ ہے چلا جائے پھرجلدی آ کر بیٹھنے کا ارادہ رکھتا ہوتو وہ جگہ اس کا حق ہے دوسر مےخص کو وہاں نہ بیٹھنا جا ہے ۔

اا۔اگر کسی ضرورت ہے مجلس ہے اٹھنا اور پھر آ کر بیٹھنا منظور ہوتو اٹھتے وقت کو کی چیز رو مال وغیرہ و ہاں جھوڑ دے تا کہ حاضرین کومعلوم ہوجائے۔

۱۱۔جودوفخص تصدا مجلس میں ایک جگہ جمع ہوں اُسٹے درمیان بلاا نکی اجازت کے مت بیٹھو۔ ۱۳۔ جب مجلس میں جاؤجہاں جگہ ل جائے وہیں بیٹھ جاؤیہ بیس کہ تمام صلتے کو بچاند کرمتاز جگہ بہنچ جاؤ۔

۱۲ مجلس میں ناک بھویں چڑھا کرمت بیٹھو جمائی کوئتی الا مکان روکواگر نہ رکے تو منہ ڈھا تک لینا جاہے۔

#### رفقاء کے ساتھ ہمدردی

طالبعلم کوچاہئے کہاہنے رفیقوں اور ساتھیوں کا احتر ام کرے اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھے اور ساتھیوں کو کسی تھم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔

کرے میں رہنے والے ساتھیوں کا بھی خیال رکھے ان سے جھڑ افسادنہ کرے ان سے کوتا بی یا کسی فتم کا نقصان ہوجائے تو اس کو برداشت کرئے ان میں جو غریب ہوں حسب استطاعت اس کی المداد کرے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور بزرگان دین کے واقعات کوسامنے رکھے کہ ان حضرات کے اندر کس قدرایار اور ہمدردی کا جذبہ تھا ایک غزوہ میں ایک صحابی کے ججازاد

بھائی کوکائی زخم لگا جس سے وہ گر گئے بیصحابی ان کی تلاش میں نظے دیکھا ایک جگہ پڑے ہوئے ہیں جائنی کا عالم ہے پانی ما نگا' یہ پانی لے کر گئے تو قریب میں ایک دوسرے ساتھی پڑے تھے وہ بھی پانی ما نگل رہے تھے ان کے بھائی نے اشارہ کیا کہ ان کو پلا دو ان کے پاس لے کر گئے تو ایک تیسرے ساتھی نے جو دہاں پر زخمی پڑے تھے پانی ما نگا ان دوسرے محابی نے اشارہ کیا کہ ان کو پلا دو جب پلانے کیلئے گئے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا' دوسرے کے پاس آئے تو ان کی بھی روح پر واز کر چکی تھی' بھائی کے پاس آئے تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے' بیاس کی حالت میں جان دے دی۔

# بجلی کے استعال میں احتیاط کرنا

طلبہ کو چاہئے کہ بحل ولائٹ استعال کرنے میں احتیاط کریں مدرسہ کی طرف سے جتنی دریائٹ استعال کرنے کی اجازت ہواس سے زیادہ استعال نہ کریں اور کمروں سے نکلتے وقت لائٹ بند کردیں بشرطیکہ کمروں میں کوئی موجود نہ ہوائی طرح پنکھوں کے استعال میں احتیاط رکھیں اور بلاضرورت پنکھوں کو جاری نہ رکھیں۔

# ایک طالب علم کی احتیاط کا واقعہ

ایک طالب علم نے بعد نمازعشاء تھوڑی دیر کے بعد ایک چراغ بجھا کر دوسرا چراغ ہوا یا اور مطالعہ کیلئے بیٹے گیا ایک بزرگ جو وہاں اتفاق سے موجود تھاس کی وجہ دریا فت کی طالب علم نے کہا یہ مبحد کا چراغ تھا 'جتنی دیراس کے جلنے کی اجازت ہے آئی دیراس کو جلاتا ہوں بعد میں اپنا تیل جلا کر مطالعہ کرتا ہوں اس بزرگ نے دریا فت کیا آپ کاکسی سے اصلاحی تعلق ہے؟ طالب علم نے کہا تھیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی نوراللہ مرقدہ سے 'بزرگ نے کہا: اس کا اثر ہونا جا ہے۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی لائین جلانے میں احتیاط ایک سفر میں کسی چھوٹے اٹیشن پر بارش کی وجہ سے اٹیشن ماسٹرنے عیم الامت کو محودام میں تھہرادیا جب رات ہوئی توریلوے کے کسی ملازم کواس میں لائین جلانے کا تھم بھی دے دیا عضرت کوشہ ہوا کہ ہیں ریلوے کمپنی کی الثین نہ ہو کیکن اس خیال ہے منع فرمانے میں ہمی تامل ہوا کہ بیہ ہندو ہے دل میں ہے گا کہ اسلام میں ایس تنگی اور تخی ہے اس کھکش میں دل ہی دل میں دعا شروع فرمادی کہ یا اللہ آ ب ہی اس ہے بچاہیے اس کے بعد ہی بابونے ملازم سے بچاہیے اس کے بعد ہی بابونے ملازم سے بچار کر کہا کہ دیکھوا شیشن کی نہیں ہمارے الشین جلانا حضرت نے اللہ کا شکر بیادا کیا اور فرمایا کہ اشیشن کی لائین تھوڑ اہی جلنے ویتا 'اندھیرے ہی میں بیٹھار ہتا۔

# حضرت شاه وصى الله صاحب كااحتياط زمانه طالب علمي ميس

حضرت مولانا شاہ وسی اللہ کوز مانہ طالب علمی میں ہتم صاحب دارالعلوم نے کسی کام سے تھانہ بھون حضرت کی میں اللہ کو خدمت میں بھیجا 'کرایہ کیلئے پیسے دیئے کچھ پیسے نے گئے 'آپ نے جاکر ہتم صاحب کو واپس کرد ہے ایک مقام پر قیام تھا' سامنے نیم کا درخت تھا' جس کے گئ حصہ دار سے مصاحب کو واپس کرد ہے ایک مقام پر قیام تھا' سامنے نیم کا درخت تھا' جس کے گئ حصہ دار سے مصاحب کی ضرورت ہوئی تو آپ نے سب شرکاء سے اجازت لینے کے بعد مسواک لی۔

#### جابل شاگر د كيلئے استاد كي نفيحت

تحکیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ایک مولوی صاحب سے ان کے شاگر دفارغ ہوکر وطن جانے لگے تو انہوں نے استاد سے کہا کہ مجھے تو کھے آتا نہیں اگر لوگوں نے مجھے سے کچھ ہو چھا تو میں کیا جواب دوں گا۔ان مولوی صاحب نے فرمایا کہتم سے کہہ دیا کرنا کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے چنا نچیان سے جو جو مسائل بھی کسی نے بو چھے سب کا جواب انہوں نے یہی دیا کہ اس میں اختلاف ہے اس میں اس میں اختلاف ہے اس میں میں اختلاف ہے اس میں ان میں ان میں میں ان میں ہے اس میں ان میں ہے اس میں ان میں میں ہے اس میں میں ہے اس میں ہے اس میں ہے اس میں میں ہے اس میں ہے

لوگوں نے خیال کیا کہ واقعی ہے بڑے زبردست عالم معلوم ہوتے ہیں کہ جو ہرمسکلہ مخلف فیہ بتلاتے ہیں اور متدین بھی ہیں کہ جو اختلاف کے لفظ کے سوائے اور پچھ زبان سے نہیں نکالتے ایک مخص چلتے ہوئے تھے بچھ کے کہ انہیں پچھ آتا جاتا معلوم نہیں ہوتا ہے چنا نچہ انہوں نے ان سے بیسوال کیا کہ حضرت آپ تو حید باری تعالیٰ کے مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں مولوی صاحب کے شاگر و نے مثل اور سوالوں کے جوابات کے اس کا بھی وی

جواب دیا کہ (نعوذ باللہ منہ جامع عفی عنہ) اس مسئلہ میں اختلاف ہے بس اس جواب سے ان کاسب بھید کھل کیا اور حقیقت معلوم ہوگئی کہ یہ بھی جھی نہیں جانتے۔

#### بری باتوں سے احتراز

طالب علم کو چاہئے کہ اپنے نفس کو زریل عادات اور بری صفات سے پاک کرے جوٹ غیب بہتان سرقہ نفول گفتگؤ سینما بنی ٹی وی بنی داڑھی کو انے غیر شری بال رکھنے فیشن والالباس پہنے کو اطبت کرنے بغیر کرایہ ادا کے سفر کرنے سے اپنے کو بچا تا رہے اس لئے کہ علم ول کی عبادت ہے جوایک باطنی شئے ہے ہیں جس طرح نماز جو ظاہری اعضاء کی عبادت ہے بغیر طہارت کے درست نہیں ہوتی اس طرح علم جو باطنی عبادت ہے بغیر طہارت ہوتی ۔

طلباء كيلئ ايك الهم فكرانكيز حديث

تعلیم استعلم میں ایک حدیث نقل کی ہے ارشاد فرمایا رسول الد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے جو محص زمانہ طالب علمی میں محنا ہوں سے احتیاط نہیں کرتا خدا تعالی اسے تین چیزوں
میں سے ایک میں ضرور جتلا کرتا ہے یا تو وہ عین جوانی میں مرجاتا ہے یا چر باوجو دفضل و کمال
کے الیی جگہوں پر مارا مارا پھرتا ہے جہاں اس کاعلم ضائع ہوجاتا ہے اورعلم کی اشاعت نہیں
کر یا تایا کسی باوشاہ یا رئیس کی خدمت میں ذلتیں برواشت کرتا ہے طالب علم اگر پر بیزگار
ہوگا تو اس کے علم ہے لوگوں کو بھی نفع ہوگا اورخوداس بڑمل کی را بیں کھلیں گی۔

ایک فقیہ زاہد نے ایک طالب علم کونسیجت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو غیبت سے بچتے رہنا اور بے ہودہ کو طلبہ کے ساتھ ہر گزنشست و برخاست نہ کرنا جوخص بے ہودہ کوئی میں لگا رہنا ہے وہ اپنا اور تیرا دونوں کا وقت ضائع کرتا ہے میناہ گاراور مفسد لوگوں سے اجتناب اور مسلحاء کی صحبت مجمی تقویٰ کی ایک تتم ہے۔

حضرت فعی رحمة الله علیه فرمات بین که علم حاصل کرتے ہوئے روتے رہا کرو کیونکہ تم فقط علم حاصل نہیں کررہے ہو بلکہ اپنے اوپر ججت الہی کوا چھی طرح قائم کررہے ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح جراغ بلا جلائے روشی نہیں دیتا اس طرح علم بھی بلاعمل کے فائدہ نہیں دیتا۔

حضرت شقیق بلخی رحمة الله علیه فرمات بین که تمین با توں پڑمل کئے بغیر فاکدہ نہیں ہوتا خواہ ای صندوق کتابوں کے پڑھ(۱) دنیا ہے محبت ندر کھے کیونکہ یہ مسلمان کا گھر نہیں۔ (۲) شیطان سے دوئی نہ کرے کیونکہ یہ مسلمان کا رفیق نہیں (۳) کسی کو تکلیف نہ دے کیونکہ یہ مسلمان کا پیشے نہیں۔

میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیے کا قول ہے علم پڑھنا اوراس کا پڑھانا بے فائدہ ہے جب تک کہ اطاعت اور خوف بھی ساتھ ساتھ نہ بڑھے حضرت مولانا احمظی صاحب محدث سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ مظاہر علوم کے کام سے کلکتہ گئے احتیاط کا بیعالم تھا کہ وہال کسی عزیز سے ملنے کیلئے گئے تورکشے کے بیسیا ہے یاس سے دیئے حالانکہ ان کے ملنے میں مدرسہ کا بھی فائدہ تھا۔

مولا ناعنایت احمد صاحب رحمة الندعلیه منظم منظام رعلوم سهار نپوری اور مولا ناخلیل احمد صاحب محمدت رحمة الندعلیه مدرسه کی کوئی چیز اپنے او پر استعمال نہیں کرتے تھے تی کہ مدرسه کے فرش پر بھی مدرسہ کے کام کے علاوہ نہ بیٹھتے تھے۔

اس فتم کے سینکڑوں واقعات اپنے اکابر کے ہیں جودیانت امانت تقویٰ کے ساتھ کام کرکے دنیا کیلئے ایک بہترین نمونہ چھوڑ گئے آج کل مدارس کی چیزوں کو مال غنیمت سمجھا جاتا ہے جس کے قبضہ میں جو چیز آگئی ہواس کواپنی میراث سمجھتا ہے۔

تعلیم استعلم میں لکھا ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہوتو جب انسان اپنی تعلیم کو ملائکہ کے ذریعہ حاصل کرتا ہے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ اخلاق ذمیمہ جومعاصی کہلاتے ہیں ان سے پر ہیز کرے تا کہ یہ بری عاد تیں اس کے علم کی رکاوٹ نہ بن شکیس۔

ایک جگہ لکھتے ہیں کہ طالب علم کیلئے ضروری ہے کہ آ داب دسنن کے معاملہ میں سستی و کا ہلی سے کام نہ لے کیونکہ بیہ طے شدہ امر ہے کہ جو تحص آ داب میں کوتا ہی کرتا ہے وہ سنتوں میں کوتا ہی کرے گا اور سنتوں میں کوتا ہی کا اثر بیہ ہوگا کہ اس سے فرائض جھوٹیں سے اور ادائیگی فرض میں ذرائی بھی غفلت آخرت کی نعمتوں سے محرومی کی علامت ہے طالب علم کیلئے ضروری ہے کہ نماز کٹرت سے پڑھتار ہے اور خشوع اور خضوع کا خاص طور سے خیال رکھے بیہ چیز حصول علم میں مدد گاراور برکتوں کا باعث ہوتی ہے۔

# حضرت مولا نامفتی محمد فتح صاحب رحمة الله علیه کا

سيروتفريح يساجتناب

شخخ الاسلام حضرت مولا ناتقی عثانی مدظله العالی رقم طراز بین که والدصاحب (مفتی محمد شفع) کوجین میں بھی کھیل کود کاشوق نہیں ہوااسکے بعد جب دوسرے بچھیل کودیا سیر وتفر تک میں گئتے والدصاحب حضرت شخخ الہندیا اپنے کسی دوسرے استادی مجلس میں جا بیٹھتے ستھے پھر جب والدصاحب کارشتہ تلمذ حضرت علامه انورشاه صاحب شمیری رحمۃ الله علیہ کے ساتھ ہواتو جو علمی غدات کھٹی میں پڑا ہوا تھا اسے اور جلا کمی اور وسعت مطالعہ تحقیق وقد قبق اور کتب بنی کا جو علمی غدات کھٹی میں بڑا ہوا تھا اسے اور جلا کی اور وسعت مطالعہ تحقیق وقد قبق اور کتب بنی کا حرف ذوق بی نہیں بلکہ اس کی نہ منے والی بیاس بیدا ہوئی۔ (میرے والدمیرے شخے)

طلباء نظافت كاخيال رتهيس

طالبعلم جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پانی ڈال کر گندگی صاف کردےاور ڈھلیے نالیوں میں نیڈالےاورلوٹوں کوحفاظت ہے رکھے۔

#### غلاظت صاف کرنے کے بارے میں ایک واقعہ

حضرت قاری صدیق با ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں معجد کے سامنے بارہ عدد بیت الخلاء بنے ہوئے تھے جوطلبہ واسا تذہ کے بھی استعال میں رہے تھے با ندہ کے دیباتی طلبہ جس جس طرح ان کوگندہ کرسکتے تھے کرتے تھے کیکن صبح کے وقت سب بیت الخلاء روزانہ بالکل دھلے ہوئے ہوتے تھے کسی دھونے والے کا پتہ نہ چاتا تھا ایک مرتبہ تقریبا ڈھائی بجے بیت الخلاء جانے کی ضرورت محسوس ہوئی جب میں کسی قدر قریب بہنچا تو ویکھا کہ کوئی صاحب مسجد کے وضو خانے کا پانی جس گڑھے میں جع ہے اس سے بالٹی میں ویکھا کہ کوئی صاحب مسجد کے وضو خانے کا پانی جس گڑھے میں جع ہے اس سے بالٹی میں

پانی کے کربیت الخلاء دھورہے ہیں عورے دیھنے پرمعلوم ہوا کہ بیتو ہمارے حضرت قاری صدیق قدس سرہ ہی ہیں کہاں کا تقاضا ' فاموثی ہے آ کرچا رپائی پرلیٹ گیااور حضرت کو یہ کرنتے ہوئے ویکھتا رہا' آ کے بڑھ کر حضرت کے ساتھ شریک ہونے کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ حضرت کوراز فاش ہوجانے پرافسوں ہوگا اور حضرت کو یہ سب کرتا دیکھ کر نیند کا کیا سوال اس کام سے فارغ ہوکر معجد کے قریب کنوئیں پر جوئل لگا تھا وہاں جا کر خسل فر مایا اور معجد کے تحق میں تجوری نماز شروع کردی اللہ ہی جان سکتا ہے کہ اس کے یہاں ان کاموں کا کیا اجر ملے گا اور اس تبجد کی نماز پر اس کو کتنا پیار آتا ہوگا ؟ اپنے کمرے کے سامنے میں اور برآ مدہ میں جھاڑ ودے لینا تو کوئی بات ہی نہتی نہتو روز مرہ کا کام تھا۔

بہت ہی معززمہمانوں کیلئے حضرت کے کمرہ کے قریب دو بیت الخلاء بنے ہوئے سے ایک مرتبہ مدرسہ میں ایک بہت محترم بزرگ آنے والے سے کہاں بیت الخلاء کا ٹینک بحر گیا مولوی منظور اور مولوی انیس احمد کو جوحضرت کے قربی لوگوں میں ہیں بلایا اور فر مایا ایک کام ہے ہم ہی لوگ کر سکتے ہیں بتلاؤ کرو گے؟ ان لوگوں نے عرض کیا ضرور فر مایا ہے کام ہے ان نو جوانوں کو بھی شاباش ہے کہ ان لوگوں نے حضرت کے ساتھ ہے کام کیا انہی دونوں کی روایت ہے حضرت بھی بالٹیاں بھر کر مطرت کے ساتھ ہے کام کیا انہی دونوں کی روایت ہے حضرت بھی بالٹیاں بھر کر عظرت میں ڈال کر آتے تھے۔ (پیغام محمود)



# طلبه سياست مين حصه نه لين

حفرت کیم الامت مولا نااشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیے کا ارشاد ہے ' یورپ میں اگریزوں
نے بتادیا ہے کہ طلبہ سیاست میں حصہ نہ لیس سجان اللہ جہاں سے یہاں کے لوگوں نے سیاست سیکسی وہیں کے لوگوں نے طلبہ کوسیاست میں حصہ لینے سے مع کردیا ہے ہیاں لئے کہ وہ تھمندلوگ ہیں جانے ہیں کہ اگر طلبہ تصیل علم کے زمانہ میں سیاست میں مشغول ہوں گے تو علم سے کور سے کور سے دو ہا کی ور سے دو ایس کے طلبہ کو اپنے میں اوقات کو لغویات میں ضائع کردیں گے اس لئے طلبہ کو اپنے کی سے اور وقت کو ضاداور ضیاع سے بچانا بہت ضروری ہے تاکہ فوز وکا مرانی تک پہنچ کیں۔
ملبہ کو وہ کمکی سیاست جس کی بنیاد ہی مکر و فریب و غداری و کند ب بر ہے اس سے اجتناب کرنا چا ہے اس لئے کہ اس سے سکون طمانیت' جہائی و کیسوئی فوت ہو جاتی ہے جو

اجتناب کرنا چاہئے اس کئے کہ اس سے سکون طمانیت تنہائی ویکسوئی قوت ہوجائی ہے جو سخصیل علم کیلئے ہے جو سخصیل علم تخصیل علم کیلئے بے حد مصر ہے اس طرح ناولیں مخش لٹر بچر سے دورر ہیں بلکہ اخبار بنی میں زیادہ انہاک ہے بھی پر ہیز کرنا جا ہئے۔

#### المجمن سازی کامرض

حتی کہ جگ کہ جوائجہ نیں قائم ہوتی ہیں اور ناکام رہتی ہیں ان کا زیادہ ترسب ہی ہے کہ یہ زمان ل کرکام کرنے کا نبیل ہے کیونکہ آج کل ہرکوئی دوسروں سے اپنی رائے کا اتباع جا ہتا ہے اور جہاں بظاہر کٹر ت رائے پر فیصلہ کا مدار ہے جس سے شبہ ہوسکتا ہے کہ یہ نفع اختلاط کا ایسا ہے جو خلوت ووحدت میں نبیں وہ کٹر ت بھی حقیقت میں وحدت ہی ہوتی ہے کیونکہ وہاں ایک ہی خفص این اثر سے اپنی تائید کے لئے پہلے سے ایسے لوگوں کو سبق پڑھا پڑھا کر لاتا ہے جن کواس معاملہ کی سمجھ تو کیا ہوتی ہے لفظ بولنا بھی نہیں آتا ہی کثر ت برائے نام ہی ہوتی ہے۔ پھراس کٹر ت کا کسی ہوتی ہے۔ پھراس کٹر ت کا کسی ہوتی ہے۔ پھراس کٹر ت کا میں ہوتی ہے۔ پھراس کٹر ت کا میں ہوتی ہے۔ پھراس کٹر ت کا

مدار بھی کسی لیافت پڑئیں ہوتا محض تمول پر ہوتا ہے بعنی اپنے مقاصد و آراء کی تائید بھی ایسے لوگوں سے کرائی جاتی ہے جوزیادہ مالدار ہوں۔ حالانکہ اس کے لئے اصل ضرورت فہم کی ہے۔

ای طرح آج کل صدارت بھی مالداروں کودی جاتی ہے جا ہے وہ یہ بھی نہ جانتے ہوں كەمىدركس كوكىتے بیں \_ كانپور میں ایک جلسے تھا ایک صاحب كواس میں اپنی رائے كوتوت دیتا تھاتو وہ اپنی تائید کے لئے ایک سیٹھ کوساتھ لائے اور ان کوراستہ میں خوب پڑھا ویا کہ جب مس تقریر کرچکوں تو تم کھڑے ہوکرا تنا کہددینا کہ میں اس کی تائید کرتا ہوں وہ بے جارہ بالکل جابل تھاا تنالفظ بھی اسے نہ آتا تھا کہ اس کور ثنا اور یا دکرتا رہا تا کہ ذہن سے نہ نکل جائے اور ول میں دعا کرتا ہوگا کہ تقریر جلدی ختم ہوتو میں اس لفظ کوا دا کر کے چین سے بیٹھوں۔ چنا نچہ خدا خدا کر کے تقریر ختم ہو کی توسیٹھ صاحب کھڑے ہو کر فرماتے ہیں میں بھی اس کی تر دید کرتا موں غریب کو بجائے تائید کے تروید یاورہ کیا اس پر مقرر نے چیکے سے کہا کہ بیس تائید! تو آب نے کہامیں اس کی تائیر کرتا ہوں یہ بالکل ہی مہمل لفظ تھا۔مقرر نے پھر لقہد یا کہتا سکہ کہو تائدتو آب نے تیسری دفعہ تاکید کہا۔ خیر! اس کولوگوں نے غنیمت سمجھا کیونکہ بیتائید کے قریب ہی تھا تو صاحبو! اول تو کٹرت رائے میں احقوں کو جمع کیا جاتا ہے ان کی کٹرت تو حماقت ہی کی طرف ہوگی پھران ہے بھی پہلے اپنی رائے منوالی جاتی ہے ادر سبق کی طرح بڑھا دیا جاتا ہے کہ ہم یوں کہیں مے تم یوں کہدوینا جیسے دکیل گواہوں کو پڑھایا کرتے ہیں۔اب وہ کٹرت کیا خاک ہوئی وہ تو ایک ہی مخص کی رائے ہوئی جس کے اب لوگ مقلد ہوتے ہیں باقی شریعت میں تو کثرت رائے کوئی چیز نہیں۔ وقت میں منجائش نہیں ورنہ اس کو بھی بیان كرديتا يوآج كل محض اين رائے كا اتباع دوسروں سے كرانا جا ہتا ہے۔اى لئے انجمنوں كاكام نهيس چلتا \_ كيونكه اراكين انجمن جواورول سے اپناا تباع كرانا جاہتے ہيں اكثر ايسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اخلاق کی اصلاح تک نہیں ہوئی ان میں کوئی کسی سے چھوٹا بن کررہنا کوارہ ہیں کرتا اس کئے بہت جلدان میں اختلاف ہوجاتا ہے پھر ہراک اپنی رائے برضد کرتا ہے تو جاردن ہی میں الجمن کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔اس لئے میں توبہ کہتا ہوں کہ جو کام تنہا ہوسکے

وہ مجمع کے ساتھ ال رہرگز نہ کرو۔ اکثر دیکھا ہے کہ مجمع میں کام مجر جاتا ہے۔ دنیوی کامیابی
میں اکثر نہیں ہوتی اور اگر بھی دنیا ال بھی گئ تو دین کا تو ستیانا س بی ہوجا تا ہے۔ اور جو کام تنہا
نہ ہوسکے مجمع بی کے ساتھ ہو سکے اس کے لئے اگر دینداروں کا مجمع میسر ہوجائے تو کرو۔
بشرطیکہ سب دیندار ہوں یا دینداروں کا غلبہ ہواور اگر غلبد دنیا داروں کا ہواور دیندار مغلوب یا
تابع ہوں تو ایسے مجمع کے ساتھ ال کرکام کرنا واجب نہیں اس وقت آپ اس کام کے مكلف بی
نہ رہیں سے کیونکہ یہ مجمع بظاہر مجمع ہے اور حقیقت میں یہاں تشت ہے وہی حال ہوگا۔
تحسبہم جمیعا و قلو بھم شنی تو یوں کہنا چاہئے کہ مجمع میسر بی نہیں پھر جو کام اس پر
توف تھاوہ واجب یا فرض کی وکر ہوگا۔ (خطبات کیم الامت جو ا)

# حكيم الامت حضرت تقانوى رحمة الله عليه كى رائے

کی بھی تحریک میں طالب علموں کوشرکت کی اجازت نہ ہونی چاہئے "آئندہ کیلئے اس میں تخت کہ کی بھی تحریک میں طالب علموں کوشرکت کی اجازت نہ ہونی چاہئے "آئندہ کیلئے اس میں تخت معنرت ہے جواس وقت محسوس نہیں ہوتی آخر میں بوچھتا ہوں وہ پڑھنے پڑھانے میں جب کوئی مشغول ندرہ گاتو پھرکام کرنے والے بیعلاء کی جماعت کہاں سے بیدا ہوگئ تم سب پچھ ہوعلاء ہو مقدا ہو پیشوا ہو جو کرنا ہے تم بی کرو گر طلبا کوتو اپ کام میں لگارہے دوتا کہ آئندہ دین کے احکام بنلانے والی جماعت کا سلسلہ جاری رہے کیا یہ خیال ہے کہ آئندہ دین کی ضرورت بی نہیں رہے گی جسا کہ کہتے ہیں کہ مسائل کا وقت نہیں کام کا وقت ہے کوئی ان حضرات سے بوجھے کہ آپ جومقتدا چیشوا ہے وہ کھے پڑھے کہ آپ جومقتدا چیشوا ہے وہ کھے پڑھے کہ آپ جومقتدا کہ کہتے ہیں کہ مسائل کا وقت نہیں کام کا وقت ہے کوئی ان حضرات سے بوجھے کہ آپ جومقتدا پیشوا ہے وہ کھے پڑھے بی کہ مسائل کا وقت بے اوراب اس کی جڑکاٹ رہے ہو۔ (الا فاضات)

طلبا کواس نتم کی کمیٹیوں اورجلسوں میں شرکت کی اجازت ہرگزنہ دینا جا ہے سخت معنر ہے کیاان کاموں کیلئے طلباء ہی رہ مجنے ہیں اورمسلمان کچھ کم ہیںان سے کام لو۔ (الا فاضات)

# طلبا كي نفيحت كيليخ ايك انهم واقعه

حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمه الله اور مولا نامنظور احمه چنیوثی رحمه الله دونول ہمدر س ساتھی تھے۔ایک مرتبہ سی جگه امیر شریعت رحمه الله کی تقریر تھی جس میں چنیوٹی صاحب نے جانے کی خواہش ظاہر کی۔اس پر مفتی صاحب نے فر مایا کہ بخاری شریف کوچھوڑ کر بخاری صاحب کی تقریر سننے جاتے ہو۔اس پر چنیوٹی صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس جلسہ میں نہ کیا۔علم سے فراغت کے بعداللہ تعالیٰ نے بیموقع عطافر مایا کہ شاہ جی رحمہ اللہ کی معیت میں کئی جلسوں میں تقریریں کرنے کا موقع ملا۔طلباء کی علمی کامیا بی کیلئے اکابر کی بہی تھیجت ہے کہ دوران طالب علمی ہرشم کی سیاست اورد گیرد بنی اجتماعات وجلسوں سے کنارہ کش رہنا جا ہے۔(ازمرتب)

## طلباء کوسیاست سے دورر ہنا جا ہے

تحکیم الامت حضرت تفانوی رحمه الله فر ماتے ہیں کہاب توبیہ حالت ہے کہ اور اس کی فکر ہے کہ میدان میں آنا جا ہے میدان میں آنے کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ جرہ بھی ہاتھ سے جاتار ہتا ہاورمیدان بھی ہاتھ نہیں آتا۔ پھران لوگوں کے نزد یک میدان میں آنے کے نہ کچھ شرائط ہیں نہ صدود ہیں۔ دیوانوں کی می ایک بڑے کہ میدان میں نکلنا جائے " تا جائے۔ جولوگ ایسے ہیں وہ خودتو کسی کام کےرہے ہی نہیں۔اس پرغضب یہ ہے کہ خودتو مبتلا ہوئے ہی تھے۔ یجارے طالب علموں کو جو پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھے ان کوبھی اس بلامیں مبتلا کر دیا اور میدان میں لا کھڑا کیا۔ بیابیا چئیل میدان ہے کہ دانہ ہے نہ یانی 'ندونیا ہے نہ دین اس بنظمی اور بے ڈھنگے بن کی کوئی حد ہے؟ میری بدرائے ہے کہ سی تحریب میں بھی طالب علموں کو شرکت کی اجازت نہونی جاہئے اس میں تختہ مضرہ ہے۔ آئندہ کیلئے جوکہ اس وقت محسوں نہیں ہوتی' آخر میں یو جھتا ہوں کہ پڑھنے پڑھانے میں جب کوئی مشغول ندرہے گاتو پھر یہ جماعت علاء کی آئندہ کام کرنے والی کہاں سے پیدا ہوگی تم توسب کچھ ہو علاء ہو مقتدا ہو پیشوا ہوئتم ہی کرو جوکرنا ہے محرطلباء کوتو اپنے کام میں لگار ہے دوتا کہ آئندہ دین کے احکام بتلانے والی جماعت کا سلسلہ جاری رہے۔ (ملفوظات حضرت تعانوی جا)

شيخ الاسلام حضرت مدنى رحمه الله كاايك واقعه

شیخ الاسلام مولا ناحسین احدیدنی رحمه الله کی سیاس زندگی ہمارے سامنے ہے سیاست تقوی اور علمی فضل و کمال آپ کی شخصیت کے نمایاں پہلو تھے دار العلوم دیو بند میں قیام کے

دوران بھی آپ سیاس سرگرمیوں بیس معروف رہے جوآپ ہی کی ذات کا کمال تھا اور اس بھی آپ سیاس سرگرمیوں بیس معروف رہے جوآپ ہی کی ذات کا کمال تھا اور اس بیس آپ مؤفق من اللہ تھے کہ سارا دن سفر بیس گزرتا اور رات کو بخاری شریف کا در سر ہوتا ایک بزرگ آپ کے متعلق فر ماتے ہیں کہ اب نقل کرنے والے آپ کی سیاست کوتو لیے لیتے ہیں کین آپ کا تقوی اور مدرسہ کے متعلقہ حقوق کوفراموش کردیتے ہیں۔ مدرسہ اور طلبا ء کی تربیت کے سلسلہ بیس آپ کی خواہش بہی رہتی کہ طلباء دوران علم کسیاسی تحریک کا حصہ نہ بنیں اور ہمدتن علم کے حصول بیس مصروف رہیں۔ ایک مرتبہ بعض طلباء نے علامہ شہیرا حمد عثانی رحمہ اللہ (جن کے حضرت مدنی رحمہ اللہ سے سیاسی اختلافات تھے ) سے ناروا سلوک کیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے مدرسہ کے تمام طلباء کو جمع کر کے بیان میس سلوک کیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے مدرسہ کے تمام طلباء کو جمع کر کے بیان میں عثانی رحمہ اللہ کے فضائل ومنا قب بیان کئے اور پھر فر مایا کہ جن طلباء نے علامہ عثانی رحمہ اللہ کی شمن ایسے طلباء کو تو تبدد عاکر و نگا۔

شیخ الاسلام حفزت مدنی رحمه الله کی اتن سخت تنبیه سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی طلباء کیلئے سیاست میں حصہ لینے کے قن میں بالکل نہ تھے۔ یونکہ طلب علم کے زمانہ کی قدر انہی حضرات کوتھی ۔ (مرتب)

## ينتخ الحديث مولانا نذير احمرصاحب رحمه اللدكي نفيحت

حضرت مولانا مفتی عالمگیر صاحب مدظلہ لکھتے ہیں: شیخ الحدیث مولانا نذیر احمہ صاحب رحمہ اللہ کا ہدف اور تمام محنق اور کا وشوں کا نچوڑ نظام تعلیم و تربیت کا استحام تھا اس لئے آ ب ہرا یہ اقدام یا عمل کو سخت ناپند یدہ سجھتے تھے جوطلبہ کی تعلیم و تربیت میں کمزوری کا ذریعہ ہو۔ اس لئے آ ب کا نقطہ نظریہ تھا کہ مدارس کے طلبہ اور اساتذہ کو مکلی سیاسیات اور ملک میں موجود ہرتئم کی ندہ بی اور سیاسی جماعتوں سے عملاً موافقت یا مخالفت اس کا لٹریچ مشیکر بیفلٹ یا بچ وغیرہ اشیا ، کو ایک لیے کے لئے بھی جامعہ کو ارائبیں فرماتے تھے۔ مشیکر بیفلٹ یا بچ وغیرہ اشیا ، کو ایک لیے کے لئے بھی جامعہ کو ارائبیں فرماتے تھے۔ آ ب طلبہ سے فرمایا کرتے تھے کہ ملک میں جنتی بھی دین کا کام کرنے والی ندہ بی یا سیاسی آ ب طلبہ سے فرمایا کرتے تھے کہ ملک میں جنتی بھی دین کا کام کرنے والی ندہ بی یا سیاسی

تنظیمیں یا جماعتیں ہیں ہیسب ہماری اپنی ہیں ان کے رہنماؤں کے ساتھ ہمارے قربی اور گہرے ذاتی تعلقات بھی ہیں اور وہ جو بھی دینی خدمات انجام دے رہی ہیں وہ سب ان کا ہم پراحسان بھی ہے کین اس سب کے باوجود مدرسہ کی جارد بواری میں رہتے ہوئے آ ب کواپنی تمام تر توانا ئیاں اور صلاحیتیں صرف اور صرف علم پرلگانی جا ہمیں۔ آ پ فرمایا کرتے تھے کہ ان تحریکات یا تظیموں میں مصد لینے کے لئے بہت وقت ہے فراغت کے بعد جس کا میلان جس طرف ہووہ ادھر چلا جائے کیا تعلیم حاصل کرنے علم میں رسوخ اور علمی استعداد بوھانے کا جبی ایک وقت ہے۔ آگر یہ وقت ہے۔ آگر یہ وقت ہے۔ آپ نے پوری زرگی خود بھی اس پڑمل کر کے دکھایا ہے اور طلبہ واسا تذہ کو بھی اس کی تاکیدی ہے۔



# طلباء كيلئے چندا ہم ہدایات

# طلباء کیلئے گاناسنناسم قاتل ہے

کان قرآن اور نصیحت کی گزرگاہ ہے ہتان اور باطل سننے کی کوشش نہ کر

مزر گاه قرآن و پنداشت موش میجان و باطل شنیدن کوش

طلبا كوكانا سننے سے احتر از كرنا جا ہے كانا بجانا جس ميں آلات موسيقي استعال كئے جائیں یا تامحرم عورتوں کی آواز ہونہ صرف حرام ہے باکمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقصد کے خلاف ہے آپ نے فر مایا اللہ نے مجھے مومنین کیلئے ہدایت اور رحمت بنا كربهيجاب اورالله تعالى نے مجھے تھم ديا ہے كہ ميں باجوں اور تانتوں كومٹاؤں ادرصليب اور جالميت كى رسوم كوفتم كرول \_ (احكام القرآن)

بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے ارشا دفر مایا میری امت کے مچھے گروہ زنا' ریٹم' شراب اور با جوں کوحلال کرنے کی کوشش کریں سے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآله وسلم كاارشاد ہے كانا ول ميں اى طرح نفاق بيدا كرتا ہے جس طرح يانى تحيتى اكا تا ہے للبذاان تمام احادیث ہے گانا سننے کے بارے میں عدم جواز ثابت ہوتا ہے طلبا وکو بہت دور رہنا جاہے گانا سننے سے اور گانا گانے ہے۔

# سینمابنی نزک کرناطلیاء کیلئے از حدضروری ہے

اسلام کے مخالف اور پیمن طاقتوں نے اسلامی معاشرہ کونیست ونا بود کرنے اورمسلمان نو جوان اورطلباءکوحرام کاری میں جتلا کرنے کیلئے بہت سعی کی اورمسلم نو جوانوں میں عریا نہیت ہے حیاءز تا کاری فحاشی بے ہودگی بھیلانے کی بہت کوشش کی اوراب بھی کررہے ہیں سینما (فلم) بیک وقت کی گناہوں کا مجموعہ(۱) تصویر شی بغیرعذراورضرورت کے تا جائزاورحرام ہے جیسا کہ فقاویٰ کی کتابوں میں فدکور ہے۔ (۲) گانا بجانا ہے بھی ناجائز وحرام ہے جیسا کہ اس کے نہیں چند صدیثیں فدکورہو بھی ہیں۔ (۳) قص وسرور کے خلاف شریعت ہونے میں بیاشبہ ہے۔ میں چند صدیثیں فدکورہو بھی ہیں۔ (۳) قص وسرام نے دونوں پر یعنی و کھنے والے پراور جسے دیکھا جائے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ ''جولوگ جا ہے ہیں کہ بے حیائی کی بات کامسلمانوں پر چ جا جوان کیلئے دنیا وا خرت میں دردنا کے سزاہے ورائڈ تعالی جانتا ہے تم نہیں جانے ''۔

#### مجر مانه ذبهن سازي

فلموں نے نوجوانوں اور طلبہ کے ذہن بگاڑنے ان میں مجر ماند ذہنیت پیدا کر نے اور ملک کے اندر جرائم کھیلانے اور مدارس کے ماحول کو گندہ کرنے میں جوانسوس تاک کردار ادا کیا ہے وہ کسی ہوش مند پرخفی نہیں ہے 'لہٰذا طلبہ کوفلم بنی سے احتر از کرنا چاہئے۔ جوطلبہ سینما بنی میں مبتلا ہیں وہ مدارس میں رہنے کے لائق نہیں وہ نو اخراج کے قابل ہیں اور اللہ تعالی نے آئکھیں برائیوں کے دیکھنے کیلئے نہیں دی ہیں بلکہ ارض وساء کا کنات کود کھ عبرت حاصل کرنے کیلئے دی ہیں۔

جبیا کہشخ سعدی فرماتے ہیں۔

دو چیٹم از پے صنع بادی تکوست زعیب برادر فرو گیر ودوست دونوں آتکھیں اللہ کا کارگیری دیکھنے کیلئے بھلی ہیں بھائی اوردوست کے عیب بندکر لے تو گر شکر کردی کہ بادیدہ وگرنہ تو ہم چیٹم پوشیدہ اگرتو نے شکر اداکیا تو آتکھوں والا ہے ورنہ تو ہمی اندھا ہے طلبہ کوئی وی ویڈ پواور سینما بنی سے احتر از کرنا جا ہے کہ طلبہ کوئی وی ویڈ پواور سینما بنی سے احتر از کرنا جا ہے کہ کہ معاشرہ کی تابی کیلئے بہت تھے کین اسلام کی دشمن طاقتوں کے ادادہ اس سے بھی خطرناک تھے کہ ہرگھر فحاشی عربانیت اور بے ہودگی کا اڈہ بن جائے اسلام کے دشتوں یا مال ہوں اور ہرگھر مستقل ایک سینما ہال بن جائے اس کیلئے اسلام کے دشتوں یا مال ہوں اور ہرگھر مستقل ایک سینما ہال بن جائے اس کیلئے اسلام کے

دشمنوں نے ٹی وی' ویڈیؤ وی سی آر کی لعنت کو ہر گھر میں پہنچانا شروع کر دیا اور اسٹار رُ ، وی نے تو اخلاتی کر داراور حیا کی تمام بنیا دیں ہی ہلا کرر کھ دیں اور اسے اتناعام کر دیا کہ آج نام نہا دمہذب گھرانوں کی پہلی ضرورت ہوگئ اس روایت کو ہمیشہ مدنظرر کھنا جا ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا که جب گانے والوں کی کثرت ہوجائے ہرجگہ گانے والوں کی کثرت ہوجائے ہرجگہ گانے ہوائے اوراپنے بزرگوں ہوجائے ہرجگہ گانے ہوتے اوراپنے بزرگوں پرلعنت کی جائے تواس وقت سرخ آندھی زلزلہ زمین میں دھننے صورتوں کے سنح ہونے اور آسان سے پھر برسنے کا انظار کرو۔ (ترندی)

حیاایمان میں سے ہاورایمان (بعنی اہل ایمان) جنت میں ہیں اور بے حیائی بدی ہے اور بدی (بعنی بدی اللہ ایمان) ہے۔ (ترندی)

سینما اور ٹی وی کے جملہ پروگراموں کے ذریعہ جواثر ات اور نتائج مرتب ہور ہے
ہیں وہ ہرلحاظ ہے اس لائق ہیں کہ اس پرحقیقت پندی اور شنڈے دل ود ماغ ہے غور کیا
جائے ایک جدید ٹی وی سویلائزیشن کے طلوع ہونے کی خطر تاکی کوتو آرٹ وفن کے دلدادہ
ہمی تسلیم کرتے ہیں اس نئ تہذیب کی بنیا وہی نفس پرتی اور شہوت پرتی پرقائم ہے جس سے
ہے حیائی اور فواحثات کا دور دورہ ہور ہا ہے طلباء کی زندگی کا معیار قرآئی احکامات اور اسوہ
نی نہ ہوکرئی تہذیب ۔ کہ داعی اور ان کا مکر وہ عمل ہوگیا ہے طلباء کے معیار زندگی کا اسٹائل وضع قطع کر بہن ہمن آرائش وزیبائش لباس طرز تکلم انداز گفتگو معاملات تعلقات غرض کہ
وضع قطع کر بہن ہمن آرائش وزیبائش لباس طرز تکلم انداز گفتگو معاملات تعلقات غرض کہ

ٹی وی اور سینما کے چلن سے جونواحثات و منکرات کا دور دورہ نظر آتا ہے اس کے متعلق احادیث میں پیشین کوئیاں بھی ملتی ہیں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر کھر سے ناچ اور گانے کی آواز آئے گی اور دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کھر میں جاندار کی تصویریں ہوں اس کھر میں رحمت کے فرشتے واخل نہیں ہوتے۔ (مفکوة)

شہوت رانی سے اجتناب کرنا جا ہے

طالب علم کو چاہئے کہ شہوت رانی سے بخت پر ہیز کرے اس کئے کہ اس سے تمام اعضاء

خصوصاً دل ود ماغ بہت ضعیف ہوجاتے ہیں اور طالب علم کودل ود ماغ میں توت کی بہت زیادہ ضرورت ہوا کرتی ہے کیونکہ ان کے ضعف ہے مطالعہ کتب نہیں کرسکتا اور نہ مضامین یا درہ سکتے ہیں اور حافظ ضعیف ہوجا تا ہے تو یہ طالب علم کیلئے کتنا بڑا خسارہ ہے اس لئے شیخ سعدی رحمة اللہ علیہ کے والد ماجد نے ان کومین و فات کے وقت یہ صیحت فر مائی اور رحمت فر ماصحے۔

بخود برآتش دوزخ کمن تیز بصمر آبے بریں آتش زن امروز

کشہوت ششش است انوےبه پرہیز داراں آتش نداری طاقت سوز

شہوت ایک آگ ہے اس سے پر ہیز کرنا' دیکھواس میں مبتلا ہوکراپنے اوپر دوزخ کی آگ کو تیز نہ کرنا اس لئے کہ وہ آگ بہت ہی سوزش والی ہے جس کا برداشت کرنا بہت دشوار ہے ۔ البندااس آتش شہوت برآج صبر کایانی ڈال کراس کو بجھا دوتا کہ جہنم کی آگ سے نجات یا جاؤ۔

طلبہ کوسوچنا جاہئے کہ اللہ نے اپنے نصل وکرم سے ہم کو قر آن وحدیث کے علم میں مشغول رکھا ہے جس کا شکر بجالا نا جاہئے نہ کہ اس نعمت کا کفران میت ہی ہے حیائی کی بات ہے۔

علامہ شعرانی رحمۃ الله علیہ نے '' طبقات کبریٰ 'میں ایک بزرگ کا قول تقل فر مایا ہے کہ جب قاری قرآن معصیت کے قریب جاتا ہے تو قرآن اس کے سینہ سے بیندا دیتا ہے کہ ' واللہ تم نے مجھ کواس لئے حفظ نہیں کیا تھا' پس اگر اس ندا کو گنہگار س لے تو اللہ سے حیا وشرمندگی کی وجہ سے مربی جائے' گنا ہوں کا وبال یہ بی کیا کم ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی علم سے محروم ہوجاتا ہے' چنا نچوا مام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا۔

ودیس نے اپنے استاذ وکیع سے اپنے حافظ کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے تھیے حت کی کہ معاصی کوترک کردواس کئے کہ کم اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا فضل نا فر مانوں کومیسر نہیں ہوتا''۔

# حضرت علی رضی الله عنه کی سا دگی

حضرت عمرو بن قیس رحمة الله علیه کہتے ہیں کہسی نے حضرت علی رضی الله عنہ سے پو جھا اے امیر المونین! آپ سپے قیص پر پیوند کیوں لگاتے ہیں؟ حضرت علی رضی الله عنہ نے فر مایا اس سے دل میں تواضع پیدا ہوتی ہے اور مومن اس کی اقتداء کر لیتا ہے۔ (حیاۃ الصحابہ) صحابه كرام رضى التعنهم تكلف وتصنع سے دور تھے

محابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی سادگی و بے تکلفی کے آئینہ دارتھی بودو باش رہ ن ہن طرز معیشت آپسی ملنساری اوردیگر تمام کو جہائے زندگی اس سادگی بے تکلفی اور پاک باطنی کانمونہ تھی عملی زندگی پرنظر ڈالئے تو بیابو بحررضی اللہ عنہ ہیں جوٹاٹ کالباس ذیب تن کے ہوئے ہیں اور بیعم فاروق رضی اللہ عنہ ہیں کہ چودہ پوند گئے ہوئے لباس کواس شان سے پہنے ہوئے ہیں کہ دل یا دخدا سے معمور ہے بیفلاں صحابی ہیں جوادنی درجہ کے لباس سے سرتر پوشی کا کام لے دہ ہیں کہ بعض صحابہ کھانے میں اس درجہ سادگی و بے تکلفی اختیار کے ہوئے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی کو بیان میں کا ہرفردسادگی و بے تکلفی کی منہ بولتی تصویر ہے کسی کے ہیر میں جوتے ہیں کسی کو بیہ محل کی میں میں خرابھی عار محسوس نہیں کرتے ، ہم حال کہ میں میں میں ہوئی ہیں درجہ کا میا اور شرکی دائرہ حدود میں کھانے پینے کی جو چیز بھی میسر آ جاتی جس وقت میں بھی بشرطیکہ وہ حلال اور شرکی دائرہ حدود میں ہوتی اسے صبر وشکر کے ساتھ کھائی لیتے ، بھی عمدہ لذیذ کھانا مل گیا اسے تناول کر لیا اونی اور گھٹیا درجہ کا ملااس سے شکم سیری اختیار کرلی نہ ملات بھی جذبہ تشکر واختان میں معمول کی نہ ہوتی۔

#### جعه کے دن کیا کرنا جاہئے

ایک مرتبہ حضرت مولانا قاری صدیق قدس سرہ نے طلبہ سے فرمایا کہ جمعہ کا دن سیرہ تفریح اور کھیل کود کیلئے نہیں ہوتا یہ تو اس لئے ہوتا ہے کہ ہفتہ بھر کے جو کام رکے ہوئے تھے جن کے کرنے کاموقع نہ ل سکا تھا'ان کواب کرلیا جائے' کپڑے دھونا' بینا' صفائی کرنا کسی کوخط لکھنایا جومعمول قر آن شریف وغیرہ پڑھنے کا ہواس میں جونا غداور نقصان ہوگیا ہواس کی حلافی آج کے دن کرلینا جا ہے اور طلبہ کو جا ہے کہ ہفتہ بھر میں جتنے اسباق پڑھے ہیں ان سب کا بھرار اور اعادہ جمعہ کے دن کرلیں۔

اس کے بعد حضرت نے اپنی زمانہ طالب علمی کا واقعہ بیان کیا کہ جب جمعہ کا دن آتا تو جمعہ کی شب کوہم اور ہمارے بعض ساتھی ایک مسجد میں جمع ہوتے اور سب ل کر رات بھر پڑھتے' ہفتہ بھر میں جتنے اسباق پڑھے ہیں سب کا تکرار رات بھر میں کر لیتے صبح ہوتی تو چائے بنتی اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے اس میں بھگود نے جاتے اور اس کا ناشتہ کرتے اور جمعہ کا دن بھی ہم لوگوں کا پڑھنے اور اسا تذہ کی خدمت میں گزرتا۔

حضرت نے فرمایا کہ میرامعمول تھا کہ جمعہ کے دن اپنے تمام اساتذہ کے پاس جاتا اور دھونے کیلئے ان سے کپڑے مانگا ان کی خدمت کرتا' مدرسین میں سے بعض کا کھانا مدرسہ کے مطبخ سے جاری تھا' حضرت اقدس مطبخ سے ان کا کھانا لاتے اور بعض اساتذہ کا کھانا ان کے گھر سے دونوں وقت پابندی سے لایا کرتے تھے اور بھی اگر بازار سے سامان وغیرہ لانا ہوتا تو وہ بھی حضرت ہی لاتے تھے' اساتذہ کی خدمت میں خود حاضر ہوتے اور عرض کرتے حضرت بھی کھورے کھام ہوتو تھم فرما ہے۔

## طلباء كيلئے صحت وقوت كى حفاظت

طلبہ کیلئے ضروری ہے کہ اپنی صحت وقوت کی حفاظت کریں پڑھنے لکھنے میں محنت ضرور کریں گراس میں اعتدال رکھیں اس لئے کہ بعض علاء کود یکھا گیا کہ زبانہ طالب علمی میں اتن محنت و جانفشانی کی کے صحت ہی خراب ہوگئ جس کی وجہ سے بعد فراغت کچھکام نہ کر سکئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی صحت کیلئے بھی مستقل دعا فرمائی ہے چٹانچہ آپ کی یہ دعا ہے ''اے اللہ میں تجھ سے صحت پاکدامنی امانت' اچھے اخلاق اور رضا بالقدر کا سوال کرتا ہوں 'نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن ہے' اس سے بھی صحت کی مطلوبیت معلوم ہوئی چنانچہ حضرت مولانا شاہ وسی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبدار شاوفر مایا کہ دیکھو! تم کو وصیت کرتا ہوں کہ طلبہ سے پڑھنے میں اس قدر محنت نہ لینا کہ مرتبدار شاوفر مایا کہ دیکھو! تم کو وصیت کرتا ہوں کہ طلبہ سے پڑھنے میں اس قدر محنت نہ لینا کہ مرتبدار شاوفر مایا کہ دیکھو! تم کو وصیت کرتا ہوں کہ طلبہ سے پڑھنے میں اس قدر محنت نہ لینا کہ مرتبدار شاوفر مایا کہ دیکھو! تم کو وصیت کرتا ہوں کہ طلبہ سے بڑھنے میں اس قدر محنت نہ لینا کہ مرتبدار شاوفر مایا کہ دیکھو! تم کو وصیت کرتا ہوں کہ طلبہ سے بڑھنے میں اس قدر محنت نہ لینا کہ محت ہی خراب ہو جائے' بہر صال ہر معالمہ میں اعتدال کالحاظ ضرور دی ہے۔

بمر بن عبدالله مزنی رحمة الله علیه نے فرمایا: جس کوایمان اور صحت دونوں چیزیں مل جائیں یوں مجھوان کودنیاوآ خرت کی اعلیٰ معتیں مل کئیں آخرت کیلئے ایمان دنیا کیلئے تندرتی۔ منگ دسی اگرچہ ہوغالب تندرسی ہزار نعمت ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا دونعتوں پر اکثر لوگ دھوکہ میں مبتلا ہوجاتے ہیں(اترانے لکتے ہیں) ا - صحت ۲ - فراغت صحت کی حفاظت کی تدبیرا ختیار کرنامتحب سے مقدم ہے۔ میر سے نز دیک صحت کی حفاظت ضروری ہے جا ہے اعمال نافلہ کی توفیق نہ ہولیکن جب آرام ومحبت میں رہے گاتو حق تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہوگی۔

#### صحت کا دار و مدار دو چیز وں پر ہے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ دو چیز وں کا ہمیشہ خیال رکھو معدہ کا اور و ماغ کا ان کی بہت ہی حفاظت کرتا' تندرتی کا دارو مدارا نہی پر ہے۔ بغیر تندرتی کے آدمی کچھ بھی نہیں کرسکتا اورا گرتندرتی ہوتو سب کچھ کرسکتا ہے۔ (حسن العزیز)

#### سرمين تيل ڈالنا

حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سر میں تیل ڈالنااس نیت سے کہ بیر سرکاری کلیس بیں ان کوتیل دے کران سے کام لیا جائے گاموجب اجر ہے امید ہے کہتی تعالیٰ اس پراجر عطاء فرما کیں مے۔ (انعلم والعلماء)

اوقات کی یا بندی

طلبہ کو چاہئے کہ اگر کی ضرورت سے خارج مدرسہ جانا ہوتو منتظمین سے چھٹی لیں کین حتی الامکان جہاں تک ہوسکے مدرسہ میں رہنا چاہئے ایک مرتبہ حضرت شخ الحدیث مولا نامحرز کریاصا حب کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھافر بقی طلبہ جلال آباد سے آئے ہوئے تنے انہوں نے آ کرعرض کیا کہ ہم یہاں ہم بجے تک کیلئے حاضر ہوئے ہیں کیونکہ مدرسے سے اسنے ہی وقت کیلئے ہم نے چھٹی لی ہے اس پر حضرت نے مسرت کا اظہار فر مایا کہ حضرت سہار نپوری سے جتنے دن کی چھٹی لے ہاں پر حضرت نے مسرت کا اظہار فر مایا آجا تا کھی وقت پرواپس آجا تا کھی وقت ہواولیا) مدارس عربیہ اوران کے طلباء کیلئے ایک خاص تھی حت مدارس عربیہ اوران کے طلباء کیلئے ایک خاص تھی حت ارشاد فر مایا کہ ہمارے نہیں کارنگ واڑ نہ جمّا تھا طلبا

کواپ اسا تذہ سے خاص عقیدت و مجبت اور اسا تذہ کوان پرخاص شفقت ہوتی تھی۔اب مزان و خاص بدل سے علمی ذوق اور علمی رنگ بھی ان خداق بدل سے علمی ذوق اور علمی رنگ بھی ان میں پیدائیوں ہوتے یا می استعداد اور عملی تربیت سب ہی کمزور میں بیدائیوں ہوتے یا می استعداد اور عملی تربیت سب ہی کمزور ہوگئیں۔اس لئے مدارس میں طلباءی عملی تربیت اور اسا تذہ کی خدمت کا جذبہ بیدا کرنا اور ایسے طریقے اختیار کرنا بہت ضروری ہیں کے طلباء واسا تذہ میں باہم ربط ومناسبت پیدا ہواور استعداد کی کمی بوری کرنے کیلئے فرمایا کہ میرے نزد یک اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہمارے مدارس میں تغییر جدالین سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ التزام سے پردھایا جائے۔(مجالس کیم الامت)

# خدمت استاد کی بر کات

مولا تامحم على جالندهري رحمه الله سنايا كرتے تھے:

ایک طالب علم بڑاذکی تھا'اے اپ علم و ذہانت پر بڑانا ز تھااس کا ایک کلاس فیلو (ہم درس ساتھی) تھا جو کہ بڑا کمزور تھا لیکن اپ اسا تذہ کی خدمت میں پیش بیش رہتا تھا استاد کے استخباء کیلئے مٹی کے جھوٹے جھوٹے ڈھلے اور پانی کالوٹالیکر آتا تھا ایک دفعہ اس ذکی نے (جس کواپنی ذہانت پر بڑانا ز تھا) اس خدمت گزار غبی و کمزورے حقارت آمیز لہجے میں کہا' پوتو کمزورسا ہے تو کیا کرے گا؟ اس کی بیہ بات استاد نے س کی اس وقت کے استاد بھی پہنچے ہوئے استاد ہوا کرتے تھے بیس کے آئیس جوش آیا اس ذکی لڑے کو بلایا اور کہا تیرا کیا خیال ہے بیہ جومیرے لئے لوٹے بھر تا ہے میرے استخباء کیلئے ڈھیلے بنا کے لاتا ہے بیہ تیرا کیا خیال ہے بیہ جومیرے لئے لوٹے بھر تا ہے میرے استخباء کیلئے ڈھیلے بنا کے لاتا ہے بیہ کرا ہے بیہ کو بیا جاتا ہوگا ؟ بس استاد نے آئی ہات کہی ۔ حضرت مولا نا جالند حری فرمایا کرتے تھے کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ نازو گھمنڈ کرنے والا آگے مدرس نہ بن سکا کی کو پڑھا نہ سکا گئی ہوئی پیش بیش پیش بیش دہوں کے کہ دور کند ذبین کے والے اور استاد کی خدمت میں پیش پیش بیش دہوں کی برکت ہے۔ (ماہنا مہ الخیر) پاس سینکٹروں شاگر دبی تھے نہ استاد کے احترام وخدمت کی برکت ہے۔ (ماہنا مہ الخیر) کھی جنتے بیا سینکٹروں شاگر دبی تھے نہ استاد کے احترام وخدمت کی برکت ہے۔ (ماہنا مہ الخیر)

تحكيم الامت حضرت تقانوي رحمه الله اپنج لمفوظات ميں فرماتے ہيں فرمايا ميں طلباء كو

نصیحت کرتا ہوں کہ زیادہ توجہ فقہ وصدیث پر کریں کہ یہی علوم مقصودہ ہیں انہی سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کاعلم ہوتا ہے اور معقول وادب میں بقر رضرورت توجہ کریں کیونکہ عربی دان ہوتا کچھ کمال نہیں خدادان ہوتا چاہئے اگر عربی دانی کوئی چیز ہوتی تو ابوجہل حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں جوابوجہل کے برابر ہرگر نصیح و بلیغ نہ نصے گرد کھے لیجئے کہ عربی دانی اس کے کیا کام آئی پچے بھی نہیں بلکہ وہ ابوجہل کے برابر ہرگر نصیح و بلیغ نہ نصے گرد کھے لیجئے کہ عربی دانی اس کے کیا اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں اپنے آئے آئے چاہی چاہد کی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں اپنے آئے آئے چاہد کہ عاقباای کوایک بزرگ کہتے ہیں مست اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں اپنے آئے آئے چاہد کہ ابوجہل ایں چہ بوالحجی ست محسن زبھرہ بلال از جبش صہیب زروم نوانی کوئی چیز نہیں اور نہ ایسا محف عالم ہے بلکہ ابوجہل کی طرح جاہل ہے ۔اصل علم وہ ہے جس کوئن تعالی اس آیت میں فریا تے ہیں ۔

کی طرح جاہل ہے ۔اصل علم وہ ہے جس کوئن تعالی اس آئیت میں فریا تے ہیں ۔

کی طرح جاہل ہے ۔اصل علم وہ ہے جس کوئن تعالی اس آئیت میں فریا تے ہیں ۔

کی طرح جاہل ہے ۔اصل علم وہ ہے جس کوئن تعالی اس آئیت میں فریا تے ہیں ۔

کی طرح والی بانیس '' اللہ والے خواف خداتوں کی سے علاقہ بیدا کرو' ۔

بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون "تم کتاب پر حاتے اور پر حاتے اور پر حاتے اور پر حاتے ہوا کیتم ہوتو معلم ، ناصح بوکرانسان سب سے بہلے خودا بی تعلیم بر ممل کرتا ہے۔ (العبدالربانی)

تمہارا یفعل خوداس کو مقتضی ہے کہ تم کواللہ والا بنا چاہئے اور 'کو نوا رہانیہن' کے بعداس مقتضی کابیان فرمانا ہم کو شرم دلانے کیلئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ہمارے کہنے ہے 'در بانی' نہیں بنتے تواپ کے ہی کی شرم کرواورا بھی سے ربانی بن جاؤ۔ یہ طرز ایسا ہے کہ جیسا کوئی مخص حریص لالچی ہواور کسی وقت بیٹوں کاباپ بن جائے تواس سے کہا کرتے ہیں کہ میاں تم اب باپ بن کئے ہوا ب تو بچپن کی سی حرص کود بانے دو غرض جب ناطب میں کی مراح مقتضی موجود ہواور پھر بھی وہ اس کو اختیار نہ کر نے واس مقتضی کو بیان کر کے زیادہ مارد لایا مرکا مقتضی موجود ہواور پھر بھی وہ اس کو اختیار نہ کر نے ہیں کہ بیتمہاری درس وقد رائی نور مقتضی تم ربانی نہ بندے (العبد الربانی)

#### مطالعہ کتب کے لئے ایک ہدایت

حکیم الامت نے فرمایا کہ حضرت مولا نامحہ یعقوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب کی کتاب کے مطالعہ کا ارادہ کروتو پہلے اس کے نام کود کیھواگر نام ہی اصل مضمون کتاب کے مناسب نہیں ہے تو چھوڑ دو۔اس کے نہ ہوتو اس کو چھوڑ دو۔اس کے مطالعہ میں وقت ضائع نہ کروجب نام اور تمہید تناسب و کھے لوتب آ سے بردھو۔ ( ملفوظات جس اس کے مطالعہ میں وقت ضائع نہ کروجب نام اور تمہید تناسب و کھے لوتب آ سے بردھو۔ ( ملفوظات جس اس کے مطالعہ میں وقت ضائع نہ کروجب نام اور تمہید تناسب و کھے لوتب آ سے بردھو۔ ( ملفوظات جس اس کے مسالیہ کی اس کے مسالیہ کی میں وقت ضائع نہ کروجب نام اور تمہید تناسب و کھے لوتب آ سے بردھو۔ ( ملفوظات جس اس کی میں وقت ضائع نہ کروجب نام اور تمہید تناسب و کھے لوتب آ سے بردھو۔ ( ملفوظات جس اس کی میں وقت ضائع نہ کروجب نام اور تمہید تناسب و کھے لوتب آ سے بردھو۔ ( ملفوظات جس اس کی میں وقت ضائع نہ کروجب نام اور تمہید تناسب و کھے لوتب آ سے بردھو۔ ( ملفوظات جس اس کی میں وقت ضائع نہ کروجب نام اور تمہید تناسب و کھے لوتب آ سے بردھو۔ ( ملفوظات جس وقت ضائع نہ کروجب نام اور تمہید تناسب و کھے لوتب آ سے بردھوں کی میں وقت ضائع نہ کروجب نام اور تمہید تناسب و کھے لوتب آ سے بردھوں کے بردھوں کی دور اس کی میں وقت ضائع نہ کروجب نام اور تمہید تناسب کی کی کی تو بردھوں کی کھوٹ کی بردھوں کی کھوٹ کی ک

طلباء کی ذیانت

ایک سلسلہ گفتگو میں محکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میطلباء کا طبقہ نہایت ذہین ہوتا
ہواسا تذہ تک کو پریشان کردیتے ہیں بعض طلبہ یہاں پرسوال لکھ کر ہیجتے ہیں میں لکھ دیتا
ہول کہ اپنے اسا تذہ سے بوچھو پھر لکھتے ہیں کہ بوچھا تھا تسلی نہیں ہوئی میں لکھتا ہول کہ دہ تقریر کھھوکہ تم نے کیا سوال کیا اور انہوں نے کیا تقریر کی بس کم ہوجاتے ہیں اس وقت ایک طالب علم کی ذہانت کی حکایت یاد آئی ہے میں جس وقت کا پور مدرسہ میں تھا تو ایک غلطی پر میں نے اس طالب علم کی دوئی بند کردی اس پراس نے ایک رقعہ جھے کو کھھا اور بیشعر کھیل خدائے راست مسلم بزرگواری وحلم کہ جرم بیند و تان برقرار میدارد خدائے راست مسلم بزرگواری وحلم کہ جرم بیند و تان برقرار میدارد اللہ تعالی بی کے لئے بزرگواری اور حلم ثابت ہے جو جرم دیکھتا ہے اور ورو فکر کرنے کی اللہ تعالی بی کے لئے بزرگواری اور حلم ثابت ہے جو جرم اور قصور کے بھی بندہ کا رزق بند میں کیلیف نہ ہوئی کہ بیتو خدا بی کا کام ہے کہ باوجود جرم اور قصور کے بھی بندہ کا رزق بند نہیں کرتا پھر مخلوق سے اس کی کیوں تو قع رکھتے ہو۔ ( ملفوظات ج ہو)

#### استادكاادب

حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: استاد کا ادب کرنے سے بڑی برکت ہوتی ہے ہیں
نے دیو بند کے دعظ میں طلباء کواس کی کمی پر متنبہ کیا تھا بھر میں نے خود ہی اس پر شبہ کیا کہا گرتم کہوکہ
ہم تو حضرت مواد تا محمود حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا بہت ادب کرتے ہیں تو جواب بیہ کہ تہمارا
یہ ادب ان کے استاد ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ بزرگ ہونے کی وجہ سے ہورنہ استاد اور بھی

تو ہیں اوگ عام طور پر برز کوں کا دب اس وجہ ہے کرتے ہیں کہ ان کے ناراض ہونے سے نقصان ہوگا۔ میں نے اصلاح انقلاب میں ثابت کیا ہے کہ سب سے مقدم والدین کا حق ہے بعد میں استاد کاس کے بعد میر لوگ الٹا کرتے ہیں سب سے زیادہ ہیر کاحق جانے ہیں اس کے بعد استاد کا پھریاب کا اوراب توباب لوگوں کے نزدیک نرایاب ہی ہے۔ (ملفوظات جہما)

# علم کیے آئے؟

حفرت شیخ الحدیث رحمه الله لکھتے ہیں: ایک مرتبہ سورت کے رئیس مولوی محمہ سورتی شہرت من کرتشریف لائے ۔ کئی نوکر اور بہت کچھ سامان ان کے ساتھ تھا' نہایت شان و شوکت کا ایک عمدہ مکان کرایہ پر لے کررہائش کا انتظام کیا اورروزانہ لباس بدل کرسبق کے لية تے طازم كتاب ليے ساتھ ہوتا تھا 'اى طرح چندروزگزرے۔

حضرت مولانا نور الحن نے جب ان کو ذکی اور ہونہار یایا تو ایک دن فرمایا کہ صاحبزادے! باپ کی دولت اس طرح ضائع نہ کرؤا گرعلم حاصل کرنا ہے تو یہ کپڑے اور پیالہ لو اورمسجد میں دیگر طلبہ کے ساتھ رہو کھانا دونوں وقت گھرے ل جایا کرے گا'اگرینہیں ہوسکتا تو ہے کارونت اور دولت ضائع نہ کرو۔اس شان وشوکت کے ساتھ علم دین کی دولت ہاتھ نہیں آ سكتى۔انہوں نے پیالہاور کیڑے ہاتھ میں لیےاور مجدمیں جاکرلباس کوتبدیل کیااور ملازمین اورتمام سامان کو گھرواپس کردیا مچرچند سال رہ کر پھیل تعلیم کی۔(مشائخ کا ندھلہ)

ارواح ملاثہ میں نکھا ہے کہ حضرت نا نوتوی نور اللہ مرقد ہ کی خدمت میں حیدر آباد کے دونواب زادے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔حضرت بھی بھی ان سے یاؤں د بوایا کرتے تھے۔ایک بارفر مایا:' <sup>و</sup> مجھ کوتو اس کی ضرورت نہیں کہان ہے یاؤ ٰں د بواؤں مگر علم اس طرح آتا ہے۔" (ارواح علاقہ: ص ۲۷۱)

حضرت مولا نامحرقاسم صاحب سفرجج میں تھے۔اس سفر میں آپ کا جہاز ایک بندرگاہ بر مخبر کیا۔مولا نا کومعلوم ہوا کہ بہاں جہاز چندروز قیام کرے گاچونکہ آپ کومعلوم ہوا کہ ہاں سے قریب کی ہت میں ایک بہت می عالم اور محدث رہتے ہیں اس لیے جہاز سے اتر کران کی خدمت ہیں روانہ ہوگی تو مولا تا کو ان کی خدمت میں پنچے اور گفتگو ہوگی تو مولا تا کو ان کی شہرت علم کی تصدیق ہوگی اور آ ب نے ان سے حدیث کی سند کی ورخواست کی ۔ ان کی شہرت علم کی تصدیق ہوگی اور آ ب نے ان سے حدیث پڑھی ہے مولا تا نے فر مایا شاہ عبد النی صاحب نے دریافت کیا کہ شاہ عبد النی صاحب نے دو عالم شاہ عبد النی صاحب نے کس سے حدیث پڑھی ہے۔ موالا تا نے فر مایا شاہ اسحاق صاحب نے کس سے عبد اننی صاحب نے کس سے بڑھی ہے۔ موالا تا نے فر مایا شاہ اسحاق صاحب نے کس سے بڑھی ہے۔ موالا تا نے فر مایا شاہ اسحاق صاحب نے کس سے بڑھی ہے۔ موالا تا نے فر مایا شاہ اسحاق صاحب نے کس سے اسحاق صاحب نے کس سے بڑھی ہے مولا تا نے فر مایا شاہ عبد العزیز ماحب سے واقف شاہ عبد العزیز ماحب سے واقف شاہ عبد العزیز صاحب سے واقف شاہ عبد العزیز ماحب سے واقف شاہ عبد العزیز صاحب سے واقف شاہ عبد العزیز صاحب سے واقف شاہ عبد العزیز صاحب سے واقف شاہ عبد العزیز ما ع

''شاہ ولی اللہ طونیٰ کا درخت ہے۔''

پس جس طرح جہاں جہاں طوبیٰ کی شاخیں ہیں وہاں جنت ہے اور جہاں اس کی شاخیں ہیں وہاں جنت ہے اور جہاں اس کی شاخیں نہیں میں وہاں جنت نہیں ۔ یوں ہی جہاں شاہ ولی اللّٰہ کا سلسلہ ہے وہاں جنت نہیں ۔ اس کے بعد انہوں نے مولانا کو حدیث کی سند و ہے دی۔ (آ ب بیتی)



# مطالعهكب مفيد موتاب

ا۔ایک دفعہ دیکھنے پراکتفانہ کریں بلکہ روزانہ مطالعہ رکھیں میں تجربہ کی بات ہتلاتا ہوں کہایک دفعہ کا دیکھا ہوا بہت کم یا در ہتا ہے۔ بلکہ اکثر ذہن سے نکل جاتا ہے۔ پس اگر کسی نے ایک دفعہ دیکھ کر کتا ب کواٹھا کرطاق میں رکھ دیا تو اس کو دیکھنے سے کیا نفع ہوا۔ غرض خور دونوش کی طرح روزانہ اس کا بھی دور (معمول) رکھو،اگر چہلیل ہی مقدار میں ہو۔ (دعوات عبدیت)

الم كتابيس ديمس دوچارورق روزانه بالالتزام مطالعه كريس اور خلجان كے موقع بيس خودرائی ہے کام نه لیس بلکه جس مقام پرشبه ہوو ہاں پنسل وغیرہ سے نشان بنا کراس وقت اس کوچھوڑ دیں۔ اور جب بھی ماہر عالم میسر ہواس ہے تحقیق کر کے مل کرلیس۔ یا کسی عالم کے پاس لکھ کر بھیج دیں وہ اس کا مطلب لکھ کر بھیج دیں وہ اس کا مطلب لکھ کر بھیج دیں وہ اس کا مطلب لکھ کر بھیج دیں گا۔ (اصلاح انقلاب دعوات عبدیت)

# ہرنگ کتاب یا مخالفین کی کتابیں نہ دیکھنا جا ہے

حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں خیر خواہی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہنی کتا ہیں نہ دیکھا کیجئے خواہ نو اہ کوئی شہدل میں بیٹے جائے گاجس کاحل آپ سے نہ ہو سکے گاتو کیا نتیجہ ہوگالوگ اس کومعمولی بات سیجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیے خیال کے آدی ہیں ہمارے او پر کیا اثر ہوسکتا ہے مگر اس قصہ میں ان کوغور کرنا چاہیے کہ حضرت عمر کوتو ریت ہائی معلوم ہوئی اور لا کرحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھنے گئے بتا ہے کہ اس میں کیا خرائی تھی حضرت عمر جیسے کامل الا ممان جن کی شان میں وارد ہے المشیطن یفو من طل عمر کہ شیطان حضرت عمر کے سامیہ ہوگی جاتا ہے۔
طل عمر کہ شیطان حضرت عمر کے سامیہ ہوگی معنی جس مجلس میں وہ موجود ہوں وہاں ان کے او پر شیطان کے اثر ہونے کے کیا معنی جس مجلس میں وہ موجود ہوں وہاں

شیطان بھی نہیں مظہر تا اور تو رہت جیسی آسانی کتاب تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھی کئی کہ اگر مضمون کی خرابی بھی ہوجائے تو اس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلاح فرمادیتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن نا کوار ہوا۔ حضرت عمر کو جب حضرت ابو بکر نے آگاہ کیا کہ دیکھتے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر کیا اثر ہوت حضرت ابو بکر نے آگاہ کیا کہ دیکھتے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیس تمہارے پاس ایک ہل ملت اور پی اور صاف لایا ہوں اگر موک بھی زند وہوتے تو سوائے اس کے کہ میری اتباع کرتے پھی نہ وتا یعنی پھر کیا ضروری ہے کہ اس کے ہمیں تمہارے پاس ایک ہیں آمیزش تھی تحریف کی جب اس کے دیکھتے ہیں آمیزش تھی تحریف کی جب اس کے دیکھتے ہیں اور جب حضرت دیکھتے ہیں اور جب حضرت مرکون عفر مایا گیا تو جو کتا ہیں اور نہ معلوم کیوں دیکھتے ہیں لوگ۔ اپنے یہاں تو استے علوم ہیں عمر کومنع فر مایا گیا تو ہم کیا ہیں اور نہ معلوم کیوں دیکھتے ہیں لوگ۔ اپنے یہاں تو استے علوم ہیں کر عمر بھر بھی ان کو دیکھتے ہیں لوگ۔ اپنے یہاں تو استے علوم ہیں کر عمر بھر بھی ان کو دیکھتے ہیں لوگ۔ اپنے یہاں تو استے علوم ہیں کر عمر بھر بھی ان کو دیکھتے سے فرصت نہ طے اپنی کتابوں کو دیکھتے (حسن العزیز)

اہل باطل کی مفید کتابیں و یکھنے سے بھی ضرر ہوتا ہے

الل باطل کی تصانیف جو بظاہر مفید ہوں باطل کی جھنگ ہوتی ہے اور اہل حق اس کا پردہ فاش کردیتے ہیں ای لئے باطل کی مفید تصانیف کا دیکھنا بھی معنر ہے۔ (حسن العزیز)
فر مایا عجیب تجربہ کی بات ہے کہ بددین آ دمی اگر کسی اور کی بات نقل بھی کرے مثلاً بددین مخص نحو کی کوئی کتاب لکھے گواس میں کوئی مسئلہ بددین کانہیں ہے گر اس کے دیکھنے سے بھی بددین کانہیں ہے گر اس کے دیکھنے سے بھی بددین کانہیں میں ہوگا۔ (حسن العزیز)

باطل مسلک کی کتابیں نہ دیکھنا جا ہیے

غیرعلاء کی کتابیں انکی نظروں ہے گزرتا بھی جرم ہے جیسا کہ کوئی فخض باغیانہ کتابیں اپنے گھر میں رکھے ظاہر ہے کہ قانون سلطنت کی روسے یہ بردا جرم ہے اور حکومت ایسے خص کومزاد ہے گو علاء پر جوتعصب کا الزام لگاتے ہوتو یہ بھی سوچو کہ اس قانون میں علاء کی ذاتی کیا غرض ہے ظاہر ہے کہ انکی اس میں کچھ غرض نہیں بلکہ غرض تو عوام کی موافقت میں ہے طبیب اگر تلخ دوا دے تو بتلا دُاس میں اس کی کیا مصلحت ہے؟ یقینا سچھ نہیں بلکہ سراسر مریض کی مصلحت ہے ہیں جوعلاء ایسی باتوں ہے منع کرتے ہیں جن میں لوگوں کومزہ آتا ہے بجھ لو کہ وہ محض خیر خوابی ہے منع کرتے ہیں۔ خوابی ہے منع کرتے ہیں۔

والله! اہل باطل کی کتابوں کا اثر بعض ہلماء پر بھی ہوجاتا ہے توعوام کی ان کے مطالعہ سے کیا حالت ہوگی لہذاعوام کوکوئی کتاب علماء کے مشورہ کے بغیر ہرگزنہ دیکھنا چاہیے اوراگر کوئی کہے کہ میں رد کے لئے دیکھتا ہوں تو یہ بھی مناسب نہیں کیونکہ یہ کام علماء کا ہے تمہارا کا منہیں اوراس میں آ یہ کی تو ہیں نہیں۔ (النہلے وعظ الفاظ القرآن)

# مطالعه صرف محققین کی کتابوں کا کرنا جا ہے

جومحققین کی تصنیف ہیں ان کومطالعہ میں رکھے ہرزید وعمر و کرگی تصنیف کا مطالعہ نہ کیے کیونکہ آج کل آزادی کا زمانہ ہے ہو خص کا جو جی جاہتا ہے لکے مارتا ہے آج کل ایسے الیے خص بھی ہیں کہ میں نے ایک رسالہ میں یہ مضمون لکھا ہوا دیکھا کہ سود حرام نہیں ہے مسلمانوں کوسود کے ذریعہ ترقی کرنا چاہیے اور قرآن میں جو ربو آیا وہ ربابضم الرا ہے ربودن ہے مطلب یہ ہے کہ خدانے غصب کوحرام کیا ہے آج کل ایک بھی تحقیقات ہیں اور ایسے ہی حقق ہیں امرام کے برتو ڑے جا کیں گے تو پھر اسلام کی خرنہیں۔
ایسے ہی حقق ہیں اور یوں ہی اسلام کے برتو ڑے جا کیں گے تو پھر اسلام کی خرنہیں۔
ایسے ہی حقق ہیں اور یوں ہی اسلام کے برتو ڑے جا کیں گے تو پھر اسلام کی خرنہیں۔
میں جے رہیں تو کسی کتاب کے دیکھنے میں کیا مضا گقہ ہے سو بات یہ ہے کہ میں ہم خص کی تصنیف کے مطالعہ ہے نہیں رو کتا اگر اس کا براائر نہ دیکھنا گر جب میں لوگوں کو متاثر ہوتا ہوا و کیسے خودرومصنفوں کے رسالے ہرگز نہ دیکھئے۔ (انتہائے اسباب المختہ)

#### ا كابر كاذوق مطالعه

حضرت علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ آپ کے حالات میں مفکر اسلام حضرت مولا تا سید ابوالحسن علی صاحب نور اللہ مرقد ہ تحریر فرماتے ہیں کہ اپنے صاحبز ادے سے اپنے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا مجھے خوب یا دہے میں چھسال کی عمر میں کمتب میں وافل ہوا مجھی داستہ میں بجوں کے ساتھ نہ کھیلا اور نہ ذور سے ہنسا 'سات برس کی عمر میں جامع مسجد کے سامنے میدان میں بجوں کے ساتھ نہ کھیلا اور نہ ذور سے ہنسا' سات برس کی عمر میں جامع مسجد کے سامنے میدان میں

چلا جاتا وہاں کی مداری یا شعبدہ باز کے حلقہ میں کھڑا ہوکر تماشاد کیھنے کے بجائے محدث کے درس میں شریک ہوتا وہ صدیث وسیرت کی جو بات کہتاوہ مجھے زبانی یا دہوجاتی پھر کھر جا کرا ہے لکھ لیتا ' دوسر کے لڑکے د جلہ کے کنار سے کھیلا کرتے اور میں کسی کتاب کے اوراق لے کرکسی طرف چلا جاتا اور الگ تھلگ بیٹے کر مطالعہ میں مشغول ہوجاتا۔ آ مے چل کرتح ریفر ماتے ہیں کہ ان کا مجوب مشغلہ کتابوں کا مطالعہ تھاوہ ہر موضوع پر کتابیں پڑھتے اور آسودگی نہ ہوتی تھی۔

## مدرسه نظاميهاور بغدا وكيمشهور كتب خانو ل كامطالعه

حضرت علامه ابن جوزی رحمه الله فرماتے ہیں: 'میں نے مدرسہ نظامیہ کے پورے
کتب خانہ کا مطالعہ کیا جس میں چھ ہزار کتابیں ہیں' ای طرح (بغداد کے مشہور کتب
خانے ) کتب الحفیہ' کتب الحمیدی' کتب عبدالوہاب' کتب الی محمد وغیرہ جتنے کتب خانے
میری دسترس میں تھے سب کا مطالعہ کرڈ الا۔''

#### مطالعه ہی میںمسرت وراحت

علامدابن تیمیدرحمداللہ تعالی ایک مرتبہ بارہو گئے طبیب، نے کہا مطالعہ نہ کرناصحت پر برااٹر پڑے گا' فرمانے گئے''صحت پر اٹر پڑے گالیکن اچھا' آپ ہی بتادیں کہ جس کام میں مریض کوراحت محسوس ہواس میں مشغول رہنے ہے مرض میں افاقہ نہیں ہوتا؟'' طبیب نے کہا'' ضرورہوتا ہے۔'' فرمانے گئے'' تو میراجی علم ومطالعہ میں ہی مسرت وراحت محسوس کرتا ہے۔'' طبیب بولے بھائی! میرض پھر ہمارے دائرہ علاج ہے با ہرہے۔''

#### حضرت جاحظ بصرى رحمه الله

# علامهانورشاه تشميري رحمهالله كادماغ ايك كتب خانه

مولا نا حبيب الرحلن عثاني رحمداللدفر مات بين:

"شاه صاحب رحمه الله كاو ماغ تواكب كتب خانه ب جس علم كى جس وقت كوئى كتاب الله وماغ كة جس من وقت كوئى كتاب الله وماغ كة جس من والله الله وماغ كة الله وماغ كة تبي الله وماغ كة الله وماغ كة الله وماغ كة الله وماغ كة الله والله والل

#### مطالعه كرنے كاطريقيه

اورخودحفرت شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ: '' ہوش سنجا لئے کے بعد ہے اب کک بھی دینیات کی کتاب کا مطالعہ میں نے بے وضوئیں کیا۔' ادب سراسر دین ہے ادب جا ادب جا اختیاب کا مطالعہ میں نے بے وضوئیں کیا۔' ادب سراسر دین ہے ادب جے ادب سے ادب ہیں تو کھی ہیں ادب سارے کا سارار اہ حق بلکہ بیا کے مثال مشہور ہے کہ کوئی بے ادب خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔

#### يشخ الاسلام مولا ناسيد حسين احدمدني رحمه الله

جب آپ آخری عمر میں مسلسل بیار یوں کے حملوں سے نیم جام ہور ہے تھے ایک روز مفرت شخ مدنی رحمہ اللہ تقالی نے فر مایا کہ'' جس کتاب کا سرسری طور پر بھی مطالعہ کر لیتا ہوں تو پندرہ سال تک بقید صفحات اور اس کے مضامین محفوظ رہ جاتے ہیں۔'' (محاس اسلام)

#### علمى حميت

فن ادب کے مشہورا مام کسائی ایک مجلس علاء میں اکثر جایا کرتے تھے ایک دن جو وہاں پنچ تو بہت خستہ ہو گئے تھے اپی خسکی ظاہر کرنے کے لئے انہوں نے کہا' عیبت' (بالتشدید) یعنی میں تھک گیا۔ اہل مجلس نے ٹو کا کہتم غلط لفظ استعال کررہ انہوں نے وجہ دریافت کی تو جواب ملا کہ اگر تمہاری مراد ماندگی ہے تو اعیبت کہواور اگر در ماندگی کا اظہار مقعود ہے تو لفظ عیبت (بالتخفیف) استعال کرو۔ کسائی کے دل پراس اعتراض سے چوٹ کئی اور فورا مجلس سے باہر نکل آئے اور بیتہیہ کرلیا کہ وہ فن سیکھنا چاہئے جس سے پھر آئندہ ایسی خفت کی محفل میں حاصل نہ ہوئی عزم کر کے فن ادب کے استادیگا نظیل بھری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پڑھنا شروع کیا مگر جومر تبہ امامت ان کواس فن میں ملئے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پڑھنا شروع کیا مگر جومر تبہ امامت ان کواس فن میں ملئے

والا تھااس کے حصول کے لئے خلیل کی جلس کا فی نہتی۔ ایک دن ایک بدوی نے ان پرطعن کیا کہتم کانِ ادب بنی تمیم اور بنی اسد کوچھوڑ کرعر بیت حاصل کرنے بھرہ آئے ہو۔ یہ چبھتا ہوا فقرہ کسائی کے دل پراتر گیا اور اپنے علامہ استاد سے کسی موقع پر انہوں نے بوچھا کہ آپ نے فن ادب کہاں سے سیکھا' استاد نے جواب دیا کہ حجاز' تہا مہ اور نجد کے جنگلوں میں۔ یہن کر کسائی کے سر میں تازہ سودا پیدا ہوا اور شہر چھوڑ کر صحراکی راہ لی اور قبیلہ در قبیلہ میں۔ یہن کر کسائی کے سر میں تازہ سودا پیدا ہوا اور شہر چھوڑ کر صحراکی راہ لی اور قبیلہ در قبیلہ استاد نے بھرے کہ اس فن کے امام بن میں جے جس کے نہ جائے سے شرمندہ ہونا پڑا تھا۔

کیا مبارک تھی کسائی کی غلطی جس نے لاکھوں کروڑوں آ دمیوں کو تیجے عربی پر قا در کر دیا۔اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کلے مسلمانوں کی علمی حمیت کیسی حساس تھی جس کو جوش میں لانے کے لئے اونیٰ تحریک کافی ہوتی تھی۔ (خزینہ)

#### مطالعه كاذوق

بزرگوں اور اکابر علاء کاعلمی ذوق کیا تھا؟ اس کے لئے ہم مفتی محرشفیع صاحب رحمہ
اللہ تعالیٰ کے مطالعہ کا ذوق نقل کرتے ہیں تا کہ ہم سب کے لئے بزرگوں کے مل سے راہ
نمائی حاصل کرنا آسان ہواور ان بزرگوں کے اعلیٰ اخلاق اور محنت اور مجاہدے کے حالات
کو بڑھ کر ہمیں بھی تو نیق ہو کہ ہم ان کی اتباع یا کم از کم اتباع کی نقل کی کوشش کریں۔ یہ
حالات ان کے صاحب زاد ہے حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثمانی صاحب مد ظلم نے تحریر کئے
ہیں۔ لہذا ان کی کتاب ہے حضرت کے ہی الفاظ ہیں نقل کئے جاتے ہیں پڑھنے سے پہلے
دعا فر مالیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے طلبہ و طالبات کو مطالعہ کا ذوق عطا فرمائے اور اللہ
تعالیٰ کو راضی کرنے کے خالص جذبے سے علم حاصل کرنے اس پڑمل کرنے اور اس کا نور
چاروا تگ عالم میں پھیلانے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)

" معزت والدصاحب رحمه الله تعالی فرمایا کرتے تھے: دو پہرکو جب مدرے میں کھانے اور آ رام کا وقفہ ہوتا تو میں اکثر وارالعلوم کے کتب خانے میں چلا جاتا تھا'وہ وقت ناظم کتب خانہ کے بھی آ رام کا ہوتا تھالہذا ان کے لئے میمکن نہ تھا کہ وہ میری وجہ سے چھٹی کے بعد بھی کتب خانے میں بیٹھے رہیں۔ چنانچہ میں نے آئبیں با اصرار اس بات پر آ مادہ کرلیا تھا کہ دو پہر کے خانے میں بیٹھے رہیں۔ چنانچہ میں نے آئبیں با اصرار اس بات پر آ مادہ کرلیا تھا کہ دو پہر کے

و تفے میں جب وہ گھر جانے لگیں تو مجھے کتب خانے کے اندر چھوڑ کر باہر سے تالا لگاجا کیں۔ چنانچہوہ ایبائ کرتے اور میں ساری دو پہر علم کے اس رنگار تگ باغ کی سیر کرتار ہتا تھا۔

فر ماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے کی کوئی کتاب الی نہیں تھی جو میری
نظر سے نہ گزری ہوا گرکسی کتاب کو میں نے نہیں پڑھاتو کم از کم اس کی ورق گردانی ضرور کر
کی تھی یہاں تک کہ جب تمام علوم وفنون کی کتابوں کی الماریاں ختم ہو گئیں تو میں نے ان
الماریوں کا رخ کیا جنہیں بھی کوئی فض ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ یہ 'اشتات' (متفرقات) کی
الماریاں تھیں اور جن کتابوں کو کی خاص علم وفن سے وابستہ کرتا ناظم کتب خانہ کوشکل معلوم
ہوتا تھا وہ ان الماریوں میں رکھ دی جاتی تھیں۔ ان کتابوں میں چونکہ موضوع کے لحاظ سے
کوئی تر تیب نہی اس لئے اس جنگل میں داخل ہوتا لوگ بے سود بچھتے تھے کہ یہاں سے کوئی
کو ہرمطلوب حاصل کرتا تریاق ازعراق سے کم نہ تھالیکن جب ساری الماریاں ختم ہوگئیں تو
میں نے اشتات کے اس جنگل کو بھی کھنگالا اور اس کے نتیج میں ایس ایسی کتابوں تک میری
میں نے اشتات کے اس جنگل کو بھی کھنگالا اور اس کے نتیج میں ایسی ایسی کتابوں تک میری
میں ایسی ہوگئی ہوگوشتہ گم نامی میں ہونے کی بناء پر قابل استفادہ نہ رہی تھیں۔

کتب خانے کے اس مروے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسٹے وسیع وعریض کتب خانے میں مجھے بھر اللہ یہ معلوم رہتا تھا کہ کون می کتاب کس موضوع پر ہے اور کہاں رکھی ہے؟ چنانچہ بسا اوقات جب ناظم کتب خانہ کس کتاب کی تلاش سے مایوں ہوجاتے تو مجھ سے پوچھا کرتے سے کے کہ فلاں کتاب کہاں ملے گی؟

فرماتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ہمیں دورہ صدیت ہی کے سال
میں اس بات کی تاکید فرمائی تھی کہ فارغ انتصیل ہو جانے کو بھی منتہائے مقصود نہ بھیا'
فراغت کا حاصل صرف اتنا ہے کہ اس کے بعد انسان میں قوت مطالعہ پیدا ہوجاتی ہے اور علم
کا دروازہ کھل جاتا ہے اب یہ فارغ ہونے والے کا کام ہے کہ وہ علم کی چند کلیوں پر قناعت
کرنے کے بجائے اس درواز ہے میں داخل ہواور اس وقت مطالعہ کو کام میں لا کرعلم میں
وسعت و کہرائی پیدا کرے۔ چنانچے فراغت کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے
زیر ہدایت ہم نے کامل دوسال کتب بنی میں صرف کئے۔

کتاب سے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے عشق کا عالم بیتھا کہ دارالعلوم دیو بند میں جب بحثیت مدرس آپ کا تقر رہوا تو ابتدائی شخواہ پندرہ رو پیہ ماہانہ مقررہوئی اور جب ۱۲ السام میں آپ نے دارالعلوم سے استعفاء دیا تو اس وقت ترقی ہوتے ہوئے پنیسے روپیہ ماہانہ تک پہنچے سے استعفاء دیا تو اس وقت ترقی ہوتے ہوئے پنیسے روپیہ ماہانہ تک پہنچے سے اس تخواہ کے ساتھ آپ نے اپنا جوذاتی کتب خانہ جمع کیا وہ تقریباً ہارہ طویل وعریض المار یوں میں ساتا ہے۔ (مطالعہ کی اہمیت)

#### مطالعه كي اجميت

اسا تذہ کو جا ہے کہ مطالعے کا اہتمام فرما کیں۔ سبق پڑھانے سے پہلے اس سبق کا اچھی طرح مطالعہ کریں اس لئے کہ بیتد رئیں امانت ہے۔ اس میں معمولی کوتا ہی بھی خیانت ہے۔ طلبہ کی جماعت اور ان کے والدین اور ادارے کے ذمہ دارا حباب نے آپ پراعتاد کیا ہے کہ آپ درسگاہ میں داخل ہونے سے پہلے درس کی پوری تیار کر کے آپ کیں گے۔ لیعنی اس بات کی پوری تیار کر کے آپ کی سے کہ درسگاہ کے کمزور سے کمزور نے کو کس طرح سمجھا کیں۔ بہی ایک اجتھے استاذ کا کمال ہے۔ اُس کا طرہ اخیاز ہے کہ اس میں سمجھانے کی اعلی استعداد ہو خود سمجھ لینا ایک کمال ہے لیکن دوسروں کو سمجھانا اور پھر جس عمر کا جو بچہ ہے اس کے معیار پر استاد کو سے تاور اس کی زبان میں بولنا یا گیا کمال ہے جو محنت شوق اور گئن سے حاصل ہوا کرتا ہے۔

#### ا كابر كامطالبه مين انهاك

لکھاہے کہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ رات کو بہت کم سوتے تھے اکثر حصہ درس و یّد رئیس میں اور مطالعہ میں گزرتا تھا۔

بعض احباب نے کم خوابی اور زحمت کشی کی وجہ دریافت کی تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فی جو ابا عجیب جملہ ارشاد فر مایا جواس زمانے میں ہراستاد ومعلّمہ کو یا دکر لینا جا ہے اور لکھ کر اپنے کہ ہروقت اس پرنگاہ پڑے۔فرمایا:

"كيف أنام' و قد نامت عيون المسلمين توكلا علينا يقولون: اذا وقع لنا أمرا رفعنا اليه فيكشفه لنا فاذا نمت فنميه تضييع الدين"

ترجمہ: ''میں کس طرح میٹھی نیندسوؤں' حالانکہ مسلمانوں کی آنکھیں تو ہمارے مجرو سے پرسور بی ہیں' مسلمان میسوچتے ہیں ہمیں جب کوئی مسئلہ بوچھنا ہوگا ہم ان (امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ) کے پاس جاکر بوچھے لیس مےاب اگر ہیں بھی سوجاؤ (اور دینی کتابوں کا مطالعہ نہ کرو) تواس میں (ان کے ) دین کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔''

امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مطالع کے وقت یہ عالم ہوتا کہ ادھر ادھر کتابیں ہوتی تعیں اوروہ ان کے مطالع میں ایسے مصروف ہوتے کہ دنیاو مافیہا کی خبر نہ رہتی ہوی کو کب محوارہ تھا کہ اس کے مواکسی اور طرف اس قدر التفا ہو ایک روز مجر کر کہا: و الله هذه الکت اشد علی من ثلث ضوائو.

''قتم ہے دب کی! بید کما ہیں مجھ پر تمین سوکنوں سے زیادہ بھاری ہیں۔'' حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر شاگر دامام مزنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے استاذکی ایک کماب کا پچاس برس مطالعہ کیا اور خود ہی ناقل ہیں کہ ہر مرتبہ کے مطالعہ میں مجھ کونے نے فوائد حاصل ہوئے۔

یخ محدث وہلوی رحمہ اللہ تعالی اپنی طالب علمی کا حال درج کرتے ہوئے رقم فرماتے ہیں: "درا ثناء مطالعہ کے وقت از نیم شب درمی گذشت والد قدس مرہ مرافریادی زوہ باباچری کئی۔"

یعنی آپ آپ آئی دیر تک مطالعہ میں مشغول رہتے کہ والد ماجد کور م آجا تا اور فرماتے کہ کب تک جا کو گئے اب آ رام کرو۔ شیخ فرماتے ہیں کہ "والد صاحب کی آ وازین کرفی الحال میں لیٹ جا تا اور جب والد صاحب سوجاتے تو پھراٹھ کرمطالعہ کرنے لگتا۔"ای محنت نے میں لیٹ جا تا اور جب والد صاحب سوجاتے تو پھراٹھ کرمطالعہ کرنے لگتا۔"ای محنت نے تو ای کو کے دیا دیا تھا۔

قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب کنگویی رحمد الله تعالیٰ کے حالات میں لکھا ہے کہ مطالعہ میں ایسا انہا کے ہوتا تھا کہ پاس رکھا ہوا کھانا کوئی اٹھا کر لے جاتا تو آپ کونبر بھی نہ ہوتی۔
اسی محنت کا اثر تھا کہ زمانہ طالب علمی ہی میں آپ نے بڑی بڑی کتابوں کا سبق پڑھایا' حضرت مولانا شاہ محمد اسعد الله صاحب ناظم اعلیٰ مظاہر العلوم نے فرمایا کہ فراغت کے بعد بھی میرے مطالعے کا اوسط ایک ہزار صفحات ہو میہ ہوتا تھا۔

حضرت فیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا صاحب رحمه الله تعالی ایک عرصه سے صرف ایک وقت دو پہر کو کھانا کھاتے میں مام کو کھانا تناول نہیں فرماتے متھے۔ قریبی رفقاء فرماتے ہیں کہ ہم نے متعدد بار حضرت سے سنا کہ میری ایک مشفق ہمشیرہ تھیں میں شام کو مطالعہ میں مصروف ہوتا تھا اور وہ لقمہ میرے منہ میں دیا کرتی تھیں اس طرح مطالعہ کاحرج نہ ہوتا تھا

کیکن جب سے ان کا انتقال ہو گیا اب کوئی میری اتنی ناز برداری کرنے والانہیں رہا اور مجھے اپنی کتابوں کا نقصان گوارانہیں اس لئے شام کا کھانا ہی ترک کردیا۔

حضرت فیخ الا دب مولانا اعز ازعلی صاحب رحمه الله تعالی کو کتب بنی سے اتناشغف تھا کہ بیاری کی حالت میں بھی سر ہانے کتابیں رکھی رہتیں اور فرماتے میری بیاری کا علاج بی کتب بنی ہے۔ اپنے شغف کا اظہار بھی عربی اشعار میں فرمایا ہے۔ نفحة العرب اوب میں ان کی کتاب ہے اس میں باب النظم میں وہ اشعار موجود ہیں۔

حضرت مولا ناشاہ وصی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کومطالعہ کا بہت شوق تھا بعض خدام سے سنا کہ کتاب دیکھتے دیکھتے بھی سوجاتے جب بیدار ہوتے تو پھرمطالعہ شروع کردیتے۔ مطالعہ سرسری نہ کرتے بڑے امعان کے ساتھ کرتے 'طالب علمی ہی کے زمانے میں اکثر کتابیں زبانی یا تھیں۔

علامه صدیق احمد صاحب تشمیری رحمه الله تعالی اپنی طالب علمی کے زمانے میں صرف روٹی لیتے تھے سالن نہ لیتے تھے۔ روٹی جیب میں رکھ لیتے تھے جب موقع ہوتا کھا لیتے' فرماتے: روٹی سالن کے ساتھ کھانے میں مطالعہ کا نقصان ہوتا ہے۔

حضرت مولانا منہاج رحمہ اللہ تعالیٰ ہوئے پایہ کے عالم تھے۔ حضرت شاہ عبد القدوس کنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے وعظ میں بیٹھتے تھے۔ یہ لا ہور سے دہلی علم حاصل کرنے کے لئے آئے اور بوئی بوئی سختیاں جھیل کرعلم کی دولت حاصل کی۔ ان کے واقعات میں ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں تھوڑا ساآٹا اور تھی دکانوں سے لیا کرتے تھے آئے کا چراغ بنا کراس میں تھی ڈالتے اور اس کی روشنی میں رات بھر مطالعہ میں مشغول رہے ون میں اس کی تکمیاں پکا کر کھا لیتے اور اس پر قناعت کرتے بعد میں سلطان بہلول لودھی کے عہد میں اس کی تکمیاں پکا کر کھا لیتے اور اس پر قناعت کرتے بعد میں سلطان بہلول لودھی کے عہد میں دبلی کے مفتی مقرر ہوئے۔

حضرت مولانا منظور نعمانی رحمه الله تعالی ایک جگرتر فرماتے ہیں کہ جب میں ہمؤ ' مسلع اعظم گڑھ میں پڑھنتا تھا تو دہاں کچھ ساتھی ایسے ل گئے تھے جن کومطالعہ کا ذوق تھا 'اکٹر ایسا ہوتا کہ ہم لوگ رات کودو تین بجے تک مطالعے اور غدا کرے میں مشغول رہتے دن بھی اسی انہاک میں گزرتا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ امتحان کے زمانے میں تمام کیا ہیں یا در بتی تھیں اسی محنت کا بھیجہ تھا کہ دورہ کہ حدیث کے امتحان میں کی کتابوں کے سوالات کے جواب میں مستقل رسالے تحریر کئے تھے فرمایا کم ہتم صاحب سے میں نے اجازت لے لیتھی کہ جواب کے لئے جو وقت مدرسہ نے مقرر کیا ہے وہ کافی نہیں مجھ کوزائد وقت دیا جائے۔ چنانچہ ہم صاحب نے ایک مجمرال مقرر کیا تھااور وقت میں اضافہ کردیا۔

حضرت مولا ناعبدالوحید صاحب مظلهٔ العالی نے ایک مرتبہ فر مایا کہ طالب علمی کے زمانہ میں بسا اوقات ایسا ہوتا کہ پوری رات مطالع میں گزرجاتی ۔مولا تا کی ذہانت اور استعداد ہمارے اطراف میں مشہور ہے۔ اس محنت کا اثر تھا کہ حضرت مولا تا شبیر احمہ صاحب عثانی رحمہ اللہ تعالی نے ڈا بھیل میں حدیث شریف پڑھانے کے لئے اصرار کیا گر فدمت والدین کی وجہ سے نہ جا سکے اور تقریباً تمیں سال تک صدر مدری کے فرائف مدرسہ اسلامیہ فتح پور میں انجام دیتے رہے۔

«هزت مولانا عجب نورصاحب رحمه الله تعالی نے ایک مرتبه فرمایا که اکثر ایسا ہوتا کہ میں عشاء کے بعد مطالعہ شروع کرتا اور فجر تک اس میں مشغول رہتا۔ اس محنت کا بتیجہ تھا کہ تمام کتابیں حفظ پڑھائے بھے شاید ہی کسی جگہ کتاب و کیھنے کی ضرورت بیش آتی۔ (مطالعہ کی اہمیت) مطالعہ اور کتب بعثی

طالب علم کے لئے مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے جیسے کھیتی کے لئے پانی کھیتی بغیر پانی کے اگئی نہیں ای طرح مطالعہ کے بغیر علی استعداداور صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی طالب علم کو چاہئے کہ گھنٹوں کے علاوہ وہ وہ پہر میں اور رات میں کتب بنی میں مشغول رہے کوئی بھی اس کے بغیر تی نہیں کر سکتا۔

سمندر میں جس طرح غوط لگانے والا اس کی گہرائیوں میں پہنچ کر قبیتی موتی حاصل کرتا ہے ای طرح دریائے علم میں غوط لگانے والا بعنی مطالعہ اور کتب بنی کرنے والا علم و حکمت کے بیش قیمت کو ہرائیے ول وو ماغ میں بحر لیتا ہے مطالعہ اور کتب بنی سے علم میں وصعت پیدا ہوتی ہے استعداد محمول اور مضبوط ہوتی ہے طالب علم کی توت فکر بیرتیز ہوتی ہے اور علم کے درواز سے کھلتے ہیں بہت می تامعلوم چیزیں معلوم ہوتی رہتی ہیں مطالعہ کر کے سبت پر صف پرخ صانے میں سبتی خوب اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے اور اس کی یا د دیر تک باتی رہتی ہیں مطالعہ کرنے ساتی رہتی ہیں مطالعہ کرنے ساتی رہتی ہیں مطالعہ کرنے سے حقیق کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور لاعلمی دور ہوتی ہے۔

مطالعہ کرنے ہے مطالعہ کرنے والوں کو الی مسرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی دولت اور بادشاہت کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں مطالعہ کرنے سے طالب علم عقل مند ہوتا ہے مطالعہ کے شوق سے کتابوں کے سربستہ راز کھلتے ہیں اور مشکل مقامات حل ہوتے ہیں کتابوں کے معانی ومطالب پرعبور حاصل ہوتا ہے ذہن کوجلا اور ترقی حاصل ہوتی ہے اور طالب علم علم کا آفاب اور ماہتاب بن جاتا طالب علم علم کا آفاب اور ماہتاب بن جاتا ہے اور انسانی معاشرہ میں اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے۔

#### مطالعه كرنے كاطريقه

حضرت مولا ناشاه سيح الله خان صاحب شرواني رحمة الله عليه نے فر مايا كه:

مطالعہ طلوع سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں نکلنا اور باب مفاعلہ کا ایک خاصہ ہے تعدیہ بعنی متعدی بنانا 'لہذ ا مطالعہ جمعنی نکالنا ہوا ایک خاصہ باب مفاعلہ کا مبالغہ ہے اس اعتبار سے مطالعہ خوب خوب نکالنے کے معنی اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔

اس لئے نقوش کتاب جو پہلے ہے ذہن و د ماغ پر مختلف و جود ہے تخفی ہیں اور سجھنے اور جانے کے لئے مختلف قتم کاغور وفکر کرنا اور فکر و سوچ کی محنت کرنا ضروری ہے اول تو لغت اور صرف کے اعتبار ہے سوچنا اور سجھنا ضروری ہوگا کہ کون ساصیغہ اور کیا معنی ہیں دوسری محنت علم نحو اور آخر کیب کے اعتبار ہے و کھنا اور سوچنا ہوگا کہ ترکیب میں کیا واقع ہے اور اعرائی لحاظ ہے کس طرح پڑھا جائے تنوین کے ساتھ یا بلاتنوین حرکات ٹلا شیس ہے کس حرکت کے ساتھ پڑھنا و صحیح ہوگا ، تیسری فکری محنت ہے ہوگا ور صحیح ہوگا ، تیسری فکری محنت ہے ہوگا کہ اللہ اور سمجھانا چاہتے ہیں تو مختلف احتمالات نکالت ہوئے ان مینوں سرطوں کو طے کرنے کانام مطالعہ ہے صرف کتاب کے نقوش پر نگاہ ڈ النا اور سمجھانا چاہتے ہیں تو مختلف احتمالات نکالت ہوئے ان مینوں سرطوں کو طے کرنے کانام مطالعہ ہے صرف کتاب کے نقوش پر نگاہ ڈ النا اور ب

اس طرح غور وفکر سے کام لینے میں طالب علم کواول اول بہت تعب (تعکن) ومشقت محسوس ہوگی اور وقت زیادہ خرچ کرنے کے باوجود کام کی مقدار بہت کم ہوگی یعنی کافی دریمیں

ایک آ دھ سطرطل ہو سکے گی کیکن کرتے کرتے روز بروز توت فکریہ میں جیزی وتر تی اور مقدار میں بھی روز بروز اضافہ اور زیادتی ہوتی چلی جائے گی نیز اس طرح مطالعہ کر کے سبق پڑھنے میں لطف اور مزوجی آتا چلا جائے گا اور سبق ذہن شین اور محفوظ رہے گا' استعداد علمی حاصل ہونے کا اور ترتی کا ذریعہ بھی مطالعہ ہے اس لئے اس پر محنت ضروری ہے ستی اور آرام طلی کو اس پر قربان کردینا جا ہے اور حتی الا مکان کوئی سبق بلا مطالعہ نہ پڑھے۔(رسالہ اسٹرائک)

## چراغ کا تیل نہ ہونے کے باوجودمطالعہ کرنا

(۱) کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طالب علم کا واقعہ لکھا ہے جو بہت مشہور ومعروف ہے کہ ایک غریب اور تا دار طالب علم وہلی میں تھا اور مطالعہ کے لئے چراغ کا تیل نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھا ایک دکا ندار سے کہا کہ میں تہاری دکان کا رات کو بہرہ دیا کروں گا میرے لئے رات بھر کے تیل کا انتظام کردیا جائے دکا ندارخوش ہوا کہ آئی کم اجرت پر آ دی مجھے ل گیا اور بیطالب علم خوش ہوئے کہ میرے مطالعہ کا انتظام ہوگیا ایک رات بیطالب علم مطالعہ کررہا تھا کہ بادشاہ کی سواری بہت بڑے نظر کے ساتھ مع باج گا جے کے اس طرف سے گذری جس کے دیکھنے سواری بہت بڑے نظر کے ساتھ مع باج گا جے کے اس طرف سے گذری جس کے دیکھنے کے لئے ایک جم غفیرشہر اور اطراف سے جمع ہوا تھا' سواری گذر جانے کے بعد پچھالوگ جو دور سے بیجشن دیکھنے کے لئے آ نے شے اس طالب علم کے پاس آ کر دریافت کیا کہ بادشاہ کی سواری گذر گائی؟ طالب علم نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم کین آ یک شور ضرور تھا۔

(۲) حضرت مولا ناشاہ عبدالقاور صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے طالب علمی کے زمانہ میں چراغ کے تیل کا انتظام نہیں تھا تو مطالعہ کے لئے بازار کی لاثین جہاں جلتی تھی تشریف لے جاتے اور وہاں مطالعہ کرتے ۔

(۳) علیم جالینوں سے پوچھا گیاتم نے اپنے ساتھیوں سے زیادہ حکمت کیے حاصل کرلی؟ جواب دیا میں نے کتب بنی کے لئے چراغ پراس سے زیادہ خرچ کیا جتنا لوگ شراب پرخرچ کرتے ہیں۔

(س) ابوالعلاء ہمدانی کو بغداد میں ایک مخص نے اس حال میں دیکھا کہ معجد کے

جراغ کی روشی میں جو بلندی پرتھا کھڑے کھڑے لکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ اگران کے پاس تیل کے لئے میے ہوتے تو یہ تکلیف کیوں کوارہ کرتے۔

(۵) ابوالمنصو رفارا بی رحمة الله علیه زیانه طالب علمی میں اسنے تہی دست تھے کہ چراغ کا تیل نہیں خرید سکتے تھے رات کو یا سبانوں کی قندیلوں کی روشنی میں مطالعہ کرتے۔

(٢) ایک طالب علم کی حکایت کتابوں میں کھی ہے کہ ایک رات ان کے کھر میں جراغ کا تیل نہ تھا بڑے پریشان ہوئے اتفاق ہے بادشاہ کا جلوس اس طالب علم کے سامنے ہے گذراجس کے ساتھ مشعلیں تھیں بیاس ہے۔ اتھ ہولئے اور ہاتھ میں کتاب لے کرمطالعہ كرتے علے سے بہاں تك كرجلوس شائى كى ميں داخل ہوا يہ بھى ساتھ ساتھ علے سے بادشاہ کی نظران پر پڑی اس نے خدام کو کہد دیا تھا کہان کوروکا نہ جائے' یہاں تک کہ جلوس خاص خلوت گاہ میں پہنچا ہے بھی وہیں پہنچ مکئے اور برابرمطالعہ میں مشغول رہے بادشاہ ان کود کھتار ہا محران کوخبر نہ ہوئی جب مطالعہ ہے فارغ ہوئے اور اپنے کوخاص خلوت گاہ شاہی میں دیکھا تو قرائن ہے بچھ گئے کہ میں شاہی کل کے اندر ہوں اب بیڈرنے لگے باد شاہ نے تسلی دی کہ ڈرونبیں مجھےتم سے محبت ہوگئ ہے اور اب میں جا ہتا ہوں کہ تمہارے لئے کافی وظیفہ مقرر کر دوں تا کہتم فراغ قلب کے ساتھ تحصیل علم میں مشغول رہو طالب علم نے کہا کہ حضور بیاتو جھڑا ہے میں شخواہ وغیرہ لینے کا یا بندنہیں ہوسکتا کیونکہ آزادی میں خلل پڑتا ہے ہاں اگر آپ مجھے راحت دینا جاہتے ہیں تو کسی بنئے سے کہدو یجئے کہ مجھے تیل دے دیا کرے اور ماہانہ آپ وحساب د کھلا کر تیل کے دام آپ سے لے لیا کرے مجھ سے کچھنہ مانگا کرے چنانچہ بادشاه نے ان کے واسطے تیل کا انتظام کردیا۔ (حقیقت تصوف وتقوی اس ۵۵)

(2) حضرت مولانا قاری صدیق کا پوراز مانه طالب علمی نهایت افلاس و تنگدی بیس گذرا حضرت اقدس فرمات تنجے کہ مدرسہ گھر آنے اور گھرے مدرسہ جانے کے لئے کرایہ کا انتظام مشکل سے ہوتا تھا بسا اوقات میرے پاس چراغ کے لئے تیل کے بھی پہیے نہ ہوتے تھے تاکہ کتابوں کا مطالعہ کر سکوں مظاہر علوم میں اس وقت رات کو صرف ایک شمع موتے سے تاکہ کتابوں کا مطالعہ کر سکوں مظاہر علوم میں اس وقت رات کو صرف ایک شمع کر الشین کے مانند) روشن کردی جاتی تھی جورات بھرجاتی تھی میں اس کی روشنی میں رات بھر

کھڑا کھڑا کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا ایک مرتبہ فر مایا کہ سڑک پر بجلی کے ستون میں ایک بلب نگاہوا تھا میں کھڑے کھڑے کئی تھنٹے اس روشنی میں کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا۔

# عصر کے بعد بھی بچاس صفحوں کا تکرار

حضرت مولانا قاری صدیق رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ میراایک ساتھی تھا ان کا حال بھے

ہے ملتا جلتا تھا میں بھی غریب تھا وہ بھی غریب سے ناشتہ نہ وہ کرتے سے نہ میں کرتا تھا مٹی کا
ایک بیالہ میرے پاس تھا اوران کے پاس بھی تھا ساتھ دہتے پڑھتے لیکن ادھرادھر کی باتیں بھی
نہ کرتے عصر کے بعد میں اوروہ دونوں دارقد یم کے مجد کلثو میہ میں بیٹے جاتے اور ہدایہ کا تحرار
اس طرح کرتے کہ ایک صفی عبارت وہ پڑھتے جاتے اور میں آ کھے بند کر کے سنتا اور بھتا اوروہ
مورت مسکلہ اختلاف دلائل سب ذہن نشین ہوتے جاتے بھرایک صفی عبارت میں پڑھتا اوروہ
آ تکھیں بند کر کے سنتے اس طرح ہدایہ کے بچاس صفح پڑھتے جاتے ہدایہ آئی از برہوئی تھی کہ
آب تکھیں بند کر کے سنتے اس طرح ہدایہ کے بچاس صفح پڑھتے جاتے ہدایہ آئی از برہوئی تھی کہ
اب تک مجھے یا دے کہ فلال مسکلہ اور فلال عبارت کس صفح میں کس جگہ ہے۔ (مثالی شاگر د)

#### مطالعه كي ضرورت

حفرت تھانوی نوراللہ مرقدہ اپنے تجربہ کی بناء پرطلبہ کو یہ ہدا پہت فرمایا کرتے تھے کہ تم
تین باتوں کا التزام کراؤ پھر میں ٹھیکہ لیتا ہوں اور ذ مددار ہوتا ہوں کہ ہمیں استعداد کمی حاصل
ہوجائے گی۔اول یہ کہ جوسبق پڑھنا ہواس کا مطالعہ ضرور کرلیا جائے اور مطالعہ کوئی مشکل کا م
نہیں کیونکہ مطالعہ کا مقصود صرف یہ ہے کہ معلومات اور مجبولات تمیز ہوجا کیں۔بس اس سے
زیادہ کاوش نہ کرے پھرسبق کو استاد ہے اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لے۔ بلا سمجھ آگے نہ چلے۔
اگر اس وقت استاد کی طبیعت حاضر نہ ہوتو چرکی دوسرے وقت سمجھ لے اس کے بعد ایک بار
خود بھی مطلب کی تقریر کرے بس ان تینوں التزامات کے بعد پھر بے فکر رہے جا ہے یا در ب
یا نہ رہے۔ان شاء اللہ تعالی استعداد ضرور پیدا ہوجائے گئ یہ تینوں با تمیں تو درجہ وجوب میں
بان درجہ استحباب میں ہے وہ یہ کہ بھم آموختہ بھی روز اند و ہرالیا کرے۔

# حكيم الامت حضرت تقانوي رحمه الله كى طلباء كيلئے نصائح

کس قدر مخصیل علم دین فرض عین ہے

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ الله فرماتے ہیں: بعض دیبات آ پ دیکھ کیجئے کہ جنازہ کی نماز کا کوئی پڑھانے والانہیں ملتا،استغفراللہ جبعلم دین اس درجہضروری ہےاس کی تحصیل وحفاظت واجب ہوئی بھر جامعیت ہوئی تو سجان اللہ اور وہ فرض کفایہ ہے اگر اس قد رمهلت نہیں تو احیما فرض عین ادا کرلواور ہندی یاعر بی یا فاری جس میں ہو سکے حاصل کرو۔ لوگوں کا گمان ہے کہ راہ نجات کافی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں سارے اخلاق اور عقائداً مکئے ہیں بفضلہ تعالی علم دین کی ضرورت ثابت ہوچکی اس سے تو کسی کوا تکار ہو ہی نہیں سكتا يمريد خيال موسكتا ہے كہاس بيئات مروجه كى ضرورت نبيس تو بہتر مجھے كوئى اور بيئات بتاد يجئے اور دکھاد بیجئے کہ وہ مفید ہے میں مجھ مانگرانہیں ہوں ہاں ضرورت ثابت کئے دیتا ہوں اگر ثابت نہ ہوئی ہوتو آ پے کے نز دیک تو میں آ پے کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ میرے مقد مات دلیل کی علطی ظاہر کردیجئے میں این حجرے میں بیٹھ کرئیں کہتا ہوں۔ (خطبات حکیم الامت جہما)

حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے بجین کے چندوا قعات

مير محد كاذكر بوالدصاحب في مير استادكوجن سے ميں قرآن شريف يادكرتا تھا عليحده كرناجيا بإنهميس حفظ كاشوق هوكيا قعاءنهايت شاق گزرا يس شورواويلا كرنا شروع كرديا ہر چندوالدصاحب نے سمجمایا کہ دوسرے حافظ جی بلادیں مے ڈانٹا بھی کیکن ایک نہیں کہ میں

توانیس سے پڑھوں گا آخر عاجز ہوکر چلے گئے کہنے سکے کہ خدا جانے لوغرے کوکیا کھلادیا ہے کہ مخر ہی ہوگیا۔ غرض مغلوب ہوکر ہارکر چلے گئے حالا نکہ وہ حافظ بی ایسے نفا ہوتے تھے کہ اس زمانہ میں جبکہ مولویت کا نام بھی ہوگیا تھا اور بچ بچ کی مولویت تو اب بھی نصیب نہیں ہوئی۔ میں ایک دفعہ میر ٹھ گیا تھا اور ان کو دور میں کلام مجید سنار ہاتھا۔ متشابہ لگا، حافظ بی کو جوش آگا، بس اٹھ کر ایک زور سے دھپ دیا منہ پرالحمد للله ذرانا گوار نہیں ہوا۔ نچی نگاہ کے چپ بیشار ہا۔ تھوڑی در یعد حافظ بی ہاتھ جوڑ کر سامنے بیٹھ کئے کہ للہ معاف کر دو میں نے بخت بیشار ہا۔ تھوڑی در یعد حافظ بی ہاتھ جوڑ کر سامنے بیٹھ کئے کہ للہ معاف کر دو میں نے بخت بیان کر دو میں نے بخت سب آپ بی کا طفیل ہے آپ کوساری عمر مارنے کا حق ہوگا واقعی مجھے مطلق نا گوار نہیں گزرا۔ لیکن حافظ بی بچار سے ایسے شرمندہ سے کہ دنگاہ نہیں اٹھی تھی۔ میں نے بہت بچھوٹ ومعروش اس کیا گر نہیں مانے ، معاف بی کرا کر چھوڑ اتو جنا ب میں نے اس پٹے پرایسا فخر کیا کہ آج آپی اس ذلت کوسب کے سامنے بیان کر دہا ہوں ، حض بی بات تھی کہ جس چیز کے سبب یہ سب اس ذلت کوسب کے سامنے بیان کر دہا ہوں ، حض کی بات تھی کہ جس چیز کے سبب یہ سب کوارا ہوتا۔ ہندی مثل بھی تو ہے کہ دوردہ دی گائے گیالات بھی انجھی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عطارای کوفر ماتے ہیں۔

گرم گوید سرد گوید خوش مجیر (گرم کے سرد کیے خوش رہتاہے)

جس مخص کو کس ایسی چیزی طلب ہوجس کو وہ ضروری سجھتا ہے اس کواس کے حاصل کرنے کے لئے سب بی کچھ کوارا ہوگا۔ بچوں کے ساتھ یہ گھیر گھارتو جھی تک ہے جب تک انہیں سجھنے سے بی تھے چھے لیے جہ کے لئے اس کے بل تو پچھ لا لیے انہیں سجھنے سے بی کھی تو پھرخود بیچھے بیچھے پھر تے ہیں اس کے بل تو پچھ لا لیے بی دستہ برآ سکتا ہے۔ جب فہم درست ہوئی تو پھر ضرورت بی کیا ہے۔ لا لیے دینے کی پھر ضابطہ کا برتا و ہوتا ہے۔

پھرہم کیوں خوشا مدکریں اور کیوں ان کے پیچھے پھریں انہیں کی غرض ہے، وہی ہماری خوشا مدکریں چنانچے جن تعالی نے بھی قرآن مجید میں تعلیم کے اندر تدریج کا بہت اہتمام فرمایا ہے۔ اول میں مضامین اور طرح کے ہیں یعنی احکام بہت ہی کم بس تھوڑ ہے تھوڑ ہے اور کہیں

کہیں ہیں شروع میں تو عقیدوں کی درتی کی گئی ہے پھر آ ہستہ جس قدرسہار ہوتی گئی،
احکام نازل ہوتے گئے بھر کچھروزرو ٹی چورکر کھلائی استے ہیں دانت نکل آئے اور کچھ چلے اب
تو کچھ حلواد ہے گئے پھر کچھروزرو ٹی چورکر کھلائی استے ہیں دانت نکل آئے اور کچھ چلے اب
ایک آ دھریشہ ہوئی کا بھی دینا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ خوب گوشت روٹی پلاؤ زردے سب بی
کچھ کھانے لگا۔ پھر تو ماشاء اللہ یہ حالت ہوگئی کہ جو پچھ بھی اور جتنا کچھ بھی کھالیا بس بیشے
بیٹھے سب ہضم اگر اول ہی بچہ کو حلوا اور گوشت روٹی کھلادی جائے تو بجز اس کے کہ غریب کی
معلی جائیں اور کیا ہوگا ای طرح حق تعالی نے تعلیم میں نہایت تدری اختیار فرمائی جیسا
مزاج مکلف کا دیکھاولی بی اس کو ترغیب دی۔ (خطبات کیم میں نہایت تدری اختیار فرمائی جیسا

#### دورقديم كے طلباء

ایک حکایت ہے کہ ایک بادشاہ ووزیر میں گفتگوہور بی تھی۔بادشاہ کہتاتھا کہ طلباء عربی بہت عاقل ہوتے ہیں وزیر کہتا تھا کہ ان سے بڑھ کر بیوتو ف کو کی نہیں۔اتفاق سے ایک طالب علم جوتیاں چٹخاتے خشہ حال سامنے سے گزرے بادشاہ نے ان کو بلایا اور وزیر سے کہا کہ ابھی فیصلہ ہوجاتا ہے۔

دیکھویہ طالب علم اتفاق سے میرے سامنے آگیا میں نے اس کوا نتخاب کر کے نہیں بلایا اب میں اس کی عقل کا امتحان کر کے تم کو دکھلاتا ہوں کہ عربی طلبا کیسے عاقل ہوتے ہیں طالب علم کو بادشاہ نے عزت سے بٹھایا اور سامنے ایک حوض تھا۔ اس کی طرف اشارہ کر کے اول وزیرے سوال کیا۔ کہ ہٹلا و اس میں کتنے کثورے یانی کے آسکتے ہیں۔

وزیر نے کہاں بدوں شار کے اس کا جواب ہیں دیا جاسکتا۔ دوش کو خالی کیا جائے اور کثورہ محرکر پانی کا اس میں ڈالا جائے تواندازہ ہوسکتا ہے کہ اس میں کتنے کثور سے پانی آسکتا ہے۔

بادشاہ نے اس کے بعد طالب علم صاحب سے دریا فت کیا کہ مولانا آپ بتلا کیں کہ

اس میں کتنے کثور سے پانی آسکتا ہے طالب علم نے کہا کہ بیسوال مہمل ہے۔ پہلے کثورا تو
متعین ہونا جا ہے کہ وہ کثورا کتنا بڑا ہے آگر کٹورا حوض کے برابر ہے تو ایک کٹورا پانی آسکتا
ہے آگر اس سے آدھا ہے تو دو کٹور سے اگر تہائی ہے تو تمن اگر سوال حصہ ہے تو سوکٹور سے

اگر ہزار ہواں حصہ ہے تو ایک ہزار کثورے اور اگر لا کھواں حصہ ہے تو ایک لا کھ کثورے، غرض جونبیت مساحت میں حوض کے کثورے کو ہوگی ای نبیت سے اس میں کثورے آسکیں مے۔اس لئے اول کثورامتعین کرنا جا ہے اس کے بعد سوال کرنا جا ہے۔

بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اب انصاف کی بات تو یہ ہے کہ تم قلم دان وزارت اس طالب علم کے حوالے کر دواور خود جا کر طالب علمی کرو ہے گرتمہار سے خاندان میں وزارت چلی آ رہی ہے اس لئے معاف کرتا ہوں اور تم کواس عہدہ پر بحال کرتا ہوں ۔اس کے بعد مولوی صاحب سے کہا کہ مولا تا آ پ کو بہت تکلیف دی گئی معاف کیجئے گا اب آ پ جا سے ہیں ۔ صاحب سے کہا کہ مولا تا آ پ کو بہت تکلیف دی گئی معاف کیجئے گا اب آ پ جا سے ہیں ۔ وہ سلام کر کے چلتے ہوئے اور ان کے دل میں وزارت کی ذرا بھی ہوت پیدا نہ ہوئی حالانکہ بادشاہ ان کی قابلیت وزارت کو تسلیم کر چکا تھا۔ کیونکہ اس زمانہ میں طلباء کو دنیا کی ہوس نہیں ۔

قديم طلباء كاذوق

طلباءاس زمانہ میں سب صوفی ہوتے تھے۔اس کے پہلے زمانہ میں خانقا ہوں کی اور تعلیم تصوفی ہی پیدا ہوتے تھے اوران کا وہی نداق ہوتا تھا جو حضرت غوث اعظم کا اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک بخر ..... بادشاہ ملک نیمروز نے آپ کے مصارف کے لئے آپ کوایک معتذبہ حصہ ملک کا پیش کرنا جا ہا آپ نے ربای میں جو لکھا۔

چوں چتر سنجری درا بختم سیاہ باد در دل اگر بود ہوں ملک سنجرم زانکہ یافتم خیر از ملک نیم شب من ملک نیمروز بیک جونی خرم سنجرک جنندے کی طرح میرے بخت کا مند کالا ہوااگر میرے دل میں ملک نیمروز ہوں میں ملک خرک آرزوہو جب سے جھے آجی دات کواٹھنے کا چہکا لگا۔ ملک نیمروز کو میں ایک جو کے بدرلے بھی نہیں خرید تا۔''

ایک عالم کی حکایت

ایک عالم کی حکایت رسالہ القاسم دور قدیم میں کمسی تھی کہ وہ خدمت دین میں مشغول رہا کرتے سے سائل کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ایک نانبائی آپ کہ عقد تھا۔ اور جان نار تھا اور ایسے خص سے ما تک کر کھانا بھی جائز ہے اسے آپ نے کہدر کھا تھا کہ بھائی جب بھی ہم کو بھوک ستائے

گی ہم بے تکلف تمہارے پاس آ جایا کریں مے مرایک شرط ہوہ یہ کہ ہمارے سامنے وہ کرے کھ دینا جو سافروں کے آ کے سے نکی جاتے ہیں۔ اگر سالم موٹی دو کے تو ہم نہ کھائیں گے۔

نانبائی نے اس خیال سے بیشرط منظور کرلی کہ اس کے خلاف میں مولا نا کو تکلیف ہوگی اور کھڑوں سے بھی رہ جا ئیں گے چنانچہ جب بھوک گئی مولا نا صاحب اس کی دکان پر پہنچ جاتے اور وہ مسافروں کے سامنے کے کھڑ ہے بچے ہوئے ان کے آگے رکھ دیتا۔ان کو یانی میں بھگوکر کھالیتے اور پھر علمی .....مشغلہ میں مشغول ہوجاتے۔

ا تفاق سے ایک دن جو گئے تو نا نبائی نے کہا کہ آج تو کھڑ نے نہیں ہیں یا تو مسافروں نے کھڑے چھوڑ نے نہیں یا کوئی بہت کھانے والا آئیا ہوگا جو کھڑ ہے بھی کھا گیا۔ تو مولوی صاحب خوش خوش فرماتے ہوئے واپس آگئے۔

تلک اذا کرہ خاسرہ کہ آج کی واپسی توبڑے خسارہ کی ہوئی۔ ''آپکوفاقہ میں بھی لطیفہ سوجھا کیونکہ قرآن سے اقتباس کرنا تولطائف میں سے ہے۔' طلباء کی حکا بینتیں

طلباء کی دکایتیں اس میں بہت ی ہیں۔ایک دکایت تو والدصاحب سے کی جہ کے طلباء
ایک گھڑ ابنالیا کرتے ہے جس کا منہ تک کردیا کرتے۔ جوخط گھرے آتاال کو بغیر دیکھے پڑھے
گھڑے میں ڈال دیتے۔ای طرح برابر گھڑے میں خطوط ڈالتے رہتے۔ یہاں تک کہ جب
سات آٹھ سال میں علم سے فارغ ہوتے اس وقت وہ گھڑ اتو ڑا جاتا۔اور تمام خطوط پڑھے۔کی
میں رنج کی خبر ہوتی تو اس کود کھے کررو لیتے کی میں خوش خبری ہوتی اس کود کھے کر نس لیتے۔
میں رنج کی خبر ہوتی تو اس کود کھے کررو لیتے کی میں خوش خبری ہوتی اس کود کھے کر نس لیتے۔

مجمی روتا ہوں مجمی ہنستا ہوں دیوانے ایسے ہی ہوتے ہیں۔

ایک دکایت اور سی ہے کہ ایک دن ایک طالب علم کے پاس تیل نہ تھا تو وہ بڑے
پریشان ہوئے۔ اتفاق سے ای وقت ایک رئیس کا جلوس نکلا جس میں مشعلیں اور فا نوس
وغیرہ بہت روش تھے۔ آپ کتاب ہاتھ میں لے کراس جلوس کے ساتھ ہو گئے اور مطالعہ
کرتے جلے گئے۔ یہاں تک کہ جلوس رئیس کے کل تک پہنچا۔ آپ بھی اس کے ساتھ ط

میں چلے مجے۔خدام نے روکنا چاہا مگررئیس نے منع کردیا۔ یہاں تک کدروشی کے فانوس وغیرہ خاص آ رام کے کمرہ میں پہنچ۔آپ وہاں بھی چلے مجے اور ایک تخت پر بیٹھ کر کتاب و کیمتے رہے اورا سے متعزق تھے کہنہ کسی عورت کی طرف نظرا ٹھائی نہ باندی کی طرف۔

رئیسان کے اس استغراق برجوہو گیا۔ جب مولوی صاحب مطالعہ سے فارغ ہوئے اس وقت ہوئ آیااور کتاب بند کر کے ادھرادھرد کھے کر تھبرا کئے کہ میں کہاں آ کیااور کس طرح آ کیا۔ رئیس نے ان کی بریشانی د کھے کرعرض کیا کہ مولانا آپ ذرابریشان نہ ہوں آپ نے تو مجھے ا پنا گرویدہ بنالیا ہے واقعی علمی شوق اس کا نام ہے جوآپ کے اندر دیکھا۔اب میری درخواست میہ ہے کہ آپ میرے بی غریب خانہ برمقیم رہیں۔ یہیں کھانا کھایا کریں۔ میں آپ کی خدمت کو ائی سعادت مجمول گا۔مولوی صاحب بولے کہ میں اس قیدکو پسندنہیں کرسکتا۔ میں آ زاور ہنا عابتا ہوں۔ ہاں البتہ مجھاس کی تکلیف ہے کہ بعض دفعہ میرے یاس تیل نہیں ہوتا جس سے مطالعه کاحرج موتا ہاں ہے بہت تکلیف ہوتی ہے ہی اگر آ با تناکردیں توعنایت ہوگی کہ ممی بنے سے کہ و بیخے کہ جب میں تیل لینا جا ہوں تو مجھے تیل دے دیا کرے اور آپ کے حساب میں دام لکھ دیا کرے مجھ سے داموں کا مطالبہ نہ کیا کرے اس سے زائد کی مجھے ضرورت نہیں چنانچے رئیس نے تیل کا انتظام کر دیا ایسے ہی لوگوں کی بابت کوئی بزرگ فرماتے ہیں \_ خاکساراں جہاں را بحقارت منگر توجہ وانی کہ دریں گردسوارے باشد ونیا کے خاکساروں کو حقارت سے نہ دیمی تو کیا جانتا ہے کہ اس گر دہیں شاید کوئی سوار ہو۔ اورشیرازی فرماتے ہیں \_

گدائے میکدہ ام لیک وقت مستی ہیں کہ ناز برفلک و تھم برستارہ کئم میں میکدے کا گدا ہوں لیکن مستی کے وقت آسان پر ناز اور ستاروں پر تھم چلاتا ہوں۔(خلبات کیم الامت ن۹)

علم ہے متعلق کو تا ہیاں

اکٹر لوگ علم حامل تو کرتے ہیں مرب ڈھنے طور پر چنانچ بعضوں نے تو یہ بجولیا کہ علم نام مرف عربی پڑھنے کانبیں ہے ہرزبان میں آسکتاہے کیونکہ علم کے معنی ہیں جانتا۔ جانتا عربی زبان سے

بھی ہوسکتا ہےاورار دو ہے بھی ہوسکتا ہے۔اور صرف زبانی تعلیم سے بھی ہوسکتا ہے۔ان لوگوں نے پید و کھے کرکہ آج کل کتابیں اردوکی بکٹر ت موجود بین عربی کامشغلہ ہی چھوڑ دیاجائے جو بجائے خودا یک کی ہے کون نہیں جانتا کہاردو کی کتابیں ہرفن کی موجود ہیں۔مثلاً ڈاکٹری کافن بفقر کفایت اردو میں موجود ہے پھرآ پ خوداس کود کمچرکر ماہر کیوں نہیں بن جاتے اور ماہرین نے اس کی تحصیل کے لئے انگریزی وغیرہ کی قید کیوں لگائی ہے۔ ڈاکٹری کے کالجوں میں اردوکی کتابیں کیون نبیس پڑھا دیتے۔معلوم ہوا ك عقلاء ك زويك بيمسكم المسلم المحكم الحلى ورجه كي المحيل الى زبان ميس موسكتي المحسر زبان میں وہ ن مدون ہے ہر جموں سے بھیل نہیں ہوتی۔ پھر حیرت ہے کہ دنیا کے فنون میں تو یہ مسئلہ سلم ہو اوردین کے فنون میں مسلم نہ ہو۔ دین کے لئے صرف اردودافی کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے حی کہ دین میں داخل رہنے کے لئے وہ لوگ بھی تیار ہوجاتے ہیں جن کو صرف اردودانی آتی ہے بلکہ اردو بھی صحیح طور سے نہیں آتی اور تلفظ اور املاء بھی ان کا صحیح نہیں۔ایسے لوگ اہل فن یعنی علماء سے بحث مباحثہ کرنے کے کئے تیار ہوجاتے ہیں۔خیراس جھکڑے کوچھوڑو،لومیں تنزل کرتا ہوں اور مطالعہ کومنع نہیں کرتا ،اردو ہی میں دین کی کتابوں کا مطالعہ کروگراس کا طریقہ تو سکھ لوجف اردو دانی کو کتاب کے بیجھنے کے لئے کافی مت مجھو بلکدان ہی اردو کی کمابوں کو سی معتبر معالج ہے سبقا سبقاً پڑھلو جہاں سینکڑوں کاموں کے لئے وقت صرف کرتے ہوایک آ دھا گھنٹہ اس کے لئے بھی صرف کیا کرو۔ ویکھئے کوئی مخص اردو کی قانون کی کتاب دیکھ کرایک عرضی دعویٰ بھی نہیں لکھ سکتا۔ پیکام بھی دکیل ہی ہے یو چھ کر کیا جا تا ہے اور اگرقانون كاعلم بوراجعي حاصل ندكرنا موبلك بفقد رضرورت بي حاصل كرناموده بھي اي طرح آسكتا ہے كه قانون کی کتاب وکیل سے سبقا سبقا پڑھو۔ کو قانون کی کتابیں اردو میں موجود ہیں کیکن زبان کے آ سان ہونے سے بیکہاں لازم آیا کہوہ فن بھی آ سان ہے فن تو ایسامشکل ہے کہ انگریزی دال اور یاں شدہ وکیل بھی ایک دم کام نہیں کر سکتے۔ یاس ہونے کے بعد کسی وکیل کے یاس کام سکھتے ہیں تب وہ کام کے قابل ہوتے ہیں۔ ای طرح دین کی کتابوں کی ارد داتو آسان ہے مگرفن او آسان ہیں۔ بس اردو سے آ ب کواتی سہولت ہوگئ کہ آ ب عبارت بڑھ سکتے ہیں زبان کے سکھنے کے

کئے جتنا وقت عربی پڑھنے میں لگتا وہ ہیں گئے گالیکن اس سے فن کہاں آسان ہو گیا اور علماء سے استغناء كييه وكياب سطريق ميح يبي بكاردوكى كتاب بعى أكرد يكمنا موتواس كوك عالم سيسبقا سبقاً پڑھ لوگر میں دیکے ہیں ہوں کہ دین کی طرف ہے اتن لا پروائی ہے کہ اس کے لئے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا کہ کتاب سبقا سبقا روز مرہ جا کر پڑھا کرے۔ اس لئے میں ایک اور اس سے زیادہ ہمل تدبیر بتا تا ہوں وہ یہ ہے کہ کتاب کا مطالعہ بطور خود ہی ہی لیکن جہاں ہجھ میں نہ آئے اس پر پنسل سے نشان لگا دواور ہفتہ میں ایک دفعہ یا پندرہ دن میں ایک دفعہ کی عالم کے پاس جا کران مقامات کو حل کرلو۔ ان مقامات کے بچھنے میں خوداج تہا دنہ کرو۔ اب بتا ہے کہ اس سے کونیا معاش میں حرج ہوا۔ اب کوئی عذر آپ کے پاس علم کے حاصل نہ کرنے کے لئے نہیں ہے۔ یہ ڈھنگ ہے کم کے حاصل کرنے اور بے ڈھنگا کام تو بے ڈھنگا ہی ہوتا ہے۔ آئ کل تعلیم یافتہ اصحاب علم کا شوق حاصل کرنے اور بے ڈھنگا کام تو بے ڈھنگا ہی ہوتا ہے۔ آئ کل تعلیم یافتہ اصحاب علم کا شوق مرکعتے ہیں اور بعض وقت دین کی کتابیں بھی دیکھتے ہیں کیں صحیح طریق ہے ہیں دیکھتے۔ للہٰ ذاکوئی دیکھتے ہیں اور بعض وقت دین کی کتابیں بھی دیکھتے ہیں کیں صحیح طریق ہے ہیں در خطبات عیم الاست ہوں) منتجہ کار آٹھ ماس ہے ہیں کار آٹھ ماس ہے ہیں کار آٹھ ماس ہے ہیں دیکھتے کیں ان خطب کار نہوں کھتے۔ للہٰ ذاکوئی میں میں میں میں سے جو میں نے عرض کیا۔ (خطبات عیم الاست ہوں)

احترام اساتذه

حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب نانوتوئی جودارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، انہیں فقہی مسائل میں خزیر کے بارے میں تحقیق کرنی تھی۔اس کی تحقیق بھتگی سے زیادہ کی دوسرے سے نہیں ہوسکتی تھی، وہی خزیر پالتے ہیں تو جب حضرت کے گھر کا بھتگی آیا تو اس سے پوچھا کہ فلال بات خزیر کے بارے میں کس طرح سے ہے؟ اس نے کہا کہ صاحب! یہ ہاں وقت سے یہ کیفیت تھی کہ: '' جب وہ کمانے آتا اگر بیٹے ہوئے ہوئے ہوتے تھے تو اس کی تعظیم کے لئے کھڑ ہے ہوجاتے تھے۔اس کو ہدایات ہیجتے تھے اس کی خدمت کرتے تھے۔'' اور فر ماتے تھے کہ: ۔'' فلال مسئلے کی تحقیق مجھے اس بھتگی سے ہوئی وہ بمز لہ استاد کے اور فر ماتے تھے کہ: ۔' فلال مسئلے کی تحقیق مجھے اس بھتگی سے ہوئی وہ بمز لہ استاد کے بین گیا عمر بجراس کا ادب کیا۔

ف: اس قصے ہے ہے ہا ت معلوم ہوئی کہ اگر کوئی مخض ایک حرف سکھا دیتو وہ استاد
کا مقام حاصل کرلیتا ہے اور اس کی عزت کرنا ضروری ہوجاتا ہے۔ علم میں برکت وترتی
استاد کا اوب واحتر ام کرنے ہے ہی ہوتی ہے۔ طالب علم کتنا ہی ذبین اور قابل ہوئیکن استاد
کا اوب واحتر ام کمحوظ نہیں رکھتا تو اس ہے علم کا فیضان جاری نہیں رہ سکتا۔ بے اوب محروم
مانداز فضل رب۔ (خطبات محکیم الاسلام جہم سے سم)

# ارشادات وملفوطات فقیدالامت حضرت مولا نامفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ

#### حضرات اساتذه کی برکت

کیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مولوی عبدائی صاحب میدر آبادے آئے ہیں (بیمولانا احمیلی صاحب محدث سہار نپوری کے پوتے ہیں وہاں عربی کے پروفیسر ہیں) ہیں نے ایک باران سے ذکر کیا کہ ہیں نے صرف دری کتابیں دیکھی ہیں اور کتابیں نہیں دیکھی مقامات بضر ورت وقتیہ تو انہوں نے تعجب ہے کہا کہ ہیں مجھتا تھا کہ کم از کم ہزار کتابیں تو ضرور دیکھی ہوں گی اور یہ سب حضرات اساتذہ کی برکت ہے کہ ضروری چزیں کان ہیں آئی پڑگئیں جس سے وسعت مطالعہ کا شبہ وجاتا ہے (پھرفر مایا) کہ مراحافظ طالب علی میں تو اچھاتھ اپھراچھانہیں رہا۔ ای واسطے دیادہ کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا کہ جب یادند ہے گاتو مطالعہ سے کیا فائدہ۔ (ملفوظات جہرا)

سبق کی بابندی

فقیہ الامت حضرت مولا نامفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ کے مبارک ملفوظات: مجھے ایسے خص سے بہت اذبت ہوتی ہے جوطلباء کا حرج کرتا ہے۔ مجھے تو سالہا سال گزرجاتے تھے، میری چھٹی کی درخواست نہیں ہوتی تھی بیار ، ہتا تھا اس کے باوجود پڑھا تا تفام بھن اس اندیشہ سے کہ طلباء کا حرج نہ ہو۔ (فقیہ ج۲)

## حضرت شيخ کي سبق کي پابندي

حفرت شیخ کے بچا( حضرت مولا ناالیاس صاحبؓ) حجاز سے سہار نبورواپس تشریف

لارہے تھے اورٹرین ایسے وقت پہنچ رہی تھی کہ وہ وقت حضرت شیخ کے سبق کا تھا، چنانچہ حضرت شیخ اسٹیشن تشریف نہیں لے مھئے کہ طلباء کاحرج ہوگا۔

طالب علم كانصب العين

طالب علم کی نیت یہ ہونی چاہئے کہ خضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہدایات دے کر بھیجا تھا ان کی تفصیلات معلوم کریں تا کہ اپنی زندگی ان کی زندگی کے موافق بنا کیں، کیونکہ رنے وخوشی دونوں ہی تتم کے حالات پیش آتے ہیں طالب علم کومعلوم ہونا چاہئے کہ ان حالات میں میر انصب العین کیا ہوگا، وسو سے تو آتے ہی ہیں ان کا علاج بس بہی ہے کہ ان کی طرف توجہ نہ کی جائے ہوئے تا توں کومعلوم کریں کہ وہ کن باتوں سے نیت کرنی چاہئے کہ اللہ تعالی کے بتائے ہوئے تا نون کومعلوم کریں کہ وہ کن باتوں سے ناراض ہونے ہیں اور کن باتوں سے راضی ہوتا ہے راضی ہونے والی باتوں پر عمل کریں، ناراض ہونے والی باتوں سے پر ہیز کریں۔ اللہ تعالی تو فتق دے آپ کو بھی مجھ بھی۔

#### ایک مدیث کاحرج

میں جب دیو بند میں پڑھتا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ شیخ کی طبیعت خراب ہے تو میں نے خطاکھا کہ معلوم ہوا کہ آ کرد کھے لوں ، صرف ایک خطاکھا کہ معلوم ہوا کہ آ پ کی طبیعت ناساز ہے جی چاہتا ہے کہ آ کرد کھے لوں ، صرف ایک سبت کا حرج ہوگا ، تو حضرت شیخ نے جواب دیا کہ سبت کا حرج تو بہت ہے صرف ایک حدیث کا مجمی استاذ کی نظروں سے جھوٹ جانا میرے نزدیک نا قابل تلافی نقصان ہے۔

# والدصاحب كى يابندى اسباق

میرے والدصاحب بیار تھے لوگ آتے رہتے تھے۔ اس کے باوجود بھی گھر ہی پرسبق
پڑھاتے تھے بطلباء کھر آ جایا کرتے تھے بصرف اس وجہ سے کہ طلباء کاحرج نہ ہو۔ (م فقیہ جس)
حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ کا جیل میں ختم قر ان کیلیے کھہر نا
حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگو ہی جیل میں تھے وہاں ایک محفی کوقر آن شریف
شروع کرادیا تھا، قرآن ابھی بچھ باقی رہ گیا تھا جیل سے رہائی کا مولانا کو پروانہ ل گیا اور

جیل والوں نے کہہ دیا کہ آپ جاسکتے ہیں اس پڑھنے والے نے کہا کہ اگر آپ چلے جاؤ کے تو میرے قر آن کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ نہیں، میں تفہروں گا، چنانچہ اس کا قران شریف یورا کرایا،اس کے بعد جیل ہے تشریف لے گئے۔

#### قرآن یاک یا دکرنے کی عمدہ تدبیر

سوال: حضرت قرآن پاک حفظ کیا تھااب اس کود ہرار ہاہوں دعا فر مادیں۔ جواب: ۔ اس پران کودعا دے کرفر مایا بہت آسان ہے جتنا پار ہ یا دکرلیں اس کونفلوں میں پڑھ لیا کریں اس سے ان شاءاللہ جلد پختہ ہوجائے گا (اوراج بھی کافی بڑھ جائے گا۔

## طالب علم کے مال کے لئے فولا دکا پیٹ

طالب علم کا مال کھانے کے لئے فولا دکا پیٹ چاہئے، (مطلب یہ ہے کہ طالب علم قابل رحم ہے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی امداد کی جائے ، نہ یہ کہ اس سے پچھ لیا جائے ، پس اس کی چیز لینے میں یااس کا مال کھانے میں احتیاط جاہئے )

#### طالب علم كابلا وجدمدرسه جيورنا

جس طالب علم نے دوسرے مدرسہ میں داخلہ لے لیا ایسے مدرسہ کوچھوڑ کر جہاں اس کو اسا تذہ کی تقریر بھی سمجھ میں آئی تھی ، آب وہوا بھی وہاں کی موافق تھی ، کھانا بھی اس کو ملتا تھا، تو سمویا اس نے حق تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی ناشکری کی جس کی بنا پر حق تعالیٰ شانہ متیں چھین لیتے ہیں، ارشاد ہے' لئن شکر تم الازیدنکم ولئن کفر تم ان عذا ہی لشدید'' اگرتم شکر کرو گے تو تم کوزیادہ متیں دوں گا اوراگر ناشکری کرو گے تو میراعذا برا اسخت ہے )

#### غیررمضان میں ہرروزنصف قر آن اوررمضان میں بورے قر آن کامعمول

ایک طالب علم ہے پوچھا جوقر آن پاک حفظ کرتے تھے کہ کتنا پارہ سناتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ آ دھا پارہ اس پرفر مایا کہ میں نے مدت دراز تک نصف قر آن ہرروزنماز میں پڑھا اور رمضان میں ہمیشہ ہرروزایک قر آن پورا کرنے کامعمول ہے۔ (ملفوظات فقیدالامت)

# مولانا ابوالکلام آزادر حمد الله کا دار العلوم دیوبند کے طلباء سے خطاب

''طلبائے عزیز! کیاتم نے اس پہمی غور کیا ہے کہ جوتعلیم حاصل کررہے ہواں کا مقصد
کیا ہے؟ بیم مقصود ہے یا دسیلہ؟ دنیا ہیں بہت ہی چزیں الی ہیں جودسیلہ ہیں اصل مطلوب ہیں البتہ جومطلوب ہیں وہ ان کے بغیر نہیں ال سکتیں اس لئے دسیلہ بھی مطلوب ہوجائے گا' مثلاً سکہ
چاندی سونے کا چلنا ہے دولت کمانے کا بہی ذریعہ ہے گر ہماری زندگی کی ضرورتوں ہیں بیسونا
چاندی کس کام آتا ہے اگر بیاس گی ہوتو کیا چاندی ہے بچھ جائے گی؟ بھوک ہیں کیا سونا بھوک
بچمادے گا؟ گرجب تک بیسامان نہ ہو کھانے پینے کی چزیں نہیں اس کئے چاندی سونا
بھی ضروری ہو گیا ہے۔ گورنمنٹ نے کرنی نوٹ چلائے ہیں کاغذ کا پرچا کے چمدام کا بھی نہیں
ہے گر گورنمنٹ نے اس پر چھاپ دیا ہے ایک ہزار روپ اب بید دسیلہ ہے اس کاغذ کے ذریعہ
ہے روپیاورا شرفیاں ال جاتی ہیں بی کاغذ دسیلہ ہو گیا ہے ایک ہزار روپ وصول کرنے کا' اب
ہے روپیاورا شرفیاں ال جاتی ہیں بی کاغذ دسیلہ ہو گیا ہے ایک ہزار روپ وصول کرنے کا' اب
چیزیں وسائل کا تھم رکھتی ہیں ان میں استقر ارضروری نہیں ہے لیکن جو چیزیں مقاصد ہیں داخل
ہیں ان شی تبدیلی نہیں ہو کئی بھوک میں غذا مقصد ہے دسیلہ اس کوبدل نہیں سکتا!

تم نے اپنے گھروں اور عزیز و اقارب کو چھوڑا اور یہاں آئے ملک میں تعلیم کے دوسر کے طریقے بھی رائح ہیں لوگ ان کی طرف دوڑتے ہیں گرتم نے اسکولوں اور کالجوں سے آئکھیں بند کیس تا کہ وینی علوم میں مہارت حاصل کر وُبڑا مبارک ارادہ ہے کین سوال ہیہ کہ جس علم کوتم سیکھر ہے ہووہ علم وسیلہ ہے یا مقصد ؟ تمہارے ذہن نے اگر اس کونہ سمجھا تو میں شنبہ کروں گا کہ تم مسلح کا مہیں کررہے ہواور قو موں نے ہمیشہ علم کو وسیلہ سمجھا ہوں کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے علم کو وسیلہ ہیں مقصد سمجھا ذریعہ معاش نہیں سمجھا! ہندوستان میں مصوصیت ہے کہ انہوں نے میں اور لاکھوں اسکول ہیں جن کا دامن و یہات تک بھیلا ہوا ہے ان میں جو تعلیم ہوتی ہے اس کو وسیلہ سمجھا جا تا ہے مقصد نہیں سمجھا جا تا ان میں صرف اس لے تعلیم میں جو تعلیم ہوتی ہے اس کو وسیلہ سمجھا جا تا ہے مقصد نہیں سمجھا جا تا ان میں صرف اس لے تعلیم

حاصل کی جاتی ہے کہ سرکاری ملاز متیں ال سکیں اور او نچے عہدے حاصل کئے جاسکیں جوخض وہاں جاتا ہے وہ بحصتا ہے کہ جب تک یہاں کی ڈگری موجود نہ ہووہ معاش حاصل نہیں کرسکتا گرمیں تہہیں یا ددلا نا چاہتا ہوں کہ جس علم کی خاطر تم زانو نے ادب طے کررہے ہووہ علم مقصد ہے! وسیلے نہیں ہے اس کو کی وسیلے کے طور پر حاصل نہیں کیا جاتا ہے کہ اس کا حصول فرض ہے! مسلمانوں نے ہمیشہ علم کو لئے سیکھا ہے وسیلے کے طور پر نہیں کہ اس کا حصول فرض ہے! مسلمانوں نے ہمیشہ علم کو علم کے لئے سیکھا ہے وسیلے کے طور پر نہیں کہ اس کا حصول فرض ہے! مسلمانوں نے ہمیشہ علم کو اس کے حاصل کریں انہوں نے کبھی علم کو اس لئے حاصل نہیں کیا کہ اس کے ذریعے ہے معیشت حاصل کریں وہ مسلمانوں نے ذریعہ معیشت کسی اور چیز کو بنایا جنہوں نے علاء کے افسانے سے جیں وہ جانتے ہیں کہ ام ابوحنیف تجنہوں نے علم کو ذریعہ معیشت نہیں بنایا معروف کرخی مو چی تھے آتی وہ براز تھے انہوں نے اپنے وسیع علم کو ذریعہ معیشت نہیں بنایا معروف کرخی مو چی تھے آتی وہ اس پیشے کو بھی سننے کے لئے تیار نہیں وہ کرخ میں نکل جاتے 'بازار میں بیٹھے' راہ چلے آتیوں اس کے جوتے سیے 'اوراس کی اجرت سے گزربسر کرتے مش الائمہ کا نام ہی طوائی پڑ گیا تھا اورات نا براعالم اپناذر بعد معیشت طوہ فروثی بنائے ہوئے تھا۔

ای طرح اسلام کے مشہور علاء نے علم دین کے چشے بہائے مگر بھی علم دین کو ذریعہ معیشت نہیں بنایا وہ علم کو لئے حاصل کرتے سے زخارف دنیوی کے لئے نہیں ان کے بزد کید یہ گناہ تھا کہ علم کو دنیا کے لئے حاصل کیا جائے وہ تشنگان علم کو کم کی روشن سے سیراب کرنا اپنادین فریعنہ بچھے سے ایہ اسے علاء کا خاص شیوہ رہا ہے کہ دین کی خدمت اور علوم ویدیہ کی اشاعت کو انہوں نے اپنا فریعنہ بمجھا ہے انہوں نے اس کے لئے خرید و فروخت ویدیہ کی اشاعت کو انہوں نے اپنا فریعنہ بمجھا ہے انہوں نے اس کے لئے خرید و فروخت باز ارگرم نہیں کیا اس حقیقت کو اگر تم نے بجھ لیا تو اپنی پوری زندگی کی تاریخ و حال لی! باز ارگرم نہیں کیا اس حقیقت کو اگر تم نے بچھے لیا تو اپنی پوری زندگی کی تاریخ و حال لی! کا نوں تک پہنچا دو' کچھ دنوں کے بعد تم تعلیم کے مرحلوں کو طے کر کے فراغت حاصل کر و گئے اور ایک عالم دین کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش ہو گئاس وقت تمہارے سامنے کی فریعنہ ہونا چا ہے اگر تم نے یہ کر لیا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جوعلم تم حاصل کر رہے داس آ سان کے بنچاس سے او نیا عزت کا کوئی اور مقام نہیں ہوگا۔

میری دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کواس کی تو نیق بخشے میں امید کرتا ہوں کہ مجھے انٹاءاللہ بار باراس تم کی تقریبات میں شرکت کا موقع ملے گا۔ (تاریخ دارالعلوم دیو بند) خدمت استا دا ورتو اضع کا دلج سپ واقعہ

حضرت فيخ الحديث مولا نامحم ذكريا كاندهلوى رحمه الله آب بني من لكهة بن: ایک عجیب قصہ بڑی عبرت کا میں نے اینے والدصاحب سے کئی مرتبہ سا۔ ایک بادشاه تھا۔اس کو کیمیا کی دھت تھی اور بہتو سب ہی جانتے ہیں کہ جس کو کیمیا کا مرض برد جاتا ہے اس کی عقل و ہوش شطرنج کے کھلاڑی ہے بھی زیادہ کھو جاتا ہے۔ میں نے اپنے کئی دوستوں کو دیکھا جن کواس کا چسکا تھا۔ جب ان کا راستے میں کہیں ساتھ ہوجا تا وہ قدموں پر نگاہ جمائے بھی اِ دھر بھی اُ دھر دیکھتے جایا کرتے اور جہاں کہیں شبہ ہوجا تا وہاں کھڑے ہوکر اور بوٹوں کو دیریتک مل مل کرسو تکھتے تھے۔ بادشاہ بھی ای فکر میں ہروفت رہتا' وزراء کا ناطقہ بندر کھتا۔ایک وزیرنے کہا کہ حضوراتے متفکر رہتے ہیں۔حضور کی سلطنت میں تو فلا ں مقہ فلاں جگدر ہتا ہے بروا ماہر ہےا سے خوب بنانی آتی ہے۔ بادشاہ کوبری جرت ہوئی کہنے لگا ہماری سلطنت میں اس کا جاننے والا ہے اور ہم استے پریشان ہور ہے ہیں۔ جا رسنتری جیج دیئے کہ اس سقے کو پکڑلا وُ سقہ پیش ہوا' کپڑے بھٹے ہوئے' لنگوٹا بندھا ہوا بدن پڑ بجائے کرتے کے ایک گاڑھے کی کمری بہت بھٹی ہوئی۔ بادشاہ کواس کی صورت و کیھتے ہی بہت نفرت ہوئی۔اس سے یو جما کہ مجھے کیمیا بنانی آتی ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا" حضورتو بادشاہ ہیں'سمجھ دار ہیں' دنیا کے حاکم ہیں'اگر مجھے کیمیا آتی تو میرایہ حال ہوتا جوحضور دیکھ رہے ہیں' میں بھی کوئی محل ایبا ہی بنا تا جیساحضور کا ہے۔'' بات معقول تھی بادشاہ کی بھی سمجھ میں آھئی چھوڑ ویااوراس وزیر کو بلا کرڈانٹا۔وزیر نے قتم کھائی کہ حضور مجھے تو خوب تجربہ ہے اے خوب آتی ہے۔ بادشاہ نے سلطنت کا انتظام ولی عہد کے سپر دکیا 'بدن پر بھبھوت ملا تا کہ پہچانا نہ جائے اور اس وزیر کوساتھ لے کرسقہ کے گھر پہنچا' جب اس نے گھر کا نشان بتایا وزیرکو چاتا کردیا۔ "حب الشنی یعمی ویصم" چیزکی محبت آ دمی کو اندھا بہرا کردیتی ہے۔ جب وہ مقد گھرے لکلا بیہ بیٹھار ہا' جب وہ شام کو پانی ڈالنے جانے لگا تو اس

كے ساتھ ہوليا' كہنے لگا بزے مياں آپ تو بہت بوڑھے ہو گئے ہيں' آپ كوتو بزى دنت ہوگی' میں تو گھرے فالتو مارا مارا پھرتا ہوں' اگر آپ مجھے ٹھکانے بتادیں تو میں ہی گھروں میں یانی ڈال آیا کروں کے سے کہانہیں بھائی میری توروزی ای میں ہے تو اپنا کام کر کہنے لگابر برمیان تم مجھے کھا چھے ہی بہت لگے ہو میں تو تمہاری خدمت میں رہنا جا ہتا ہوں تم ے کچھ مانگنے کانہیں نہ جھےروٹی جا ہے اور نہ کچھ۔

شام کوسقہ نے جب وہ روٹیاں ما تگ کرلایا' بادشاہ کی تواضع کی محراس نے انکار کردیا كه مجھے بالكل بموكنېب، غمز دہ ہوں 'پریشان ہوں' میں تو کئی کئی دن كا فاقہ كرتا ہوں' مقہ نے بڑے اصرارے دوجا رنقمہ کھلائے۔

غرض بادشاہ نے مقد کی بہت ہی خدمت کی۔ دن بھراس کا یانی مجرتا' رات کو جب سقه لینتااس کا خوب بدن د با تا' ہٹا کٹا' جوان' قوی' سقے کوبھی یا نچ سات دن میں وہ مزہ آیا كه لطف بى آ ميا۔ دو تين مهينے سے نے خوب شؤلا خوشامد كى مچھ كھالے مجھ بيے مقرر كرلے \_ بادشاہ نے كہاا جی ! مياں مجھے مز دوري كرنى ہوتى تو دنيا ميں بہت مز دورياں مجھے توتم اجھے لکتے ہو میں تو رائے میں بیٹے گیا تھا تمہاری صورت مجھے پچھا بھی گی۔ اگلاشعرتو میں نے اپنے والد سے نہیں سنا تکر واقعہ کے مناسب تھایا د آ گیا۔

گرے میری نظروں سے خوبان عالم پند آگئ تیری صورت کھے ایس دیر وحرم میں روشن شمس وقبر سے ہوتو کیا مجھ کوتو تم پہند ہوا پنی نظر کو کیا کروں ول کے آنے کے طریقے نرالے ہیں میری آنکھوں ہے کوئی دیکھے تماشاان کا

مورے کالے ہر نہیں موقوف دیدلیل کے لیے دیدہ مجنوں ہے ضرور

غرض بادشاہ نے وہ محبت کے جذبے دکھائے کہ سقہ بھی سوچ میں پڑگیا کہ بیہ بڑھا ہے میں عاشق زار کہاں سے بیدا ہوگیا 'مجھی کہتا ابا جی گنگی باندھ کے کپڑے دے دو میں دھولا وَں' ارے بھائی میں تو خود دھولوں گا' اجی تم بڑھایے میں کہاں تکلیف اٹھا وَ کے' ان میں جو سی دھویڈتا و خوب پڑ ہے پر چھیت چھیت کرصاف کرتا کچھ بیے تو ضرور ساتھ ہوں کے بڑھے کو جھانسہ دے کر کچھ اِدھراُ دھرے کھالیتا مگر بڑھے کے سامنے اپنے فقروفاقہ اورزہد کا زور دکھاتا۔ چار پانچ مہینے بڑھے نے کہا''ارے لونڈ سے مجھے کیمیا آتا مے بادشاہ نے بھی مجھے سے پوچھاتھا' میں (سخت گالی دے کر) اس کوبھی انکار کرآیا' تھے صرور بتاؤں گا۔''بادشاہ کی جان میں جان تو آگئی محرز بان سے اتی بختی سے انکار کیا کہ کیمیا کی کیمیا کی کیمیا کی کیمیا کی کیمیا

آ ٹھودل دن تک مقداصرار کرتار ہا' بادشاہ انکار کرتار ہا۔ ایک دن بڈھےنے کہا' میں بڈھا ہوگیا ہوں یہ الم علم ) میرے ساتھ ہی چلا جائے گا' کسی اور کوتو میں بتانے کا نہیں کچھے ضرور بتاؤں گا' بھائی محبت ہوتی ہے جھے بھی جھے سے محبت ہوگی ہے۔ اگر چہ تو نے جھے اپنا حال تو بتایا نہیں' کون ہے کہاں ہے آیا ہے؟

ابا جی! کیا اپنا حال بتاؤں کا وار ٹی ہوں یونہی مارا مارا پھرتا ہوں گھر بھی بھول بھال
گیا کہ کہاں تھا اب تو تم ہی اپنا بیٹا بنالو۔ (غرض میں تو آ دمی گدھے کوبھی باپ بنالیتا ہے یہ
تو بہر حال آ دمی تھا ) ایک مبنح ہی مبنح سقہ بادشاہ کوساتھ لے کر جنگل کی طرف گیا اور پچپیں تمیں
بوٹیاں اس کود کھا کیں اور اس سے تو ٹروا کیں اور گھر آ کراس سے کیمیا بنوائی ۔ بادشاہ تو اس پر
مربی رہا تھا 'خوب غور سے دیکھا اور رات بی کو بھاگ گیا 'اسکلے دن سقہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔
'' کمبخت بہت بی دھو کہ بازتھا 'ب ایمان' یوں کے تھا جھے تجھ سے محبت ہے انجان آ دمی
سے تو بھی منہ نہ لگائے۔''

اپ تخت پہنی کران ہی سنتر یوں کو بھیجاوہ پکڑلائے 'بادشاہ نے بو چھا ارے سے سنا کھے کیمیا آتی ہے۔ ابی میاں! آپ نے تو پہلے بھی بوچھا تھا' بجھے کیمیا آتی تو بس یوں مارا مرتا کر پانچ چھے مہینے جس نے پاؤں دبائے ہوں وہ کہاں چھپ سکے تھا۔ سقداس کے منہ کو گھورتا رہا' بادشاہ نے کہا مجھے بھی پہچان لیا۔ سقہ نے کہا میاں خوب پہچان لیا۔ بادشاہ نے کہا' تو یہ کیا کہدرہا ہے۔ سقہ نے کہا میاں کیمیا تو پاؤں دبانے ہے آتی ہے بادشاہ بن کر نہیں آتی 'میاں کیمیا کے واسطے توسقہ بنتا ضروری ہے۔ سنا ہے بادشاہ بہت ہی خوش ہوااور سے بہت بی انعام دیا۔ اگلاشعر بھی میراسا ہوانہیں' میری بی طرف سے اضافہ ہے۔ متنا درددل کی ہے تو کرخدمت فقیروں کی سنہیں ملتا یہ کو ہر بادشاہوں کے خزینوں میں تمنا درددل کی ہے تو کرخدمت فقیروں کی سنہیں ملتا یہ کو ہر بادشاہوں کے خزینوں میں تمنا درددل کی ہے تو کرخدمت فقیروں کی

سرخروہوتا ہے انسال مطوکریں کھانے کے بعد دگ لاتی ہے جنا پھر سے پس جانے کے بعد سے خواہت ہے۔ سفے نے بات تو بہت ہی سمجھے اور پیتہ کی کہی 'خاکساری' تواضع اورخوشا مدسے جوماتا ہے وہ بڑائی اور تکبر سے نہیں ملتا۔ اس قتم کے قصے تو اپنے بڑوں سے بہت من رکھے ہیں مگر رسالے میں نمونے ہی کھوائے ہیں۔

میند ار جان پدر گر کسی کہ بے سعی ہرگز بجائے ری
میرے والدصاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محنت' جفا کاری' پستی کے بڑے قصے سایا
کرتے تھے۔اللہ انہیں بہت بی جزائے خیرعطافر مائے۔حضور صلی اللہ علیہ و سلم"
من تو اضع لله دفعه الله او کما قال صلی الله علیه و سلم"
ترجمہ:''جواللہ کے لیے تو اضع کر سے اللہ اس کو بلندور ہے عطافر ماتے ہیں۔''
یہاں تو تو اضع بھی اللہ کے لیے نہیں تھی غرض کے واسطے تھی گر تو اضع اور سقہ کے یاؤں دیا نے کیمیا سکھادی۔(آب بیتی)

#### کتابوں کی طرف پیردرازنہ کرے

طالب علم کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ کتاب کی طرف پیردرازنہ کرےاس سے کتاب کی طرف پیردرازنہ کرےاس سے کتاب کی ہوتی ہے اور تغییر عدیث فقہ کی کتابوں کو بقیہ فنون کی کتابوں کے اور کھئے کتاب اوب کے ساتھ اٹھائے کسی کودی تو بھینک کرنہ دے اس میں کتاب کی بیاد بی ہے۔

## تقلم خریدنا اور عاریتاً لینے کے بعدوایس کرنا

تحریر کے لئے بہترین قام خریدنا جا ہے اور بعض طلبہ کھانے پینے جائے ناشتہ میں بہت زیادہ خرچ کر سے جی لیکن قلم ستی اور بریار خرید تے ہیں جس سے تحریرا چھی نہیں ہوتی ' بعض طلب تو قلم بالکل رکھتے ہی نہیں البتہ ضرورت پڑی تو کسی کے پاس سے لے کراستعال کرتے ہیں' بعض مرتبہ دینا بھول محی تو واپس نہیں دیتے بیغلط ہے واپس دے دینا جا ہے' کرتے ہیں' بعض مرتبہ دینا بھول محی تو واپس نہیں دیتے بیغلط ہے واپس دے دینا جا ہے' عبدالللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ملک شام تشریف لے گئے' اپنا قلم ٹوٹ گیا ایک صاحب عاریماً قلم لے کرکام چلا یا' واپس کرنا بھول محی وطن لوٹ کرآ ئے تو سامان میں قلم نظر

آیا و رامرو (ایک جکہ ہے) سے ملک شام واپس مجے اور معذرت کے ساتھ قلم والے کواس کاقلم واپس کیا مبرحال اس معاملہ میں احتیاط پڑمل کرنا جا ہے۔

حضرت عمرضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ افر ماتے ہیں ہم لوگ نوے فیصد حلال چیز وں کواس خطرہ کی وجہ سے چھوڑ دیا کرتے تھے کہیں ان کے ذریعے حرام یا مشتبہ چیز میں مبتلانہ ہوجا کیں۔

آ لا تعلم كاادب

طلبہ کو چاہئے کہ جس علم کو حاصل کررہا ہے اس کی تو قدر ضرور کر ہے ہی اور ساتھ ساتھ علم کے آلات و ذرائع کی مجمی قدر کرے مثلاً قلم کاغذ تیائیاں درسگاہ کوشنائی خصوصاً کما بوں کا تو بہت ہی ادب واحتر ام ہوتا جا ہئے۔

حضرت مجددالف ٹانی رحمۃ الله علیہ ایک روز بیت الخلاء میں تشریف لے گئے اندر جا
کرنظر پڑی کہ اگو سے پر روشنائی کا نقط لگا ہوا ہے جوعمو با کستے وقت قلم کی روانی و کیھنے کے
لئے لگایا جاتا تھا، فورا گھبرا کر باہر آ گئے اور دھونے کے بعد تشریف لے گئے اور فر مایا کہ اس
نقطہ کوعلم کے ساتھ تلبس ونسبت (لگاؤ) ہے اس لئے بادبی معلوم ہوئی کہ اس کو بیت
الخلاء میں پہنچاؤں یہ تھا، آج کل تو اخبار ورسائل کی فراوانی ہے ان میں آیات وا حادیث
اور اساء الہیہ ہونے کے باوجودگلی کوچوں غلاظتوں کی جگہوں میں بھرے ہوئے نظر آتے
ہیں العیاذ باللہ العظیم معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی دنیا جن عالمگیر پریشانیوں میں گھری
ہوئی ہے اس میں اس بے اوبی کا بھی بڑا دخل ہے۔

خضرت تھانوی رحمۃ اللّٰدعلیہ کے پاس ایک چمڑے کا بیک تھاکسی مخلص خادم نے بنوایا تھااور چمڑا میں لفظ محمہ اشرف علی کندہ کرا دیا تھا اس کا حضرت تھانوی رحمۃ اللّٰدعلیہ اتناا دب کرتے تھے کہ حتی الا مکان نیچے اور جگہ نے جگہ نہ رکھتے تھے۔

ایک لفافہ پردوشنائی گریخی اس پریدلکھ دیا" بلاقصدروشنائی گریخی" اوروجہ بیان فرمائی کہ بیاس لئے لکھ دیا کہ قلت اعتباء پرمجمول نہ کریں جس کا سبب قلب احترام ہوتا۔ (مثالی شاگر د) مفکر اسلام سیدا بوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی واقعہ مفکر اسلام علامہ سیدا بوالحسن علی غدوی (رحمۃ اللہ علیہ) نے اپنا ایک ذاتی واقعہ بیان

فرمایا ہے جوانہی کے الفاظ میں درج کیا جاتا ہے جو کہ استاذ کے ادب واحتر ام بلکہ عظمت و محبت کی نا در مثال ہے:''عرب صاحب سے پڑھنے کے زمانے میں ایک امتحان پیش آیا جو و کیھنے میں تومعمولی واقعہ تھالیکن میرے کم ہے کم عربی تعلیم اور زبان وادب کے حصول میں کامیابی کے سلسلے میں فیصلہ کن اثر رکھتا تھا۔ ہوا یہ کہ میری انگریزی کے استاد خلیل الدین صاحب منسوی نے جن کا عرب صاحب بڑا لحاظ کرتے تھے ان سے میرے ایک ایسے طرز عمل کی شکایت کی جس ہے ان کواپنی اہانت کا احساس ہوا تھا۔ بیاحساس محض غلط نبی پرمبنی تھا کہ میں نے یہ کہنے کے بعد کہ آج فلا اعذر کی دجہ سے میرے لئے سبق پڑھنامشکل ہے دروازہ ذرازورے بند کیا۔عرب صاحب اس سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے بھائی صاحب سے اجازت لی کہ آج وہ میری اچھی طرح حنبیہ کریں گے۔ان کے مزاج میں قدرے حدت بھی تھی اس واقعے نے ان کو محتمعل کر دیا انہوں نے مجھے اس برا تناز دوکوب کیا جواس جرم اور واقعے کی نوعیت ہے بہت بڑھ گیا۔ بعد میں ان کواحساس ہوا کہ اس میں م کھے بے اعتدالی ہوگئی جس کے لئے مجھ سے معذرت بھی کی ۔ فد ہ فدہ یہ خبر والدہ صاحبہ کو رائے بریلی پنجی انہوں نے مجھ ہے دریافت کیااور کہا کہ معلوم ہواہے کہ عرب صاحب نے تم کو بہت مارا؟ الله تعالیٰ نے اس وقت توفیق دی اور میں نے عرب صاحب کی پوری وكالت اوران كى طرف سے مدافعت كى اوران كواس تنبيه و تاديب ميں بالكل حق بجانب قرار دیا۔ والدہ صاحبہ مطمئن ہو گئیں اور میری تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس سعادت مندانہ رویے نے جومحض تو نیق الہی کا متیجہ تھاستنقبل میں میرے لئے عربی زبان وادب کا ذوق بیدا ہونے اوراس کے ذریعے سے دین وعلم کی خدمت کرنے کا فیصله کراد با اگرصور تحال اس کے برعکس ہوتی اور میں اپنے کو بری اور مظلوم قرار دیتا اور اپنے محسن ومربی استاد کو حدود ہے تجاوز کرنے والا تو شاید معاملہ برعکس ہوتا اور میں ہمیشہ کے کئے ان کے فیض تعلیم اور عربی زبان وادب میں کا میابی ہے محروم کر دیا جاتا۔

هذا من فضل ربى ليبلوني أ اشكرام اكفرط (كاروان زندگى)

# خدمت استادکی برکات

هيخ الحديث حضرت مولا نا عبدالحق (رحمة الله عليه ) (اكوژه خنك) شيخ العرب والعجم

حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی (رحمة النّه علیه) کے بارے میں ارشاوفر ماتے ہیں۔

"حضرت شیخ البند (رحمة النّه علیه) کے تلا فدہ بہت سے مداح بھی بہت سے ہرشاگر و
دل و جان سے نثار ہونا چاہتا تھا مگران میں جو مقام شیخ العرب والعجم حضرت شیخ حسین احمہ
مدنی (رحمة النّه علیه) کو ملا وہ تو سب سے انو کھا اور نرالا ہے اور جتنا بھی فیض حضرت مدنی
(رحمة النّه علیه) کا پھیلا اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آج برصغیر میں علم حدیث کی جو خدمت ہور ہی ہے بیسب بالواسط عظرت شیخ مدنی (رحمة النّه علیه) کے فیوض و خدمت ہور ہی ہے بیسب بالواسط یا بلاواسط حضرت شیخ مدنی (رحمة النّه علیه) نے فیوض و
برکات ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ شیخ العرب والعجم حضرت مدنی (رحمة النّه علیه) نے اپنے استاذ کے ساتھ قرب و محبت اطلاص و خدمت اور تعلق واختصاص کا جومقام حاصل کرلیا تھاوہ و دسروں کو حاصل نہ ہو سکا۔ (صحبے با اہل حق ص ۲۵)

ایک اور مقام برحضرت مدنی (رحمة الله علیه) کے فیض عام رسال کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''یوں تو حضرت شیخ الہند (رحمة الله علیه) کے شاگر دوں میں بڑے بڑے جبال العلم اور جامع کمالات تھے اور دین کے ستون قراریائے اوران سے دین علم کے چشمے جاری ہوئے مرحدیث کا جونیض اور افادہ ہمارے استاد ومرشد حضرت شیخ مدنی (رحمة الله علیہ ) کے ذریعے ہوااس کی نظیر نہیں ملتی۔ آج برصغیراور بیرون ملک میں ہزاروں تلاغہ ہ کے ذریعے ان کافیض جاری ہے۔ جا فظہ اور ذہانت میں ان جیسے اور حضرات بھی تھے گرایے شیخ کی محبت و جان نثاری جوان میں تھی اس کی مثال نہھی ۔عمر بھرو فا شعار'غلام اور عاشق بنے رے۔قیدوبندی صعوبتیں برداشت کیں اوراس راہ میں آپ نے اپنی اولا دبیوی والدین کی جدائی تک برداشت کی ان کی وفات کی اطلاعات تک پہنچیں مگر مالٹا کی جیل میں اینے استاد کی رفاقت ترک نہ کی۔ اوب ومحبت اور نیاز مندی کا کوئی نمونہ نہ تھا جسے قائم نہ فر مایا اور اس خاص تعلق محبت اور خدمت کے ثمرہ میں اپنے شیخ کے علوم اور فیض کا مورد بنے تصوف وارشاد کا جونیض جاری ہواوہ اس کےعلاوہ ہے۔'' بیسب ادب اور محبت اور عاشق بننے کے نتائج ہیں اگراسا تذہ وشیوخ ہے محض رسی تعلق ہو کہ درس گا ہوں میں انہیں اجیر ( ملازم' نوکر )سمجھ کر رہے۔ کتاب ختم کی تو مطلے سے تو اس علم کی کوئی برکت نہ ہوگی۔افسوس کہ آئ یہ چیزیں ختم

ہوتی چلی جارہی ہیں۔اسا تذہ وشیوخ سے رابطہ ہیں رہا'اتصال سند کی فکرنہیں رہتی حالانکہ انبیاءاولیاءاور شیوخ طریقت سے اپنے تمبعین شاگر داور مریدین کو جوبھی فیض حاصل ہواوہ عاشق'جان نثاراورفدائی بن کرحاصل ہوا۔(میرے حضرت میرے شیخ ۱۲۳)

# حضرت پیرمبرعلی شاہ صاحب رحمہ الله کی سوائے حیات مرمنیرے ماخوذا قتباسات

#### مولا نااحرحسن محدث كانپورسے ملاقات

حضرت ہیرمہرعلی شاہ صاحب کا نپور میں مولا نا احمد حسن محدث کے یاس پہنچے وہ سفرِ حج کے لئے تیار بیٹھے تھے فرمایا' میاں صاحبزادے میں آج سے آٹھویں روز حج پرروانہ ہور ہا ہوں اس عرصہ میں دو جارسبت اگر بڑھ بھی لو گے تو اس سے کیا ہوگا چنا نچے آ ب وہاں سے لوٹ كرعلى كرْ همولا ناموصوف كے استاد حضرت مولا نالطف اللہ كے درس ميں داخل ہو گئے۔ كافى عرصه بعد جب قبلة عالم كعلمى وروحانى كمالات كى شهرت موئى تومولا نااحمدست بہت متاسف ہوئے کہ کاش آپ کوایک آ دھ بق ہی پڑھایا ہوتا۔ آپ کی تصانیف ملاحظہ کر کے بالخصوص قادیانی معرکہ کے بعد جب حضرت کے علم و کمال کا جاردا تک فہرہ ہواتو مولانا نے اس حسرت کی تلافی اس طرح کی کہ بیرانہ سالی میں محض آپ کی زیارت کے لئے یاک بتن شریف کاسفراختیار کیا۔حضرت کی خدمت میں رہنے والے دوعلائے کرام جناب مولا نامحمہ غازی و جناب قاری عبدالرحمٰن جو نپوری حضرت مولانا احمد حسن کے شاگرد تھے چنانچدان حضرات کے ساتھ خط و کتابت کے ذریعیہ مولا نانے حضرت سے ملاقات کی تقریب پیدا کی اور ا يك سال جب آب عرس حضرت بابا فريد الدين مسعود عنج شكر قدس سره العزيز ياك بتن شریف میں تھے مولا تا احمد حسن جھی وہاں پہنچ سمئے اور جس وقت حضرت قبلیٌّ عالم مزارشریف کی زیارت کے بعد خانقاہ معلیٰ کے شالی دروازہ کی سیرھیاں چڑھ کر کھلی جگہ پہنچے تو مولا نا حضرتٌ کے سامنے آ کرا جا تک ان کے قدموں کی طرف جھک بڑے۔حضرت و یوان سیدمحمر صاحب سجاده نشین یاک پتن شریف اورعلاء وفقراء کاایک جم غفیرحضرت کی معیت میں تھا۔علاوہ ازیں عوام کا از دھام حضرت کے پیچھے پیچھے تھاکسی نے حضرت کے کان میں کہد دیا کہ یہ مولا نا احمہ

حسن کانپوری ہیں آپ نے فورا مولانا کو اٹھایا اور بخل گیر ہوئے پھر ساتھ لے جاکرائی جائے قیام موتی محل کے بزد کیان کی رہائش کا انظام فر بایا مولانا ہر روزضی آپ کے پاس آتے اور مود باند دروازہ کے باہر ہی بیٹھ جاتے ۔ حضرت فوراً اٹھ کر انہیں اندر لے آتے اور اپنے برابر مصلی پر بٹھلانا چاہتے ۔ گرمولانا بہ پاس ادب معذرت کرتے تو آپ خود بھی مسلی ہٹاکران کے برابر بیٹھ جاتے ۔ دیر یک علمی اور روحانی گفتگو کا سلسلہ رہتا۔ ایک روزمولانا نے کہا۔ "قبلہ میری تصنع کی عادت نہیں جہاں دل مانتا ہو ہیں سر جھکاتا ہوں ہیں تو آپ کی دید کوعبادت بھے کہ حاضر ہوا ہوں۔ جھے حسرت ہے کہ کاش ہیں آپ کو ایک سبتی ہی پڑھا دیتا۔ اس لئے نہیں کہ قاضر ہوا ہوں۔ جھے حسرت ہے کہ کاش ہیں آپ کو ایک سبتی ہی پڑھا دیتا۔ اس لئے نہیں کہ آپ کی دعاؤں ہیں شمولیت سے مشرف ہوجاتا لیکن افسوس جھے کیا خرجمی کہ آپ کی دعاؤں ہیں شمولیت سے مشرف ہوجاتا لیکن افسوس جھے کیا خرجمی کہ آپ کی دعاؤں ہیں شمولیت سے مشرف ہوجاتا لیکن افسوس جھے کیا خرجمی کہ آپ کی دعاؤں ہیں۔ "

حضرت بابو جی مد ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی معمر بزرگ کو الیمی نورانی اور جاذب نظر شکل و شاہت کا نہیں و یکھا جیسے حضرت مولا نا احمد حسن کا نبوری ہے۔ شفاف کندی رنگ کشیدہ قامت سفیدریش اوراعلی درجہ کی نظافت پندگ گفتگو کے وقت گویا منہ سے پھول جھڑتے ہے اس شانِ علم پر اخلاص و اعسار بیحد۔ آپ کے نیاز کا ذکر فرماتے ہوئے جناب بابو جی کی طبیعت پر دقت طاری ہوگئی اور فرمایا کہ مولا نانے مکہ معظمہ میں اپنے خضرت جاجی المداد اللہ مہا جرکی کے مزار پر چھ ماہ قیام کیا اور ہرروز ابنی ریش مبارک سے مزار کوصاف کیا کرتے ہے سبحان اللہ اپنے وقت کے استاذ الکل کی اپنے شخ کے ساتھ یہ نسب نیاز اور عقیدت آج کل کے علاء وزعماء کے لئے مقام عبرت وقصیحت ہے۔

مزار کوصاف کیا کرتے ہے سبحان اللہ اپنے وقت کے استاذ الکل کی اپنے شخ کے ساتھ یہ نسبت نیاز اور عقیدت آج کل کے علاء وزعماء کے لئے مقام عبرت وقصیحت ہے۔

مزار کوساف کیا بیدا کن از مشت گلے بوسہ زن برآستان کا ملے کیمیا بیدا کن از مشت گلے بوسہ زن برآستان کا ملے کیمیا بیدا کن از مشت گلے بوسہ زن برآستان کا ملے کا قبل کے میا

کانپور میں مولا نا احمد حسن مند آرائے تدریس تھے جو کہ استاذ الکل مولا نا لطف اللہ علی گڑھ کے ارشد تلانہ ہیں ہے تھے۔ معقول کی مشہور کتاب حمد اللہ اور مثنوی مولا نا روم کے حواثی ہے آپ کے جواثی ہے آپ کے جواثی ہے آپ کے جواثی ہے آپ کے جواشی کا ندازہ ہوتا ہے۔ آپ حضرت حاجی الداد اللہ مہا جرکی کے مرید خاص تھے اور اگر چے علمائے ویو بند کو بھی حضرت حاجی صاحب ہے شرف بیعت حاصل تھا اور اس لحاظ ہے مولا نا احمد سن کے بیر بھائی تھے۔

#### استادالكل مولا نالطف التدعلي كرهي رحمه التد

علی گڑھ میں مولانا لطف اللہ کی ذات گرامی شہرہ آفاق تھی۔ آپ مفتی عنایت احمر کے شاگرد تھے جومولانا بزرگ علی گڑھی متوفی ۱۲۲۱ھے اور مولانا شاہ محمد اسحاق دہلوی متوفی ۱۲۲۱ھے کے مشہورشا گردیتھے۔مولا ٹاشاہ محمداسحاق حضرت مولا ناشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نواسے اور جانشین تھے۔مفتی صاحب کافی عرصه لی گڑھ میں اپنے استادمولا نابزرگ علی کے مدرسه میں تعلیم دیتے رہےاوراسی زمانہ میں مولانا لطف الله آب کے حلقہ درس میں شامل ہوئے مفتی صاحبٌ بعد میں حکومت کی طرف سے بعہدہ منصف مقرر ہو گئے تھے اور آپ نے مولا نالطف ٌ الله کواپناسررشته دارمقرر فرمایاس دوران مین تحریک آزادی مندشروع موئی اور مفتی صاحب نے انگریز حکومت کے خلاف خان بہا در خان روہل کھنڈی کا ساتھ دے کر جہا دہیں حصہ لیا اور انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا۔اس پرانگریزوں نے سے۱۸۵ء میں غدر کے دیگر مجاہدین کے ساتھ آپ کوبھی بطور سزاجزائر ایڈیمان میں عمر قید کیلئے ملک بدر کردیا۔ جہاں آپ نے بغیر مطالعه وحوالا جات كتب محض يا دواشت ہے جھ كتابيں تصنيف فرما كيں جو بتفصيل ذيل ہيں۔ (۱) علم الصيغه \_(۲) وظيفه كريمه \_(۳) خجة بهار \_(۴) احاديث الحبيب المتمرك \_ (۵) ترجمه تقویم البلدان اور (۱) تواریخ حبیب الله بین سے "ترجمه تقویم البلدان 'ایک انگریز افسر کو بہت پیندآیا اور یہی بات بظاہرآپ کی رہائی کا سبب ہوئی۔ آپ کی ہندوستان میں مراجعت پرآپ کے شاگر دمولا نالطف الله رحمه الله نے بیتاریخی ر یا می لکھ کر پیش خدمت کی۔

چوں بغضل خالق ارض وسا اوستادم شد ز قید غم رہا بہر تاریخ خلاص آل جناب برنوشتم ان استاذی نجا ہندوستان میں آکرآپ نے کانپور میں مدرسہ '' فیض عام'' قائم کیا۔ ۹ کااھ میں بارادہ جج روانہ ہوئے۔ جدہ کے قریب جہازا یک پہاڑی سے کرا کرغرق ہوگیا جس میں یہ علم کا آفاب بھی غروب ہوگیا۔ آپ ایک اعلیٰ پیانہ کے مصنف و مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مدرس ہونے کے ساتھ

# علی گڑھ کے درس میں مخصیل علم

علی گڑھ میں حضرت نے قریباً اڑھائی برس تعلیم حاصل کی اور اپنی قابلیت بلندا خلاقی اور مثالی کردار کے باعث مولا نالطف الله اور دیگر اساتذہ کرام وہم مکتبوں میں جومقبولیت و تو قیر آپ کو حاصل ہوئی اس کے چندا کیک واقعات درج ذیل ہیں۔

بور فيمتحن كااعتراف كمال

جناب مولانا غلام محمض الجامع عباسيه بهاول بورنے اينے مسودات ميں تحرير كيا ہے كميں نے حضرت قبلہً عالم کی زبانی سناتھا کہاس زمانہ میں سرسیداحمدخان نے خیال کیا کہ مدارس عربیہ ک اصلاح کی جائے اورجس مدرسہ کی تعلیم ناقص ہواہے بند کرکے اس کا چندہ وآ مدنی علی گڑھ كالج كےمصرف ميں لائى جائے۔ چنانچە انہوں نے مولا نالطف الله سے كہاكة باسے مدرسه کا سالانہ امتحان دلوایا کریں تا کہ ایک تو سال بھر کی تعلیم کا اندازہ ہو سکے دوسراامتحان کے خیال ے طلباء کوزیادہ محنت کرنے کی رغبت ہو چونکہ اکٹر طلباء پنجابی اور پٹھان تھے جواجھی طرح لکھائی نہ جانے تھاس کے مولانا اس بارہ میں قدرے متامل ہوئے ۔حضرت قبلہ عالم نے کہا آپ فکرنہ کریں ہم تقریری یاتحریری برقتم کے امتحان کے لئے تیار ہیں۔حفزت خوش نولیس تھے اور مشہور خوشنویس منٹی غلام احمد سکنہ تھیں ہے با قاعدہ مشق کی ہوئی تھی۔ منٹی غلام احمد تمام مروجہ خطوط ہے واقف تھے اور ان برعبورر کھتے تھے۔ بیانی آخرعمر میں مجذوب ہو گئے تھے۔حضرت نے ان کی گذراوقات کے لئے وظیفہ مقرر فرمار کھا تھا اور آخرونت تک ان کی خبر کیری فرماتے رہے تھے۔حضرت کے اس فرمانے برمولا نالطف الله بہت خوش ہوئے اورطلبا كا امتحان دلوانا منظور فرمایا۔ سرسید نے اپنے طور پرایک بورپ کے رہنے والے عالم و فاصل کوامتخان لینے کے کئے بلوایا تھا۔مولا تانے امتحان سے ایک روز قبل آ زمائشی طور برخود طلباء کا امتحان لیا اور حل کے لئے اقلیدس کا پر چہ دیا۔حضرت فرماتے منے کہ میں نے اقلیدس کی شکل مستولہ کا پہلے وہ جواب تحرير كياجوا قليدس ميس ديا ہوا ہے چراس برائي طرف سے اشكالات واعتر اضات كئ اورشكل مسئوله برا پناحل تحریر کیا۔مولا تانے میرے جوابات کو بے حدیبند فرمایا اور انہیں ایک لفاف میں

بندکر کے متحن صاحب کے پاس بھیج دیا۔ اگلی صبح تمام طلبا اجلے کپڑے بینے کاغذ قلم ودوات لیے صف بنا کرمتحن صاحب کے انتظار میں بیٹے رہے گروہ تشریف ندلائے۔ جب بہت دیر ہوگئ تو سرسید کواطلاع دی گئے۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ متحن صاحب رات کو بغیر بتلائے جلے گئے ہیں اور پیغام چھوڑ گئے ہیں کہ جوطلباء اقلیدس پراعتراض کر سکتے ہیں جھے میں ان کا امتحان لینے کی اہلیت نہیں بلکدا پی سکی کا اندیشہ ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ مولا ناییس کر بہت خوش ہوئے اور جھے بہت دعائیں دیں کرتم نے ہمارے مدرسہ کو بچالیا ور نہر سیدا ہے تھے کہ مولا ناییس کر بہت خوش ہوئے اور جھے بہت دعائیں دیں کہتم نے ہمارے مدرسہ کو بچالیا ور نہر سیدا ہے تھے کہ کرادیتے۔

#### أيك مجذوب كااظهار حيرت

حضرت فرماتے سے کہ ایک روز میں اپنی باری پر ہدایہ شریف کا سبق لینے مولا ناکے کرہ کی جانب جارہا تھا چونکہ مطالعہ کا موقع نہ ملا تھا اس لئے جاتے ہوئے سر پر پگڑی بھی لیٹنا جاتا تھا اور کتاب کھول کر مطالعہ بھی کرتا جاتا تھا۔ مسجد میں حوض کے کنارے ایک مجذوب پڑار ہتا تھا اس نے بآواز بلند پکار کر کہا'' ہیر جی مرغینانی نے اس کتاب کو اٹھارہ سال میں لکھا ہے اور آب چلتے چلتے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔' (مرغینانی سے ان کی مراد مصنف ہدایۂ علامہ برہان الدین مرغینانی تھا)

# طالب علمی میں جود وکرم اور ریاضت ومجاہدہ کی شان

علی گڑھ آنے پر بڑے پیرصاحب نے حضرت قبلۂ عالم کے لئے ساٹھ روپے ماہوار وظیفہ مقرر فر مایا تھا جو ماہ بماہ وقت معینہ پر پہنچار ہتا گر حضرت اس قسم کوطلباء میں تقسیم فر مادیا کرتے اور خود اکثر روزہ یا فاقہ ہے رہتے۔ آپ کے ہم جماعتوں میں سے کی طلباء شہر کی مساجد میں امامت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے اور جمعرات کو بہت ساکھا نالا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے۔ آپ اپنفس سے ناطب ہوکر کہتے کہ لے کھا لے۔ گر ہفتہ بھرکا فاقہ زدہ کھا تا تو کیا کھا تا۔ چند لقمے تناول فر ماکر سب بچھوا اپس کردیتے۔ (مہرمنیر)

ا مام شافعی رحمہ اللہ ہارون الرشید کے در بار میں امام شانی نے شیب علم کے لئے ایک طویل سفر کیا ہے جس کامستقل سفر ، مدان ک بعض تلافدہ نے ضبط کیا ہے۔اس سفر کے سلسلہ میں بغداد بھی تشریف لے گئے تھے۔آپ فرماتے ہیں کہ میں جس وقت بغداد واغل ہوا تو قدم رکھتے ہی ایک غلام میر ساتھ ہولیا اور نہا یہ تہذیب ومتانت کے ساتھ جھے ہو چھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا''محد'' نظلام نے والد کا نام دریافت کیا تو میں نے کہا''شافعی'' غلام سے بین کر کہا' آپ مطلی ہیں' میں نے کہا کہ'' ہاں'' غلام نے بیسب سوال و جواب ایک ختی پر لکھ لئے جواس کے بیس میں میں میں میں میں اور اس کے بعد جھے چھوڑ دیا۔ میں بغداد کی ایک مجد میں جا کر مخبر گیا اور اس کے محد جھے چھوڑ دیا۔ میں بغداد کی ایک مجد میں جا کر مخبر گیا اور اس کے کہ جب اگر میں تھا کہ غلام نے بیت تھیں کیوں کی اور اس کا اثر کیا مرتب ہوتا ہے بہاں تک کہ جب آ دھی دات گر رگی تو مجد کے وروازہ پر زور سے دستک دی گئی جس سے سب اہل مجد مرغوب ہو گئے دروازہ کھولا گیا تو پچھ لوگ مجد میں داخل ہوئے اور ایک ایک آ دی کے چرے کوغور سے دیکھتے پھرنے گئے۔ یہاں تک کہوہ میرے پاس آ کے' میں نے کہا فکر نہ کروجس کوئم ڈھونڈ تے ہووہ میں ہوں' انہوں نے کہا کہ امیر الموشین (ہارون الرشید) نے کہا کہ امیر الموشین (ہارون الرشید) نے آپ کویا وفر مایا ہے۔ میں فور آبلاکی پس و چیش کے اٹھ کے ساتھ ہولیا۔

میں نے امیر المومنین کو دیکھا تو سنت کے موافق سلام کیا امیر المومنین نے میر کے طرز سلام کو پند کیا اور محسول کیا کہ درباری لوگ جو تکلفات میں سلام کرتے ہیں وہ خطا ہیں اسلام مسنون بہی ہے جھے سلام کا جواب دیا اور کہاتنو عہ انک من بنی ہاشہ (تم بیزیم مرکعتے ہوکہ میں بنی ہاشم میں سے ہوں) میں نے کہا امیر المومنین آپ لفظ زعم استعال نہ کریں کیونکہ بیلفظ قرآن میں جس جگہ آیا ہے سب جگہ زعم باطل کے لئے آیا ہے۔ امیر المومنین نے اس قول سے رجوع کر کے زعم کے بجائے تقول کا لفظ استعال کیا۔ تب میں المومنین نے اس قول سے رجوع کر کے زعم کے بجائے تقول کا لفظ استعال کیا۔ تب میں نے جواب دیا کہ ہاں امیر المومنین نے میر انسب نامہ پوچھا میں نے کہا کہ آئی فصاحت و دیا جو حضرت آ دم علیہ السلام تک مجھے محفوظ تھا۔ امیر المومنین نے کہا کہ آئی فصاحت و بیا خت صرف بی عبد المطلب ہی میں ہو کتی ہے اس کے بعد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بلاغت صرف بی عبد المطلب ہی میں ہو کتی ہے اس کے بعد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کوعہدہ قضا سپر دکر دوں اور اس کے عوض اپنی تمام سلطنت اور ذاتی جا سیا اور حکم کامآخذ کو محمد آپ کودوں۔ سب پرآپ کا اور میر احکم قرار دہ شرطوں کے مطابق چلے گا اور حکم کامآخذ ترا تو دیث اور اجماع امت ہوگا۔ میں نے کہا امیر المومنین اگر آپ یہ چاہیں کہ اس

تمام مال وضال اورسلطنت و حکومت کے عوض میں محکہ قضا کا صرف اتناکام کردیا کروں کہ صبح کواس کا دروازہ کھول دوں اور شام کو بند کر دوں تو میں قیامت تک اس کے لئے بھی تیار نہ ہوں گا۔ ہارون الرشید یہ جواب سن کر رونے لئے کہ اچھا' آ ب ہمارا کچھ ہدیہ تبول فرما کیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ مضا گفتہ میں' لیکن نقد ہونا چاہئے' وعدے نہ ہوں' امیر المونین نے میرے لئے ایک ہزار درہم کا حکم جاری فرمایا اور میں نے ای مجلس میں اس پر المونین نے میرے دربار میں واپس آیا تو وہاں کے حثم و خدم نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ اپنا انعام میں سے پچھ ہمیں بھی انعام دیجئے چونکہ مجھ سے سوال کیا گیا تھا تو میری مروت نے اس سے کم پر قناعت نہ کی کہ جتنے آ دی بھی تھے سب پرکل مال برابر تقسیم کرلیا اور اس میں اس سے کم پر قناعت نہ کی کہ جتنے آ دی بھی تھے سب پرکل مال برابر تقسیم کرلیا اور اس میں ایک حصہ اپنا بھی اس قدرر کھا جتنا کہ ہرخض کے حصہ میں آیا تھا۔ (ہا خوذ از کشکول)

#### درس میں بیٹھنے کے آ داب

طالب علم استاد کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اتنا قریب بیٹھے کہ استاد جو کچھ بھی کے پوری خشوع وخضوع اور ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اتنا قریب بیٹھے کہ استاد جو کچھ بھی کے پوری طرح سن سکے اور کوئی چیز بھی مخفی نہ رہے۔ نیز خاموش رہے استاد کے کلام کی طرف متوجہ رہے نظریں استاد کی جانب ہوں اور کھمل ہمتن گوش ہو کر بیٹھے انتہائی تعظیم ہیہ کہ استاد اور طالب علم کے درمیان کھان کے برابر فاصلہ ہوا در بلاضر ورت زیادہ قریب نہ بیٹھے۔ یہ بھی ادب ہے کہ استاد کے پاس اس طرح متوجہ ہو کر بیٹھے کہ استاد کو دوبارہ کسی بات کو دہرانا نہ بیٹے ۔ استاد سے بیس اللہ تعالی فرماتے ہیں: میں نے بھی کسی بات کو دہرانے کے لئے استاد سے بیس کہا جب بھی میرے کا نوں نے کوئی بات بی تو اس کو یا دکر لیا لیتی اتی توجہ سے بیٹھے کہ بات یا دبھی ہو جاتی تھی اور کوئی بات جھوٹتی بھی نہیں۔ طالب علم کے لئے اتنی توجہ سے بیٹھنا کائی ہے۔ (حصول علم کے آ داب)

#### كتاب كانبان يراحسانات

كتاب كے بارے میں ایک مفکر كامقولہ ہے كداگر جھے بادشاہ بناديا جائے اور كتاب

برصنے کی اجازت نہ ہوتو میں ایسی بادشاہت ہرگز قبول نہیں کروں گا۔

ایک جابل با دشاہ سے وہ غریب بہتر ہے جوتنہارہ کر کتاب پڑھتا ہو۔

ونیا کے تمام نظام کا دارو مدارعلم بر ہے اور علم کا دار و مدار کماب بر ہے۔

تمام حکما ءاورعقلا ءاس پرمتنق ہیں کہ عقل ہے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اورعلم ہے بڑھ کر کوئی کمال اور دولت نہیں ۔

قرآن مجید بھی ایک کتاب ہے جود نیاوآ خرت کے تمام علوم کاخز انداورسر چشمہ ہے۔ تمام انسانی اعمال کے پیچھے کتاب اور علم کار فرما ہے۔

کتاب نے طالبانِ علم کی اعانت میں جوکر دارادا کیا ہے وہ کسے فی اور پوشیدہ ہیں۔ کتاب کے بغیر کوئی بڑا عالم' مفتی' علامہ محقق' مؤرخ' فلاسفز' مفکر' ریاضی دان اور سائنس دان پیدائبیں ہوسکتا۔

ہرطالب علم کامقصودمطلوب کتاب ہے۔

ایک عالم کا قول ہے کہ دنیا پر درحقیقت کتابیں ہی حکمرانی کررہی ہیں۔
کتاب ہی آ ب کو ہزاروں اورلا کھوں انسانوں سے خاموش ملاقات کراتی ہے۔
ماہرین علوم وفنون کے مینکڑوں سال کے تجربات کا حاصل کتاب ہی بتائحتی ہے۔
ایک سائنس دان اور عالم کی عمر بھرکی محنتوں اور کا وشوں کا نچوڑ چند کھات میں کتاب ہی چیش کرسکتی ہے۔
ہی چیش کرسکتی ہے۔

موجودہ انسانی ترقی میں بھی کتاب کے اوراق کا بہت بڑادخل ہے۔

کام اللی نے کتاب ہی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائے کہ مختلف زمانوں میں برگزیدہ پنیمبروں کے ذریعہ کلام اللی نے کتاب ہی کی صورت میں خداوند تعالی کے ساتھ بندوں کارشتہ اور تعلق استوار کیا۔

کتاب کی اہمیت وفضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ خود اللہ تعالی نے اپنی کتاب مقدس قرآن میدکولفظ کتاب سے یوں شروع فرمایا: الم ذالک الکتاب لا دیب فیہ کتاب وہ روحانی مرکز ہے جوابی پرستاروں کے ساتھ خاموتی ہی خاموتی میں افادہ واستفادہ میں مصروف میں ماروف ہے۔

کتاب وہ مرکز ہے جوآ فتابِ علم کی پُرنورشعا کمیں اور خوبصورت کرنیں انسان کے دل ود ماغ تک پہنچانے کے لئے ہروقت تیار ہے۔

کتاب ہی دنیاوآ خرت کے تمام شکل مسائل کاحل ہے۔ کتاب کی بدولت ہی قوموں نے اپنی تاریخ کو بدل ڈالا۔

كتاب بى نے لوگوں ميں انقلاني روحيں اوراجھے جذبات بيدا كئے۔

كتاب بى ود چشمة صافى ہے جہال انسانى ذبن علم وداش سے سيراب بوتا ہے۔ (كان اسلام)

مجلس علم میں حاضری کے آ داب

طالب علم کو جائے کہ جب استاد کی مجلس میں جائے تو اپنی ہیئت کو درست کرے اور پاک صاف ہوکر وضوکر کے خوشبو وغیر ہ بھی لگا کر جائے مسواک بھی کر کے جائے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں منقول ہے کہ جمعہ کے دن عسل کر کے اجھے کپڑے پہن کرخوشبولگا کر مسجد جاتے تھے اورعلم کا غذا کر ہ کرتے تھے۔

اگر بال بنانے یا ناخن کاٹنے کی ضرورت ہوتو فارغ ہوکر جائے۔ بیضروری ہے کیونکہ پیجلس علم میں جانا ہے جومجلس ذکراورعبادت ہے۔

ہے۔ امام ما لک رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ کم کی نہایت تعظیم کرنے والے سے جب درس حدیث کے ۔ لئے تشریف لاتے تو خوشبولگا کرتشریف لاتے تھے اور وقار و ہمیت کے ساتھ تشریف فر ماہوتے تھے۔

ہ دورکعت نفل بھی پڑھ کر جائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی یہی معمول تھا۔استاد کے پاسے میں کے پاسے میں کے پاسے میں جاتے وقت استاد کوعزت واحترام کی نگاہ سے دیکھے اور استاد کے بارے میں اعتقادر کھے کہ وہ درجہ کمال برفائز ہے۔

ای طرح درس میں جانے سے قبل صدقہ بھی کر کے جائے (صدقہ ضروری نہیں کہ مالی ہو بلکہ بیج قبلیل درود پڑھ کر ہدیہ کردے) بعض سلف سے منقول ہے کہ استاد کے پاس جانے سے پہلے کچھ صدقہ کیا کرتے تھے!وردعا کرتے تھے کہ "الھم استوعیب شیخی ولا تذھب ہوگہ علمه عنی"

اسالڈ میر ساستاد کے عیوب کی چٹم پوتی فر مااور مجھان کے علمی برکات سے حروم نہ فرما۔
استاد کا انتظار کرنا: جب استاد کی خدمت میں حاضر ہواور استاد وہاں موجود نہ ہوتو
طالب علم کو چاہئے کہ (ادھرادھرنہ جائے کہ استاد موجود نہیں ہیں تو بیا پنا کام نکال لے)
استاد کا انتظار کرے تا کہ درس چھوٹ نہ جائے کیونکہ جودرس بھی چھوٹ جاتا ہے اس کا کوئی
بدل نہیں ہوتا۔ (از حصول علم کے آواب)

علم ہے محرومی کا ایک سبب

ذہانت اور قابلیت دکھلانے اور استاد کو پریشان کرنے کے لئے سوال کرنے والوں کو کہمی علم ہیں آتا۔

ایک اوب استاد کا یہ ہے کہ بعض طلباء کی عاوت ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ کتاب میں اختمالات نکال کر استاد کے سامنے بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں اور خود بھی سجھتے ہیں کہ یہ بے فائدہ اعتراض ہیں۔ گراپی ذہانت جبلانے اور استاد کا امتحان کرنے کے لئے الی نامعقول حرکت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ مغالطہ ہوا (یعنی یہ) کہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ مقام مشتہ ہے حالانکہ خودا سے نزد کی بھی مشتہ نہیں۔
مقام مشتہ ہے حالانکہ خودا سے نزد کی بھی مشتہ نہیں۔

بعض طلباء کی عادت ہوتی ہے کہ محض اپنی ذہانت دکھلائے یا استاد کا امتحان لینے یا محض مشغلہ و تفریح کی غرض سے دوراز کار (بیکار) سوالات کیا کرتے ہیں ایسے طالب علموں کو بھی علم نصیب نہیں ہوتا۔

جیسے ایک طالب علم کی حکایت تی ہے کہ انہوں نے صدیث میں پڑھا کہ طلوع مشس کے وقت نماز نہ پڑھوتو آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ تھم بھی عام ہے۔ اور طلوع شمس بھی عام ہے خواہ کسی مقام کا طلوع شمس ہو۔ اور یہ مشاہدہ سے ٹابت ہے کہ ہروقت کہیں نہ کہیں طلوع ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ کسی مخص کو کسی وقت بھی نماز پڑھنا جائز نہ ہو۔ ہر چند اس کو سمجھایا گیا کہ بھائی جہاں کا طلوع شمس ہوو ہیں کے لوگوں کو اس وقت کے اعتبار سے رہے کم ران بزرگ نے مانا ہی نہیں۔ بہی فرماتے رہے کہ نہیں صاحب دونوں ہی تھم عام ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ بھائی اس سے تو نماز کی فرضیت ہی لغوہ و جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ خواہ بجھ ہو جائے انسان ہی کہا گیا کہ بھائی اس سے تو نماز کی فرضیت ہی لغوہ و جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ خواہ بجھ ہو جائے انسان بی ہے۔ کیا میسوال پیش کرنے کے قابل ہے؟ اور کیا ہے جج اس پاگل کو یہ ہے۔ جائے انسان بی گل کو یہ ہے۔

تحائض فضول دق کرنے کے لئے اس نے بیچر کت کی اور بجائے اس کے کہ اس کے زعم کے موافق اس کی دہاں کے زعم کے موافق اس کی ذہانت ظاہر ہوتی بلکہ الٹا اس کا کوڑھ مغز ہوتا ٹابت ہو گیا ایسے طالب علموں کو سمجھ علم نصیب نہیں ہوتا۔استاد کو بھی پریشان نہ کرتا جا ہے ۔ (تخد العلماء)

ریفلط مجی ہے

شیطان ہمخض کی نفسیات کے مطابق حالیں اختیار کرے اس کو کمراہ کرتا ہے۔علماء کوایک طریقہ سے زاہدوں اور صوفیوں کو دوسر مے طریقہ سے اورعوام کوسی اور طریقہ سے مراہ کرتا ہے۔ ا کیے طریقہ جواہل قلم اہل اصلاح اور اہل تبلیغ کا ہے۔ جود وسروں کی اصلاح وتربیت میں اپنی صلاحیتیں اور استعدادیں خرج کرتے رہتے ہیں۔انہیں اس غلطنہی میں مبتلا رکھتا ہے کہ ہم دوسروں کو بذریعہ تقریر وتحریر تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ان سب کے اعمال واجر میں ہمیں بھی بحر پورحصہ ملے گا جوانشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔خورنفس کومجاہروں میں کھیانے کی کیا ضرورت ہے۔ بیرحدیث بھی بادآ جاتی ہے۔الدال علی النحیر کفاعله یعنی دوسروں کونیکی کی ملقین کرنے والا نیکی کرنے والے کے برابر ہے حالا تکدانسان بہال اس غلطتنی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دوسروں کی نیکیوں واعمال ہمارے لئے تب نجات کا ذریعہ بنیں گے جب ہم خود بھی انمال صالحہ کا اہتمام اور گنا ہوں ہے بیجنے کی فکرر کھتے ہوں۔ور نہ اوروں کونفیحت اور خودمیاں نضیحت والا معاملہ ہوجائے گا۔ دوسرے حدیث شریف میں آتا ے کہ اہل جنت کے چندلوگ بعض اہل جہنم سے جاکر یوچھیں سے کہتم یہاں کیے بہنچ سمئے ہم تو جنت میں تمہاری ہی بتائی ہوئی باتوں رحمل کرنے کی بدولت ہنچے ہیں وہ کہیں کے کہ ہم تم کوتو بتلاتے تھے مرخو دمل ہیں کرتے تھے۔(فضائل تبلیغ)

ای طرح دین خدمات کرنے والوں کو شیطان غیبت میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے کی کرائی محنت دوسروں کو متفقل ہونا لگ جاتی ہے۔ ای طرح حسد کے بارے میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کواس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔

حیرت کی بات ہے کہ حیوانی گناہ کرنے والوں کوتو گنا ہگار سمجھا جاتا ہے کین اس ضرنے خیال بھی نہیں آتا کہ شیطانی گنا ہوں کا مرتکب عنداللہ ذیا دہ گنا ہگار ہوتا ہے۔ ای طرح تبلیفی و بی خدمات (دوسرول کی اصلاح کے لئے) جتنا وقت نکالا جاتا ہے کیا اپنی اصلاح و تربیت کے لئے ذکر و تلاوت نوافل و اوراد مسنونہ کے لئے بھی اتنا وقت نکالا جاتا ہے دینی خدمات کیلئے وقت نکالنا اور اپنی تربیت و معمولات کی اوائیگل کے لئے وقت نہ نکالنا اس بات کی علامت ہے کفس مجاہرہ سے گھبراتا ہے۔ شیطان ای غلونہی میں جتلا رکھتا ہے کہ دینی خدمات سے دوسر بے لوگول کے ممل سے جھے بھی حصہ ملے گا۔ وہی نجات کے لئے کافی ہے حالا نکہ یہ شیطانی و حوکہ ہے حالا نکہ سورة و العصر میں و تو اصو النجات کے لئے کافی ہے حالا نکہ یہ شیطانی و حوکہ ہے حالا نکہ سورة و العصر میں و تو اصو المالحق (دوسرول کو تبلیغ) سے قبل امنوا و عملوا الصلحت (ایمان و ممل صالح) کے اہتمام کا اس طرح کی خدمات کرنے والوں کے لئے مستقل تھم ہے۔

مقصدا سی خین کودوردور تک مقصدا سی خیری کا صرف بہی ہے کہ دین خدمات کے سلسلے میں اپ فیض کودوردور تک کھیلا ہواد کھے کرانی ذات سے غافل نہیں رہنا چاہئے۔دوسروں کی اصلاح کے لئے فکر مند حضرات کواپی اصلاح کا زیادہ اہتمام ہونا چاہئے۔لہذا تبلیغ ورعوت اصلاح وتربیت وعظ و نفیجت اورنشروا شاعت کے ذریعے دوسروں کے مل پر آجانے کواپی نجات کے لئے کا فی سمجھنا اورخود ممل کا اہتمام نہ کرنا یہ غلط نہی ہے اللہ تعالی اس غلط نہی سے جھے اور ان تمام احباب کو جواس غلط نہی میں مبتلا ہوں یوری یوری حفاظت فرمائے۔(آ مین)

## تعليم كے ساتھ ضرورت اصلاح

حفرت مولا نامفتی رشیداحمه صاحب رحمه الله فر ماتے ہیں: مراقب مراسم میں معربی اول ایک کا کا میں ایک کا میں اور ا

مراقبہ سیحاسبہ سیحبت الل اللہ اور کشرت ذکر کی ضرورت ہے۔
مراقبہ محاسبہ صحبت اولیاء اللہ اور کشرت ذکر سے علم ومعرفت میں ترتی ہوتی ہے جس سے تقویٰ خشوع اور تعلق مع اللہ بیدا ہوتا ہے۔ اس لئے کشرت ذکر کا تکم دیا گیا ہے۔ فر مایا:
"اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کو کشرت سے یا دکیا کرواور مجم وشام ان کی تبیح بیان کیا کرو۔
حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے کہ تیری زبان ذکر اللہ سے تر رہے۔ قرآن یاک میں ان جیسے خصائل سے آراستہ بندوں کے لئے فر مایا گیا ہے۔ جب ان کے سامنے

رخمٰن کی آیتیں بڑھی جاتی ہیں تو سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے یعنی کثرت ذکراور مراقبات سے ان پرالیمی رفت قلب طاری ہو جاتی ہے کہا پے محبوب کی باتیں من کربے ساختہ مجدہ میں گرجاتے ہیں۔

ادر جگدارشادہ: وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تتے ادر اخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔

تیجہ یہ نکلا کہ علم کثر تِ ذکر محاسبہ مراقبہ اور صحبت ادلیاء اللہ پر۔ موقوف ہے سید دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی روز تک مراقبہ اور تخلیہ کروانے کے بعد علم وعرفان سے آپ کو آ راستہ فرمایا گیا۔

علیہ وسلم منکشف ہونے کے لئے در دِمحبت کی ضرورت ہے اس در دکی بدولت ایسے علوم منکشف ہوتے ہیں کہ عقل جیران رہ جاتی ہے۔

حضور سلی الله علیہ وسلم سے لے کرعلاء امت کا یہی معمول چلا آ رہا ہے کہ وہ اشاعت دین کی متعدی خدمات کے ساتھ اپنے اوقات کا بڑا حصہ عبادت نافلہ اور ذکر وفکر میں صرف فرماتے سے کیونکہ دوسروں کو بلنے اوران کی اصلاح کی کوشش فرض کفایہ ہے مگرا پی اصلاح فرض عین ہے۔ دوسر ہے آ پلوگ تو صرف علم دین کے محافظ و مسلخ ہی ہیں۔ حضور صلی الله علیہ وسلم اور خلفاء راشدین پر تو مسلخ ہونے کے علاوہ حکومت کی ذمہ داریاں بھی تھیں۔ پھر بھی آ پ صلی الله علیہ وسلم اتنا قیام فرماتے کہ پاؤل متورم (سوج) جاتے۔ نیز صحابہ کرام میں جذبہ تبلیغ و احساس ذمہ داری کس حد تک تھا ہمارے وہم وگمان سے بھی خارج ہے۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے جالیس سال تک مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔
ایک قرآن پاک روزانہ ختم فرماتے تھے۔ صاحب ہدایہ نے تیرہ سال تک مسلسل روزہ رکھا
اور کسی پر ظاہر نہیں ہونے ویا۔ ان اکابر کو یہ خیال کیوں نہ آیا کہ کثر تینوافل کے بجائے یہ
وقت بھی تبلیغ علم دین میں صرف کرنا جا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک تعلق مع اللہ حاصل
نہیں ہوتا اس وقت تک تبلیغ واشاعت کا فریضہ ادائی نہیں ہوسکتا۔

جولوگ اس لذت درد سے نا آشنا ہیں ان کو حقیقت علم کی کیا خبر۔ حالا نکہ ذکر وفکر سے قلب کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ محبت واخلاص میں ترقی ہوتی ہے اور محبت واخلاص میں جس حد تک ترقی ہوگی اسی درجہ میں اعمال کے اجر اور دوسروں کو تبلیغ کے اثر میں اضافہ ہوگا اور علم میں نور اور

تھنیف و تالیف میں برکت ہوگی۔ بہی وجہ ہے کہ وہ علماء جنہیں ذکر وفکر ومرا قبات کا اہتمام ہے ان کے کام اور تبلیغ میں جو برکت ہے وہ فلی عبادات ذکر وفکر ہے جی جرانے والوں میں نہیں لہذا ذکر محاسبہ مراقبہ اور کسی کامل کی صحبت کا کم از کم وہ درجہ فرض ہے جس سے طاہری و باطنی گناہوں سے حفاظت ہوجائے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کھلم قبقی کی دولت سے نوازے۔ آمین۔

مفسرقر آن حضرت مولا نااحم على لا ہورى رحمہ الله كاذكر خير مولا ناسيد ابوالحن ندوى كى زندگى براہم اثرات

ڈ اکٹرمولا ناسیدابوالحسن علی ندوی رحمہالٹ<sup>عظیم محق</sup>ق مشہور زمانہ مایی نازادیب صاحب طرز انثاء بردازمفکر اسلام نے ماہنامہ الفرقان کھئ میں فرماتے ہیں اس رمضان ۱۳۸۱ھ میں عالم ربانی حضرت مولانا شیخ النفسیر مولانا احماعلی لا ہوری قدس سرہ نے اس جہان فانی ے انقال فرمایا۔ ان کے متعلق بہت کچھ کلھا جائے گاو ا قفین حال کی زبان ہے بہت ایسے <del>حالات و کمالات معلوم ہو</del>ں گے جن کی دنیا کوخبرنہیں ۔حضرت اقدس نے باوجودشہرت مرجعت مقبولیت عام این بعض خصوصیات روحانی کمالات کوایک طرح سے اخفاو کمنامی میں رکھا ساری عمران کمالات پر بردہ پڑار ہا عام طور پرلوگ ان کوایک واعظ خطیب مفسر قرآن کی حیثیت سے جانتے ہیں لیکن ان کے اصلی کمالات اور زندگی کے ان گوشوں کو جاننے والے بہت کم ہیں جن کی وجہ ہے وہ سلف صالحین اور علماء ربانیین کی آخری یا دگاروں میں نظراً تے ہیں۔ان کے زہدوورع خلوص وللہیت ایٹار وقربانی استقامت کی گوئی و بے باکی کی ان روایات سے بردہ اخفاءان سے فیض یا فتہ مستنفید ہونے والے تلاندہ علما ، و مشائخ اورعوامی حلقے اٹھائمیں گے جن کو پڑھ کراور سن کرایک عالم سنشدرو تیران رہ جائے گاجس سے ایک نئی ایمانی تازگی اور دینی اعتا داور طمانیت قلب حاصل ہو ًی (۱)۔ ماخو ذاز شيخ النَّفسير' حضرت مولا نااحم على لا ہوري رحمه اللّٰه عليه اوران كے خلفاء ﴾

آپ کی زندگی کا مبارک دن

حضرت مولانا ابوالحن ندوی رحمه الله نے ایک کتاب برانے چراغ لکھی ہے جومختلف

مثال ما فراس بین ایک مصلحین اساته و اورا دراب کے متعلق موصوف کے تاثرات پر شمل ہوس میں ایک مقالہ عند استان المحمل لا موری رحمة الله علیہ کے متعلق میں مثال کیا ہے یہ مقالہ اللہ وری رحمة الله علیہ ابتداء میں عنوان مندوجہ بالا کے تحت فرماتے ہیں۔

"الله امیر انجین زندگی میں وہ بڑا مبارک "ناور سعید گھڑی تھی جب مولا ناا جمعلی لا موری رحمه الله امیر انجین خدام الله بن لا مور سے نیاز عاصل ہوا۔ میری زندگی کے دو بڑے موثر ہیں جہاں سے زندگی کا نیار استہ (جہاں تک خیال ہے بہتر اور مبارک راستہ) اختیار کیا پہلامور جب مولا ناا جمعلی لا موری رحمة الله علیہ ہے جہاں ہے کہ بہتر اور مبارک راستہ) اختیار کیا پہلامور خدان ولا نااحم علی لا موری رحمة الله علیہ بہتر اور مبارک راستہ) اختیار کیا پہلامور خدان ولا نااحم علی لا موری رحمة الله علیہ بین بہتر اور مبارک راستہ) اختیار کیا پہلامور خدان ولا نااحم علی لا موری رحمة الله علیہ بین بین اور وادور ورزوں رحمان نہ پایا جاتا خدا الله علیہ اور خوان نہ پایا جاتا خدا شاہد اس بین اور است روی تو بڑی چیزیں ہیں مولانا کی صحبت میں کم ہے کم خدا شاہد کا ورفون خدائی کی حبت اپنی کی اور اصلاح و تحمیل کی خدا کے نہی بڑی دولت وقعت ہے جلکہ حقیقت خداری کا احمال کی دول کو خدا کے نہی بڑی دولت وقعت ہے جلکہ حقیقت خداری کا احمال کی دولت وقعت ہے جلکہ حقیقت خداری کا احمال کی بین بڑی دولت وقعت ہے جلکہ حقیقت خداری کا احمال کی دولت وقعت ہے جلکہ حقیقت خداری کا احمال کی بین بڑی دولت وقعت ہے جلکہ حقیقت خداری کا احمال کی بین بڑی دولت وقعت ہے جلکہ حقیقت کے بات کی کا دولت وقعت ہے جلکہ حقیقت کو دولت وقعت ہے جلکہ حقیقت کے بین بڑی دولت وقعت ہے جلکہ حقیقت کے بین بین بردی دولت وقعت ہے جلکہ حقیقت کے بین بردی دولت وقعت ہے بین بردی دولت وقعت ہے جلکہ حقیقت کے بین بردی دولت کو بردی دولت کو بردی دولت کے بردی دولت کو بردی دولت کے بردی کو بردی دولت کے بر

شنا موں کے لئے میں ہوی دولت ہے۔ (ماخوذ از صفح الم الدین امام الا ولیاء تمبر)
قرآن ہا تھ میں لیتا ہوں مجھے ہاتھ پکر کرمسجد سے نکال دو

ابتدا الله المعالى جب حضرت شيخ النفير مولا نااحم على صاحب رحمة الله عليه في درس قرآن اور خطابت جمعه من المعالى الموركة ستفيد كرنا شروع كيا الله وقت ايك اورعالم صاحب بهى وبلى دروازه كاندر تيم شيخ جوديو بندى كمتب فكر كعلاء ساختلاف ركعته متع الله مان مانه ميل المل لا موريران موادن صاحب كا خاصا الرقعا كيونكه سالها سال سعوه يهال مقيم متع و

د بلی درواز ، والے مولانا صاحب کویہ ناگوارگز راکہ کوئی اور عالم ان کاحریف بن کر المیان شہرلا ہورکو اپنی طرف مائل کرے۔ چنانچہ مولانا صاحب ..... نے حضرت لا ہوری کے خلاف برو بیگنڈ اکرنا شروع کر دیا اور جمعہ کی تقریر اور دیگر اجتماعات میں حضرت مولانا احمالی رحمہ اللہ علیہ کو وہائی ہے دین وغیرہ کے خطابات سے یا دکیا جاتا۔

ادهر حضرت لا ہوری رحمۃ الله علیہ ہر جمعہ میں ایک جامع تقریر فر ماتے ۔قرآن یاک کی کسی آیت کی تغییر ہوتی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنه متندا حادیث نبوی صلی الله علیه وسلم کے حوالہ جات سے بیان کئے جاتے ۔ مجھی بھی حضرت لا ہوری رحمة الله عليه نے ان مولا ناصاحب كى بہتان طرازى كاجواب نہيں ديا۔ بيسلسله كافى دن تك چلتا ر ہا۔اس ز مانہ کے لوگوں کی زبان پر پیفقرہ چڑھ کیا:''اگر قرآن سننا ہوتو شیرانوالہ درواز ہ جا كرحضرت لا مورى رحمة الله عليه سے تن لواورا كر كالياں سنى موں تو دہلى درواز و چلے جاؤ ـ'' رفته رفته ابل لا مور يرحصرت مولانا احمه على رحمة الله عليه كي عظمت واضح موحى اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آپ کے گر دجمع ہو گئے۔ جوں جوں حضرت لا ہوری رحمة الله علیہ کے معتقدین کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا توں توں وہ مولا نا صاحب جود ہلی درواز ہ کے اندر مقیم تھے ان کا جوش رقابت بڑھتا گیا۔ان کے معتقدین کی کافی تعداد شیرانوالہ دروازہ کے اندر رہتی تھی ان کی تقاریر کا جاہل مریدین برخاص اثر ہوااور انہوں نے مل کر کوشش کرنی شروع کردی که حضرت لا ہوری رحمۃ الله علیہ کوشیرانوالہ درواز ہ کی مسجد سے نکال دیا جائے۔ چنانچه محله شیرانواله کے کچھلوگ اس بات برآ مادہ ہو گئے کہ حضرت لا ہوری رحمۃ اللہ عليه كوفورا مسجد سے نكال ديا جائے اور دوسرى طرف حضرت لا مورى رحمة الله عليه كے معتقدین نے مزاحمت کی۔ پہلے کچھ دن تومعمولی تکرار ہوتی رہی اور وہ بھی اس وقت جب حضرت لا موری رحمة الله علیه درس وے كر هيلے جاتے۔ ايك دن بات طول بكر حملى اور حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ دنگہ فساد کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ دونوں طرف سے لوگ لاٹھیاں وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے کہ کی نے حضرت لا ہوری رحمۃ الله علیہ کواطلاع کردی کے معجد میں فسادہونے والا ہے۔حضرت فورا مسجد تشریف لائے 'یو جھا کہتم کیا کررہے ہو؟ معتقدین نے جواب دیا کہ:'' حضرت! بیلوگ آپ کومسجد سے بزور نکالنا جا ہے ہیں اور ہم یہ ہرگز برداشت نبیں کر سکتے۔ہم ان کا مقابلہ کریں گئے'

حضرت مولانا احمطی صاحب رحمداللد نے فرمایا کہ: "میں تو دین سکھانے آیا ہوں مسلمانوں میں فسادڈ النے ہیں آیا۔ آپ حضرات کواگر واقعی مجھ سے محبت وعقیدت ہے تو چند منٹ کے لئے

معجد سے نکل جائیں میں دوسرے حضرات سے علیحدگی میں بات کرنا حابتا ہوں۔آخر ہم سب مسلمان ہیں اور بھائی بھائی ہیں۔ہمیں آیک دوسرے کی عزت اور جان و مال کا احتر ام کرنا جا ہے۔'' حضرت لا ہوری رحمة الله علیہ کے حکم سے سب معتقدین مسجد سے باہر چلے مجے۔ حضرت نے مسجد کا درواز ہ بند کر دیا اورا پنے مخالفین سے نہایت اخلاق کے ساتھ گفتگوشروع کی اور فرمایا کہ:''میں خانہ خدا میں باوضو کھڑا ہوں اور میرے دائیں ہاتھ میں قرآن یاک ہے۔ میں اپنے خالق حقیقی کو حاضر نا ظر جان کر رب العالمین کی قتم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں صرف آب حضرات کو قرآن یاک کی تعلیم دینے کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ میں کسی و نیاوی لا کچ یا غرض ہے اس معجد میں نہیں آیا۔اگر آپ حضرات مجھ سے بخوشی قر آن کی لعليم حاصل كرناحا ہے ہيں تو ميں اس سلسلہ ميں درس كوجارى ركھوں گا اگر آپ حضرات مجھ سے قرآن یاک سننانہیں جا ہے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا ہاں ایک عرض ہے کہ آپ میں سے صرف ایک آ دمی اگر میرادایاں ہاتھ جس میں قرآن یاک ہے پکڑ کر مجھے مجد سے نکال دے میں پھر بھی اس مسجد میں نہیں آؤں گا خواہ کوئی بھی مجھ سے یہاں رہنے کی درخواست کرے۔ آئیں کوئی صاحب اسلے آ کر مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال دیں کسی فتنه فسا داور دهينگامشتي کي ضرورت نهيس-''

سب مخالفین حضرت رحمة الله علیه کود مکیر ہے تھے مگر کسی کو جرات نه ہو گی که اس طرح قرآن یاک کودھکا دیا جائے۔ کہنے لگے:

''احچھامولا نا! ہم سوچ کر پھر بتا ئیں کے فی الحال ہم جاتے ہیں۔''

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دل پھیر دیے اور آ ہت ہت ہت سب حضرت لا ہوری رحمة اللہ علیہ کے معتقدین میں شامل ہو محے ۔ اس طرح سے حضرت لا ہوری رحمة اللہ علیہ نے اپنے اخلاق حمیدہ سے مخالفوں کو مطبع و فر ما نبر دار کر لیا۔ ان سب کے عقائد درست ہو محے ۔ (خدام الدین)

#### نببت کےاثرات

مولانا سیدمحمہ بوسف بنوری کے ساتھ ایک عمرے کے سفر میں حضرت لا ہوری کی

جماعت کے پولیس آفیسر ڈی ایس بی مکہ المکرمہ میں جمع ہو گئے۔مولا ناسیدمحر یوسف بنوریؓ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی غیرت آئی کہ میں شیخ الحدیث کہلاتا ہوں ہزاروں علماء کا استاد ہوں۔علامہ انورشاہ تشمیری کا شاگر دہوں اور عمرے کے سغریدعبادت کے سغرید آیا ہوں اور عبادت میں ایک غیرمولوی عیراستادایک عام آوی مجھے آ کے نکل جائے بیتو برسی بری بات ہے۔مولا نامحمہ یوسف بنوری کہتے ہیں جب میں بستر میں ہی تھاتو میرے اندر کے نفس نے کہا بوسف تونے آج اینے ہمسائے کو تکست دے دی۔اس کئے کہ تیراالارم بول حمیا ہے تجھ میں اٹھنے کی ہمت بھی ہے۔اللہ نے تو فیق بھی دے دی ہے آج تو بھر اللہ علماء کی جوعزت ہے وہ نی منی ہے اور میں مولو یوں کا نمائندہ ہو کے اس دنیا دار سے پہلے اٹھ گیا ہوں چنانجہ حضرت بنوری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ان صاحب کا کمبل بستریرا تھا اور مجھے یقین ہوگیا کہ وہ سورہ ہیں کہ جب میں عنسل خانے میں کمیا توعنسل خانہ کیلاتھا جیسے آ دھ بون مھنٹہ پہلے کی نے استعال کیا ہو کہا کہ جیسے ہی میں داپس آیا تو دہ صاحب کمرے كے باہرے جائے كے دوكلاس اٹھائے آرہے ہيں اور جھے جائے بيش كى اور سلام كے سوا مجھ نہ کہااورخودنفلوں میں لگ گئے۔مولانا کہنے لگےنفلوں سے فارغ ہوکر ہم مسجد چلے گئے اشراق تک رہے پھرہم نے طواف کئے۔ جاشت پڑھ کر جوہم اپنی آ رام گاہ پر واپس آئے میراغمہ اپنی انتہا کوتھا کہ اس مخص نے مجھے فکست دینے کا ایسا پختہ انتظام کررکھا ہے ہاں میں يه بتأنا بحول كيا اس كمبل ميس كون تفا؟ مولانان كها آب جائ لين مح تصنويه آب كى جكه سوكون ربا تقاركها كه ميں انجى رات كوحرم كى طرف كميا تھا تو بيدا يك بوڑ ھاحبشى تھا' اس كو سروی لگ رہی تھی میں اس کو لے آیا کہ کھانا بھی کھا لے اور میری جگہ آرام کر لے تو مولانا محمد یوسف بنوری صاحب فر ماتے ہیں کہ میں نے اس مخص کو پکڑلیا اوراس سے کہا یہ تو بتا تجھے اتنا سخت جال کس نے بنایا ہے کہا مولاتا احمالی لاہوریؓ نے تو مولاتا محمد بوسف بنوریؓ کی آ تھوں میں آنسوآ مے۔کہا ہائے دنیانے تو احمالی لا ہوری کو پہیانا ہے اور ہم طبقہ علماء نے احمالی کی قدرند کی تو عرض ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جب آ دی بنتا ہے تو اس کی بڑی عجیب صورت ہوتی ہے۔ (صفحہ ۱۲ خدام الدین ۲۱ جنوری ۲۰۰۰)

## اساتذه وعلماء كے ادب كى ضرورت واہميت

یاسا تذہ عالم بیں اور بڑے ہیں۔ان کا ادب اس کے بھی ضروری ہے کہ وہ وار ثانِ رسول ہیں اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے ہیں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے یابھا اللین امنوا لا تقد موا بین یدی الله ورسوله. ولا تجهر و اله بالقول کجھر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اور دومری جگہ ارشاد ہے . لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا اور ارشاد ہے وافا کانوا معه علیٰ امر جامع لم یلھوا حتی یستاذنوہ.

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش قدمی نہ کرو۔ اور آپ کے سامنے زور سے چلا چلا کر با تیس نہ کرو۔ اور رسول کواس طرح نہ پکار وجیبا آپس میں ایک دوسر سے کو پکارا کرتے ہو ( بلکہ ادب سے بات کرو ) اور آپ کے پاس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہوئے ہوئو بغیر اجازت کے وہاں سے نہ اٹھو۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق بیان کئے گئے ہیں حضور کے بعد آپ کے خلفاء اور وار ثان علم کے بھی وہی حقوق ہیں۔ کے وہ ان احکام کے عموم کی کوئی دلیل موجود نہیں بلکہ جس حَدیث میں تجیل علاء کی تاکید ہے وہ ان احکام کے عموم پر دال ہے۔ ای واسطے سلف نے وار ثانِ رسول کا وہی ادب کیا ہے جوان آیات میں حضور کے لئے ذکور ہے۔ (التبلیغ کوثر العلوم)

علاء نے تصریح کی ہے کہ جوحضرات دین کی بزرگی رکھتے ہیں۔ان کے ساتھ بھی یہی ادب یُر تنا جا ہے گوسوء ادب کا وبال اس درجہ کا نہ ہولیکن تاذی بلا ضرورت میں حرمت ہے۔ (بیان القرآن سورہ جمرات)

علاء کا اوب بہت ضروری ہے حدیث میں ہے من لم یو حم صغیر ناولم یو قو کبیر نا ولم یو قو کبیر نا ولم یو قو کبیر نا ولم یبجل عالمنا فلیس منا یعنی جو ہمارے چھوٹے پر دخم نہ کرے اور بڑے کر گفتیم نہ کرے اور عالم کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں یہ کس قدر سخت وعید ہے گر افسوس طلباء اس پڑل نہیں کرتے۔ (التبلیخ)

## شاگردکتنای براہوجائے استادے مرجبہ کا ہوگا

اگریم سارے عالم کو عالم بنا دو کے جب بھی تم ہی بوے رہو کے کیونکہ پھر بھی استاد
ہو کے اورسب لوگ تمہارے شاگر دہوں کے ۔ اورشاگر دچاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوجائے
آخر رہ بیس تو استاد ہے کم ہی ہے۔ کو ظاہر میں بڑا معلوم ہو۔ جیسے کو کی فخض اپنے چھوٹے
بھائی کوخوب دودھ تھی کھلا دے تا کہ موٹا تا زہ ہوجائے اور چندسال میں وہ ایسا ہوجائے کہ
بڑا بھائی اس سے چھوٹا معلوم ہونے گئے تو کیا رہ بہ میں بھی وہ چھوٹا ہوجائے گا۔ ہرگر نہیں،
بڑا بھائی پھر بھی بڑا ہی رہے گا۔ (التبلیغ)

## حضرت مولانا قاسم صاحب نا نوتوی رحمه الله این برای کیسے بن گئے

مولانا محمہ لیقوب صاحب ہے کس نے پوچھا کہ مولانا محمہ قاسم صاحب پرعِلم کہاں سے کھلامولانا نے فرمایا کہ اس کے اسباب متعدد ہیں ایک تو سبب یہ ہے کہ مولانا فطری طور پر معتدل القویٰ اور معتدل المز اج ہے۔ پھر ان کے استاد بے مثل ہے۔ پھر پیر کامل ملے جن کی نظیر نہیں ان کی وجہ ہے فن کی حقیقت منکشف ، وگئی۔ اسا تذہ کا ادب بہت کرتے ہے ، اور متقی بہت ہے۔ جب آئی چیزیں جمع ہوں پھر کیوں نہ کامل ہوں۔ (حسن العزیز)

## مولانا قاسم صاحب رحمه اللدنا نوتوى كے ادب كا حال

مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا کہ مولانا محرقائم صاحب کے تفوق علمی کے بہت سے اسباب ہیں منجملہ ان کے ایک سبب یہ ہے کہ وہ اپنے استادوں کا ادب بہت کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ تھانہ بھون کا ایک گندہی (بھتکی) مولانا سے ملنے گیا اور کہا کہ میں تھانہ بھون کا رہنے والا ہوں بس یہ س کرمولانا پر بے صدائر ہوااس کی خاطر و مدارت میں بچھے جاتے تھے تھن اس لئے کہ وہ تھانہ بھون کا رہنے والا تھا جو وطن تھا اپنے مرشد کا۔ افسوں ہے کہ یہ حضرات تو اپنے اکا بر کے جاہل ہم وطنوں کا ارتباع ہو وطن تھا ور آج کل خودا کا برکا بھی ادب بیس کیا جاتا۔ (التبلیغ ،کوٹر العلوم)

## حاجی امداداللہ صاحب کے کمال ادب کا حال

حضرت حاجی صاحب رحمۃ الله علیہ کے واسطے ایک مخص نے سیاہ رنگ کا جوتا بھیجا تو مضرت نے اس کو پہنائہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت لوگ تو آپ کے واسطے بھیجے ہیں کہ آپ اس کو استعال فرما کیں۔ فرمایا اس کا رنگ سیاہ ہا اور جب سے جھے کو خانہ کعبہ کا غلاف سیاہ ہونا معلوم ہوا ہے تب سے میں نے سیاہ رنگ کا جوتا نہیں پہنا۔ اس لئے کہ خلاف سیاہ ہوتا ہے۔ (وعوات عبدیت)

#### اساتذه كے متفرق آ داب وحقوق

حضرت موی اورحضرت خضرعلیہاالسلام کا جوقصہ قرآن میں ندکور ہے اس میں استاد کے گئ آ داب وحقوق ثابت ہوتے ہیں۔

ا۔ اول بیکه استادی خِدمت میں خودشا گرد جایا کرے۔

۲۔ دوم اگراستادکسی اعتبارے مرتبہ میں شاگردے کم ہوتب بھی اس کا اتباع کرے ۳۔ جس بات کو یو چھنے کو استاد منع کرے نہ یو چھے۔

۳۔ چہارما گرفلطی نے استاد کے خلاف مزاخ کوئی بات ہوجائے تو معذرت کرلے۔ ۵۔ اس کے تنگ ہونے یا مرض وغیرہ کی وجہ سے سل مند ہونے کے وقت سبق بند کردے۔ (تخذۃ العلماء)

## استاد کاحق بورا کرنے کے متعلق ایک حکایت

حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے ایک جگہ کسی بہت بڑے عالم کی حکایت کھی دیکھی ہے کہ النے استادان کے وطن کی طرف اتفاق سے آئے تھے سوسب شاگردان کی خدمت میں سلام کے لئے حاضر ہوئے اور یہ اللم اس عذر کی وجہ سے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں مشغول تھے حاضر نہ ہو سکے چونکہ ایسی مشغولی نہ تھی کہ حاضر ہونے سے ضروری خدمت میں کوئی حرج واقع ہوتا۔ کسی قدر سستی (کا بلی) سے کام لیا۔ استاد کو یہ کم تو جہی نا گوار ہوئی اور یہ فرمایا کہ والدہ کی خدمت کی برکت سے ان کی عمر تو طویل ہوگی مگر

ہمارے حقوق میں کی کرنے کے سبب سے ان کے علم میں برکت نہ ہوگی چنانچہ عمر تو بہت ہوئی لیکن تمام عمر کزر کئی ہنشرعلم کے اسباب ان کے لئے جمع نہ ہوئے کچھا یسے اتفاقات وقافو قات وقافی ہیں آتے رہے کہ بھی شہر میں رہنا ہی نصیب نہ ہوا ہمیشہ گاؤں میں رہنے رہے جہاں نہ درس قدرس قدری کا موقع نہ دوسرے اشاعت علم کے طریقوں کا۔ (اصلاح انقلاب)

## آج کل کے طلباء کا حال

کانپورکے ایک مدرسہ کے طالب علم نے مجھ سے خود بیان کیا کہ اس سال استاد نے تو تصریح پڑھنے کی رائے دی تھی مگر میری زبان سے شرح چنمنی کا نام نکل کیا تھا بس مجھے اس کی ضد ہوگئی اور وہی شروع کر کے چیوڑی دی۔

ای طرح ایک مدرسہ میں کتاب کے ختم پر طلبدادراستادی بیدرائے ہوئی کہ شمس بازغہ ہوتا چاہئے۔ ایک طالب علم کی بیدرائے ہوئی کہ بیس صدرا ہوتا چاہئے۔ خیر شمس بازغہ بی ہوتا طے ہوگیا تو آپ رات کو استاد کے پاس پہنچے۔ ان کو مکان سے باہر بلا کر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب خیریت اس میں ہے کہ صدر را ہو۔ انا للہ و انآ الیہ و اجعون۔ کیمولوی صاحب خیریت اس میں ہے کہ صدر را ہو۔ انا للہ و انآ الیہ و اجعون۔ کیمولا اس حالت میں ان کم بختوں کو کیا علم حاصل ہوگا۔ بس کتابیں ختم کرلیں گے گرعلم

بھلااس حالت میں ان م بحتوں کو کیا ملم حاصل جس کا نام ہےاس کی ہوا بھی نہ لگے گی۔(التبلیغ)

#### استاد کے ضروری آ داب

ا۔استادی خدمت میں حاضری کے وقت اس کالحاظ رکھے کہ صفائی ستھرائی کے ساتھ مِسواک کرکے حاضر ہو۔

۲۔استاد کے سامنے ہاادب ہوکر ہیٹھ۔

۳۔استاد کی تعظیم کرے۔

۳۔اور ہمتن اس کی طرف متوجہ رہے اور استاد جو کچھ کیے اس کو محفوظ کرلے۔ ۵۔جو بات محلِ اشکال ہو مجھ میں نہ آرہی ہواس میں قصور کی نسبت این طرف کرے۔

۲۔استاد کے مخالف کا کوئی قول استاد کے روبر نقل نہ کرے۔

ے۔ کسی موقع پرکوئی بات ہوتو استاد کی حمایت اور اس کی طرف ہے دفاع کرے۔

٨ ـ اورا كراس برقدرت نه جوتو و بال على ده جوجائے ـ

9 عموی مجلس میں عالم اسلام کے بعداستاد سے خاص طور سے سلام کرے۔

• ا۔ اگراستاد گفتگو کررہا ہوتو سلام نہ کرے۔

اا۔استاد کے باس بیٹے کر ہنسے ہیں ۔اورزیادہ بات چیت بھی نہ کرے۔

۱۲\_استادی مجلس میں بیٹھ کر دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔

۱۳۔استاد کی نحتیوں کو برداشت کرے۔اس کی بختی وترش مزاجی کی وجہےاس کو چھوڑ

ندد ہے۔

۱۳ ا۔استاد کے ساتھ کسی معاملہ میں بدگمانی نہ کرےاس کے قابل اعتراض اقوال اعمال کی تاویل کرلیا کرے۔

10۔ استاد کی طبیعت اگر ست ہو وہ ملول تنگ دل ہو، اس کو نیند کا غلبہ ہویا ناراضگی ہویا بھوک پیاس اور کسی وجہ سے اس کا دل حاضر نہ ہوتو ایسے اوقات میں سبق پڑھانے پرمجبور نہ کرے۔
11۔ استاد کی غیر موجودگی میں یعنی پس پشت بھی ندکورہ بالاحقوق کا لحاظ کرے۔
21۔ خط و کتابت اور بھی بھی ہدیتے اکن کے ذریعہ اس کے دل کوخش رکھے۔

۱۸ میمی بھی موقع نکال کراس کی زیارت کیا کرے۔

19۔اوراس کی زندگی میں اور موت کے بعداس کے لئے دعاء کرے۔ (تلخیصات عشر)

## مجة والف ثاني رحمه الله كاكمال ادب

حضرت مجدوالف ٹائی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔اندر جا کرنظر پڑی کہ انگو شھے کے ناخن پرایک نقطروشنائی کالگاہوا ہے۔جوعمو آ کھتے وقت قلم کی روانی و یکھنے کے لئے لگالیا جاتا تھا۔فورا گھبرا کر باہر آ مجئے اور دھونے کے بعد تشریف لے مجئے اور فرمایا کہ اس نقط کو علم محل مہوئی کہ اس کو فرمایا کہ اس نقط کو علم کے ساتھ ایک تلبسی ونبعت ہے۔اس لئے باو بی معلوم ہوئی کہ اس کو بیت الخلاء میں پہنچاؤں میں تھا ان حضرات کا اوب جس کی برکت سے حق تعالیٰ نے ان کو درجاتِ عالیہ عطاء فرمائے تھے۔ آج کل تو اخبار ورسائل کی فروانی ہے ان میں قرآنی آیات،

احادیث، اوراساء الہیہ ہونے کے باجودگلی کو چوں، غلاظتوں کی جگہوں میں بھرے ہوئے نظر آتے ہیں العیاذ باللہ العظیم معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی دنیا جن عالمگیر پر بیٹانیوں میں کھری ہوئی ہے اس میں اس بے ادبی کا بھی بڑا دخل ہے۔ (مجالس حکیم الامت)

اساتذه کرام کی خدمت کرنے کی تین شرطیں

خدمت کرنے سے کس کوراحت نہیں ہوتی لیکن خدمت کے لئے تین شرطیں ہیں۔ ا۔ایک تو یہ کہ خلوص ہو۔مطلب یہ ہے کہ اس وقت خدمت سے کوئی غرض نہ ہو محض محبت سے ہوا کٹر لوگ خدمت کوذر بعیہ بناتے ہیں حاجت کے عرض کرنے کا۔

۲۔ خدمت کی دوسری شرط بیہ کے دل ملا ہوا ہو۔ ایک فے آنے والے آکر بدن دبانے ۔ کے۔ یا پکھا جھلنے لگے تو لحاظ بھی ہوتا ہے، شرم بھی آتی ہے۔ آدی سب کا تختہ مثل کیے ہے۔

سے کیے منہ پھوڑ کر کہد ویا جائے کہ آ تا ہومثلاً بعضوں کو بدن دبا تائیں آتا۔ اب ان سے کیے منہ پھوڑ کر کہد ویا جائے کہ آپ کو بدن دبا تائیں آتا۔ آپ چھوڑ دیجئے مجبوراً چپ رہا ہما پڑتا ہے وہ سجھتے ہیں کہ ہم خدمت کررہے ہیں۔ میں بھتا ہوں کہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں کہ بچھ اولتائیں ۔ وہ سجھتے ہیں کہ اس کے واسطے ہم تکلیف اٹھارہ ہیں۔ طالب علموں سے دل کھلا ہوا ہوتا ہے اور ان کو طریقہ بھی آتا ہے ان سے بچھ تکلف بھی نہیں جیا ہے یا کہ اس کے واسطے ہم تکلیف اٹھا رہا ہوں جیا ہوا ہوتا ہے اور ان کو طریقہ بھی آتا ہے ان سے بچھ تکلف بھی نہیں جیا ہے یا کہ ان کے جائیں۔ جا ہے بیٹھ کر سور ہے۔ (حسن العزیز)

میں نے اپنے کسی بزرگ کی خدمت ہاتھ یا وُں کی بھی نہیں کی کہ شاید مجھ سے نہ آئے اور انہیں تکلیف ہوجائے۔(حسن العزیز)

## استاد کی تقریر سننے کے آ داب

ا۔استادی تقریر نہایت غور سے سننا چاہئے۔اکٹر طالب علم مدرس کی تقریر کے وقت خود بھی کچھ نہ کچھ سوچا کرتے ہیں۔ابیا ہرگز نہ کرتا چاہئے۔ ۳۔اور دھیان کے ساتھ تقریر کی طرف متوجہ ہو کر سننا چاہئے۔ ۳۔مثلاً جب میں تقریر ختم کر چکوں اگر بجھ گئے ہوتو ہوں ، ہاں بچھ نہیں کرنا چاہئے۔

ا گرنه مجھے ہوں تو دوبارہ پوچھنا جائے۔

۵۔اگرکوئی بات مستقل پوچھنا ہوتو تقریر ختم ہوجانے کے بعد پوچھنا چاہئے۔ ۲۔ نیز میری تقریر کافضول اعادہ نہ کیا جائے جیسا کہ بعض طلباء کی عادت ہوتی ہے کہ مدرس کی تقریر کااعادہ کرکے پوچھتے ہیں کہ کیااس طرح ہے؟

ے۔استادجس ترتیب سے پڑھائے اورتقریر کرےاس کے تابع رہنا چاہئے۔ ۸۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علوم میں مغالطہ دینے سے منع فر مایا ہے تھی عن الاغلوطات۔(ابوداؤ د)

بعض طلباء کی عادت ہوتی ہے کہ مخض اپنی ذہانت دکھلانے ، یااستاد کا امتحان لینے یا محض مشغلہ وتفریح کی غرض ہے دوراز کار (برکار)مہمل مہمل سوالات کیا کرتے ہیں ایسے طالب علموں کو بھی علم نصیب نہیں ہوتا۔

استعدادا چھی بنانے کے لئے صرف تنین با تنیں کافی ہیں بس طالب علم تین باتوں کالحاظ رکھے اور ہمیشہ کے لئے ان پر دوام رکھے انشاء اللہ اس کی استعدادا چی ہوگی اور یہی تمین با تمیں اس کے واسطے کافی ہوگی۔

ا- ایک یاکسبق سے پہلے مطالعہ کرے۔

۲- دوسرے سبق سمجھ کر پڑھے بغیر سمجھے آ کے نہ جلے۔

۳- تیسرے بیر کہ سبق پڑھنے کے بعد ایک باراس کی تقریر کرلی جائے خواہ تنہا یا جماعت کے ساتھ تکرار کر کے اس سے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ، کیونکہ زیادہ محنت کا انجام اچھانہیں ہوتا۔ (التبلیغ ،الحدودوالقیود)

# حقيقي طالب علم جورنهيس موسكتا

کی دوسرے طالب علم کی کتاب چوری کی ایک خص کہنے گئے کہ دیکھوطالب علم بھی چوری کرتے ہیں میں میں نے کہا ہر گرطالب علم چوری ہیں کرتے وہ کہنے گئے کہ دیکھوطالب علم بھی چوری کرتے چوری ہیں میں نے کہا ہر گز طالب علم چوری نہیں کرتے وہ کہنے گئے کہ آ ب انکار کرتے ہیں جوطالب علم جوری نہیں کرتے بلکہ بعض چورطالب علمی کرتے ہیں جوطالب علم ہوگاوہ چوری کیوں کرتا حقیقت میں ذراسافرق ہے کہاں کے پیش نظر ہونے ہوگاوہ علم ہوگاوہ چوری کیوں کرتا حقیقت میں ذراسافرق ہے کہاں کے پیش نظر ہونے سے اشتہاہ ہوجاتا ہے جسے زار دوس سنا ہے کہ بائیسکل سے کر کرمر گیا تھا تو ڈاکٹروں میں اختلاف ہوا کہ گرکرمرا ہے یامر کر گرا ہے۔ (اشر فی بھرے موتی)

### د بنی مجالس کے آ داب

فرمایا دین مجالس میں بیٹھنے اور سننے کے بھی کچھ آ داب ہیں۔ آپ جب ان مجالس میں پنچیں تو نہایت نشاط وا نبساط کے ساتھ ہشاش بشاش دل میں کسی چیز کا تکدراورانقباض نہ ہوؤ ہن میں کوئی گرانی اور بارنہ ہو۔ نینداوراو گھھ کا غلبہ نہ ہو۔ ایسے ماحول میں اگر آپ دین کی با تیں سنیں گے تو وہ با تیں یا در ہیں گی ذہن ود ماغ پران کا اثر ہوگا۔

میں کہا کرتا ہوں کہ جولوگ آئیمیں بند کر کے سنتے ہیں وہ میرے سامنے نہ جھیں ' جن پر نینداور اوکھ کا غلبہ ہووہ بھی سامنے نہ بیٹھیں۔ایسے لوگوں کو دیکھ کر بیان کرنے والوں کے مضامین کاسلسلہ بند ہوجا تا ہے۔خیالات کاسلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بیٹھے ہوئے آپس میں با تیں بھی نہ کریں۔ اس سے بھی ذہن منتشر ہوجا تا ہے۔ مجمع میں بار بارا شخفے ہے بھی دبنی انتشار ہوتا ہے۔ وعظ اور دینی ندا کرہ کی مجلس کے قریب ٹیلیفون بھی نہیں ہوتا چاہئے۔ اس کی سختی ہے مجمع کی توجہ بٹتی ہے اورسلسلہ بیان میں خلل پڑتا ہے جس کسی پر نیند کا خمار اور غلبہ ہواور وہ اس بارے میں مجبور ہوتو اسے چاہئے کہ وہ بیچھے بیٹھ جائے یا ایک کوشہ میں تا کہ بیان کرنے والے کی نظراس پرنہ پڑے اور مضامین کی آید بندنہ ہو۔ (مواعظ در دمجت)

### استاذ كااحترام

یجی اندلسی راوی موطا ما لک فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کے سامنے کتاب کا ورق بہت آہت۔ پلٹتا تھا کہ آپ کواس کی آ وازند سنائی دے اور مجھے ہے آپ کی باد فی سرز دن موجائے۔ (تحذ جفاظ)

## علم ہے مستفید ہونے کے شرائط

کہا گیا ہے کہ متعلم عالم کے کلام سے تب ہی مستفید ہوسکتا ہے جب اسمیس تین وصف موجود ہوں۔ علم پر حریص ہو۔استاد کی تعظیم بجالانے والا ہو۔اس کے اندرتواضع ہو۔تواضع کے سبب علم اس کیلئے نفع بخش ثابت ہوگا بوجہ حرص کے علم کا استنباط کرتا رہیگا۔ بوجہ تعظیم کے اسما تذہ کی عنایات اس پر منعطف ہوتی رہیں گی۔ (بتان العارفین)

## حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه كي تمجھ

امام بخاری وغیرہ حضرت عبداللہ بن عرض ہوکہ بھی بالغ نہیں ہوئے تھے بیروایت کرتے ہیں کہرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے بیخ نہیں جمڑتے اوروہ (نفع پہنچانے میں) مسلمان کی طرح ہے بتلاؤہ ہون ادرخت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عرفقر ماتے ہیں کہ لوگ وادی کے مخلف درختوں کے بارے میں بتلا نے گئے اورسو چنے گئے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ درخت مجود کا ہے۔ کیکن شرم کی وجہ ہے لب کشائی نہ کی۔ پھرصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عند نے نبی کر یم صلی اللہ ملی درخت ہیں کہ وہ کونسا درخت علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ تعالی کے رسول آپ بی ہمیں بتلا دیں کہ وہ کونسا درخت ہے۔ کال میں اللہ وہ کورکا درخت ہے ایک علیہ وہ کونسا درخت ہے۔ کال میں النہ حلہ آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ وہ مجود کا درخت ہے ایک

روایت میں آتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیں رضی اللہ تعالی عنہ وحضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہیں اس لئے میں نے بات کرنا مناسب نہ سمجھا پھر جب وہاں سے رخصت ہوئے تو میں نے اپنے والد ماجد سے اپنے دل میں آنے والا خیال ظاہر کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اگر تم یہ بات اس وقت کہہ دیتے تو مجھے سرخ اونٹوں کے حصول سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ۔ (تربیت اولاد کا اسلامی نظام ص: ۲۲۰)

## امام ابو بوسف رحمه اللدكي طالب علمي

ابراہیم بن جراح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے ابو یوسف سے خووسنا ہے فرمایا کہ ہم نے بھی طلب علم کیا اور ہمارے ساتھ استے لوگوں نے طلب علم کیا کہ ہم ان کوشار نہیں کر سکتے ۔ محرعلم سے نفع صرف اس فحض نے حاصل کیا جس کے قلب کو دودھ نے رنگ دیا تھا۔ مراداس کی بیتھی کہ طالب علمی کے وقت ابو یوسف رحمہ اللہ کے گھر والے ان کے لئے روثی دودھ ہیں ڈال کرر کھ دیتے تھے وہی ضح کے وقت کھا کر صلقہ درس ہیں پہنچ جاتے تھے اور کھر والی آ کر بھی وہی کھاتے تھے کی عمدہ کھانے پکانے کا انتظار کرنے ہیں وقت ضائع نہ کرتے تھے اور دوسر کے لگے طوہ وغیرہ تیار کرنے ہیں مشغول ہوکر سبق کے ایک حصہ سے محروم رہ جاتے تھے۔ (ثرات الادراق)

# امام شافعی رحمه الله کی طالب علمی

حفرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس علم دین کوکوئی فخض مال و دولت اورعزت و جاہ سے حاصل کرنے میں کامیاب ہوسکا۔ بلکہ اس میں صرف وہ فخص کامیاب ہوتا ہے جو تنظی عیش اور اساتذہ کے سامنے اپنفس کو حقیر کرنے اور علم وعلاء کی عزت کرنے کو اختیار کرے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں بہت چھوٹی عمر میں بیتیم ہوگیا تھا میری پرورش نہا یہ تنظی کے ساتھ میری والدہ کرتی تھیں۔ جب میں پڑھنے کے قابل ہواتو میری والدہ نے گا کہ ان کو اتنی استطاعت نہی کہ وہ میرے استادی کوئی مالی فدمت کرسکتیں۔ اس لئے میں نے ان کو اس پرراضی کیا کہ جس وقت آپ کہیں جا کیں یا فدمت کرسکتیں۔ اس لئے میں نے ان کو اس پرراضی کیا کہ جس وقت آپ کہیں جا کیں یا فدمت کرسکتیں۔ اس لئے میں نے ان کو اس پرراضی کیا کہ جس وقت آپ کہیں جا کیں یا

سی ضرورت کی وجہ سے تعلیم نہ دے سیس تو میں خلیفہ کمتب کے طور پر آپ کا کام کیا کروں۔ اس طرح میں نے قرآن مجید ختم کیا۔ (ثمرات الاوراق)

## طالب علم كاكهانا

صافظ الحدیث تجان بغدادی جب حضرت شابہ محدث کے یہاں علم حدیث پڑھنے کے لئے جانے لگے وان کی پونجی کی ان کا کنات آئی ہی تھی کہ ان کی غریب ماں نے ایک سو کلجے پکا دیئے جانے سے جس کو وہ ایک مٹی کے گھڑے میں بھر کراپنے ساتھ لے گئے۔ روٹیاں تو ماں نے پکا دی تھیں ہونہار طالب علم نے سالن کا خود انتظام کرلیا اور سالن بھی اتنا کثیر ولطیف کہ سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود بھی کم نہیں ہوا اور ہمیشہ تازہ ہی رہا۔ وہ کیا؟ دریائے وجلہ کا پانی۔ روزانہا کی محنت کے ساتھ سبق پڑھتے روزانہا کی محنت کے ساتھ سبق پڑھتے روزانہا کی محنت کے ساتھ سبق پڑھتے در استادی درسگاہ کو خیر باد کہنا پڑا۔ (مثالی بھین)

## برزول كي تعظيم وتكريم كرنا

نقیدر حمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہرانسان کولازم ہے کہ اپ سے بڑے کاحق پہچانے اور اس کی تو قیر و تعظیم کرے کیونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ و کلم کاار شاد مبارک ہے کہ کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی جب تعظیم و تو قیر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے بڑھا ہے کہ وقت کسی نوجوان کومقر رکر دیتا ہے جواس کی تعظیم و تو قیر کرتا ہے ۔ لیث بن الی سلیم فرماتے ہیں کہ میں طلحہ بن مطرف کے ساتھ جاتا تو وہ میرے آگے جلتے ۔ اور یہ بھی فرماتے کہ مجھے آگر یہ معلوم ہو کہ تو مجھے سے ایک دات کے بقد رغم میں بڑا ہے تو میں بھی تیرے آگے نہ چلوں ۔ (بتان العارفین)

## حافظهاورخوش وازى كيلئے بعض غذائی چيزيں

ا-زہری فرماتے ہیں کہتم پرشہدلا زم ہے کیونکہ بیاط نظرے لیے بہترین چیز ہے۔ ۲- پودینہ کو جوش دیکراس میں کلونجی کے تیل کے چند قطرے اور خالص شہد کا ایک بروا چیج ملادیں اور مبلے کونہار منداس کو لی لیس۔ پورادن حافظ اور طبیعت ہشاش بٹاش رہےگی۔ ۳-شہدکوکلونجی کے تیل کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا خوش آ وازی ،اور بلغم نکالنے کے لیے انتہائی مفیدو مُحرب ہے۔

استعال کرے۔ (میج کونہارمنہ صاف سخری شریف کو حفظ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ شمش استعال کرے۔ (میج کونہارمنہ صاف سخری کشمش کے ایس دانے استعال کریں)

۵-ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس آ یا اور بھولنے کی بیاری کی شکایت کی فر مایا کہ گائے کا دود صلازم کرلے کیونکہ وہ دل کو بہا در بنا تا ہے اور بھولنے کی بیاری کو دور کرتا ہے۔
۲-قوت حافظ کی نیت سے زمزم کا پانی چیش کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ زمزم کا پانی جس غرض سے بیا جائے حاصل ہوتی ہے۔ سلف صالحین میں سے متعدد محرات نے مختلف نیتوں سے زمزم کا پانی نوش کیا۔ اور ہرایک کواس کی غرض ونیت حاصل ہوئی۔ حضرات نے مختلف نیتوں سے زمزم کا پانی نوش کیا۔ اور ہرایک کواس کی غرض ونیت حاصل ہوئی۔ در کور حسان شمی پاشا کا قول ہے کہ تازہ مچھلی میں ایسے وٹا منز پائے جاتے ہیں جو در ماغ کو تو ت بخشے ہیں۔

۸-غذا کم مقدار میں استعال کی جائے کیونکہ بسیار خوری اور بدہضمی سے حافظہ میں ضعف اور افکار میں ڈھیلا بن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قدیم مشائخ میں بیری اور میں ڈھیلا بن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قدیم مشائخ میں بیری اور میں معروف رہا ہے کہ البطنی تُدُھیٹ الفیطنی آبینی بیٹ بھر کر کھا۔ ذہانت کوختم کر دیتا ہے۔ (اخوذاذ کیا تحفظ الترآن میں ۱۲۷۲۱۲)

## نالائق شاگرد

ایک مخص کشی لڑنے کے فن میں مشہورتھا۔ وہ تین سوساٹھ دا دیج جانیا تھا اور ہرروزان میں سے ایک داؤکے ساتھ کشی لڑتا تھا۔ ایک شاگر دیر وہ بہت مہربان تھا۔ اس کو تمن سوانسٹھ داؤک ساتھ کشی لڑتا تھا۔ ایک شاگر دیر وہ بہت مہربان تھا۔ اس کو تمن سوانسٹھ داؤک سے اور سرف ایک داؤا ہے ہاس رکھا۔ وہ نو جوان کچھ عرصہ میں زبر دست بہلوان بن گیا اور دور دور دک اس کی شہرت بھیل گئی۔ ملک بحر میں کسی بہلوان کو اس کا مقابلہ کرنے کی بن گیا اور دور دور دور دیک اس فوجوان نے اپنی طاقت کے زعم میں بادشاہ وقت سے کہا کہ استاد کو بھی پر جونو قیت حاصل ہے وہ اس کی بزرگی اور تربیت کے تن کی وجہ سے ہور نہ میں قوت اور فن میں اس سے کم نہیں ہوں۔ بادشاہ کو اس کی بیہ بات پندنہ آئی اور اس نے استاد قوت اور فن میں اس سے کم نہیں ہوں۔ بادشاہ کو اس کی بیہ بات پندنہ آئی اور اس نے استاد

اور شاگردیس کشتی کرانے کا حکم دیا۔ مقررہ دن کواس دنگل کے لئے شاہانہ انظامات کئے گئے اور شاگردیس کشتی کرانے کو دیار ہاہ ، حکومت کے عہد بدار ، دربار کے افسر اور ملک بھر کے پہلوان جمع ہوئے۔ نو جوان مست ہاتھی کر ، طرح دنگل میں آیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پہاڑ کو بھی اکھاڑ سکتا ہے۔ بوڑھا استاد بجھ گیا کہ نو جوان شاگر دقوت میں اس سے بڑھ چکا ہے۔ تاہم وہ اس داؤ سے جو کہ اس نے اپنے پاس رکھا تھا نو جوان کے ساتھ بھڑ گیا۔ وہ اس داؤ کا تو زنہیں جانتا تھا۔ استاد نے اس کو دونوں ہاتھوں سے سر پر اٹھالیا اور پھرز مین پر پٹنے دیا۔ ہر تو زنہیں جانتا تھا۔ استاد نے اس کو دونوں ہاتھوں سے سر پر اٹھالیا اور پھرز مین پر پٹنے دیا۔ ہر نو حوان کو فاعدت اور بیش بہا انعام سے سرفراز کیا اور نوحوان کو ماہمت کی کہتونے اپنے حن استاد سے مقابلہ کیا اور ذلیل ہوا۔ (گلتان سعدی)

#### اینے وقت کارازی بچہ

علامہ انورشاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ بچپن میں ایک دفعہ منطق اور نحو کے چندر سائل کا مطالعہ کررہے تھے اتفاقا ایک بڑے عالم اس وقت آپ کے پاس آگئے ان عالم نے ان کتابوں کو اٹھا کردیکھا کتابوں پرخود حضرت مرحوم کے حواثی لکھے ہوئے تھے بچپن کے زمانہ کی اس ذکاوت، تیز طبع ، جودت فہم اور طبیعت کی دور رسی کا اندازہ کرکے بے اختیار انہوں نے کہا کہ یہ بچہاہیے وقت کارازی اور اپنے زمانہ کا غزالی ہوگا۔ (یودن) بجہن مذیرہ)

# تعليمي اخراجات خود كمانے والا طالبعلم

حضرت مفتی کفایت الله دہلوی کا حافظ بہت تیز تھا اور آپ بلا کے ذہین تھے، اس لئے اسباق میں بہت کم محنت کرنے کے باوجود استحانوں میں اپنے ہم سبقوں ہے آگے بڑھ جاتے تھے کیونکہ آپ اسا تذہ کے حلقہ درس میں جو پڑھتے تھے وہ اسی وقت یاد کر لیتے تھے اور باقی وقت اپنے تعلیمی اخراجات پوراکرنے کے لئے ٹو پیوں کے کہنے میں مصروف رہتے تھے۔ (یووں) بچپن مفرہ کا) اخراجات پوراکرنے کے لئے ٹو پیوں کے کہنے میں مصروف رہتے تھے۔ (یووں) بھین مفرہ کا

#### امتحان میں محنت اور نبیند دور کرنے کانسخہ

مجنخ الاسلام حفزت حسين احد مدنی رحمه الله فرمات بي ميں نے ايامِ امتحان ميں به طريقه اختيار كيا كردات كوكتاب ابتداء سے اخير تك مطالعه كرتا تھا اور تمام رات ميں صرف ايك

محنشه یااس ہے بھی کم سوتا تھا۔ نیند کے دورکرنے کے لئے مکین جائے کا انتظام کرتا تھا۔ جب بھی نیندغالب آ جاتی اس جائے کو پیتا جس ہے کھنشہ دو کھنٹہ کو نیند جاتی رہتی تھی کیونکہ میں ہمیشہ سے نیندے مجبور رہتا ہوں اور بالخصوص کتب بنی کے وقت تو نیند بہت ہی غالب آ جاتی ہے اس طریقه برهمل کرنے کی وجہ ہے محصورات ان کی مشکلات برغلبہ حاصل ہو کیا۔ (بروں) بھپن سفن ۸۸)

#### آ د ھےصفحہ کاوزن

حعنرت بينخ الاسلام مولانا سيدحسين احمدمدني اورحصرت مفتي كفايت الثدوبلوي رحمهم الله اورايي طالب علمي كووركاايك واقعداس طرح بيان فرمات بين:

''ایک مرتبہ میں نے کوشش کی کہاہیے ہم سبقوں میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کروں۔امتحان کے موقع پر''میرزاہر'' کاپر چہتھا،ایک سوال کاجواب میں نے نہایت عمر کی کے ساتھ دو منعے میں لکھا اور ای سوال کا جواب مفتی صاحب نے آ دھے منحہ میں لکھا۔ حضرت چیخ الہنداس پر چہ کے متحن تھے آپ نے دونوں کو برابرنمبر دیئے یعنی آ دھے صفحے کا مضمون اینے وزن کے لحاظ ہے دوصفحے دالے مضمون ہے کم نہ تھا۔''

حضرت مفتی صاحب بالعموم رات کوزیا دہ مطالعہ نہیں کرتے تھے اس کے باوجودوہ ہر امتحان میں اعلی تمبروں میں کا میاب ہوتے تھے۔ (بروں کا بحین صغہ: ۵۷)

استاذ العلماءمولا ناخيرمحرصاحب رحمه الثدكي طلباء كصيحتين ہرسال اسباق کے آغاز پریے هیعت ضرور طلبہ سے فرماتے کہ جوطالب علم طلب علم کے دوران تقوی کونیس اینا تا توالله تعالی تین با تول می سے ضرور ایک بات میں اسے متلا کردیں گے۔ (۱) یا توجوانی کی موت اُسے دیں مے بطور سزا

(۲) یا د نیاوی کاروبار میں دکان زمین داری وغیرہ میں لگادیں کے۔

(m) یا حکومت کا برز ہ اُسے بنا کیں مے بعنی سرکاری ملازمت میں پینس جائے گا پھر حق بات وہ بیس کر سکے گا۔ ڈرکی وجہ سے کہ نو کری کوخطرہ ہے یا تبادلہ ہو جائے گا۔

كردار اورهمل حضرت عبدالله بن مسعودر منى الله عنه فرمات بي كه لعلم العمل كه علم عبارت بی عمل ہے ہے۔ مجھے ایک فوج کے میجر صاحب نے جو بڑے نیک اور نمازی تھے ہتلایا کہلوگوں میں دین کاشوق ہے گرنمونہیں ملتا۔اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ مل کی تو فیق دیں اس لیے کہلوگ عمل ہی کود کھتے ہیں اور نمونے کود کھتے ہیں۔قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر مایا کہ کے کے لوگوں پراپناعمل اور کردار پیش کردیں۔(ورنایاب)

#### باپ اور ياپ

کیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: استاد کا ادب کرے تو فائدہ ہوتا ہے۔ ہیں نے طلباء سے دیو بند ہیں ہے کہا تھا کہ استاد کا ادب کر واس سے فائدہ ہوتا ہے گھر ہیں نے خوداس پر شبہ کیا کہ اگرتم کہ وہم حضرت مولا نامحود حسن صاحب رحمتہ اللہ علیے کا ادب کرتے ہیں تو جواب ہے ہے کہ استاد ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ بزرگ ہونے کی وجہ سے ورنداستاد اور بھی ہیں اور بزرگوں کا ادب اس واسطے کرتے ہیں کہ ان کے ناراض ہونے سے نقصان ہوگا۔ ہیں نے ''اصلاح القلوب' میں ثابت کیا ہے کہ والدین کا حق سب سے مقدم ہے اور بعد ہیں استاد اور ہیرکا۔ گر لوگ بر عکس کرتے ہیں۔ سب سے اول ہیرکا حق جانے ہیں اس بعد ہیں استاد اور ہیرکا۔ گر لوگ بر عکس کرتے ہیں۔ سب سے اول ہیرکا حق جانے ہیں اس کے بعد استاد اور ہیرکا۔ گر لوگ بر عکس کرتے ہیں۔ سب سے اول ہیرکا حق جانے ہیں اس کے بعد استاد اور ہیرکا۔ گر لوگ بر عکس کرتے ہیں۔ سب سے اول ہیرکا حق جانے ہیں اس

## طالب علم كى شان

فرمایا: خدانه کرے کہ طالب علموں کی حاجات امرا کے سامنے پیش کی جائیں۔ دل چاہتا ہے کہ طالب علم بادشاہ بن کرر ہیں تا کہ ان میں استغناء کی شان پیدا ہواور دوسرے لوگ ان کود کیچے کرسبق حاصل کریں۔

#### امارد سےاختلاط

ایک کوتائی طلبہ میں یہ ہے کہ امارد (بریش لڑکوں) کی طرف نظر کرنے اوران کے ساتھ اختلاط (میل جول) کرنے سے نہیں بچتے حالانکہ یہ تقویٰ کے لئے سم قاتل ہے آخرت کا مواخذہ تو شدید ہے ہی اس سے دنیا میں بھی اہل علم کی سخت بدنا می ہوتی ہے علم دین پڑھنے والوں کواس باب میں سخت احتیاط کرنا جا ہے۔

## ارشادحضرت مفتي محمشفيع صاحب رحمه الله

طلباء کودوران وعظ فرمایا که آپ حضرات کوانجی ال نعمت خدادندی کی قدرنبیس کهاس نے آپ کانعلیمی رشته دیو بندسے نسلک کردیا جب آپ ال بسم الله کے گنبدسے باہر لکلیس سے اور کتاب دسنت اور فقہی مسائل ہی کی تعبیر میں آپ کوافراط دِقفر یط کا ایک بھیا تک منظر سامنے آ جائے گااس وقت معلوم ہوگا کہ دیو بنداوراس کا معتدل مسلک کیسی عظیم فعت ہے۔ (اصلاح دل)

#### حفظ مراتب

کیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حفظ مراتب کا بڑا اہتمام ہے۔ ہرفض سے اس کے درج کے موافق سلوک کرتا ہوں۔ کتابیں رکھتے وقت سب سے اوپر حدیث کی نیچے فقہ پھرتصوف ای طرح اوپر عربی پھر فاری پھر اردو کتب۔ دبی کتاب کے اوپر پچھر کھنا خلاف اوب بجستا ہوں۔ اللہ کی چھوٹی چھوٹی نفتوں کی میرے دل میں بڑی قدر رہتی ہے کاغذ کے کھڑے فیۃ تاکامعمولی ہمی محفوظ کر لیتا ہوں۔ وقت پر بہت کام دبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کے اجزائے کیٹرہ سے اپی ضرورت اور لذت پوری ہوتی ہواس کے اجزائے قبلیہ کو تکلف کرتے ہوئے دل لرزتا ہے۔ (اصلاح دل)

## ارشادات حضرت على رضى اللدعنه

حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے فر مایا (حمہیں سکھانے والے) عالم کا بیرت ہے کہ: ایم اس سے سوال زیادہ نہ کرواور اسے جواب دینے کی مشقت میں نہ ڈالو، بیعنی اے مجبور نہ کرو۔

۲۔اور جب وہ تم سے منہ دوسری طرف پھیر لے، تو پھراس پرامسرار نہ کرو۔
۳۔اور جب وہ تھک جائے تو اس کے کپڑے نہ پکڑو۔
۴۔اور نہ ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرواور نہ آئکھوں ہے۔
۵۔اور اس کی مجلس میں پچھونہ ہوچھو۔
۲۔اور اس کی لغزش تلاش نہ کرو۔

2\_اوراگراس سے کوئی لغزش ہوجائے توتم لغزش سے رجوع کا انتظار کرو۔

٨\_اور جب وه رجوع كرلة تم الع قبول كراو\_

9۔ اور پیجمی نہ کہو کہ فلا س نے آپ کی بات کے خلاف بات کہی۔

•ا۔ادراس کے کسی راز کا افشاء نہ کرو۔

اا۔اوراس کے ماس کسی کی غیبت نہ کرو۔

الااس كے سامنے اور اس كے پیٹے ہيچھے دونوں حالتوں میں اس کے حق كاخيال كرو\_

سا۔اور تمام لوگوں کوسلام کر ولیکن اسے بھی خاص طور سے کرو۔

۱۳ اوراس کے سامنے بیٹھو۔

10۔ اگراہے کوئی ضرورت ہوتو دوسرے سے آھے بڑھکراس کی خدمت کرو۔

١٦ ـ اوراس كے ياس جتنا وقت بعى تمهارا كزرجائے تكدل نه مونا ..... كونكه بيالم مجور

کے درخت کی طرح ہے جس سے ہروقت کی نہ کی فائدے کے حاصل ہونے کا انظار رہتا

ہے....اور بیعالم اس روزہ وار کے درجہ میں ہے جواللہ کے راستے میں جہاد کررہا ہو.... جب

اياعالم مرجاتا ہے تواسلام میں ایسا شکاف پڑجاتا ہے جو قیامت تک پہیں ہوسکتا۔

اورآ سان كسر بزارمقرب فرشت طالب علم كساتها كرام كيا على بير - (حياة العجابه ١٣١٧٣)

### مجالس حدیث کے آ داب

ا۔افضل درجہ توبہ ہے کفسل کرلیا جائے ،اگریہ نہ ہوسکے تو کم از کم باوضو ہوکر شامل مجلس ہونا۔

۲ جسم اور کپڑوں پرخوشبولگانا سے دوزانو ہو کربیٹھنا۔

سم۔ یز منے والے کے لئے حدیث مبارک اونچی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا۔

۵ - جب صدیث مبارک برهی جائے تو آ واز کو بست رکھنا۔

۲۔ سننے والوں کے لئے حدیث مبارک خاموثی ہے سننا۔

عد صدیث مبارک پڑھنے یا پڑھانے کے دوران اگر کوئی مہمان بھی آ جائے تواس کی

تعظیم کے لئے ندافعنا۔

۸۔ اگر کوئی حدیث مبارک پہلے پڑھی یاستی ہوتو اسے بھی اس طرح پوری توجہ سے سننا جسے پہلی مرتبہ من رہا ہو۔

## حدیث شریف کے ادب سے متعلق چندوا قعات

پہلا واقعہ:۔ ایک مخص نے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کو سبز رنگ کا نہایت خوبصورت جوتا ہدید بیش کیا، آپ نے ہدید کوسنت کی نیت سے تبول تو فر مالیا گر جوتے کو استعال نہ کیا۔ کی چھنے پر فر مایا: قاسم کوزیب نہیں ویتا کہ گنبد خصری کا رنگ بھی سبز ہو اور میر سے جوتے کا رنگ بھی سبز ہو، سبز رنگ کا جوتا پہننا میر سے نزد کی ہے اوبی ہے۔

دوسراواقعہ: کی مخص نے حضرت کنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کوایک کپڑا پیش کرتے ہوئے کہا کہ بید یہ بین منورہ سے لایا ہول۔آپ نے اس کپڑے کو بوسہ دیا اور آئکھوں سے لگایا۔
ایک طالب علم نے کہا: حضرت! بی تو غیر کمکی کپڑا ہے، مدینے کا بنا ہوا تو نہیں ہے۔حضرت نے فر مایا: جس ملک کا بمی بنا ہوا ہو، اسے دیا رمجوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا تو گئی ہے۔عشق نبوی اورا دب نبوی کی گنتی عمدہ مثال ہے۔

تیسرا واقعہ: حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد امام عبدالرحمٰن بن مہدی المتوفی ۱۹۸ھ) کاریم عمول تھا کہ جب ان کے سامنے حدیث پاک پڑھی یا سنائی جاتی تو وہ لوگوں کو خاموش رہنے کا تھم دیتے اور فرماتے لاتو فعوا اصوات کم فوق صوت النبی کہ اپنی آ واز وں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز پر بلند نہ کرو، اور یہ بھی فرماتے کہ حدیث شریف پڑھتے پڑھاتے وقت خاموش رہنا اسی طرح لازم ہے جس طرح آ پ کے ونیا میں ارشا وفرماتے وقت لازم تھا۔ (مدارج المنوق)

چوتھا واقعہ:۔ رئیس التا بعین حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالیٰ (التوفی ۹۳ بجری) بیار ہونے کی وجہ سے ایک پہلو پر لیٹے ہوئے تھے، اسنے میں ایک مخص نے ان سے ایک صدیث کے متعلق دریا فت کیا، وہ نوراً اٹھ کر بیٹھ کئے اور حدیث بیان کی ۔ سائل نے کہا کہ آپ نے اتن تکلیف کیوں کی ۔ فرمایا: میں اس چیز کو پندنہیں کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم كى حديث كروث كے بل لينے لينے بيان كروں \_ (مدارس النوة ، جلدا ، صفحه اسم)

پانچواں واقعہ:۔ جب لوگ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم حاصل کرنے کے لئے آئے ۔ لئے آئے تو ایک خادمہ ان لوگوں سے پہلے دریافت کرتی کہ صدیث مبارک کے لئے آئے ہو یافقہی مسائل معلوم کرنے کے لئے آگروہ کہتے کہ مسائل معلوم کرنے کے لئے آئے ہیں ہو تو امام مالک فورا نکل آئے ،اگروہ کہتے کہ ہم صدیث مبارک کی ساعت کے لئے آئے ہیں ہو امام مالک فورا نکل آئے ،اگروہ کہتے کہ ہم صدیث مبارک کی ساعت کے لئے آئے ہیں ہو امام مالک فورا نکل آئے ،اگروہ کہتے کہ ہم صدیث مبارک کی ساعت کے لئے آئے ہیں ہو امام مالک فورا نکل آئے ،اگروہ کہتے کہ ہم صدیث مبارک کی ساعت کے لئے آئے ہوئے اور نیالباس زیب تن کرکے باہرتشریف لاتے ۔ آپ کے لئے ایک بخت بچھایا جاتا جس پر بیٹے کر آپ صدیث بیان فرماتے ۔ اثنائے روایت مجلس میں عود (خوشبو) کی دھونی دی جاتی کسی طالب علم نے اس اہتمام کی عجہ پوچھی تو فرمایا: میں طابت ہوں کہ اس طرح سیدنارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کروں ۔

چھٹاواقعہ:۔حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ درس صدیت میں مشغول سے کہ انہیں سخت پیاس کی وجہ ہے حلق اتنا خشک محسوس ہوا کہ بولنا بھی مشکل ہوگیا۔ انہوں نے ایک طالب علم سے فرمایا: پانی لے آؤ۔ طالب علم جب گھر پہنچا اور پینے کے لئے پانی طلب کیا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی بیس کر بہت پریشان ہوئے اور فرمایا: "فسوس! ہمارے فاندان سے علم رخصت ہوگیا۔" اہلیہ صلحبہ نے کہا کہ آب جلدی نہ کریں، چنانچے انہوں نے پانی کے گلاس میں سرکہ ملا کر بھیجا۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے پی لیا اور انہیں بید ہی نہ چلاکہ پانی میں سرکہ ملا ہوا ہے۔ جب شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کو بیصور تحال معلوم ہوئی تو فرمایا: الحمد لله "ابھی ہمارے فاندان میں علم باتی ہے۔"

ساتوال واقعہ: امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ تعالی ادب کی وجہ سے امام اعظم ہے۔ حضرت امام اعظم ابوطنیفہ رحمہ اللہ تعالی ابنی والدہ کا بہت ادب واحتر ام کیا کرتے تھے، جب بھی ان کی والدہ صاحبہ کومسئلہ معلوم کرنا ہوتا تو وہ ایک س رسیدہ فقیہ سے دریا فت کرتیں، ایسے مواقع پرام اعظم ابوطنیفہ رحمہ اللہ تعالی ابنی والدہ کو اونٹ پر سوار کرتے اور خود کیل کرئر کر بیدل جلتے۔ جب لوگ و کھتے تو ادب واحتر ام کی وجہ سے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہوکر سلام کرتے۔ امام اعظم ابوطنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی والدہ وان سے مسئلہ دریا فت کرتیں، کی مرتبہ ایسا ہوتا کہ عمر فقیہ کو مسئلہ کا

مسیح طی معلوم نہ ہوتا تو وہ زیر لب امام اعظم ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے بوچھ لیتے۔ پھراو نجی آواز سے آپ کی والدہ کو بتادیتے۔ امام اعظم ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تواضع اور ادب کا بیالم تھا کہ ساری زندگی اپنی والدہ پر بین طاہر نہ ہونے دیا کہ جو مسائل آپ ان سے بوچھتی ہیں وہ ہیں ہی تو بتاتا ہوں۔ بیسب اس لئے تھا کہ والدہ صاحبہ کی طبیعت جس طرح مطمئن ہوتی ہے ہونی جو نی جو نی جونی جاس اور داحتر ام کے صدیقے ہی امام اعظم ہے۔

دعاہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کوحدیث اور صاحب حدیث کا ادب کرنے کی بھر پورتو فیق عطافر مائے ،اس لئے کہ ادب ہی سے انسان درجہ کمال کو پہنچا ہے اور بے ادب محروم رہتا ہے۔ برد ول کا مثالی بجین

طرف حلے اور وہاں سے حضرت تھیم الامت کے مکان پر بہنچے میں نے دوڑ کر حضرت کو اطلاع

دی فورا باہرا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کے بعد معانقہ فرمایا پھرایک خادم کو حکم دیا کہ

پنگ پربستر بجیاد سے اور تکید کود سے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں۔
سیم کی تعمیل کی می اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرمانے سکے اس وقت مجمع نہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم موقع تنہائی کا پاکر عرض کیا: ۔ یاد سول اللہ این افا (اے اللہ کے نبی میرا ٹھ کا نہ کہاں ہوگا؟)
موقع تنہائی کا پاکر عرض کیا: ۔ یاد سول اللہ این افا (اے اللہ کے نبی میرا ٹھ کا نہ کہاں ہوگا؟)
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ۔ فی الدین میں ہوگا)
پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فت فرمایا کہ پڑھتے ہو؟ میں نے اپنے اسباق

گنوائے۔فرمایا پڑھتے رہواور پڑھ کر ہمارے یہاں بھی آؤگے؟ میں نےعرض کیایا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اشتیاق بہت ہے آپ دعا فرما کیں فرمایا ہم دعا کریں گے۔
بندہ (مولا نا ظفر احمہ عثمانی ) نے ضبح کو یہ خواب حضرت تھیم الامت سے عرض کیا۔
بہت خوش ہوئے اور فرمایا:۔ان شاءاللہ اس بستی سے طاعون ختم ہوجائے گا (اس وقت بہتی میں طاعون کا بہت زور تھا)

چنانچ بحمداللداس خواب کے بعد کسی کے مرنے کی خبر نہ آئی۔
پھریہ بھی واقعہ ہے کہ ۱۳۲۸ ہیں دینیات اور در سیات سے فارغ ہوتے ہی اسی سال جج اور زیارت قبررسول اللہ علیہ وسلم بھی نصیب ہوگئی۔ (انوار النظر فی افار النظر میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدمت دین کیلئے قبول فرمائیں۔

ہوئے خدمت دین کیلئے قبول فرمائیں۔

الحمد للہ ' تحفۃ المداری' کی دوسری اور آخری جلد کمل ہوئی اللہ پاک اس مجموعہ کوشرف قبولیت سے نوازیں۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد و علی

دلاملا*)* محمداسط**ن ملتانی** 

اله و اصحابه اجمعين



#### ضميمه

# امدا والمدرسين

زینظر کتاب اشاعت کے مراحل میں تھی کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ "امداد المدرسین" ملا جو حضرت کی علمی عملی تدریبی واہتمام کے حوالہ سے پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ اور حضرات مدرسین کیلئے نہایت نافع ہاس لئے معمولی مدرسین کیلئے نہایت نافع ہاس لئے معمولی تلخیص کے بعد بیدسالہ کتاب کے آخر ضمیمہ کے طور پردے دیا میا ہے۔ (مرتب)

# بنالله الخير الزكيدم

## نقط نظرتبديل فرمائيي

حضرت مولانا لکھے ہیں کہ "معلم" تعلیمی ڈھانچ کا ایک اہم عضر ہے۔ معلم ہی وہ سی ہے۔ ہیں کے ذریعے ہے تمام تعلیم مواد معلم کی بہنچایا جاتا ہے۔ معلمی پیشے بنیم بری ہے۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم کے سب سے بڑے معلم ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے "اندھا بعث معلما "اس لئے ضروری ہے کہ ایک معلم استاداعلی اخلاق وکر دار کا مالک ہو۔ اب آپ کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہورہا ہے۔ استاد ہونے کا لیبل آپ پرلگ رہا ہے۔ لبندا آپ اپنے تصورات کو تبدیل کریں نقط نظر کو درست فرما کیں کیونکہ اس کا کر دار پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ ابندا آپ جگہ بہت ہیں۔ لیکن اس میں اب تک آپ طالبعلم سے طالب علمی کے فضائل اپنی جگہ بہت ہیں۔ لیکن اس میں لا ابالی بین ہیں لا پروائی کے اثر ات ہوتے ہیں۔ جب آپ کا نقط نظر ہے ہوگا کہ اب ہماری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہورہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم معلم ہیں۔ استاد ہونے کا لیبل ہم پرلگ رہا ہے۔ کا ایک نیا دور شروع ہورہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم معلم ہیں۔ استاد ہونے کا لیبل ہم پرلگ رہا ہے۔ ان شاء اللہ اس کالازی اثر یہ ہوگا کہ آپ اپنی عادات معاشرت معاملات معیار تعلیم معیار تربیت کر دار اور گفتارا ایبار کھنے کی کوشش کریں میں جو کہ ایک معلم اور استاد کے ثابیان شان ہے۔

## تعليمى ترقى كيلئے معاون كتب

اس نقط نظر اور اسکے اثرات کو باقی رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ اکابر اسلاف کی الیم کتب جو اس سلسلہ میں آپ کی رہنمائی کرسکیس۔ ہمیشہ اپنے پاس رکھیں اور وقنا فو قنا ان کا مطالعہ کرتے رہیں تا کہ معلمانہ صفات واطوار میں مداومت و پختگی حاصل ہوجائے۔اکابر کی بہت می کتب اس موضوع پر دستیاب ہیں۔

#### ذ وق مطالعه

ذوق مطالعہ ہرانسان کیلئے بالخصوص معلم کیلئے ایک بہت بڑی خوبی ہے بلکہ تمام خوبیوں کی جڑاور بنیاد ہے۔ معلم کی اصل ذمہ داری معلو مات اور انوارعلم احسن اسلوب ہو ہو ہوں گی جڑاور بنیاد ہے۔ جومواد تلافہ ہودینا ہے۔ جوموتی ان میں تقییم کرنے ہیں۔ جو پھولوں کے ہاران کے ملے میں ڈالنے ہیں۔ ان سب کی تحصیل کا ذریعہ مطالعہ ہے۔ مطالعہ ناقص ہواور پھریہ تو قع رکھنا اور دعوی کرنا کہ میری تعلیم کامل ہے۔ دھوکہ دہی کے علاوہ پھے نہیں ہے۔ تکمیل مطالعہ تعمیل علم کیلئے اور معیار تعلیم کامل ہے۔ دھوکہ دہی کے علاوہ پھی نہیں ہے۔ تممیل مطالعہ تعمیل علم کیلئے اور معیار تعلیم کو بلند کرنے کیلئے سب سے بڑا موقوف علیہ ہے۔ جہاں سکولوں اور کالجوں کا معیار تعلیم ناگفتہ ہہے۔ وہاں ہمیں بھی اس حقیقت کا عشر آف کر لینا جا ہے کہ ہمارے ہا تھوں تعلیمی معیار کی بلندی کا جنازہ نکل چکا ہے۔ تو م بوری فیاضی سے کروڑوں روپے مدارس پرخرچ کررہی ہے لیکن سب بے تمر درخت بنتے جارہ ہوں ایک کین بڑی وجہ جارہ جیں یا کم از کم قبل الثمر تو کہنا ہی پڑے گا۔ اسکے وجوہ اور بھی ہوں سے کین بڑی وجہ جارہ خوا مطالعہ کرتے بھی ہیں تو انتہائی سطحی متم کا۔

جب مطالعہ کا ذوق ہوگا تو یہ معلم کے اطوار میں نمایاں امتیاز پیدا کر بیگا۔ پہلی امتیازی شان تو یہ ہوگا کہ تکمیل مطالعہ کیلئے غیر ضروری اشغال اور تمام فضولیات کو ذوق مطالعہ ایک می ضرب سے اڑا کر رکھ دے گا۔ مطالعہ کے بغیراس کی تسکین نہیں ہوگی۔ اس لئے غیر تعلیم مشاغل میں وقت کی سے اسے بہت زیادہ تفر پیدا ہوجائیگا۔ آپ کے اندرا گر ذوق مطالعہ ہے تو یقین کیجئے کہ حق تعالی آپ کو محروم نہیں رکھیں گے۔ آپ کے فیوش نمایاں نظر آئیں گے۔ اگر آپ کے اندر یہ وصف نہیں ہے تو پھر مدرسے کی ملازمت ایک و نیاوی تجارت ہے۔ جب تک جا جی کر تے رہیں۔ معلم کیلئے ذوق مطالعہ کا پہلا ٹمر تفریع الا وقات المطالعہ ہے اور بھی آپ کے ذوق کو پر کھنے کی کسوئی ہے۔

#### مراحل مطالعه

او پر گزارش کی گئی ہے کہ کامیاب مدرس کیلئے کامل مطالعہ بہت ضروری ہے۔ پھیل مطالعہ کے لئے کن مراحل ہے گزر تا پڑے گا؟ سادہ الفاظ میں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

#### ا-جمع معلومات

جس كتاب كاجتناسبق يرم هناب صدى عبارت نهيك كى جائے ترجم نهيك كيا جائے اس کامطلب سمجما جائے کوئی اشکال ہے تواس کاحل نکالا جائے۔ اگر کسی خل مقدر کا جواب ہے تو اس خل مقدر اورسوال مجماحات كدوه كيا بي عبارت اس كاجواب كيي بنتي بي غرض بدكراس حصه کی صرفی 'نحوی شخفیق' صحت ترجمهٔ متعلقات ترجمهٔ اس عبارت کانفس مطلب بیساری با تیس حل كرلينا سيمطالعه كاببلامر حله ب-اولا آبات حصمتن مين غوركرين ان سبامور كو بجه كيليّ ابنا دماغ استعال كرير - مدرسه في آخوسال مين آپ كوعالم نبيس بنايا - البيته علمي مهم كيليّ آپ کا دماغ تیار کیا ہے۔ لہذاسب سے پہلے دماغ استعال کریں۔اینے دماغ سے بالکل کام نہ لینا اورسارا بوجه سی شرح یا حاشید بر دال دینا۔ بیبهت بردی غلطی ہے۔ آپ اپنا د ماغ استعال كريس آخرآ كادماغ كبكام آئيگا ان معلومات من درك فهم وي بجوآب كدماغ نے غور کرنے کے بعد لےلیا ہے محض حواثی اور شروح پر قناعت کرنا یہ تو مستعاد لباس پہننے کی طرح ے۔ آپ کا اپنا کیا ہے؟ وہ وہ ی ہے جہاں آپ کا دماغ پہنچا ہے۔ وہی آپ کاعلم ہے۔ البتہ ندکورہ باتوں پر زورد ماغ استعال کرنے کے بعد کی کا تدارک کرنے کیلئے ضروری ہے کہ کسی کا تعاون حاصل کرلیا جائے۔ جاہے وہ تعاون حاشیہ اور بین السطور ہے ہو جا ہے شرح یا کسی ماہرفن استاد کی کا بی ہے ہو لیکن ان کا درجہ اینے د ماغ کا زور لگانے کے بعد ہے۔اب ان حواثی وشروح کی طرف مراجعت کرنے سے آپ کے فہم کی غلطیاں تکلیں گی کہ میں نے جو سمجھا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا بات تو پچھا ورنگلی فہم کی خامیاں دور ہونگی۔ اس مضمون کے کئی شعبوں کی طرف د ماغ پہنچانہیں تھا۔ان معادنین نے پہنچا دیا۔اس میدان میں کئی شیرسوئے ہوئے تھے۔جماڑیوں میں جھےرہ میے ان معاونین نے توجہ دلا دی۔اس ساری گفتگو کا مقصدیہ ہے کہ نہ صرف شروح وحواثی برا کتفا کیا جائے اور نہ صرف ا ہے زور د ماغ پر بلکہ ان دونوں کی آمیزش سے صحت عبارت صحت ترجمہ صحت فہم مطلب اورصحت متعلقات سب چیز وں کو مقح کر کے جمع کرلیا جائے۔

#### ۲- ترتیب معلومات اور ضبط معلومات

پہلے مرحلہ میں جو مال آپ نے اکھا کیا ہے اس کو حسن ترتیب سے اپنے ذہن میں محفوظ کریں جیسے مسافر سفر پر جانے سے پہلے اپ سامان ترتیب سے بریف کیس میں رکھتا ہے اور ہر چیز اپ مقام پر رکھتا ہے۔مقصد یہ ہے کہ ذہمن میں ان معلومات کو ترتیب دیں اور ان معلومات مرتبہ کو بار بار دماغ میں تازہ کریں۔اگر اشارات مرتب کر کے کسی کاغذ پر نوٹ کرلیں تو اس ترتیب کو ذہمن میں پختہ کرنے اور جمانے میں مددل جائے گی۔ ایسے نوٹ کرلیں تو اس ترتیب کو ذہمن میں پختہ کرنے اور جمانے میں مددل جائے گی۔ ایسے نوٹ کرلیں کیا کی مستقل طور پر بنالی جائے تو بہتر ہے۔

#### ٣- تلاش تعبيرات حسنه

آپ نے معلومات جمع کر کے ان کوم تب کرلیا ہے اور ذہمن میں ان کابار باراعادہ بھی کرلیا ہے۔
لیکن یادر میں کہ معیار تعلیم کو بلند کرنے کیلئے آئی بات کافی نہیں ہے۔ ابھی ایک اہم مرحلہ باتی ہے۔
اس مرحلہ میں آپ نے موازنہ کرنا ہے کہ آج کے سبق کی معلومات کس وزن کی بیں؟ اور جو جماعت صبح میری مخاطب ہوگی اس کی وجنی سطح کیا ہے اس کی وجنی پرواز کہاں تک ہے؟ اس کے وجنی سے مطابق اپنی آسان اور بہل تعبیرات تلاش کریں اور ایسی چیپاں تمثیلات تیار کریں کہ آپ کی زبان سے بات نکلتی جائے اور بڑی جلدی اور سرعت سے طالبعلموں تیار کریں کہ آپ کی زبان سے بات نکلتی جائے اور بڑی جلدی اور سرعت سے طالبعلموں کے ذہنوں پر تفش ہوتی جائے۔ طلب سبق کو بجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ کریں۔

استادی تعبیرات کی شم کی ہوسکتی ہیں ایسی تعبیر بھی ہوسکتی ہے جو بدیہی مسئلہ کونظری بناد ساور ایسی تعبیر بھی ہوسکتی ہے جو بدیہی مسئلہ کو بدیہی مسئلہ کو بدیہی میں تبدیل کرد ہے۔ پہلی تعبیر خامی والی ہے اور دوسری تعبیر خوبی والی ہے۔ معلم اور مدرس کا کمال یہ ہے کہ تعبیر اتن آسان لائے کہ گدھے (کندذ ہن) مجمی انچل پڑیں اور جامع اتن ہو کہ کوئی متعلقہ کوشہ آپ کی تقریر سے باہر ندر ہے۔

## للجنجيل مطالعه

منحیل مطالعہ کیلئے بینذکورہ بالا مراحل بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ واقعی نیک نیتی سے علم اور طلب علم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوان مراحل سے گزرنا پڑے گاورنے علم اور طلب علم کی جن صحی ہوگی۔ کوئی بھی بھی الد ماغ ان کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کرسکتا ۔ نیکن افسوس یہ ہے کہ ان مراحل کی بھیل کیلئے جو تفریع الاوقات جا ہے اس کیلئے واضح اکثریت عملاً تیار نہیں ہے۔ ذاتی مشاغل غیر تعلیمی مصروفیات تعلقات اور میل جول میں اتنا تنوع اور تکثر ہوتا ہے کہ عزم مصم کے باوجود بھی بھیل مطالعہ کیلئے وقت فارغ نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے نتائج یہ نکل رہے ہیں کہ علم اور طلب علم کی حق ملایاں کرتے کرتے حق تعالی کے پاس بہنے جاتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ علم مشاغل ہی مطالعہ میں حائل ہوں بلکہ وہ مشاغل جو سرایا رحمت و برکت

کونی ضروری ہیں کہ غلط مشاعل ہی مطالعہ میں حائل ہوں بلکہ وہ مشاعل جوسرا پارحمت وبرکت ہے مثلاً اوراد کثیرہ وظائف وغیرہ اگریہ بھی بھیل مطالعہ والی رحمت عظمی کیلئے رکاوٹ اور سدین رہے ہول تو ان کوقر بان کردینا چاہئے۔ ہمارے اسلاف واکابر نے ایسا کیا ہے کہ وہ طلب اور معلمین کوایسے اور ادکیرہ تعلیم نبیں فرماتے تھے۔ اللہ کرے کہ دارس کی فضاؤں میں بیذوق انجر جائے۔ آئین۔

## مطالعه ميس احتياطي ببهلو

بعض اوقات غیراختیاری طور پرکوئی ایسا کام پیش آجاتا ہے جومطالعہ کرنے ہے مانع

بن جاتا ہے ۔ سبق کے ناغہ سے بچنے کیلئے بل از وقت بی حکمت عملی اختیار کریں کہ اپنا مطالعہ

سبق سے کافی آ گے رکھیں ۔ کم از کم تین چاردن کا مطالعہ آ گے چلے ۔ ورنہ یاسبق کا ناغہ ہوگایا

اپنی کی چھپانے کیلئے طلبہ کی کوئی خامی پکڑ کران پر برس پڑیں گے اور یہ کہددیں گے کہ تم اس

قابل نہیں ہو کہ تہمیں پڑھایا جائے ۔ اس طرح سبق کے ناغے کے ساتھ نفاق اور تلمیس بھی

جمع ہوجا کیں گے ۔ یا پھر بحیل مطالعہ کے بغیر پڑھا کیں گے۔

جس پریقینا آپ خود بھی مطمئن نہیں ہوں گے۔

ایسے موقع پر دواحتیاطیں کریں۔

ا- عوارض مطالعہے نیخے کی بوری کوشش کریں۔

۲- مطالعہ آگے رکھیں مزید احتیاط یہ کریں کہ دو تین دن پہلے کے پرانے مطالعہ پر تدریس نہ کریں بلکہ پہلو کا لحاظ رکھا تدریس نہ کریں بلکہ پہلو کا لحاظ رکھا جائے تو کتاب کی کمیت اور کیفیت میں بڑا فرق پڑے گا۔

#### سبق میں حاضری

مدرس کا فریضہ ہے کہ درس گاہ میں وقت پر حاضر ہوا ورتمام وقت طلبہ پر لگائے۔ جس جماعت کا پیمنشہ ہے۔ وہ اس جماعت اور سبت کاحق ہے۔ اس میں کوتا ہی کرناحق فیحنی ہے۔ تنخواہ پورے کھنٹے کی سلے گی اور اگر پورا گھنٹہ نہ دیا تو خیانت متصور ہوگی اور استے حصہ کی تنخواہ بھی حلال ندر ہے گی۔ ناشتہ وضویا عنسل کریں کپڑے تبدیل کریں۔ سب شرکی وطبعی ضروریات بہر کیف پوری کریں۔ لیکن اوقات مدرسہ میں درس گاہ میں پہنچنے کو بقینی بنائے رکھیں۔ تاخیر کوزندگی کا حادثہ جھیں معمول نہ بنائیں۔

کمی حادثہ مسرت یا حادثہ کم کا ایسا اثر اپنی طبیعت پرظا ہر نہ ہونے دیں۔ جوتقریر وقد رئیں کے نشاط میں مانع ہو۔ صاف سخرے کپڑے اورجسی توجہ کامل انتہائی کیف وسرور کے ساتھ علم کے منظم موتیوں کے ہارا پنے ذہن کے بریف کیس میں مرتب کرکے درس گاہ میں پہنچیں سبق اورطلبہ پر حاوی رہیں۔ اپنی دھن میں مست اور منھمک رہیں اور طلبہ کو بھی اسی دھن میں مست رکھنے کا اہتمام کریں۔

سبق سے قبل اگر اشراق کا وقت ہو چکا ہوتو دورکعت نفل پڑھ لیس جس میں تداخل نیات ہو یہ نفل صلوۃ التوب بھی ہوں۔ اے اللہ میرے مطالعہ کی خامیاں دور کردے۔ گناہوں کی ظلمات کے اثر ات دور کردے کہ وہ تقریر پر چھانہ جا ئیں درصلوۃ الحاجۃ کی بھی نیت ہو کہ میں نے جومطالعہ کیا ہے اس کو ہمل انداز سے نتقل کرنے کی تو فیق عطافر مادے۔ ن شاہ اللہ یہ سونے پر سہا کہ کا کام دے گا۔ ورنہ کم از کم استاد باوضوہو۔ وضو سے نور قلب ماصل ہوتا ہے۔ باوضو اور بے وضو پڑھانے میں زندہ اور مردہ کا فرق ہے۔ غذا وغیرہ کی شی رتب ایس رکھیں جس سے وضو باتی رکھنے میں مدد ملے۔ جب مطالعہ کامل ہوگا اور طلبہ کو نیش میٹوں نہ ہوگی ہجلس علم بھی نشاط سے بھی بیٹ ہوگی تو سبق کا یہ کیف وسر وراستاد کو کتنا چڑھائے گا اور طلبہ کے شوق میں کیا حلام میدا کرے گا ؟ اور ان میں علم کی کیسی مستی پیدا کرے گا؟ اور ان میں علم کی کیسی مستی پیدا کرے گا؟ وران میں علم کیسی مستی پیدا کرے گا؟ وران میں علم کیسی مستی پیدا کرے گا؟ چکھنے کی چیز چکھ کر ہی معلوم ہوگی۔

#### سبق کی نشست

استادکودرسگاہ میں ایسے بیٹھنا چاہئے کہ جس میں وقاربھی ہواور عاجزی وسکنت بھی۔ چستی بھی ہوتی قط بھی۔ طلبہ کوبھی ان بیٹات واوضاع کا عادی بنائے۔ تپائیاں سیدھی ہوں۔ طلبہ سید ھے قطار میں بیٹے ہوں۔ بیٹھنے کے حلقے کا اسلوب متعین ہو۔ طالب علمانہ بیئت سے بیٹھے ہوں۔ چونکہ ظاہر باطن میں موثر ہوتا ہے۔ اس لئے اس حسن صورت کا حقیقت تک رسائی میں بہت تعاون ہوگا۔ ان طلبہ کا معمول بنادیں کہ ان کی نظر استاد اور کتاب ہی کی طرف رہے۔ وائیں بائیں یا بیجھے مر کرد کھناایسا مزاج بالکل نہ بنے دیا جائے۔

درسگاہ اور امتحانی ہال اور نماز میں ان اوضاع کو بڑی شفقت سے بچوں کی طبیعت بنا کیں۔ جب بچوں کی طبیعت ہی السی بن جائے گی تو پختی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ کچک دے دے کر طلبا کو بری اوضاع کا عادی بنا کر ان کورو کنا بختی سمجھا جائے گا۔اس لئے ابتدا بی سے ان کی مزاج سازی کریں۔

بچں کی تربیت کا مطلب بنہیں ہے کہ ڈنڈ الے کران کے پیچھے پڑجاؤ۔ ڈنڈ ہے ہے وہ تی طور پر تو بجے دب جائیں گلیکن ان کی مزاج سازی نہیں ہوگی۔ ڈنڈ ہے کے بغیران کی طبیعت اور عادت کو بچے درخ عطا کریں۔ اگر آ ب ان کوسیدھا کر کے بٹھانہیں سکتے تو پڑھا کیں گے کیا؟

میں ادری کر وریاں استاد کی طرف سے آتی ہیں۔ استاد توجہ اور جیقظ سے بیٹھے گا تو شاگر دبھی ای طرح بیٹھیں گے۔

#### سبق پڑھانے کےمفیدمشورے

درس گاہ میں سبق کے شروع میں یا درمیان میں غیر متعلقہ بات ہرگز نہ کریں۔ اضطراری حالت کے بغیراس تھنٹے کا کوئی حصہ کسی اور کام یا کلام پرنہ لگایا جائے۔

# سبق میںمندرجہ ذیل اہداف پیش نظر ہوں ا- تیج عبارت

عبارت مجے روانی کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈائی جائے۔ اس کا ترجمہ ایسا کیا جائے کہ جس میں نوی صرفی او بی تو اعد کی جی رعایت ہو مہما اکمن اردو بھی مجے ہو۔ بچوں کی بیعادت بنائی جائے کہ کتاب کھولتے ہی ہم اللہ پڑھ کرعبارت پڑھنا شروع کردیں۔ جب ایک مسئلہ یا قاعدہ کی عبارت ختم ہوجائے تورک جا کیں۔ اس کا ترجمہ اور تشریح بجھنے کے بعد پھر دومرے مسئلہ کی عبارت پڑھی جائے۔ سارے باب یاساری فصل کی عبارت ایک ہی مرتبدنہ پڑھی جائے۔ اس کو بھی طالب علم کے مطالعہ کا حصر قراردیں وہ کم از کم یو تو بھی کرآئے کہ مسئلہ یا قاعدہ کہاں ختم ہوتا ہے۔ اس کو بھی طالب استاد صاحب ترجمہ بہت اہتمام ہے کریں حروف ربط کی دونے اضافت کی رعایت رکھی جائے۔ دومرے کے ساتھ تعلق کی نوعیت واضح ہوجائے کہوں مسئلہ جاورکون مسئد ایسا مورکی رعایت رکھتے ہوئے ترجمہ کیا جائے۔ پہلے مفردات کا ترجمہ کیا جائے ان مفردات کے تعدسارے فقرہ کا ترجمہ ایک سائس میں کرے فقرہ المباہونے کی صورت میں مناسب جگہ پروتف کرے دوران عمرات ترجمہ نیک سائس میں کرے فقرہ المباہونے کی صورت میں مناسب جگہ پروتف کرے دوران عمرات ترجمہ نیک سائس میں کرے فقرہ المباہونے کی صورت عبارت نہ بڑے این مناسب جگہ پروتف کرے دوران عمرات ترجمہ نہ کے سائس میں کرے فقرہ المباہونے کی صورت عبارت نہ بڑھے لیکن ان میں اختلاط فی کرے دول میں میاست اوردوران ترجمہ نے ہوئے این میں اختلاط فی کرے دول میں میاست اوردوران ترجمہ نظری جائے۔ عبارت نہ بڑھے لیکن ان میں اختلاط فی کرے دول میں میاست اوردوران ترجمہ نے کہ وقت کرے دول کی سائس میں کرے تھر نے کے جو کیا تھا کہ نے کہ دول کے دول میں میاست اوردوران ترجمہ نے کہ وقت کرے کے دول کے دول کے دول کی میاں سے کہ کہ کو کے کہ کو کے کہ دول کے دول ک

# ٢- نفس مطلب برعبور

جس مسئلہ یا قاعدہ کی عبارت طالب علم پڑھے۔اس کانفس مطلب ہل طریقے سے طلبہ کے ذہنوں میں طلب کے ذہنوں میں مطلب ان کے ذہنوں میں رچایا جائے۔ بر پرتیل کی مالش کی طرح نفس مطلب ان کے ذہنوں میں رچایا جائے۔ جب تک نفس مطلب سمجھانے میں کامیا بی نہ ہوجائے ' بچوں کو خارجی تقریرات میں نہ الجھایا جائے۔ بچوں کا ذہن بسیط سا ہوتا ہے اس لئے بڑی حکمت سے تقریر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ایی مختصری تقریر جس سے مطلب جلدی سمجھ نہ آئے۔

یہاس ہوف کے پورا کرنے سے قاصر ہے اور غیر ضروری تطویل بھی بچوں پریٹان کردیت ہے۔اصل مقصد سنجالنامشکل ہوجا تا ہے۔ان دونوں خامیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔

نفس مطلب پراکتفا کرنا چاہئے۔ بردی با تعمل بردی کتابوں میں آئی رہیں گی لیکن یہ تنبیہ ضروری ہے کہ بعض اوقات خارجی تقریر کی تعیین میں غلطی ہوجاتی ہے۔نفس مطاب سمجھانے کیلئے بعض باتوں کا بیان کرنا موقوف علیہ ہوتا ہے۔اس لئے ان کا بیان کرنا تو ضروری ہوا۔ بعض لوگ الی باتوں کو خارجی کہ کرنظر انداز کردیتے ہیں اور صرف ترجے پراکتفاء کر لیتے ہیں۔ یہ بردا سنجلنے کا مقام ہے۔ بہرکیف یہ گفتگو خارجی ہے یا واضلی اس میں ذوق اجتہادی مختلف بھی ہوسکتا ہے۔آ ہے کا ذوق جو بھی ہوتقریر کے وقت اصل نصب العین پرنظر جی وئی جا ہے کہ بچوں کو البھون میں ڈالے بغیر نفس مطلب ان کے ذہنوں پرنقش کرنا ہے۔ جب یہ نصب العین زیر نظر رہے گا تو میں ڈالے بغیر نفس مطلب ان کے ذہنوں پرنقش کرنا ہے۔ جب یہ نصب العین ذیر نظر رہے گا تو

چند بچوں سے من کر جائزہ بھی لیا جائے کہ آپ سمجھانے میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں۔نفس مطلب سمجھنے میں جوابہا مات وتلہیسات رہ سکتے ہیں ان کوشتم کرنے کا انتہام کریں۔آخر میں سبق کا خلاصہ ضرور بتا کیں تا کہاس کے پھیلاؤ کا انضباط آسان ہوجائے۔ سیمیلاؤ کی انتہاط آسان ہوجائے۔

سبق کی تقریر میں سب سے زیادہ زور سہیل فہم پر ہو۔ اس کیلئے تختہ سیاہ استعال کریں اور معقولات کو مسوسات بنا کر سمجھا کیں۔ جیسے نماز باجماعت میں امام کو بیتھم دیا گیا ہے کہ وہ نماز بول میں سے سب سے زیادہ کمزور کی رعایت رکھ کر نماز پڑھائے۔ ایسے ہی اضعف طالب علم کی رعایت ہونی چا ہے گئین بید عایت ایسی نہ ہو کہ ذبین اور اوسط طالب علم ملول ہوجا کیں۔ جب آپ ہمل تعبیرات تلاش کر کے لائیں گے تو ان شاء اللہ ایک مرتبہ کہنے سے ہوجا کیں۔ جب آپ ہمل تعبیرات تلاش کر کے لائیں گے تو ان شاء اللہ ایک مرتبہ کہنے ہے۔ ہی سب کے ذبین میں سبق کی تقریر بیٹھ جائے گی۔

سبق سننے کا اہتمام

سبق سنے کا بہت اہتمام کریں اس النزام سے طلبہ معیقظ رہیں گے۔ رابعہ تک تو تمام کتابیں بالاستیعاب سنی ضروری ہیں۔اس کے بعد استیعاب مشکل ہے کیونکہ بڑی کتابیں آ جاتی ہیں۔ لیکن پھر بھی بچوں کوآ زادانہ چھوڑا جائے۔ پڑھائے ہوئے سبق کے اجزائے مخلفہ مخلف

استادکوچاہیے کہ وہ سبق پر چھایا اور حاوی رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کا کوئی گوش نظرانداز ندکرے طلبہ کومطالعہ کرنے سے بے فکر ندہونے وے بھرار کے ذریعہ سبق یا دکرنے میں سبق نہ کرنے دے۔ اگر کسی مدرسہ میں اجتا کی طور پر مطالعہ اور تکرار کرنے کی پابندی نہ بھی ہوتو اسا تذہ کرام کا بیہ حادی رہنا ہی کافی ہوجائے گا۔لیکن اگر اسا تذہ کرام اسے اپنی ذمہ داری نہ بھیں۔ سبق میں ان کی گرفت کمز ور ہوتو اجتا کی مطالعہ و تکرار کی پابندی کے باوجود بھی مقاصد میں کامیا بی حاصل نہیں ہوگئی۔ اعلیٰ درجہ کی کامیا بی طلبہ کو تب حاصل ہوگی جبکہ مدرسہ کے ماحول میں اجتماعی مطالعہ و تکرار کی پابندی ہواور پیجھے طلبہ کو تب حاصل ہوگی جبکہ مدرسہ کے ماحول میں اجتماعی مطالعہ و تکرار کی پابندی ہواور پیجھے سے اسا تذہ کرام کی گرفت بھی مضبوط ہو۔

### ماحولياتي بدايات

اپنی دلجمعی اور تعلیمی فضا کوقائم رکھنے اور ترقی دینے کیلئے ماحول کو پرسکون رکھنا ضروری ہے امن وسکون اور اطمینان والی فضا کا میسر ہوجانا بہت بڑی تعمت ہے۔ اس تعمت کو باقی رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ سے کوئی الی حرکت سرز دینہ ہوجو ماحول کے سکون اور خود آپ کے سکون کو بہا کر لے جائے۔

اس سلسلہ میں کچومنتشر باتیں پیش کی جاتی ہیں۔جن کا مقصد حصر اور صبط تام نہیں ہے۔ یہ صرف تمثیل اس بی معلومات ہیں۔اس نوعیت کے باتی واقعات کو انہی تو اعد وتمثیلات پرمنطبق کرلیا جائے۔

#### برووں ہے معاملہ

بروں میں کئ قتم کی شخصیات شامل ہیں۔ان میں سے سرفہرست مہتم ہے۔اصل معاملہ

بھی ای شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ مہتم کے منصب کالحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر چہ وہ جھونی عمر کا ہؤاس میں نا تجربہ کاری بھی ہو۔ کیونکہ وہ اپنے ادارہ کا امیر ہے۔ اسا تذہ ملاز مین اور طلب اس کے مامور ہیں۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ تا کیدات سے اطاعت امیر کی اہمیت کو بیان فرہایا ہے۔ اس لئے جب آپ نے بیرشتہ قائم کرلیا ہے اور یہ جانتے ہوئے کیا ہے کہ اس میں نوعمری اور نا تجربہ کاری ہے تو پھرای تصور سے اس رشتہ کو نبھانے کی کوشش کریں۔ کا اس میں نوعمری اور نا تجربہ ہم کو مدرسین مہتم ہی تسلیم نہیں کرتے معاملات میں اس کے عام طور پر ایسے نوعم مہتم کو مدرسین مہتم ہی تسلیم نہیں کرتے معاملات میں اس کے منصب کی رعایت نہیں رکھی جاتی جس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔ اس مصب کی رعایت نہیں رکھی جاتی جس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔ اس کے بعد بہت ی اچھائیاں بھی بری معلوم ہوتی ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ دل سے مہتم کو قبول کرلیا جائے۔ اس کی اطاعت کی جائے۔

ای طرح جامعہ کی دوسری بروی مختصیتیں مثلاً صدر مدرس اور دوسرے بروے اسا تذہ جاہے وہ آ پ کے اسا تذہ جاہے وہ آ پ کے اسا تذہ نہیں ہوں ان کا بورا ادب واحتر ام کیا جائے۔طلبہ اور دیگر ملنے والے لوگوں کے سامنے ان کا نام ادب سے لیس کسی کی دل آزاری نہ کریں۔نہی شخصیت بر بھجڑ اچھالیس۔

## تصادم اور مزاحمت سے گریز

ماحول کو پرسکون رکھنے کیلئے ارباب انظام اور ارباب تدریس کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ ان کے حقوق اوا کرتے رہیں کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کریں جس کی وجہ سے کوئی مناقشہ پیدا ہوجائے۔ خاص طور پر حفاظت لسان بہت ضروری ہے۔ اکثر اہل علم جھوٹ نیبت اور چغلی کا شکار رہتے ہیں اور سکون کی فضا کوختم کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ تعلیم وتربیت کا جو کام آپ کے ذمہ لگے آپ کوشش کر کے اصول صححہ کے ذریعہ بنتے ہیں۔ تعلیم وتربیت کا جو کام آپ کے ذمہ لگے آپ کوشش کر کے اصول صححہ کے مطابق اسے کرتے رہیں اور اپنی پوری تنقیدی قوت اپنی کوتا ہیاں پکڑنے پرصرف کریں اس سے اس قوت کو سے مصرف کل جائے گا اور یہ موجب فتنہیں بنے گی۔

مہتم کے حالات کا تجسس نہ کریں اور نہ دوسرے مدرسین کے حالات کا پیجس پی<sub>ے</sub>

مزیل سکون بن جاتا ہے۔ دوسروں کے معاملات میں دخل نہ دیں۔اگر کوئی طالب اصلاح

ہوتو اس کی اصلاح کریں اور خواہ مخواہ صلح بن کرفتنہ پیدا نہ کریں۔ آپ اپنے کام کونہ چھوڑیں اور نہ کی دوسرے کو چھٹریں۔ اس طرح انشاء اللہ دلدل والے ماحول میں بھی آپ ہر طرح کی چھیٹوں سے بچے رہیں کے۔ اور اطمینان وسکون کے ساتھ دین کی خدمت کر سکیں گے۔ اگر آپ کے اختیار کے بغیر کوئی پریشانی اور آفت آ جاتی ہے تو حق تعالیٰ آپ کی مدد ونصرت فرما کمیں گے آپ پر لازم ہے کہ حالات کی درست اطلاع اپنے مربی کو کریں تا کہ وہ ان پریشانیوں کا سد باب کر سکیں۔

اپ جامعہ میں رہ کرتعلیم تربیت کی فضا کے جن فوا کد کا آپ نے مشاہرہ کیا ہے ان فوا کد کے حصول کیلئے عمدہ فضاء قائم کرنے کا جذبہ ہرونت آپ کے دل میں ہونا چاہئے اور بغیر کسی پارٹی بنائے اپنے انداز تعلیم سے اصول تعلیم کی پابند کی طلبہ کی طبیعتوں میں راسخ کر دیں ۔ حسن تعلیم حسن تقریر وتفہیم جیسی خوبیاں جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں۔ آپ اپنی پوری توجہ ان پر صرف کریں ماحول کے رنگ میں رنگ کر ڈھیلے (بیائے معروف) نہ پڑیں اور نہ ہی دوسرول کیلئے ڈھیلا (بیائے جہول) بنیں یعنی دوسر سے ارباب معروف کی سے ساتھ تصادم فساداور مزاحمت کی فضا ہرگز بیدا نہ ہونے دیں۔

#### طلبهسهمعامله

آئخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طالبعلم کے بے شارفضائل بیان فرمائے ہیں۔علاء کرام اور اساتذہ عظام ان فضائل کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔مثنا یہ کہ طائکہ علم دین سیکھنے والوں کا استقبال کرتے ہیں۔ ان کی آلہ پر وہ اپنے پر زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ جوطالب علم طلب علم کے دوران فوت ہوجا تا ہے۔ تو اس کے اور انہیاء علیم السلام کے درمیان صرف ایک در ہے کا فرق ہوتا ہے۔ اس قتم کے فضائل طلب کے سب علاء کو یاد ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ دوسروں کو تو یہ ترغیب دی جائے کہ اس طبقے کے ان فضائل کو مانو اورخودان کے ساتھ معالمہ کے دوسروں کو تو یہ ترغیب دی جائے کہ اس طبقے کے ان فضائل کو مانو اورخودان کے ساتھ معالمہ ایسا اختیار کریں جس سے معلوم ہو کہ انہیں طلبہ کے اس فضائل کا اعتقاد نہیں یا استخصار نہیں۔ مما اس انذہ و معلمین پر لازم ہے کہ احادیث میں طلبہ کے متعلق بیان کر دہ فضائل کے مطابق ان کے مقام مرتبہ اور فضیلت کو اپنے دل میں جگہ دیں اور ان کے منصب اور عظمت مطابق ان کے مقام مرتبہ اور فضیلت کو اپنے دل میں جگہ دیں اور ان کے منصب اور عظمت

کا احساس دل میں تازہ رکھیں۔ کوعملاً لجاجت کا ایسا معاملہ طلبہ کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ جس سے انکاد ماغ خراب ہوجائے ان کے تحفظ کیلئے ظاہر داری کم ہی کی جائے۔ طلبہ کے حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ ان سے زیادہ بے تکلفی پیدا نہ کریں۔ شفقت فرض ہے اور بے تکلفی مضر ہے۔ استاد کی ہیبت کا محفوظ رہنا 'بچوں کے سنوار نے میں بہت مفید ہے۔ شفقت سے کام لئے جاستے ہیں۔ ڈیڈ ااس کے قائم مقام نہیں ہوسکتا۔ اصل مفید ہے۔ شفقت سے کام لئے جاستے ہیں۔ ڈیڈ ااس کے قائم مقام نہیں ہوسکتا۔ اصل ہیبت تو علم وتقوی سے حاصل ہوتی ہے چونکہ حقیقی علم وتقوی ہم میں سے نہیں۔ اس لئے حقیقی ہیبت بھی حاصل نہیں ہے۔ لہذا ہو تکا تمام وقار اور رعب ختم ہوجائے گا۔ اس کے بعد یا تو ہین بالکل نہ کریں ورنہ آپ کا تمام وقار اور رعب ختم ہوجائے گا۔ اس کے بعد یا تو طلبہ بے فیض رہیں گیا آ ہے انہیں ڈیڈ سے دگا کیں گے اور یہ دونوں چیزیں معز ہیں۔ طلبہ بے فیض رہیں گیا آ ہے انہیں ڈیڈ سے دگا کیں گے اور یہ دونوں چیزیں معز ہیں۔

#### متانت ووقار

اگریہاں بیسوال کیا جائے کہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی الله عنہم سے دل گی

کرتے ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ دہاں ایسائی ہونا چاہے تھا۔ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کا رعب

بہت زیادہ تھا اگر دل گئی کے ذریعہ اسے کم نہ کیا جا تا تو استعفار بہت مشکل تھا اب بھی علم وتقوئی کی دبہ

ہے جس عالم کا رعب فضاء پر چھایا ہوا ہوتو وہ اگر صدود ہیں رہ کر دل گئی کریں تو اس کی ضرورت ہے
لیکن آپ تو ماشاء اللہ خالی برتن ہیں پہلے ہی اس میں کہنا دودھ ہے جے آپ گرانا چاہتے ہیں۔

سکولوں اور کا لجوں میں بیو جاء عام ہے کہ اساتذہ اور طلباء کا با ہمی ربط صرف لیکچر سنے
سنانے تک ہوتا ہے۔ طلبہ کی اخلاتی زندگی بنانا 'ان کی عملی 'اخلاتی تربیت کرنا 'ان میں سمجے
منانے تک ہوتا ہے۔ طلبہ کی اخلاتی زندگی بنانا 'ان کی عملی 'اخلاتی تربیت کرنا 'ان میں سمجے
بالکل نہیں ہوتی ۔ آ ہت آ ہت ہی فضاء اب مدارس میں بھی بنتی جارہی ہے۔ طلبہ کی عملی منانہیں ہوتے ۔ اس کو اخبیں اپنی ذمہ داری نہیں سبحتے ۔ حالا نکہ اساتذہ ان کی انچی تربیت کے
مدنہیں ہوتے ۔ اس کو اپنیں اپنی ذمہ داری نہیں سبحتے ۔ حالا نکہ اساتذہ ان کی انچی تربیت کے
مدنہیں ہوتے ۔ اس کو اپنیں اپنی ذمہ داری نہیں سبحتے ۔ حالا نکہ اساتذہ ان کی انچی تربیت کے
خدم دار ہیں ۔ اس لئے انہیں اپنی ذمہ داری کیا حساس کرنا چاہئے۔

یہ ذمہ داری دوشم کی ہے۔ پہلی قتم ہے ہے کہ جس مدرسہ میں آپ کو پڑھانے کی تو قیق

ملی ہے اگر وہاں تعلیم کے ساتھ تربیت ایک مستقل موضوع ہے۔ جہاں تعلیم نقشہ بنا ہے تو وہاں تربتی کام بھی تقتیم ہوتے ہیں۔مثلا مطالعہ کی تحرانی تحرار کی تحرانی نمازوں کی تحمرانی' دارالا قامه کی اخلاتی ومعاشرتی تحمرانی یا مچمرایک ایک استاد کوایک ایک جماعت کی تربیت کی ذمہداری سونی دی جاتی ہے۔اب آگر آپ کے ذمہ کوئی ایبا کام لکے تو آپ اس مفوضہ کام کو نیک نیتی اور محنت ہے نبھائیں۔اس میں مجتمدانہ کردار اوا کریں لیکن مدرسہ کے قواعد اور مہتم کے مزاج کو مدنظر رکھتے ہوئے کام کریں۔ بوقت ضرورت مہتم صاحب کواینا طریقہ کاربتا کران ہے مشورہ بھی لیتے ہیں ان کی قیادت میں کام کریں۔ کام کی کیفیت میں کمی ہوتو اے گوارہ کرلیں لیکن مدرسہ کے قواعد وضوابط اور مزاج سے تصادم برگز نہ کریں۔کام کی کیفیت میں کی کے استے نقصا تات نہیں ہوتے جتنا کہ تصادم ہے ہوتے ہیں۔آب بچوں کوایک خاص معیار پر لانا جاہتے ہیں تو پہلے سر پرست مربی اور اساتذہ ہے مشورہ لیں کہ جوخاص معیارات نے سوجا ہاں میں کوئی سقم تونہیں؟ اگر سقم موتواہے جھوڑ دیں اور شرح صدر ہوجائے کہ یہ معیار مطلوب درست ہے۔ تو پھر مدرسہ کے قواعداور مزاج میں جتنامحل ہے اتنا کام کریں اس میں ایک نازک پہلوکا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ جب تک آپ بالواسطہ یا بلا واسطہ طلبہ کا بیزیمن بنانے میں اور ان کے ذہن میں یہ بات اتار نے میں کامیاب نہیں ہوجاتے کہ آپ سب کھھانمی کے مفادات اور بہتری کیلئے کررہے ہیں۔اس وقت تک گرفت کی صورت اختیار نہ کریں۔ ترغیب من حیث حوجو اور چیز ہے اور طلبہ کی ستی کی صورت میں مواخذہ کرنا اور چیز ہے۔

گرفت تب ہی مفید ہوسکتی ہے جبکہ دو با تیں ملحوظ ہوں

ا پچوں کی ذہن سازی میں آپ نے کہاں تک کامیا بی حاصل کر لی ہے۔ (بذات خودیابذریومہتم) ۲ \_ گرفت الیمی اور اتنی ہو کہ جس کوطلبہ بر داشت کر سکیس اور وہ مزاج اہتمام وید رسہ

کے خلاف بھی نہ ہوں۔

اس ذمہ داری کی دوسری تنم ہیہ کہ جس مدرسہ میں آپ پڑھارہ ہیں وہاں صرف تعلیم اور سبق پڑھانے کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔اصلاح اخلاق وتربیت کی طرف توجہ

نہیں دی جاتی اور نہ ہی اس کیلئے ڈیوٹیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ تو آپ بچوں کے اخلاق کی اصلاح اور ان کی اچھی تر تیب کا جذبہ اور دلسوزی رکھیں اور جہاں تک ہوسکے آپ ترغیبی انداز سے اس میں اپنا کر دارا داکر ناشر وع کر دیں۔ جب ارباب اہتمام اور ارباب تعلیم کی مشاورت ہوتو نظام تربیت قائم کرنے کیلئے آپ بڑے ادب عاجزی اور دلسوزی کے ساتھ مشورہ دیں۔ مشورہ دینے کا طرز ایسانہیں ہونا چاہئے جوفتندا گیز ہو۔ مثلاً آپ اصرارا ورضد کریں کہ میری بات مانی جائے ورنہ میں یوں کروں گایا یہاں سے چلاجاؤں گا۔

اگریہ عاجزانہ ومود بانہ مشورہ بھی کارگر نہ ہوتو اپنے اس مربی سے رابط قائم کریں۔ جنہوں نے آ کچود ہاں بھیجا ہے اوران کی رائے کا اتباع کریں۔ اگر آپ کے مربی کا اس مدرسہ والوں سے تعلق ہوگا تو وہ خود بھی کہہ کرد کھے لیس کے۔ اگر ان کا کہنا بھی موثر نہ ہوتو پھر آپ اپ مربی کی رائے سے شعبان رمضان میں مدرسہ تبدیل کرلیں۔ لیکن یہ یا در ہے کہ آپ کے اور لئی اور تصادم کرنے کا داغ نہ لگے۔ اس داغ گئنے کے بعد دوسرے مدارس والے بھی ایسے مدرس کور کھنے سے کنارہ کئی کرنے جی سے اور بھیخے والا مربی بھی بددل ہوجاتا ہے۔ بعض مدارس میں ارباب انتظام کی تعلیمی ماحول پیدا کرنے اور اس سے بہتر کرنے کی طرف توجہ بیس موتی وہاں بھی آپ بذات خویا ہوا سطیمر بی ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تعلیمی ماحول بہتر ہونا شروع ہوجائے اور سابقہ تعلیمی وتر بیتی تنزل کا تدارک ہوجائے تو فیہا ورنہ جس ماحول بہتر ہونا شروع ہوجائے اور سابقہ تعلیمی وتر بیتی تنزل کا تدارک ہوجائے تو فیہا ورنہ جس ماحول بہتر ہونا شروع ہوجائے اور سابقہ تعلیمی وتر بیتی تنزل کا تدارک ہوجائے تو فیہا ورنہ جس ماحول بہتر ہونا شروع ہوجائے اور سابقہ علیمی وتر بیتی تنزل کا تدارک ہوجائے تو فیہا ورنہ جس ماحول بہتر ہونا شروع ہوجائے اور سابقہ علیمی وتر بیتی تنزل کا تدارک ہوجائے تو فیہا ورنہ جس مال میں بیسال گزرتا ہے گزاریں۔ اپنے مر بی سے دابطہ کھیں۔

اپنے مربی سے بیامیداورتو قع ہرگز نہ رکھیں کہوہ اس مدرسہ میں حالت جنگ بیدا کردیں کے۔آپاطلاع دینے کے بعداس بات کوان کی حکیمانہ مصلحانہ انداز فکر پر جھوڑ دیں۔

#### مدرسه كي اخلاقي فضاء

یے شعبہ انہائی نازک اور حساس ہے مدرسہ کی اخلاقی فضاء کو باعزت و باعفت اور پاک صاف رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ اہنمام بذات خود متوجہ ہو اور باقی عملہ ان کا معاون ہو۔ انظامات کے ہر شعبہ میں نظام عفت قائم کرنے کا اہتمام کیا جائے ۔ فضاء ہی الی بنادی جائے جس میں عمل صالح اور پاکیزگی کردار کے جذبات ابھریں۔ ایسی فضاء اور باحول بن جانے جس میں عمل صالح اور پاکیزگی کردار کے جذبات ابھریں۔ ایسی فضاء اور باحول بن جانے

کے بعد بھی اس شعبہ کی محرانی اوراس پردائی نظرر کھنے کی ضرورت بہر حال باتی رہے گی۔البتہ تشدداور بختی کی نوبت نہیں آئے گی۔اورا گراس شعبہ کونظر انداز کردیا گیا اس کی طرف توجہ کرنے اور گرانی کرنیکی اہمیت کومسوس نہ کیا گیا تو پھر بدنا می بھی ہوگی اورمشکلات بھی پیدا ہوگی۔

ہرتم کی بدنامی اور مشکلات سے بیخے کیلئے ضروری ہے کہ ابتداء سال ہی سے دارالا قامہ کی تقسیم سیحے ہو۔ چھوٹوں اور بروں کا اختلاط نہ ہونے دیا جائے ایکے کمرے الماریاں نشستیں الگ الگ ہوں۔ کرارگاہ اور مطالعہ گاہ میں بھی نشستیں الگ الگ رکھنے کا اہتمام ہو۔ دارالا قامہ کی گرانی خوب مضبوط ہو۔ طلباء کوایک دوسر ہے کے کمروں اورسیٹوں بہتمام ہو۔ دارالا قامہ کی گرانی خوب مضبوط ہونے دیا جائے گا تو بداخلاتی کی واردا تمیں بھی برنہ جانے دیا جائے۔ جب اختلاط ہی نہ ہونے دیا جائے گا تو بداخلاتی کی واردا تمیں بھی نہیں ہوتی یا بہت ہی کم ہوتی ۔ غرضیکہ بداخلاتی کے حادثہ تک اور با ہمی یارانہ تک چہنچنے کی نوبت نہ آنے دیں۔ اس حد تک چہنچنے کے تمام راستے بند کردیں۔

دو پہر کے قیلولہ اور رات کوسونے کے وقت طلب اپنی اپنیسیٹوں پر پنجیس سیٹیس تبدیل نہ کریں اس دوران کوئی استاد صاحب گرانی بھی کریں۔ اس کے بعد صرف اخلاتی گرانی کی کی میں اس کے بعد صرف اخلاتی گرانی کی کئی معمر متنقی پہر ہے دار مقرر ہونا چاہئے۔ اس کو کھل طریقہ کار سجماد یا جائے کہ ان امور پرتم نے نظر رکھنی ہے۔ وہ متبقط اور بیدار رہاورا پی ڈیوٹی سرانجام دے۔ انتظامیہ کی طرف سے اس پہر ے داری کی بھی چیکنگ ہوئی چاہئے۔ اسے بید بھی بتادیا جائے کہ اگر وہ کوئی قابل اعتراض چیز دیکھے تو وہ اس واقعہ کی اطلاع مدرسہ بھی کی کوکرے۔ لہذا پہریداریا تو کسی مجاز سے بات کرے۔ پہرے دار کو اس بات کی اجازت نہ ہوکہ وہ تمام اساتذہ طلب اور عملہ کواس قابل اعتراض واقعہ کی اطلاع کرتا پھرے۔ وہ اجازت نہ ہوکہ وہ تمام اساتذہ طلب اور عملہ کواس قابل اعتراض واقعہ کی اطلاع کرتا پھرے۔ وہ اس واقعہ پر ہرگز کوئی پرلیس کانفرنس نہ کرے۔ جہاں تک ممکن ہواس واقعہ کو صیغہ راز ہیں امی واقعہ کو میغہ راز ہیں افراد دارانہ طور پر تحقیق کرنے کے بعد تا دین کار روائی عمل ہیں لائمیں۔ تعلیم وتر بیت کے اس ماحول ہیں اصلاحات بھی ہوتی رہیں اور تا دیبات بھی جاری رہیں۔ کیکن نہ تو ماحول ہیں اصلاحات بھی ہوتی رہیں اور تا دیبات بھی جاری رہیں۔ کیکن نہ تو ماحول ہیں اصلاحات بھی ہوتی رہیں اور تا دیبات بھی جاری رہیں۔ کیکن نہ تو ماحول ہیں اشاعت فاحشہ ہواور نہ ہی کوئی پراگندگی آئے۔ دائیں سے بائیں کوئم نہ ہو۔ متعلقہ افراد

بھی مجالس میں اس کے تذکر سے نہ کریں۔البتہ بسا اوقات اس فاحشہ کا وجود اتنا پھیل جاتا ہے جس کی روک تھام مشکل ہوجاتی ہے۔تو ایسی صورت میں سزابھی اتن عام کر دی جائے کہ ہرا یک کومعلوم ہوجائے کہ ایسا کرنے والایہاں نج نہیں سکتا۔

انظامیاورارباب تدریس کوہی اپی عزت وعفت کا خیال رکھنا چاہئے۔اپنفس کی ہر وقت گرانی کرتے رہیں اور اپ ہرکام میں بیسوچیں کہ بیتقاضائے نفس یا وسوسہ شیطانی سے قو نہیں ہے آگر ہے تو فورا مخالفت کی جائے۔کوئی بھی اپنی پاک وامنی پر ناز نہ کرے۔حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں سوائنس کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو ہم تم اپنی پاک ہونے پر کیا ناز کرسکتے ہیں نفس اور شیطان کا سانپ وامن میں جیٹھا ہوا ہے۔ اسے جب بھی ڈسنے کا موقع ملے گائے تو بہر کیف ڈسے گااس دشمن سے بہت ہوشیار رہیں۔ ورنہ خسر الدنیا والاخر قانصیب ہوگا۔

انظامیداور عمله تدریس کا دامن صاف شفاف رکھنے کا خصوص اہتمام کیا جائے مثلاً بہر ریش امرد بچوں سے بدنی خدمت لینا۔ سرکی مالش کرانا ان سے کپڑے دھلوانا کروٹی منگوانے کی خدمت لینا اور ان کوخلوت میں بلانا پیسب ممنوع قرار دے دیا جائے۔ ان باتوں سے بہت زیادہ اجتناب کیا جائے۔ یہ پابندیاں نہیں بلکہ تحفظات ہیں۔ مواضع الہم باتوں سے بہاجائے۔ دوسروں کے ذہن کوشکوک وشبہات میں نہ ڈالا جائے اگر یہ گدلا پانی ٹینکی بی سے آنا شروع ہوجائے تو ٹونٹیوں کواس سے کون محفوظ رکھے گا۔

بس آپ اللہ تعالیٰ ہے دل لگا ئیں اور خدمت دین کریں۔ساری خرا فات ہے دل کو پاک اورصاف رکھیں اور جہاں تک ہوسکے اور جس طرح ہوسکے قلب کو فارغ رکھیں۔

### مدرس کی بدنا می کی وجوہ

مدرس کی بدنا می کی بڑی وجوہ حسب ذیل ہیں۔ ایتعلیمی خدمات کما حقداد انہیں کرتا' بدمحنت یا نالائق ہے۔ ۲۔ مالی معاملات اور حساب کتاب کا صاف نہیں ہے مثلاً کسی نے مسجد یا مدرسہ کیلئے ان کو پچھ میبے دیئے اور ان پراعماد کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مجھے رسید کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ جمع کرادینا۔ بیاس تم کو بہتم کر گئے۔اسطرح کا ایک واقعہ بھی کھل گیا تو بیہ ہمیشہ کیلئے بدنام ہوجا کیں گے۔ نیز بدنامی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی نے اس کو مدرس کسیلئے بچھ رقم دی انہوں نے بیرقم اپنے پاس تو نہیں رکھی بلکہ کسی اور مدرسہ کو دیکر وہاں کی رسید کٹوادی۔ یہ خیانت بھی ہے اور موجب مناقشہ بھی کیونکہ جب آپ کے مہتم صاحب کو علم موگا تو وہ بھی بھی اے پنداور گوارہ نہیں کرےگا۔

اسباب بدنا می میں یہ بھی داخل ہے کہ مدرس مدرسہ کی اشباء کوتو اعد وضوابط کے خلاف استعمال کر ہے مثلاً انتظامیہ کی اجازت کے بغیر مدرسہ کی تپائیاں ٔ چار پائیاں اور بستر وغیرہ محر لے جائیں اور کسی قاعدہ کے بغیر بحروں کا کوشت 'سریاں اور دیکراشیاء کھر بھیج دیں۔ اخلاقی کمٹر وریاں

۳-زیادہ فتنے ای اخلاتی کم وری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مدرسہ جب ہمی گرتا ہے یا اسے نقصان پنچتا ہے تو اس کا سب حساب کتاب کے کھیلے ہوتے ہیں یا اخلاقی کم وریاں۔
اس لئے اس معاملہ میں نصرف احتیاط بلکہ غلو فی الاحتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ نفس امارہ کے مکا کداور فریبوں کے حال میں جب انسان پھنس جاتا ہے تو اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں پہنسا ہوا ہوں۔ مثلاً پانی منگوانے کیلئے انتخاب کرتا ہے تو کسی امر دخوبصورت کا روثی منگوانے کیلئے انتخاب کرتا ہے تو کسی امر دخوبصورت کا روثی منگوانے کیلئے انتخاب ہوتا ہے تو ایسے ہی کی جوثی شفقت اٹھتا ہے تو ایسے ہی پروغیرہ وغیرہ کی کا عیادت کی تو نیق ملتی ہے تو ایسے ہی کی دوئی شفقت اٹھتا ہے تو ایسے ہی پروغیرہ وغیرہ کی کام کی خدمت کیلئے کسی ایسے طالب علم کا انتخاب کرے جس پرکوئی تو ایسے ہی پروغیرہ وغیرہ کی کا می خدمت کیلئے کسی ایسے طالب علم کا انتخاب کرے جس برگوئی کہ انتخاب کر ایس کا نفر نس جاری ہی رہتی ہے۔ اس لئے کا طاور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے کا طاور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے کا طاور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے کا طاور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے کا طاور ہوشیار کی خفوظ رہے گی اور کی کو کمیس کا موقع بھی نہیں ملے گا۔

## متفرق نصائح

ا - تعلیمی سال کے شروع میں اسباق کی تقسیم اور انتظامی امور کی تقسیم کا مسئلہ ہوگا۔اس میں آپ اطاعت امیر کا خیال رکھیں ۔ مہتم اور ناظم مدرسہ کا امیر ہوتا ہے۔ اگر کوئی خاص بات ہوتو ادب سے عرض کر دیں نو تک جھونک بالکل نہ کریں کہ یہ سبق لینا ہے اور یہ ہیں لینا کیونکہ اس سے بھیکا بن بیدا ہوتا ہے۔

۲-طالب علمی کے زمانے میں گھو منے کھرنے کی عادت ہوتی ہے۔ مدرس بنے کے بعداس عادت کوختم کریں۔ پہلے اس کا نقصان لا زمی تھااب یہ متعدی ہوگا۔
۳-اینے اعمال واخلاق کی اصلاح کیلئے کسی صلح اور شیخ کامل سے اصلاحی تعلق قائم فرمائیں۔

#### نظامت كاشعبه

اگرآپ کوئسی عبد کا ناظم وہتم بنادیا جائے توبید ذہن میں رکھیں کہ نظام دوشم کا ہوگا۔ ۱-جزوی ۲-تفصیلی۔

جزوی مثلاً مغرب کے بعد مطالعہ کی گرانی کسی ایک کے ذمہ داراور عشاء کے بعد کرار
کی گرانی کسی دوسرے کی ذمہ ایسے ہی بچول کو سلانے کیلئے پہرے دار کافی نہیں بلکہ کوئی
استاذ مرم سلاجا کیں ایسے ہی مطبخ مطعم کا نظام غرضیکہ جوجزوی نظام آپ کے ذمہ لگے اس
میں یوری توجہ سے مجتمدانہ کردارادا کریں۔

اسا تذہ کرام پرزیادہ روک ٹوک نہ کریں خاص کر طالب علموں کے سامنے تو ہرگز نہ کریں بلکہ بعد میں آپ ان کو کہددیں کہ آپ خیال فر ما کیں طالب علم کے سامنے اور خاص کر جو آپ کا خادم ہواس کے سامنے بھی کوئی برائی بیان نہ کریں۔

اور ناظم کیلئے ضروری ہے کہ ہر چیز کا خیال رکھے بیاروں کا خیال رکھے بیہ سوچ
کررکھے کہ میں نے بیاروں کیلئے کیا انظام کررکھا ہے اگر اس بیارکوڈ سپنسری سے جواب مل
جائے تو اس کا متبادل کریں یہ پہلے سوچ کررکھیں کہ کہاں بھیجنا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا۔
اس طرح رات کو بھی اوردن کو بھی اگر ضرورت پڑے تو اس کیلئے آپ نے کیا سوچا ہے۔

اگراستادیا طالب علم بیمار ہوجائے تواس کی بیمار بری کرے ہروقت چوکس رہے کہ میرے ذمہ ایک نظام لگا ہوا ہے کی کوہمی کوئی مشکل پیش نہ آئے بیدد کھے کہ طلباء کوروثی وقت پرال رہی ہے یا نہیں ای طرح روثی کیسی بیک رہی ہے گئی ہے یا بی ہماس کے کنارے کیے ہیں۔وال کی ہے یا بی ہے اس کے کنارے کیے ہیں۔وال کی ہے یا بی ہے اس کے کنارے کیے ہیں۔وال کی ہے یا بی ہے دال شور بدار ہے یا گلی ہوئی ہے یعنی پانی ایک طرف اوردانے ایک طرف بیساری چیزیں جس کے دائرہ نظام میں ہوں وہ خود چیک کرے۔اس کے بعد مدرسہ میں ایک سکون کی فضاء بن جائے گی۔جس کے ذمہ ہے وہ چیک نہ کرے اور جس کے ذمہ نہیں ہے وہ چیک کرے تواس سے فتنہ بیدا ہوجائے گا نظام اگر آپ کے ذمہ ہے توایک بہت بڑی ذمہ داری چیک کرے تواس میں طالب علموں کو تہ آئا ہواوراس صد تک بھی طالب علموں کو نہ آئے وہ دیں کہ باغی بن جا کیس موال کو تھے ہی آئا ہواوراس صد تک بھی طالب علموں کو نہ آئی وی رہیں وی رہیں وی رہیں اور فتہ بھی ہوتی رہیں وی بیانہ ہوگا۔ اس کو لیعنی ناظم کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا۔

بيناظم كاليبل لكانا توبرا آسان بي مرجعانا برامشكل بيمثلاً ياني ختم بي جسمخص كي ذمہ داری نہیں وہ کس کو کہے اگر کسی ملازم کو کہے گا تو وہ ملازم کہے گا کہ تو کون ہے مجھے کہنے والا اورجس نے بوچھنا ہے یعنی ناظم صاحب وہ کھر سویا ہوا ہے بوچھنے والا دیکھتانہیں اور و کھنے والے بوچھ سکتے نہیں و ماغ میں تھلبلی مچ جائے گی۔ ہر بات پر نظر رکھو جا ہے بالذات ہوخواہ بالواسطہ اگرآپ بوڑھے ہوگئے ہیں اور تکرانی نہیں کرسکتے تو اپنانا ئب مقرر کردیں اور اس کو کہدو کہ جس کام میں کمزوری نظر آئے مجھے فور آاطلاع کرو۔ پورے نظام پر نظر ہو کہ یانی لڑکوں کو وفت پرمل رہا ہے بانہیں' کھانا وقت پرمل رہاہے یانہیں دوپہر کوان کا قیلولہ وقت پر ہوتا ہے یانہیں فلال ڈیوٹی پر وقت پر آتا ہے یانہیں مالہ و ماعلیہ دونوں باتیں ناظم کے ذمہ ہوتی ہیں۔آج کل ناظم ماعلیہ تو بہت کرتے ہیں لیکن مالہ بہت کم کرتے ہیں ماعلیہ یعنی ڈانٹ ڈبٹ کرنا یہ آسان کام ہے لیکن ان طلباء کے حقوق مجی ہیں یانہیں۔ یہ اسباق میں مطمئن ہیں یانہیں خیال رکھوان کے مسائل کیا ہیں اور ان کاحل کیا ہے اگر کوئی مشکل پیش آتھی ہوان کواعماد میں لو کہ ہم نے بیکوشش کی ہے کیکن غیراختیاری طور پر بیمشکل پیش آمنی ہے تو طلباءاس مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کرلیں۔ کین اگر وہ دیکھیں کہ جمیں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر نا گواری ہوگی چہ میگوئیاں شروع ہوجا ئیں گی۔اگرآپ کوکسی جگہ کا جزوی اور کلی ناظم بنادیا جائے تو اس میں جزوی ناظم کسی بڑے ناظم کا خال رکھنا ہے تو وہاں اس جزوی ناظم کسی بڑے ناظم کا خال ہوگا اس نے جہاں اپنے نظام کا خیال رکھنا ہے تو وہاں اس کی اتباع بھی کرنی ہے۔ بڑے کا مزاج و کھے کر چلنا ہے اور جہاں کوئی اشکال پیش آ جائے کہ یہ کام یوں کرنا ہے۔ اس کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں تو اس سے دابطہ کریں یو جھنے میں کیا حرج ہے۔

تاظم ہراستاد کے مقام کا بھی خیال رکھے استاد کو استاد اور طالب علم کو طالبعلم سمجھے طالب علم پرختی بالغیر ہوتی ہے اور شفقت بالذات ہوتی ہے سب کو مطمئن رکھ کرچلوجو کا م بھی ذمہ گلے اس کا پورا خیال رکھوجو سمجھے میں نہ آئے تو رابطہ کریں جب بھی ممکن ہو مثلاً کسی استاد میں خامی ہے اور ناظم کرنہیں سکتا جھوٹی سطح کا ہے تو مہتم تک بات پہنچا دو۔

نام طور پرکونسکروں کی طرح ناظم مجھ لیا جاتا ہے کہ مجھ کرنا نہ پڑنے بس لیمبل لگالیا۔ ناظم کی ذمہ داریاں بہت نازک ہوتی ہیں مثلًا اگر آپ کے مطالعہ و تکرار کی ذمہ داری ہے آپ کو پیتہ ہو کہ کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے۔

جوناظم اس کی غیر حاضری کا نوٹس نہیں لیتا تو وہ اصلاح کیے کرےگا۔

بڑے ماحول میں قوہوسکتا ہے کہ غیر حاضر کا پیتہ نہ چلے لیکن چھوٹے ماحول میں کیسے بیتہ نہ چلے گا۔
طلباء کو وحشت نہ ہونے دیں بلکہ سمجھاؤ کہ بیسب بچھتم ہارے فاکدے کیلئے ہے۔
اس شعبہ میں آرام طلب آ دمی کا منہیں کرسکتا جب بھی کوئی مشکل ہوتو ناظم پہلے کھڑا
ہواور مہتم کو بھی محض ناظم کی بات پراعتا دنہ کرنا چاہئے جب اس کو پیتہ ہوگا کہ صرف میری
بات سن کر فیصانہیں کیا جائے گا تو وہ بھی چوکس ہوکر کام کرے گا۔

ناظم اور مبتم كواپ آپ كوغادم مجمنا چاست اور راحت رسانی كاذ مددار مجمنا چاستے۔ تبلیغ دعوت و بلیغ

یہ اہم اطاعات میں سے ہیں عالم کواس سے بالکلیہ محروم رہنا جا ہے۔ مدرس کواس مقصد کیلئے جلسہ میں جانااور چلتے پھرتے رہنا تو مناسب نہیں بیقدریس میں کمال پیدا کرنے کا سے مانع ہوگالیکن عوام الناس کا کچھ حصہ ضرور رکھنا جا ہے۔مثلاً جمعہ کی خطابت اس سے تدریس میں کوئی رکاوٹ بھی پیدائبیں ہوتی اور دعوت وتبلیغ کابر اا چھاموقع مل جاتا ہے۔

ا-تقریر میں اردو درست کرنے کی بڑی کوشش کریں۔سبق میں بھی اگر اردو ڈھیک اور صاف بولنے کی کوشش کرتے رہیں تو اس ہے عوامی تقریر بھی ٹھیک ہوجائے گی۔

۲- جمعه کی تقریر میں یا کسی اور موقع پر کوئی بات کہنی پڑی تواس کا با قاعدہ مطالعہ کرتا چاہئے۔جو بات بھی پیش کرنی ہواس کا حوالہ ہونا جا ہے اور حوالہ تازہ کیا جائے۔

۳-بیان سے پہلے مضمون کو دہنی یا کا غذی تر تیب دے لی جائے۔

۳- جب بیان کرنے گئے تو جھ کے نہ ہونی جائے۔ بے جھ کہ ہونے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مغرور ہوجائے بیتو مناسب نہیں۔ بیطریقہ تھے ہے کہ اپنا تصوریہ کرلے کہ جومضمون میں بیان کرنا چاہتا ہوں اکابر کے حوالے ان کے متعلق میرے پاس ہیں۔ میں اپنے گھر سے کہ نہیں رہابروں کی بردی بات ہے پھراس کو کہتے ہوئے جھ کے کہیں۔

۵- اس کی کوشش کریں کہ ضمون اطمینان کے ساتھ جم جم کر بیان کریں کین بیان میں کسٹسلسل سے مرادیہ ہے کہ مفرط تم کی رکاوٹ نہ ہونے یائے۔ میں تسلسل سے مرادیہ ہے کہ مفرط تم کی رکاوٹ نہ ہونے یائے۔ کشلسل سے میراد ہیں کہ کمات استے تیزی سے بولے کہ سامعین سمجھ ہی نہ کیس۔

۲-تقریر میں ابتداء اور انتہاء کی پابندی کریں پابندی نہ کرنے ہے خاص کر وقت زیادہ لینے ہے لوگ تنگ ہوجاتے ہیں۔

2- اختلافی مسائل پر بھی تقریر کرنی چاہئے لیکن اس کا اسلوب فرقہ ورانہ نہ ہوتا چاہئے۔ یہ ظاہری نہ ہونے پائے کہ میں فلاں فرقے پر برس رہا ہوں۔ نام کسی فرقہ کا بغیر ضرورت شدیدہ کے ہرگز نہ لے البتہ جو بات سامعین کے ذہن میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اہلسنت والجماعت کا مسلک اور مدعایہ ہے اور اس کے دلائل یہ ہیں۔ دلائل خوب گرم ہونے چاہئیں۔ ول آزاری کا انداز اختیار نہ کیا جائے اشتعال انگیز فقرات سے بچتے اپنی متجد کوا کھاڑہ نہ بننے دے۔

٨- عالم كوچائ كرائ اكابر ك مواعظ لمفوظات كمتوبات خطبات تقريرات سيروسوانح

کے وقت نکال کرد کھتارہ بھرانمی میں ہے جوبا تمی عوام کے سامنے بیش کرنی ہوں انکی نشاند ہی کرلی جائے۔ یہ چیزیں اپنی اصلاح کی نیت ہے پڑھاں ہے دعوت وہلیج کو بھی فائدہ پہنچگا۔

9- ایسے موضوعات پر بچھ نہ بچھ ضرور تیار کر کے رکھنا چاہئے۔ تاکہ اچا تک ضرورت بڑجائے تو کام آسکیس مثلاً اتباع سنت محبت رسول شوق ذکر شان اولیا عمقام صحابہ وغیرہ وغیرہ ۔

اس ہے ان شاء اللہ اچا تک کہیں بولنا پڑگیا تو شرمندگی نہ ہوگی۔

•ا-اکابر کے واقعات اور حالات جوعامة الناس کے نہم سے بعید ہوں لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے گریز کیا جائے مخاطبین کے نہم کے معیار کے مطابق گفتگو ہونی جائے۔

اا- بیان میں عام ضرورت کے مضامین بھی بیان کرنے چاہئے۔عوام میں گہرے مضامین کے پیچھے نہ پڑتا چاہئے۔زیادہ حقائق میں ان کوالجھاتا مناسب نہیں۔

البته عام فہم مفہوم کی کوشش کرنی چاہئے کہ تعبیر عمدہ ہوں حکایات وتعبیرات دلچیپ ہوں متوحش قتم کےعنوانات نہ ہوں۔

۱۳-۱۳ کے گھر میں یا پڑوں میں دین کی باتیں کہنے سننے کی عادت رکھنی چاہئے۔ کبھی کورتوں کو پردے میں بٹھا کر اور مردوں کے سامنے بٹھا کر وعظ بھی کرلیا کریں۔
پرانے برزگوں کی طرح فکر آخرت بیدا کرنے والے وعظ کریں جدید لیکچرز کے پیچھے نہ پڑیں۔ فاص کر چھٹیوں میں اپنے ویہات میں یاا بنی آبادی میں حکیماندانداز ہے وہوت وہلینے کا کام ضرور کرنا چاہئے وہ جھینس کیسی ہے جودود ھنددے وہ مولوی کیا ہے جولوگوں کو کم فہم نددے۔
ماس کی اپنے معاملات کو درست رکھیں تا کہ گھر والے اور آس پاس والے آب ہے برگمان ہوکر آپ سے دوری اختیارنہ کریں۔

اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم اور فہم دین نصیب فرمادیں اور اپنے اکابر حق کے مسلک پر چلنے کی تو فیق سے نوازیں اوراخلاص نصیب فرمائیں آمین ٹم آمین

